جدجهارم

الماليد

Service Services

ازکتاب النکاع تا فصل فی استثناء

تَصَنِيْف عَلَى اللهِ ا

ف<del>تر حِن مُثَيِّلِةِ</del> مُفتى عبدام فالمي تبوي مُثين مُقى داياني ديب

تسهيل عنوانات وتئخريج مولانا صهيب انتفاق صاحب



تجهد وشع أربي المجلس ا

| ,                                     |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       |  |
|                                       |  |
| •                                     |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| 5.2                                   |  |
|                                       |  |
| one de                                |  |
|                                       |  |
| •                                     |  |





نام كتاب مصنف في البيدار (جديد الربيد (جديد الربيد (جديد الربيد (جديد الربيد الربيد الربيد الربيد الربيد الربيد الربيد الربيد المناقلة ال

استدعا)⊲

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت 'تصحیح اور جلدسازی میں پوری پوری احتیاط کا گئی ہے۔
بشری نقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں
تو از راہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے
لیے ہم بے حدشکر گز ار ہوں گے۔ (ادارہ)





ر آن الهداية جلد الله عن المستراسية مناين المستراسية مناين المستراسية مناين المستراسية مناين المستراسية مناين

# فهرست مضامين

| صفحه | مضامين                                                                                                                                      | صفحہ | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوبم | مملوک ہے نکاح کرنے کامسئلہ                                                                                                                  |      | <b>19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ماما | كتابيات بے نكاح كرنے كامسله                                                                                                                 | 11   | التَّكَاحِ النَّكَاحِ اللَّهِ السَّكَاحِ اللَّهِ السَّكَاحِ اللَّهِ السَّكَاحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال |
| ma.  | دیگر کا فرہ عورتوں سے نکاح کا حکم<br>حالت احرام میں نکاح کا مسئلہ<br>مملوک الغیر باندیوں سے نکاح کرنا                                       |      | يرتاب احكام نكاح كيان من ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iry. | حالت احرام میں نکاح کامسکلہ                                                                                                                 | 4    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MΛ   | مملوك الغير بانديون سے نكاح كرنا                                                                                                            | 190  | نكاح كے انعقاد كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | آ زاد اور غلام عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی                                                                                          | 1    | عقد نکاح کے الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰   | صورتیں                                                                                                                                      | 17   | عقد نكاح ميں نا كا في الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | آ زاد اور غلام عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی<br>                                                                                      | 1/4  | نکاح میں گواہوں کی شرط<br>نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اد   | صورتیں                                                                                                                                      | r.   | گواہی میں فسق کااثر<br>سرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مه   | منكوحات كى زياده سے زيادہ تعداد                                                                                                             | PP"  | ذمیوں کی گواہی میں کتابیہ سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۵   | غلام کے زیادہ سے زیادہ نکاح                                                                                                                 | H    | مزق ج کے شاہد بن جانے کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70   | زانیہ سے نکاح کامسُلہ                                                                                                                       | 74   | فضل في بيان المُحرّمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۸   | دارالحرب سے قیدی حاملہ عورت سے نکاح                                                                                                         | 1/2  | منصوص محرمات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۹   | موطوءہ باندی کا نکاح کہیں اور کردینے کا مسئلہ                                                                                               | 77   | دامادی رشتے کی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45   | نکاح منعه                                                                                                                                   | il   | چندمحرمات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42   | ایک ہی عقد میں دوعورتوں سے نکاح کی ایک صورت<br>سر                                                                                           | 11:  | دوبہنوں کواکٹھا کرنے کامسئلہ<br>سریہ و سر سرین سیٹمہ وسریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77   | مئلهاملاک مُرسَله                                                                                                                           | 4    | ایک آ دمی کے پاس دوبہنیں اکٹھی ہونے کی پچھصورتیں<br>مرحمت کی جمع کی زیر ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۸   | باب في الاولياء والأكفاء                                                                                                                    | ماسو | دومحرم عورتوں کو جمع کرنے کا بیان<br>نکستان کا معمد زیر ہوریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79   | عورت کاازخود نکاح<br>پریده این کریستان      | ł.   | ندکوره بالامسئله میں ضابطه اوراصول<br>می سادر میراک تندیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41   | نکاح میں لڑی کی رضا مندی کی شرط<br>کے جب سے میں میں میں میں میں                                                                             | P"Y  | ند کوره بالامسئله کی تفریعات<br>د در مصرور می سازد برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | با کره عورت کی اجازت نگاح<br>دریششر سر می در این می این در این |      | زنا ہے حرمت مصاہرت کا مسئلہ<br>حرمہ مدار میں میں جمہ نے نئے سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷٣   | خاموثی کے رضامندی نہ بننے کی ایک صورت<br>شک میں در سرکار                                                                                    | H    | حرمت مصاہرت میں چھونے وغیرہ کا ذکر<br>مطاقة کی میں مصر میں اس کی نہیں ۔۔۔۔۔ میں 2 کمامہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20   | ثيبر کی اجازت کابیان                                                                                                                        | 77   | ا مطلقه کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کامسکلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| &    | المستعمل المستعملين                                                                       | <u>'</u>   | ر أن البداية جلد الشير المسلم الم |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | كاعكم                                                                                     | 44         | بكارت زاك بونے كى مختلف صورتوں كے احكام                                                                        |
| 114  | نكاح موقوف كاضابط                                                                         | <b>4</b> 9 | عورت کے انکار نکاح کا تھم                                                                                      |
| 171  | نكاح نضولي كابيان                                                                         | ۸۳         | اولياء كابيان                                                                                                  |
| 144  | دونصولیوں اور ایک فضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد                                         | ۲۸         | باپ اور دا دا کی ولایت کی خصوصیت                                                                               |
|      | مؤكل كے تھم ميں رد و بدل كر تعميل كرنے والے وكيل كا                                       | ۸۷         | خيار بلوغ كابيان                                                                                               |
| 110  | تفرف                                                                                      | ۸۸         | خیار بلوغ میں جہالت مذر نہیں ہے                                                                                |
| 1174 | امیرے دکیل کاباندی سے امیر کا تکاح کرانے کا حکم                                           | 9+         | خیار بلوغ باطل ہونے کی صورتیں                                                                                  |
| IM   | بابُالِمَهر                                                                               | 95         | خيار بلوغ كى فرقت كاتقم                                                                                        |
| 159  | نكاح مين مېركى حيثيت اوركم از كم مقدار                                                    | 92         | ز دجین صغیرین بیل توارث کامسئله                                                                                |
| 1171 | حداد نی سے کم مہر مقرر کرنے کا تھم                                                        | ٩٢٠        | اولياء كي وضاحت                                                                                                |
| ١٣٢  | الشحكام مهركے اسباب                                                                       | 44         | غيرعصبات كي ولايت مين اختلاف اقوال                                                                             |
| 120  | متعه کابیان                                                                               | 9.         | ولی اقر ب اورولی ابعد کی ولایت                                                                                 |
| 122  | غیرمقررمهر پرشادی کرنے کی ایک صورت                                                        | 99         | غيبت منقطعة كى تعريف                                                                                           |
| IMY  | مہر متعین بر کی یازیادتی کرنے کی صورت                                                     | 1+1        | باپ اور بیٹے میں سے ولایت کا زیادہ حقد ار                                                                      |
| ٠٩١١ | خلوت میحد کابیان                                                                          |            | فصُل في الْكفاءة                                                                                               |
| ואו  | موالع خلوت كابيان                                                                         |            | نکاح میں کفاءت کی حیثیت                                                                                        |
| ۱۳۳  | مجبوب وهنين كي خلوت                                                                       | 100        | کفاءت کااعتبار کرنے کے امور                                                                                    |
| ira  | الخلوت <i>سے عد</i> ت کا وجوب<br>برمیة                                                    | 1+4        | موالی میں کفاءت کا بیان                                                                                        |
| 102  | متعه کی مشتحق مطلقه                                                                       |            | دینداری میں کفاءت                                                                                              |
| 114  | و خدستہ کی شادی<br>اپنی خدمات کومہر بنانے کا حکم<br>زکن مرااد صدر میں علا براجزاف کلاختان | 1+9        | مال داری میس کفاءت                                                                                             |
| 161  | ا بنی خد مات کومهر بنانے کا حکم                                                           | 111        | چیے میں برابری                                                                                                 |
| 101  | אל פני פנים אינים יו שיים יישים                                                           | 111        | اولیا کے لیے اعتراض کے مواقع                                                                                   |
|      | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت<br>کا تھم                                     |            | اولیا کے چھوٹے بچوں کے نکاح میں مہر میں کی یازیادتی                                                            |
| 100  | ا کاحکم                                                                                   | 1112       | ا کرنے کامیلہ                                                                                                  |
|      | عورت کے مہروصول کر کے واپس کر دینے کی صورت<br>کا تھم                                      | 117        | اپنے بچوں کوغلام ماہا ندی سے بیا ہنے کا تھم                                                                    |
| 104  | انکاحکم                                                                                   | 114        | فضل في الوكالة بالنكاح وغيرها                                                                                  |
|      | عورت کے مبر وصول کر کے واپس کردیے کی صورت                                                 |            | وكيل اورولى كاعورت كا تكاح البية آب بى سے كريك                                                                 |

| F           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - 111.2                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| L           | و المرابع المر |       | ر آن البدايه جلد هي رهي رسيد<br>رغه                 |
| 4+44        | ذمی خمریا خزیرکومبر بنا کرادائیگی سے مہلے مسلمان ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169   |                                                     |
| 142         | باب نكاح الرّقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت         |
| ۲۰۸         | غلامول کے نکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13    | كأحكم                                               |
| <b>11</b> + | غلام كامهرس پرواجب موگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141   | مہر متعین کے ساتھ کچھٹر طالگا کر نکاح کرنا          |
| 711         | مولیٰ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے والے غلام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H     | مهرمیں مشروطاضا نے کی بحث                           |
| rim         | آ قا کی اجازت کے بعد تکاح فاسد کرنے والے غلام کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | مختلف القيمة دوغلامول ميس سے غير متعين طور برايك كو |
| 710         | عبدماً ذون ، مديول كا نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 476   | مهربنانا                                            |
| riy         | ا بنی باندی کا نکاح کرانے والے مولی کاحق خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ίλV   | غيرمعين جانوركومهرينانا                             |
|             | وخول سے پہلے باندی کوقل کرنے والے آتا کا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141   | غيرموصوف كبراايا كوئي مكيلي وموزوني چيزمهر بنانا    |
| 719         | ليمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127   | شراب یا خز ریکومهر بنا نا                           |
| 441         | باندى سے نكاح مس عزل كى اجازت كون دے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | اس صورت کا بیان جب مشار الیه مهر بننے کے قابل ہی    |
| ۲۲۳         | باندی کے خیار منخ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127   | نه ۶۷                                               |
| rro         | بلااجازت نکاح کرنے والی باندی کاحق منخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | طے شدہ دو غلاموں میں سے ایک آزادنکل آنے کی          |
| rry         | بلااجازت نکاح کرنے والی باندی کامہر کے ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127   | صورت                                                |
| 111         | بينے كى باندى كوام ولد بنانے والے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141   | نکاح فاسد میں تفریق قاضی کے احکام                   |
| 174         | ا پناپ سے اپنی باندی کا نکاح کرانے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/4   | نكاح فاسدكي عدت كامبداء                             |
| ۲۳۳         | اپنے غلام شو ہرکوآ زاد کرانے کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : IAI | مبرمثل کابیان                                       |
| 424         | باب نكاح اهل الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | int   | ولی کی صفانت ادائمیگی مهر<br>سیم                    |
|             | حالت شرک میں غلط طریقے سے نکاح کرنے والوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YAL   | ادائیگی مہرسے پہلے کے احکام                         |
| 1772        | كے بعداز اسلام احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | میاں بیوی میں مبر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1914  | میاں بیوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان  |
| 414         | اسلام کےاحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194   | غیرسمی لھاز دجین کے انتقال کی صورت                  |
| 202         | مرتد کے نکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | خاوندکی جانب سے بیوی کودی جانے والی چیز کی حیثیت    |
|             | زوجین کے مختلف الملہ ہونے کی صورت میں بچے کے<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/   | ين اختلاف كي مورت مي قول معترك كابوكا؟              |
| ۳۳۳         | دين كأحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | فصُل ای هذا فصل فی بیان احکام                       |
| tra         | احدالزوجین کے اسلام لے آنے کی صورت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H     | أنكحة الكفار                                        |
| 449         | دارالحرب میں احدالر وجین کے اسلام قبول کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144   | كفاركا مرداريا غير مال وغيره كومهر بنانا            |

| L.          | المساكلين فهرست مفامين                                   |              | ر أن البداية جلد كالمستركس                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M           | مردیاجانور کے دودھ سے عدم حرمت کابیان                    | ra•          | کتابیہ کے خاوند کے اسلام لے آنے کی صورت                                                                       |
| MO          | حرمت رضاع کی ایک صورت                                    | 101          | تباین دار سے فرقت نکاح                                                                                        |
| 1119        | <sup>ش</sup> بوت حرمت رضاع می <i>ں غور تو</i> ں کی گواہی | ror          | دارالحرب سے بجرت کر کے آنے والی عورت کا حکم                                                                   |
|             | عَابُ الطَّلاقِ السَّا                                   | raa          | احدالزوجین کےاریداد کا تھم<br>زوجین کے انکٹھے مرید ہونے اور پھر دویارہ مسلمان ہو                              |
| 190         | يكاب احكام طلاق كيان يس ب                                | 104          | روزین کے اسم سرید ہوئے اور پیر دوبارہ سمان ہو<br>جانے کا حکم                                                  |
| 190         | بابُ طلاق السنة                                          | ran          | بابُ القسَم                                                                                                   |
| 791         | طلاق کی شمیں                                             | 109          | بيو يوں كى بارى ميں عدل                                                                                       |
| 191         | طلاق حسن                                                 | 141          | باندی اور آزادعورت کی باری کی تفصیل                                                                           |
| 190         | طلاق بدعه                                                | 747          | حالت سفر میں قشم کا بیان                                                                                      |
| <b>19</b> 1 | طلاق سنَّى كى وضاحت                                      |              |                                                                                                               |
| <b>P***</b> | حیض نہ آنے والی عورتوں کی طلاق اور عدت                   | 444          | الرِّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ |
| ٣٠٢         | حیض نہ آنے والی عور توں کی عدت کا بیان                   | * **         | کے یہ کتاب احکام رضاعت کے بیان میں ہے                                                                         |
| <b>P.P</b>  | حامله عورت کی طلاق                                       | 740          | ارضاعت محرمه                                                                                                  |
| ۳۰۴۲        | حامله عورت کی طلاق                                       | 742          | مدت رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مقدار                                                                             |
| P+4         | عالت حيض كى طلاق                                         | 12+          | مدت رضاعت کے بعد دودھ پینا                                                                                    |
|             | ذوات ألحيض كو "انت طالق ثلاثا للسنة" كهنم                | 1/21         | محر مات رضاعت                                                                                                 |
| ۳•۸         | كأتخكم                                                   | 121          | رضاعت کے مذکر دشتوں کی حرمت                                                                                   |
| . 1911      | ذوات الأشهر كے ليے مذكورہ بالا جملہ كہنے كا حكم          | 120          | محرمات رضاعت کی مزیر تفصیل                                                                                    |
| ۳۱۳         | فضل                                                      |              | عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ ہے                                                                  |
| سالم        | طلاق دیے والے کی اہلیت                                   | 722          | حرمت رضاعت کی تفصیل                                                                                           |
| <b>P14</b>  | مد ہوش کی طلاق                                           |              | عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے<br>رین                                                           |
| <b>1712</b> | با ندی کی طلاق                                           | 7 <u>/</u> A | حرمت رضاعت کی تفصیل                                                                                           |
| mr.         | غلام کاحق طلاق                                           | 129          | روعورتوں کے ملے ہوئے دودھ سے حرمت کی بحث                                                                      |
| <b>P</b> Y1 | باب إيقاع الطلاق                                         | 1/4          | ''نواری کے دور ھ ہے حرمت<br>۔                                                                                 |
| PTT         | الفاظ اوروقوع کے اعتبار سے طلاق کی قشمیں                 | M            | مردہ عورت کے زکالے گئے دورھ سے حرمت                                                                           |
| 777         | لفظ"انت مُطلَقَه"استعال كرنے كابيان                      | M            | دودھ کے تھنے ہے 7مت                                                                                           |

| A           | و المحمد |       | ر آن البداية جلدال المسلك المسلك                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FYZ         | ا پی مملوک الغیر بیوی کی آ زادی پر طلاق کو معلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | مذكوره بالاالفاظ سے واقع ہونے والی طلاق                                                              |
| ٣٧.         | فصُل في تشبيه الطلاق و وصفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بـ٣٢٢ | طلاق دیے میں مصدر کوایک دفعہ ذکر کرنے کا بیان                                                        |
| r21         | طلاق دیے ہوئے انگلیوں سے اشارہ کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ان اعضائے جسمانی کابیان جن کی طرف اضافت طلاق                                                         |
| r2r         | الفاظ طلاق ميس كوئى شدت يايخق كالفظ شامل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 779   | ے نفوذ ہو جاتا ہے                                                                                    |
| 720         | الفاظ طلاق ميس كوئى شدت يايختى كالفظ شامل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسم   | جزء شائع کی طرف اضافت طلاق                                                                           |
| 724         | الفاظ طلاق ميس كوئى شدت ياسختى كالفظ شامل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444   | جزء غير شائع كى طرف اضافت طلاق                                                                       |
| FLA         | الفاظ طلاق مين كوئى شدت ياتخق كالفظ شامل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٣٨   | آ دهی طلاق دینا                                                                                      |
| MAI         | الفاظ طلاق مين كونى شدت ياسخق كالفظ شامل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777   | چندالفاظ طلاق                                                                                        |
| MAY         | فضُل في الطلاق قبل الدخول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 779   | چندالفاظ طلاق                                                                                        |
| MAT         | غير مدخوله كوتين طلاقيل دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1771  | چندالفاظ طلاق                                                                                        |
|             | غیر مدخولہ کوطلاق دیتے ہوئے دوکلموں کے استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mam   | فضُل في إضافة الطلاق إلى الزمان                                                                      |
| PAY         | كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | "انت طالق غدًا" كابيان                                                                               |
| <b>7</b> 14 | ندكوره بالاصورت مين تعلق كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | אואוש | چند مونت الفاظ طلاق                                                                                  |
| rar         | كنايات رجعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rra   | چندمونت الفاظ طلاق<br>-                                                                              |
| ٣٩٢         | کنایات کی دوسری قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mr2   | "انت طالق أمس" كى مختف صورتين                                                                        |
| 790         | احوال طلاق اورالفاظ كنايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4سم   | چندالفا ظ طلاق                                                                                       |
| F91         | کنایات ہے واقع ہونے والی طلاق کی حالت<br>پریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۵۰   | "انت طالق إن لم أطلقك" كابيان                                                                        |
| 14.0        | طلاق کنائی کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | "انت طالق إذا لم أطلقك" كى بحث                                                                       |
| 4.4         | بابُ تفويض الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202   | ند کوره بالا مسائل کی ایک صورت<br>سیر                                                                |
| 11          | فَصُل في الاختيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200   | ''انت طالق يوم اتزوجك'' كاحكم                                                                        |
| سا ۱۰۰      | خيار مجلس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202   | فضُل                                                                                                 |
| r.0         | "اختاری" ہے وتوع طلاق کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOA   | "انا منك طالق" كاهم                                                                                  |
| P+4         | لفظ ''نفس'' کے مذکور ہونے کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 7   | طلاق دینے میں کلمه شک کابیان                                                                         |
|             | "اختاری نفسك" ہے واقع ہونے والی طلاق کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 747   | موت کی طرف طلاق منسوب کرنا                                                                           |
| N.L         | ميثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ز دجین کاایک دوسرے کا مالک یامملوگ بننے کا حکم<br>مریر ساز میں ہے ۔ یہ میں میں میں میں میں اس کا حکم |
| ۹ • ۱       | صیغهٔ مضارع سے وقوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 740   | ا پی مملوک الغیر بیوی کی آ زادی پر طلاق کو معلق کرنا                                                 |
|             | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                      |

| Q.         | ا المحتال المحتال المحتالين المحتالين المحتالين المحتالين المحتال المحتالين | ·     | ر أن البداية جدر على المحالية                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ۳۳۸        | مشیت کے چُندالفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ווייז | تین بار' اختاری' کہنے کی صورت کا حکم                     |
| ra·        | بابُ الأيمان في الطّلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | אוא   | فصل في الأمر باليد                                       |
| rai        | اضافة الطلاق الى النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    | "امرك بيدك" _ وقوع طلاق                                  |
| ror        | طلاق معلق بشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ma    | "امرك بيدك" سے وقوع طلاق                                 |
| raa        | حروف شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l     | تفویض موقت کی ایک صورت                                   |
| ٢٥٦        | حروف شرط<br>تحکم شرط کی مزید وضاحت<br>تحکم شرط کی مزید وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | تفویض موقت کی ایک صورت                                   |
| raz        | عکم شرط کی مزیدوضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | تخيير معلق كابيان                                        |
| MON        | تحكم شرط كى مزيدوضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I     | خيارگن د مجلس 'کي وضاحت                                  |
|            | شرط میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں قول معتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ויין  | خياري''مجلس'' کي وضاحت                                   |
| M39        | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۲۳   | فضُل في المشيئة                                          |
|            | شرط میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں قول معتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "     | طلقی نفسك كى بحث                                         |
| ۳۲۰        | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i     | مثیت میں بوی کے بولے جانے والے الفاظ                     |
| ודאו       | طلاق معلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | مثیت کے بعدر جوع کرنا                                    |
| 444        | طلاق کوچض پرمعلق کرنا<br>پر داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | مثيت کی چند صورتیں                                       |
| 14 A       | روز ه رکھنے پرطلاق کومعلق کرنا<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | مشيت کی چند صورتيں                                       |
| ראא        | بچەجننے پ <sup>تعل</sup> ق کی ایک صورت<br>تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | تفویض میں مفوض کی صفت تبدیل کرنا                         |
| ۸۲۳        | تغلق کی ایک صورت<br>تا در بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٣٦   | عدد میں خاوند کے دیئے گئے اختیار کی مخالفت کرنا<br>سیسیہ |
| MZ+        | تعلق کی ایک صورت<br>تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳۸   | مثیت کے جواب میں مثیت معلقہ ذکر کرنا                     |
| 12.1       | تعلق کی ایک صورت<br>معرضات می این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | مثیت کے چنومخصوص الفاظ کا حکم                            |
| 12 P       | ہم بستری پرطلاق کومعلق کرنے کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | אטא   | "انت طالق كلما شنت" كى بحث                               |
| 124<br>124 | فَصُل فَي الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سماما | مثیت کے چندالفاظ                                         |
| M27        | <b>ملاق کے بعدان شاءاللہ کہنا</b><br>ووجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳۵   | مثیت کے چندالفاظ                                         |
| 1°29       | اشثناء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | וייין | مثیت کے چنزالفاظ                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                          |
| :          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                          |

#### 

#### المُوالِينَ المُوالِينِ المُوالِينَ المُوالِينِ المُوالِينَ المُوالِينِ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُولِينِ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينِينِ المُولِينِ المُولِينِ المُولِينِ المُوالِينِ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَّ المُوالِينِ المُوالِينِ المُوالِينِ المُوالِينِ المُوالِينَ المُوالِينِ المُوالِينِ المُوالِينِ المُوالِينِ المُولِينِ المُوالِينِ المُوالِينِ المُوالِينِ المُولِينِ المُوالِينِ المُولِينِ المُولِينِ المُولِينِ



صاحب كتاب نے اس سے پہلے جے اور ديرعبادات كو بيان كيا ہے، اب يہاں سے معاملات كا بيان شروع فر مارہے ہيں،
پھر چوں كه نكاح ميں معاملہ كے ساتھ ساتھ عبادت كامعنی بھی موجود ہے، اس ليے نكاح كو خالص معاملات كے بيان سے پہلے بيان
فر مارہے ہيں، اور نكاح ميں عبادت كامعنی اس طرح موجود ہے، كه نكاح حضرات انبيائے كرام عليم الصلوٰ ق والسلام كى اہم سنت ہے
اور نكاح كے بعد بندے كے نصف دين و ايمان كى يحيل ہو جاتی ہے، چنانچہ بہتی وغيرہ ميں بير صديث مذكور ہے: إذا تزوج العبد
فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔

اور نکاح میں معاملہ کامفہوم ومعنی اس طور پر ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے عورت کے ایک اہم حصے یعنی بضع کا مالک ہوتا ہے، اور اس تملک کے لیے مہر کی صورت میں وہ اپنا مال صرف کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ مال دے کرکسی چیز کا مالک بننے کا نام ہی معاملہ ہے، نیز بصورت اختلاف قضا ہے قاضی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ای طرح نکاح میں بھی زوجین کے ایجاب وقبول اور قضا ہے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے، الحاصل نکاح من وجہ معاملہ ہے اور من وجہ عبادت ہے، اس لیے اس کے بین بین ہونے کی رعایت میں اسے عبادات کے بعد اور خالص معاملات سے پہلے (دونوں کے چیم میں) بیان کیا جارہا ہے۔

نکاح کے لغوی معنی ہیں: ملانا اور جمع کرنا۔

نکاح کی شری اور اصطلاحی تعریف یہ ہے: هو عقد یفید ملك المتعة، یعنی نکاح ایبا عقد ہے جس کے ذریعے انسان ملک متعد (بضعہ) كا مالک ہوجاتا ہے، صاحب در مختار علامہ صکفی والٹیمایڈ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے انسان کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہوجاتا ہے، جس سے جواز نکاح میں کوئی شرعی مانع اور رکاوٹ نہ ہو۔

ر ان البداية جلد ص ي محال المحال العام الكام ال

پھر چوں کہ نکاح لغت میں ضم اور ملانے کا نام ہے اور بیمعنی عملی طور پر بدرجہ اتم وطی میں موجود ہے، اس لیے نکاح کو از روئے حقیقت وطی کے معنی میں منتقل کر لیا گیا، اور عقد نکاح قدرت علی الوطی کا سبب ہے، اس لیے مجاز اُ نکاح کو عقد کے معنی میں بھی استعال کر لیا جاتا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ شرعی طور پر نکاح کی تین قسمیں ہیں (۱) سنت مؤکدہ (۲) واجب (۳) مکروہ، اگر انسان عورت کے نان ونفقہ پر قادر ہو، اس کے پاس ادائیگی مہر کی استطاعت ہواور جماع پر بھی قدرت ہو، تو الی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔

ندکورہ چیزوں پرفندرت کے ساتھ ساتھ اگر عورتوں کی طرف شدت اشتیاق کا غلبہ ہوتو الی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر انسان ندکورہ تینوں چیزوں میں ہے کسی چیز پر قادر نہ ہواور اسے ظلم وجور کا اندیشہ ہوتو اس وقت نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی ایسی حالت میں نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

صاحب بدائع علامہ کاسانیؒ نے ان کے علاوہ نکاح کی ایک اور قسم بیان فر مائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلبہ تو قان اور زنامیں مبتلا ہونے کے ایقان کی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے، یا تو اسے نکاح کے علاوہ ایک قسم مانیں، یا پھر ماقبل میں بیان کردہ واجب کواسی فرض کا ہم معنی بھی مان سکتے ہیں۔

قَالَ النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيْنِ يَعُبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِيُ، لِأَنَّ الصِّيْعَةَ وَ إِنْ كَانَتُ لِلْإِخْبَارِ وَضُعًا فَقَدْ جُعِلَتُ لِلْإِنْشَاءِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِيُ وَ بِالْآخِرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ، مِثْلُ أَنْ يَتَقُولُ زَوِّجْنِي فَتَقُولُ زَوَّجْتُكَ، لِآنَ هَذَا تَوْكِيلٌ بِالنِّكَاحِ، وَ الْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَي النِّكَاحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ ایجاب وقبول کے ذریعے دوایسے لفظوں سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے جنھیں صیغۂ ماضی سے بیان کیا جائے،

کیوں کہ اگر چہ صیغۂ ماضی کو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن دفع حاجت کے پیش نظرا سے شرعا انشاء کے لیے متعین کرلیا گیا،

- اور دوایسے لفظوں سے بھی نکاح منعقد ہوج تا ہے جن میں سے ایک کو بصیغۂ ماضی اور دوسرے کو متنقبل کے صیغے سے بیان کیا جائے،

مثلاً مرد زوجنی (تو مجھ سے نکاح کرلیا) کہے، پھراس پرعورت زوجتك (میں نے تجھ سے نکاح کرلیا) کہے، اس لیے کہ یہ

(زوجنی کہنا) نکاح کاوکیل بنانا ہے۔ اور مخص واحد نکاح کے طرفین (ایجاب وقبول) کا متولی ہوسکتا ہے، جبیبا کہ (آئندہ) ان شاء اللہ ہم اے بیان کرس گے۔

#### اللغاث:

﴿ يعبر ﴾ بيان كيا جائے - ﴿ احبار ﴾ خبروينا - ﴿ انشاء ﴾ بيداكرنا - ﴿ توكيل ﴾ وكيل بنانا -

#### نكاح كانعقاد كاطريقه:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عاقدین کی جانب سے بحوالہ عقد صادر ہونے والا پہلا کلام ایجاب کہلاتا ہے، اورایجاب کے بعد عاقد آخر کی جانب سے صادر ہونے والا دوسرا کلام قبول کہلاتا ہے، عبارت میں بلفظین کی قید سے بیاشارہ دیا گیا ہے کہ ایجاب وقبول کا لفظی اورشفوی ہونا ضروری ہے تج رہی ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت شرع گواہوں کی موجودگ میں بصیغۂ ماضی ایجاب وقبول کرتے ہیں تو ان کا نکاح درست اور منعقد ہوجائے گا، مثلاً ایجاب کرتے ہوئے مرد یوں کیے ذو جنگ میں نے تھے سے نکاح کیا، اب اگر عورت اس ایجاب پر اپنا قبول فٹ کر کے قبلت یا ذو جت نفسی منك یا دصیت وغیرہ جیسے ماضی کے صیغے استعمال کرتی ہے، تو اس صورت میں دونوں کا نکاح منعقد ہوجائے گا اور وہ آپس میں ذوجین کہلانے کے متحق ہوں گے، اور ان کے لیے از دواجی تعلقات قائم کرنا از روئے شرع درست اور جائز ہوگا۔

لأن الصیغة المنع سے صیغة ماضی سے انعقادِ نکاح کی دلیل بھی بیان کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اشکال مقدر کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اشکال بیہ ہے کہ نکاح انشاء کے قبیل سے ہے، کیونکہ إثبات مالم یکن ثابتا (غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے) کا نام انشاء ہے اور بیم مین نکاح میں موجود ہے، اس لیے کہ نکاح ایک ایک چیز کو ثابت کرتا ہے (استمتاع بالمو أة) جواس سے قبل میں بابندا جب نکاح میں انشاء کامعنی موجود ہے، تو انعقاد نکاح کے لیے کوئی ایسا لفظ متعین کیجیے جو صراحة معنی انشاء پر ثابت نہیں تھی، البندا جب نکاح میں انشاء کامعنی موجود ہے، تو انعقاد نکاح کے لیے کوئی ایسا لفظ متعین کیجیے جو صراحة معنی انشاء پر دلالت کرے، حالانکہ یہاں آپ نے صیغة ماضی سے نکاح کو منعقد کیا گیا ہے، وصراحت موگا؟۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بیتلیم ہے کہ صیغہ ماضی خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، گر چوں کہ شریعت میں صراحة معنی انشاء پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ وضع نہیں کیا گیا ہے، اور انشاء اور ازقبیل انشاء احکام ومسائل لوگوں کی ضرورت بن چکے ہیں، اس لیے دفع ضرورت کے پیشِ نظر ہم نے صیغۂ ماضی کو معنی انشاء کے لیے منتخب کرلیا۔

اور پھر الضوورات تبیح المحظورات کے فقہی ضایطے کے تحت بوقت ضرورت جب ممنوع چیزوں کا استعال مباح ہے، تو ضرورت کے پیش نظرا کی مباح کے معنی کو بدلنا اور اس میں تغیر کرنا تو بدرجۂ اولی مباح اور درست ہوگا۔

رہی یہ بات کدانشاء کے لیے ماضی ہی کے صیغے کا انتخاب کیوں کیا گیا، صیغہ مستقبل کی طرف توجہ کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صیغ کا منتقاض ہے، اور جواب یہ ہے کہ صیغ کا منتقاض ہے، اور چواب یہ ہے کہ صیغ کا منتقاض ہے، اور چواب یہ ہے، اور چواب کہ نکاح میں بھی ایک چیز موجود اور ثابت ہوتی ہے، اس لیے مستقبل کی بنسبت صیغهٔ ماضی وجود پرزیادہ دلالت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اے ایک وجود (یعنی نکاح) کے انعقاد کے لیے نتخب کرلیا گیا۔

وینعقد النع فرماتے ہیں کہ اگر عاقدین میں ہے کی نے مثلاً مرد نے امر کا صینہ استعال کیا اور یوں کہا زو جینی کہ تو میرا نکاح کردے اس پر عورت نے خود ہے ہی اس کا نکاح کردیا، تو یہ نکاح بھی درست اور جائز ہے، اور یہاں اگر چہ دونوں صینے ماضی کے نہیں ہیں، مگر اس کے ماوجود صحت نکاح کی دلیل مدے کہ مرد کاعورت سے زو جینی کہنا یہ ایجاب نہیں، بلکہ نکاح کی دلیل بنانا ہے گویا کہ مرد نے عورت سے بیہ کہ کرا سے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا ، اب جس طرح کی دوسری عورت سے نکاح کرنے کی صورت میں تو کیل اور نکاح دونوں درست ہیں ، اسی طرح خود اس و کیلہ عورت کے اپنی ذات سے نکاح کرنے کی صورت میں بھی نکاح وغیرہ درست ہوں گے ، کیونکہ نکاح میں حقوق عاقد اور وکیل کی طرف نہیں لو منے ، بلکہ نکاح کے جملہ حقوق مؤکل اور اصیل کی جانب لو منے ہیں اور اُسی سے ان کے متعلق باز پرس ہوتی ہے ، تو جب نکاح میں حقوق وکیل کی طرف نہیں لو منے ، تو اب شخص واحد یعنی وکیل کے بین اور اُسی سے ان کے دونوں طرف یعنی ایجاب و قبول کا مالک ہوگا اور دوسری طرف کا دوسرے کی جانب سے (وکیل بن کر) مالک ہوگا۔

چنانچے صورت مسئلہ میں مرد کے زوجینی کہنے کے بعد عورت اپنی طرف سے اصیل اور مرد کی طرف سے وکیل بن کرا پیجاب وقبول دونوں کر لے گی اور نکاح درست ہوجائے گا، البتہ اگر بچ میں ایبا کیا جائے تو درست نہیں ہے، یعنی اگر کی شخص نے کسی کووکیل بالبیج بنایا تو وکیل کے لیے خود سے معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ بچ میں حقوق وکیل اور عاقد ہی کی طرف لو شتے ہیں (یہی وجہ ہے کہ وہ کہ ادائے شن یا سپر دگی مبیع کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے ) اب اگر وکیل بالبیع نے خود ہی کوئی چیز خریدی یا بچ لی، تو ظاہر ہے کہ وہ مطالب اور مُطالب دونوں ہوگا، دوسر لفظوں میں وہی مالک بننے والا بھی ہوگا اور وہی مالک بنانے والا بھی ہوگا، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے وکیل بالبیع کا از خود معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور نکاح چوں کہ ان خرابیوں سے پاک اور صاف ہے، اس لیے نکاح میں خصص واحد ایجاب و قبول دونوں کا مالک بن سکے گا اور وکیل بالنکاح کے لیے مؤکل سے اپنا عقد کرنا درست اور حائز ہوگا۔

صاحبِ ہدائی نے علی ما نبینہ سے ای دلیل اور فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ راقم الحروف نے آپ کی آسانی کے لیے اسے یہاں بیان کردیا۔

وَ يَنْعَقِدُ بِلَفُظِ النِّكَاحِ وَ التَّزُوِيْحِ وَالْهِبَةِ وَ التَّمْلِيُكِ وَ الصَّدَقَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَاْئِيَةِ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفُظِ النِّكَاحِ وَالتَّزُويْجِ، لِأَنَّ التَّرُويْجِ، لِأَنَّ التَّمْلِيُكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَ لَا مَجَازًا عَنْهُ، لِأَنَّ التَّرُويْجَ لِلتَّلْفِيْقِ وَ النِّكَاحَ لِلطَّمِّ، وَ لَا ضَمَّ وَ لَا أَنَّ التَّمْلِيُكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَّعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ لَا صَمَّمَ وَ لَا أَنَّ التَّمْلِيُكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَّعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ الظَّابِتُ بِالنِّكَاحِ وَالسَّبَيِيَّةُ طَرِيْقُ الْمَجَازِ.

ترجمل : اور نکاح ، لفظِ نکاح ، تزوت کی ہبہ ، تملیک اور لفظ صدقہ سے (بھی) منعقد ہوجا تا ہے، حضرت امام شافعی والنظاہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف لفظ نکاح اور لفظ تزوت کے سے منعقد ہوگا ، کیوں کہ تملیک نہ تو نکاح میں حقیقت ہے اور نہ ہی اس سے مجاز ہے ، اس لیے کہ تزوت کتلفین کے لیے ہے اور نہ می از دواج ۔

کہ تزوج کتلفین کے لیے ہے اور نکاح ضم کے لیے ہے ، اور مالک اور مملوک کے مابین نہ توضم ہوتا ہے اور نہ ہی از دواج ۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ تملیک ملک رقبہ کے واسطے سے محلِ متعہ میں ملکِ متعہ کا سب ہے اور ملکِ متعہ نکاح کے سبب ہی ثابت سے اور سبیت مجاز کا راستہ ہے ۔

#### اللغاث:

﴿تزویج ﴾ شادی کرانا۔ ﴿هبة ﴾ تخد ينا۔ ﴿تمليك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿تلفيق ﴾ دو چيزوں كو ملاكرايك كرنا۔ ﴿ضمّ ﴾ مانا۔ ﴿ازواج ﴾ تكاح، شادى۔ ،

#### عقدتکاح کے الفاظ:

اس عبارت میں اُن الفاظ وکلمات کا بیان ہے جن سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، چنانچ فرماتے ہیں کہ احناف کے یہاں نکاح، ترویخ، ہد، تملیک اورصدقہ وغیرہ جیسے الفاظ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، امام مالک پالٹھا کا بھی یہی قول ہے، البتہ امام شافعی پرلٹھا اور امام محمد پرلٹھا کے یہاں صرف دولفظوں سے نکاح کا انعقاد ہو سکتا ہے (۱) نکاح، مثلاً ایک کے انکحنی، دوسرا کے نکحتك اور امام محمد پرلٹھا کے یہاں منعقز ہیں ہوگا۔

ان کی دلیل بہ ہے کہ کسی بھی لفظ میں دوہی اختال ہوتے ہیں (۱) یا تو دہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا (۲) یا مجازی معنی میں مستعمل ہوگا ،اور ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ہملیک نہ تو نکاح اور ترویج کا حقیقی معنی ہے اور نہ ہی مجازی، حقیقی معنی تو اس لیے نہیں ہے کہ نکاح کا حقیقی معنی ضم اور ملانا ہے، اس طریقے سے ترویج کا حقیقی معنی تلفیق اور چمٹانا ہے، اب اگر تملیک یا ہمبہ وغیرہ کو بھی بیمعنی دے دیے جا کمیں تو ان میں ترادف لازم آئے گا جو حقیقت اور اصلیت کے منافی ہے، اس لیے تملیک وغیرہ نکاح اور ترویج کے حقیقی معنی نہیں ادا کر سکتے۔

اور مجازی معنی اس لیے نہیں ادا کر سکتے کہ مجاز کے لیے معانی میں مشاکلت اور مجانست ضروری ہے اور نکاح اور تروی کا ور تروی کا ور تروی کے اور تکار ورجانست ضروری ہے اور تکار اور تراین کے ہوتے تملیک وغیرہ میں معنا کوئی مشاکلت نہیں ہے، کیوں کہ مالک اور مملوک کے مابین منافات اور تباین ہوتا ہے، اور تباین کے ہوتے ہوئے مناسبت اور مشاکلت نہیں ہو سکتی، حالا تکہ مجاز کے لیے یہ دونوں با تیں ضروری ہیں، اس لیے تملیک وغیرہ میں یہ دونوں معدوم ہیں، اس لیے مجازی معنی بھی نہیں ہوگا۔

مملیک وغیرہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

احناف کی دلیل ہے کہ تملیک وغیرہ میں عدم مشاکلت اور فقدان مناسبت کا دعویٰ کر کے ان میں نکاح اور تزوی کے بجازی معنی کے پائے جانے کا انکار کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بجاز کے علاقوں میں سے ایک اہم علاقہ سیست کا ہے اور تملیک وغیرہ میں سے معنی کے پائے جانے کا انکار کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ مجاز کے علاقوں میں سے ایک اہم معلوک میں محلیت متعہ موجود ہو یعنی مملوک ہیں معلیت متعہ موجود ہو یعنی مملوک ہیں معلیہ وغیرہ نہ ہو، کیوں کہ خلام اور دیگر حیوانات میں محل متعہ معدوم ہے، مثلاً اگر کسی نے کوئی باندی خریدی تو وہ جس طرح اس کے ملک متعہ یعنی بضعہ کا بھی مالک ہوگا، اور ملک متعہ حقیقتاً تو نکاح سے حاصل ہوتا ہے، گر باندی میں اس کا حصول تملیک سے ہور ہا ہے، تو گویا تملیک حصول ملک متعہ کا سبب تھہری اور بطریق مجازاس سے وہ چیز حاصل ہوگی (متعہ ) جو نکاح سبب تھہری اور حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور تزوی کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور تزوی کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور تزوی کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی

## ر آن البدايه جدر ي مسكر المسكر المسكر الكام الاح كاميان ك

کاح اور ترویج سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، اس طرح نکاح کے مجازی معنی اداکرنے والے الفاظ مثلاً تملیک اور ہبہ وغیرہ سے بھی کاح منعقد ہوجائے گا۔

وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِوُجُوْدِ طَرِيْقِ الْمَجَازِ، وَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُنْعَةِ، وَ لَا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ وَ الْإِجْلَالِ وَالْإِعَارَةِ لِمَا قُلْنَا، وَ لَا بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

ترجمه : اورلفظ بیج سے نکاح منعقد بوجاتا ہے یکی حجے قول ہے، اس لیے کہ طریق مجاز موجود ہے اور سیح قول کے مطابق لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیوں کہ اجارہ ملک متعد کا سبب نہیں ہے، اورلفظ اجاحت، احلال اور اعادہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، اور نہ بی لفظ وصیت سے نکاح منعقد ہوگا، اس لیے وصیت کہ ایسی ملکیت کو ثابت کرتی ہے جو مابعد الموت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿بيع ﴾ خريد و فروخت - ﴿إجاره ﴾ كرائ كا معالمه - ﴿اباحة ﴾ طال كرنا - ﴿إحلال ﴾ طال كرنا - ﴿إعارة ﴾ اوهار وينا ـ

#### عقد تكاح من ناكافي الفاظ:

اس عبارت ہیں بھی الفاظ نکاح کا بیان ہے، چنانچ فرماتے ہیں کھیج قول یہی ہے کہ لفظ بچے ہے نکاح منعقد ہوجائے گا، یعنی مرد وعورت ہیں ہے اگر کسی نے بعتك نفسی کہا اور دوسرے نے قبلت یا نعم وغیرہ کے ذریعے اس پر میر قبولیت ثبت کر دیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا، اس لیے کہ تملیک کی طرح یہاں بھی طریق مجاز موجود ہے، یعنی جس طرح تملیک میں ملک رقبہ کے واسطے ہے ملک متعد کی صلت ثابت ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی (بچے میں) انسان چوں کہ بچے سے باندی وغیرہ کا مالک ہوجا تا ہے اور ملک رقبہ کے واسے رقبہ کی ملک منعقد ہوجا تا ہے، لہذا رقبہ کی ملک منعقد ہوجا تا ہے، لہذا اللہ منعقد ہوجا تا ہے، لہذا اللہ عدے بھی اس کا انعقد وہوجائے گا، یہی صبح اور معتمد قول ہے۔

صاحب کتاب راتینیز نے میچے کی قید لگ کرامام ابو بکر اعمش راتینیز کے قول سے احتر از کیا ہے، امام اعمش راتینیز کا کہنا ہے کہ لفظ بجے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ لفظ خاص طور پر بچے تملیکِ مال کے لیے وضع کیا گیا ہے اور نکاح سے مال کی تملیک نہیں ہوتی، اس لیے لفظ بچے سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، لیکن ہماری طرف سے ان کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ محتر م لفظ بچ تو حقیقتا تمدیک مال کے لیے وضع کیا گیا تھے، نہ کہ مطعقاً، یعنی مجز اُ بھی بچے سے صرف تملیک مال ہی مراد ہوا بیا نہیں ہے، اور صورت مسئلہ میں بطریق مجاز ہم نے لفظ بچے سے نکاح کو منعقد مانا ہے، لہذا اس سے بچے کے قیقی معنی موضوع لہ پرکوئی آ نے نہیں آئے گی۔

و لا ينعقد النع فرمات بي كميح قول عمطابق لفظ اجاره سے فكاح منعقد نبيل موكا، كيون كما جاره ملك متعدك مخصيل كا

ر أن البداية جدر على المنظمة العام كان كان المنظمة العام كان كان المنظمة العام كان كان المنظمة العام كان كان المنظمة المنظمة

سببنیں ہے،اس لیے کہ اجارہ وقتی طور کے لیے ثابت ہوتا ہے، جب کہ نکاح دائمی اور ابدی ہوتا ہے،اور وقتی اور ابدی دونوں کے عظم، اُن کے اثر اور اُن کے موجب میں اختلاف ہے،اس لیے ایک کو دوسرے کے لیے مستعار لینا بالفاظ دیگر لفظ اجارہ سے نکاح کو منعقد ماننا صحیح نہیں ہے۔

صاحب بدائی نے یہاں بھی لفظ سے کی قید لگائی ہاوراس قید کا مقصدامام کرخی والی کے اس قول سے احتراز ہے جس میں وہ لفظ اجارہ سے انعقادِ نکاح کے قائل ہیں، امام کرخی ولیٹ کیڈ اپنے اس قول کی تائید میں دلیل میپیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عور توں کو دی جانے والی مہر کو اجر سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فالو هن أجو دهن، معلوم میہ بوا کہ نکاح میں اجر دے کر دے کرعور توں کی منفعت حاصل کی جاتی ہے اور میم معنی اجارہ میں بھی موجود ہیں، اس لیے کہ اجارہ میں بھی اجراور اجرت دے کر منفعت کی تملیک ہوتی ہے، لہذا جب نکاح اور اجارہ دونوں ہم معنی ہیں تو طریق مجاز کے پائے جانے کی وجہ سے لفظ اجارہ سے بھی نکاح کا انعقاد ہونا جاتے ہی ہے۔

لیکن احناف کی طرف سے امام کرخی پر النظام کے اس دلیل کا جواب ہے کہ اگر چہ بہ ظاہرا جارہ میں نکاح کا معنیٰ موجود ہے، مگر چوں کہ دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے، اجارہ سے حاصل ہونے والامعنی وقتی ہے، اور نکاح سے حاصل ہونے والامعنی ابدی اور دائی ہے، اور وقتی اور ابدی میں ذمین آسان کا فرق ہے، اس لیے اس قدر واضح فرق کے ہوتے ہوئے دونوں میں اتحاد معنی کا دعویٰ کرنا کہاں سے درست ہوگا؟۔

و لا النح فرماتے ہیں کہ اباحت، احلال اور اغارہ جیسے الفاظ ہے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ الفاظ بھی ملکِ متعہ کا سب نہیں ہیں، اباحت اور احلال ملک متعہ کا سب نہیں ہیں کہ ان میں بالکل ہی ملکیت ٹابت نہیں ہوتی، بہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر کے لیے کوئی چیز مباح یا حلال کرتا ہے، تو وہ غیر اس چیز کا ما لک نہیں ہوسکا، تو جب اباحت اور احلال میں انسان خود فی مباح کا مالک نہیں ہوتا، تو اس سے نکاح کا ثبوت کیوں کر ہوجائے گا، نکاح تو مال کے عوض ملک متعہ کی تحصیل کا نام ہے، اس طرح اعارہ ہے بھی نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر چہ اعارہ ہیں تملیک منعمت ہوتی ہے، مگر وہ تملیک بلاعوض ہوتی ہے، جب کہ ملک متعہ کی تحصیل و تملیک کے لیے عوض اور مال کا ہونا ضروری ہے، اور اعارہ اس سے عاری اور خالی ہے، اس لیے لفظ اعارہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

ایسے ہی لفظ وصیت ہے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ وصیت سے ملیت کا ثبوت ہوتا تو ہے، گروہ مابعد الموت کی جانب منسوب ہوتا ہے، اور انعقادِ نکاح کے لیے نی الحال اور فوری ثبوتِ ملک کی ضرورت ہوتی ہے، پھریہ کہ مابعد الموت کا زمانہ ملک نکاح کے نتی ہونے اور اس کے بطلان کا زمانہ ہے، لہذا اس زمانے کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہونے والی ملکیت سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بِالْغِيْنِ مُسْلِمَيْنِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَالْمَرْأَتَيْنِ، عَدُولًا كَانُوا أَوْ غَيْرَ عَدُولٍ أَوْ مَحْدُودِيْنِ فِي الْقَذَفِ، قَالَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) إِعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ

شَرُطٌ فِي بَابِ البِّكَاحِ، لِقَوْلِه • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِيْهِمَا، لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدُمِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ، لِأَنَّةً لَا وِلَايَةً بِدُولِهِمَا، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّةً لَا اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ، لِأَنَّةً لَا وِلَايَةً بِدُولِهِمَا، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّةً لَا الْعَقْلِ وَالْبُلُوعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذَّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورٍ رَجُلٍ وَّامْرَأَتَيْنِ، وَ فِيْهِ خَلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحَالًا عُلَى الْمُسْلِمِ، وَ لَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذَّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَّامْرَأَتَيْنِ، وَ فِيْهِ خَلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحَالًا عُلَى الْمُسْلِمِ، وَ لَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذَّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَّامْرَأَتَيْنِ، وَ فِيْهِ خَلَافُ الشَّافِعِي رَحَالِيَّ عَلَى الشَّهُ اللهُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کے مسلمانوں کا نکاح دوایسے گواہوں کی موجودگی میں ہی منعقد ہوگا جو آزاد ہوں، ذی عقل ہوں، بالغ ہوں، وہ دونوں مسلمان مرد ہوں یا ایک مرداور دوعور تیں ہوں،خواہ وہ عادل ہوں، یا غیرعادل یا محدود فی القذف ہوں۔

صاحب بدایفر ماتے میں شمصیں معلوم ہونا جا ہے کہ باب نکاح میں شہادت شرط ہے، اس لیے کہ آپ مَلَ اَلْتَا کُمُ کا ارشاد گرامی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور آپ مَلَ اَلْتَا کُمُ کا این امام ما لک رِلِیْتا کے خلاف شہادت کو چھوڑ کر اعلان کومشر وط کرنے پر جحت ہے، اور شہادت کا اِہل نہیں ہے، اور عقل اور پر جحت ہے، اور شہادت کا اِہل نہیں ہے، اور عقل اور بوغت کا اعتبار بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر ولایت متصور نہیں ہے۔

اور مسلمانوں کے نکاح میں اسلام کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت معتبر نہیں ہے، البتہ نکاح میں وصف ذکورت شرط نہیں ہے، حتی کہ ایک مرد اور دوعورتوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، اور اس میں حضرت امام شافعی مِرالِشِیدُ کا اختلاف ہے، جو کتاب الشہادات میں ان شاءالقد آپ کومعلوم ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿حضور ﴾موجودگی۔ ﴿حرّ ﴾ آزاد۔ ﴿عدول ﴾ عادل، ثقد۔ ﴿محدود ﴾ جن پر عدلگی ہو۔ ﴿قذف ﴾ تہمت زنا۔ ﴿ ذكورة ﴾ ندكر ہونا۔

#### تخريج:

اخرجم ابن ابى شيبة فى مصنف باب من قال لانكاح الابولى، حديث: ٥٩٣٢.
 والبيهقى فى السنن الكبرى باب لانكاح الابولى، حديث: ١٣٤٢٣.

#### نكاح ميس كوابول كي شرط:

اس عبارت میں نکاح کی شرا کط کو بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے نکاح کے انعقاد اور اس کی صحت کے لیے دو آزاد، ذک ہوش، بالغ اور مسلمان فرد کی گواہی ضروری ہے، خواہ وہ دونوں عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، اسی طرح خواہ وہ حذّذ ف وغیرہ ہے متثنیٰ ہوں یا اس میں مبتلیٰ ہوں، بہر حال ان کی گواہی اور موجودگی سے نکاح منعقد ہوجائے گا۔

متن میں ندکور اکثر کلمات مقید ہیں، چنانچہ مسلمین کے بعد بحضور شاہدین کی قید سے غیر مسلموں کی شادی بیاہ کو

خارج کردیا گیا ہے، کیونکہ غیرمسلموں کی شادی کے انعقاداوراس کی صحت کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے برخلاف مسلمانوں کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی ضروری ہے، نبی پاک منافقہ کا ارشادگرامی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اس حدیث میں صاف طور پر نبی اکرم منافقہ کی استفاد نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی کو ضروری قرار دیا ہے، یہ حدیث اگر چہ بہ ظاہر قرآنی آیت فانکھوا ما طاب لکم من النساء کے عموم کی مخالف اور اس کے اطلاق کی مقید ہے، گر جوں کہ بیحد یث مشہور ہے کہ حدیث مشہور سے کہ حدیث مشہور سے کہ کا جا اللہ یونے کہ حدیث مشہور سے کہ کا جا اللہ کی مقید ہے، گر

امام شافعی پر النیکا اور امام احمد پر النیکا کا بھی یہی مسلک ہے کہ انعقادِ نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی ضروری ہے، اس کے برخلاف امام مالک پر النیکاح ولو بالدف سے برخلاف امام مالک پر النیکاح النیکاح ولو بالدف سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علایتی اللہ کے نبی علایتی امراعلان نکاح کا تھم دیا ہے، لہذا اعلان ہی نکاح میں مشروط ہوگا اور اعلان ہی پر انعقادِ نکاح موقوف ہوگا۔

ہماری طرف سے امام مالک رطیقید کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا آپ کی پیش کردہ حدیث میں صرف اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اعلان کو خدتو انعقاد کے لیے شرط بتایا گیا ہے اور خہیں اعلان پر انعقاد نکاح کوموقوف مانا گیا ہے، لہذا اس حدیث سے نفس اعلان کا ثبوت تو ہوگا، مگر اعلان مشروط نہیں ہوگا۔

اور پھرعقلا بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں کواپنی شادی کی اطلاع دیتا ہے،لیکن نہ تو ہرا کیک کا نکاح میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی ہر کوئی حاضر ہوسکتا ہے،لہذا اس سے بھی اعلان کومشروط ہے۔ جب کہ شہادت کومشروط ماننے میں اعلان کا مقصد بھی حاصل ہوجا تا ہے۔لہذا شہادت ہی کومشروط مانیں گے، نہ کہ اعلان کو۔

ولا بد النح فرماتے میں کہ انعقادِ نکاح کے لیے شاہدین کا آزاداور غیر مملوک ہونا بھی ضروری ہے، اس قید کے ذریعے غلام
کوشاہدین کی فہرست سے خارج کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ شہادت ولایت کے باب میں سے ہے اور تنفیذ القول علی الغیر
(غیر پرکسی بات کونافذ کرنے) کا نام ولایت ہے، اور غلام کو جب خودا پی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ دوسرے پر ولایت
کامشخی کہاں سے ہوگا۔

ای طرح گواہوں کا عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ عقل اور بلوغت کے بغیر ولایت متصور نہیں ہوتی ، اور چوں کہ شبادت باب ولایت میں سے ہے، اس لیے عقل اور بلوغت کے بغیر اس کا بھی تصور محال ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کیوں کہ کا فرمردود اور ذلیل ہے اور مسلمان کے خلاف آس کی شہادت معتبر نہیں ہے، ارشاد خداوندی ہے ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔

و لا بشتوط المنح مسلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا مرد ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مرد اور دوعورتوں کی موجودگی میں بھی عقد ہوتو وہ منعقد ہوجائے گا۔ البتہ امام شافعی براٹیٹیئ کااس میں اختلاف ہے اور ان کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے صرف مردوں کی گواہی معتبر ہے، عورتوں کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ سب کی دلیل کتاب اشہادات میں بیان کی جائے گی۔ وَ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَضْرِةِ الْفَاسِقَيْنِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَا الْكَالَةِ، لَهُ أَنَّ الشَّهَادَةِ مِنْ اَهُلِ الْوَلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقَالِعَةِ، وَ لَذَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ مَنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مَنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةً لَكَا اللَّهَادَةِ وَالْمَحْدُودُ وَفِي الْقَذَفِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ السَّهَادَةِ تَحَمُّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةً الْاَنْهُ فِي بِحُرِيْمَتِهِ، فَلَا يُبَالَى بِفَوَاتِهِ كَمَا فِي شَهَادَةِ الْعَمْيَانِ وَابْنَي الْعَاقِدَيْنِ.

ترجمل: اور انعقادِ نکاح کے لیے عدالت شرطنہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک دو فاسقوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، امام شافعی مطاقی کا اختلاف ہے، اُن کی دلیل میہ ہے کہ شہادت کرامت کے باب سے ہے اور فاس ذلیل لوگوں میں سے ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق اہلِ ولایت میں سے ہے، لہذا وہ اہلِ شہادت میں سے بھی ہوگا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب مسلمان ہونے کی وجہ سے فاسق کواپی ذات پر ولایت سے محروم نہیں کیا گیا، تو اسے غیر پر بھی ولایت سے محروم نہیں کیا جائے گا،

کیوں کہ یہ غیر بھی اس کا ہم جنس ہے، اور اس لیے بھی کہ فاسق قلاوہ ڈالنے والا ہوسکتا ہے، لہذا وہ صاحب قلادہ بھی ہوسکتا ہے، نیز شاہد بھی بن سکتا ہے، اور محدود فی القذ ف بھی اہل ولایت میں سے ہے، لہذا تخل شہادت کے اعتبار سے وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، اور (محدود فی القذ ف کے حق میں) اس کے جرم کی وجہ سے نہی قرآنی کے سبب شر وادا فوت ہے، لیکن اس کے فوت ہونے سے ہوگا، اور (محدود فی القذ ف کے حق میں) اس کے جرم کی وجہ سے نہی قرآنی کے سبب شر وادا فوت ہوتا ہے)۔

#### اللغاث

﴿فاسق﴾ بدكار آدى \_ ﴿إهانة ﴾ تو بين ، تذكيل \_ ﴿لم يحوم ﴾ محروم نبيس كيا گيا ـ ﴿عميان ﴾ واحد أعملي ؟ اند هـ \_ محواي ميل قبل كا اثر:

اس سے پہلی والی عبارت میں ضمنا اور مطلقاً بیہ بات آچک ہے کہ انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا عادل اور حدقذ ف سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یہال سے آخی دو باتوں کی تفصیل ہے، فرماتے ہیں کہ احناف کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر غیر عادل گواہوں کی موجودگی میں بھی کوئی عقد ہوا تو وہ منعقد اور درست ہوگا۔

اس کے برخلاف امام شافعی ولیٹیلڈ کا مسلک ہے ہے کہ شاہدین کا عادل ہونا ضروری ہے اور غیر عادل گواہی کی موجودگی میں نکاح منعقذ نہیں ہوگا۔امام احمد ولیٹیلڈ بھی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی والٹیکٹ کی دلیل یہ ہے کہ شہادت قابل تکریم اور لائق تعظیم چیزوں میں ہے ہے، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰ ق والسلام کا فرمان ہے کہ اکو موا الشہود فإن الله یحیی بھم الحقوق، یعنی گواہوں کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اضی کے سبحقوق کو زندہ اور تا بندہ رکھتے ہیں، یہ حدیث صاف یہ اشارہ دے رہی ہے کہ شہادت باب کرامت میں سے ہے، لہذا شہادت کا اہل بھی وہی ہوگا جو قابل تعظیم و تکریم ہوگا، اور فاسق مردود اور ذکیل ہوتا ہے، اس لیے وہ شہادت کا اہل بھی نہیں ہوسکتا، فاسق کے بارے میں تو اللہ کے نبی علایہ اور فاسق سے سامنا ہوجائے تو بارے میں تو اللہ کے نبی علایہ اس تک فرما دیا کہ إذا لقیت الفاسق فالقه بوجه مقهود اگر فاسق سے منامنا ہوجائے تو کھاجانے والے چہرے سے اسے دیکھو، دیکھیے جب حدیث شریف میں فاسق کی طرف نظرِ شفقت اور نگافیہم سے منام کیا گیا ہے، تو پھر شہادت جیسی محترم چیز کا اسے کیوں کر محتمل بنایا جاسکتا ہے؟۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ فاسق کافسق و فجور صرف اس کی ذات تک محدود ہے، دیگر لوگ اس سے منتثیٰ ہیں، یہی وجہ ہے کہ فسق کے باوجود شریعت نے اسے اہل ولایت میں سے مانا ہے یعنی وہ خود اپنا بھی نکاح کرسکتا ہے اور اپنے غلام اور باندی وغیرہ کا بھی نکاح کرسکتا ہے، تو جس طرح فاسق کے لیے ولایت ثابت ہے، اس طرح شہادت بھی ثابت ہوگی اور اہل ولایت میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا۔

ادر فاسق اہل ولایت میں ہے اس طرح ہے کہ فاسق بہر حال مسلمان ہوتا ہے اور شریعت نے اس کے اسلام ہی کی وجہ سے اسے اس کے اسلام ہی کی وجہ سے وہ اسے اپنے حق پر ولایت سے محروم نہیں کیا ہے، اور ہم جس کے حق میں اس کی شہادت کو معتبر مانتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ شخص فاتش کا ہم جنس ہے، لہٰذا جب انسان اپنے او پر ولایت کا مالک ہے، تو اپنے ہم جنس پر بھی ولایت کا مالک ہوگا۔

و لأنه صلح مقلد النع سے فاس کے اہل شہادہ میں سے ہونے کی دوسری دلیل کا بیان ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ فاس حاکم اور مقلد بن سکتا ہے، کیوں کہ خلفائے راشدین کے بعد کے ائمہ میں بہت کم لوگ ہی فتق و فجور سے بے عیب اور پاک قصی ہو جب فاسق حاکم بن سکتا ہے اور کسی کو قاضی مقرر کر سکتا ہے، تو وہ ازخود قاضی کیوں نہیں بن سکتا؟ اور جب فاسق قاضی بن سکتا ہے تو وہ شاہد بھی بن سکتا ہے، کیوں کہ تنفیذ المقول علی المغیر کے اشتراک سے شہادت اور قضاء ایک ہی پڑی کی دوٹر نینیں ہیں۔ بہت وہ وہ شاہد بھی بران میں میں ہوئے عام حالتوں کے اندر فاسق سے تو اعراض کر لیا جائے گا، گرچوں کہ نکاح ایک ایم سنت اور بشری ضرورت ہے، اس لیے اس ضرورت کے پیش نظراس میں اعراض سے بچا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ ہے کہ المضرور ات تبیح المحظور ات۔

والمحدود في القذف النع مسئله يه به كه وه خص جس نے كسى پر ناخل تهمت لگائى اوراس كے سبب اس پر حد جارى كى الله و الله تهما و الله شهادت بيل سے بھى ہوگا ، كيكن يه بات كئى ، و فض بھى چول كه اپنے اسلام كى وجه الل ولايت بيل سے به اس ليے وہ اہل شہادت كا اہل نہيں ہے ، خمل كا مطلب يه ہے كه اس كى ذبحن نشين رہے كه محدود فى القذ ف صرف خمل شہادت كا اہل نہيں ہے ، خمل كا مطلب يه ہے كه اس كى موجود كى بيل نكاح منعقد تو ہوسكتا ہے ، كيكن اگر بھى قاضى كے دربار بيل اثبات نكاح كم متعلق گواہى وغيره كى نوبت آئے تو محدود فى القذ ف القذ ف كى گواہى معترنہيں ہوگى ، كول كه قاضى كے دربار بيل طلب كيا جانے والا مرحله ادائے شہادت كا ہوتا ہے اور محدود فى القذ ف آيت قرآنى و لا تقبلو اللهم شهادة أمداكى وجہ سے ادائے شہادت كا اہل نہيں ہے۔

وإنما الفائت النع سے ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ محدود فی القذف جب اہل ولایت میں سے ہے تو اس کی شہادت بھی دیگر اہلی ولایت کی طرح تام ہونی چاہیے بالفاظ دیگر اسے تحمل شہادت کے ساتھ ساتھ ادائے شہادت کا بھی حق دینا چاہیے، حالانکہ اسے صرف تحل شہادت کا حق دیا گیا ہے اور ادائے شہادت سے اسے محروم کردیا گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محدود فی القذف کے اہل ولایت ہونے میں کوئی شرقی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے اس المیت کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محدود فی القذف کو القذف کو المیت کے پیش نظر ہم نے اسے خل شہادت کاحق درے رکھا ہے، گر ارشادر بانی لا تقبلوا لھم شھادة أبدا نے صاف طور پراس کی جولیت شہادت کا جولیت شہادت کا محبر لگادی ہے، اس لیے اس فرمان کے سامنے ہم بے بس ہیں اور محدود فی القذف کو ادائے شہادت کا اہل نہیں قرار دے کتے۔

اوراییا ہوسکتا ہے کہ انسان میں تحمل کی اہلیت ہواورادا کی اہلیت نہ ہو، مثلاً اندھوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہوجائے گا، لیکن اگر نکاح کے اثبات وغیرہ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر عاقدین کے نکاح میں صرف ان کے دو بیٹے گواہ ہوں تو ان کا نکاح درست ہوجائے گا، لیکن اگر قاضی کے دربار میں ادا ہے شہادت کی فاقدین کے دیئے گواہ ہوں تو ان کا نکاح درست ہوجائے گا، لیکن اگر قاضی کے دربار میں ادا ہے شہادت کی فرائی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے اور عاقدین کے بیٹے صرف محمد دنی القذف بھی صرف محمل شہادت کا اہل ہوگا اور جیسے ان دونوں صنفوں کے حق میں اہلیت معدوم ہوگی۔ اس طرح محدود فی القذف بھی میں بھی یہ اہلیت معدوم ہوگی۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ مُسُلِمٌ ذِمِّيَّةٌ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ مُحَمَّدٌ رَمَا الْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ مُحَمَّدٌ رَمَا الْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ مُحَمَّدٌ رَمَا الْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ اللَّهَادَةَ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُرُودِهِ فَكَانَّهُمَا لَمْ يَسْمَعًا كَلَامَ الْمُسُلِمِ، وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُرُودِهِ فَكَانَّهُمَا لَمْ يَسْمَعًا كَلَامَ الْمُسُلِمِ، وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمُلْكِ لِوُرُودِهِ عَلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُهُومِ إِذْ لَا شَهَادَةً يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ الْمَالِ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ بِكَلَامِيهِمَا، وَ الشَّهَادَةُ شُرِطَتُ عَلَى الْعَقْدِ .

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا تو حضرات شیخین عِیاسیّتا کے یہاں یہ نکاح جائز ہے، اما محمد طلیّتا اور امام زفر طلیّتا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں (ایجاب وقبول کی) ساعت ہی شہادت ہے اور مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت معتبر نہیں ہے، تو یہ ایسا ہوگیا کہ گویا ذمیوں نے مسلمان کی بات ہی نہیں سُنی ۔

حضرات شیخین مُتِلِی کی دلیل یہ ہے کہ شہادت نکاح میں اثباتِ ملک کے اعتبار پرمشروط ہے، کیوں کہ ملک ایک ذی عظمت مقام پر واقع ہوتی ہے، شہادت وجوبِ مہر کے اعتبار پرمشروط نہیں ہے، اس لیے کہ مال لازم ہونے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوتی ، اور وہ دونوں ذمی ذمیہ کے خلاف شامد ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب انھوں نے شوہر کی بات نہ سنی ہو، کیوں کہ عقد زوجین ہی کے کلام سے منعقد ہوتا ہے اور شہادت عقد پر ہی مشروط ہے۔

#### اللغات:

## ر آن البداية جلد الكام تكام كالمحالا ٢٣ كالمكار الكام تكام كام كالمان كالم

#### دمول كي كوابي من كتابيسة كاح:

حل عبارت سے پہلے مختصراً میہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں ذمیہ سے مراد کتابیہ عورت ہے، کیوں کہ مسلمان کے لیے کتابیہ سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن غیر کتابیہ سے جائز نہیں ہے۔ عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا، تو حضرات شیخین عُرِیَا اور امام محمد والشیار اور مام خیر والشیار اور امام احمد والشیار کتی اس کے قائل ہیں۔

ان حفزات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں ایجاب وقبول کے سنے اور ساعت کرنے ہی کا نام شہادت ہے اور چوں کہ مسلمان کے خلاف کا فراور ذمی وغیرہ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا بوقت عقد موجود ہونا اور عاقدین کا کلام سننا اُن کے نہ سنے کے خلاف کا فراور ذمی وغیرہ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا بوقت عقد موجود ہونا اور عاقدین کا کلام سننا اُن کے نہ سنے کے درجے میں ہے، تو جب ان کے حق میں عدم ساعت ثابت ہوئی تو گویا کہ عدم شہادت بھی ثابت ہوئی، ( کیوں کہ ایجاب وقبول کی ساعت ہی کا نام شہادت شرط ہے، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انعقادِ نکاح کے لیے شہادت شرط ہے، اور اس مسلے میں چوں کہ شہادت معدوم ہور ہی ہے، اس لیے ذمیوں کی موجود گی سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔

حضرات شیخین بیستا کی دلیل ہے ہے کہ بھائی انعقادِ نکاح کے لیے تو ہم بھی شہادت کو معتبراور مشروط مانیج ہیں، لیکن نکاح میں شہادت کی دومیشیتیں ہیں (۱) شوہر کے لیے ملک بضع کے اثبات کی خاطر شہادت کو مشروط مانا جائے (۲) شوہر کے لیے ملک بضع کو ثابت حوالے سے شہادت کو مشروط مانا جائے ۔ نور کرنے سے یہ تقیقت نگھر کر سامنے آجاتی ہے کہ نکاح میں شوہر کے لیے ملک بضع کو ثابت کرنے کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، نہ کہ اس پر لزوم مہر کو ثابت کرنے کے لیے، کیوں کہ شہادت انھی چیز وں کے اثبات وغیرہ کے لیے ہوتی ہے جو قابل احترام ہوں اور بضع بھی اشیائے محترم میں سے ہے، اس لیے شہادت کا تعلق بھی اس کے اثبات کی خاطر ہوگی، اثبات مہر کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہوگی، کیوں کہ مہر مال کے قبیل سے ہے اور مال قابل احترام نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو بددن شہدت بھی ثابت مہر کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، لہذا یہ بددن شہدت بھی ثابت ہوتا ہے، الحاصل نکاح میں شہادت شوہر کے لیے ملک بضعہ ثابت کرنے کے لیے مشروط ہوتی ہے، لہذا یہ شہادت مسلمان شوہر کے تی میں معتبر ہوگی اور نکاح درست ہوگا۔

اوز چوں کہ یہاں مسلمان شوہر کی بیوی ذمیہ بمعنی کتابیہ ہے اور گواہ بھی ذمی ہیں، اس لیے عورت کے حق میں بہ شہادت خلاف ہونے کے باوجود مقبول اور معتبر ہوگی، لأن شهادة أهل الذمة على الذمية جائزة، لینی ذمیه کے خلاف ذمیوں کی شہادت جائز اور معتبر ہے۔

بخلاف النع سے حضرت امام محمد ولیٹیا وغیرہ کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا ساع کو عدم ساع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ شہادت یعنی ایجاب وقبول کی ساعت انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے، اور عقد کا انعقاد چوں کہ عاقد بن کے کلام سے ہوتا ہے، اس لیے بصورت عدم ساعت شہادت ہی تحقق نہیں ہوگا، اور نکاح منعقد نہیں ہوگا، مگر صورت مسئلہ میں جب ذمیوں نے عاقد بن کے کلام کوئن رکھا ہے، تو اب اس ساعت کو عدم ساعت کے در ہے میں اتار کر اس پر قیاس کرنا کہاں کی دائش مندی ہے؟۔

#### فائك:

ذمی وہ کفار ہیں جوعہد و پیان کے تحت جزیدادا کر کے دارالاسلام میں رہتے بستے ہیں، چوں کہ ذمہ کے لغوی معنی ہی عہد کے آتے ہیں اور یہ کفار بھی مخصوص معاہدے کے تحت دارالاسلام میں رہتے ہیں، اس مناسبت سے انھیں بھی ذمی کہا جاتا ہے۔

وَ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُّزَوِّ جَ اِبْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ فَزَوَّ جَهَا وَ الْآبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ، لِأَنَّ الْآبَ يَجْعَلُ مُبَاشِرًا لِلِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَيَكُونُ الْوَكِيْلُ سَفِيْرًا وَ مُعَبِّرًا، فَيَبُقَى الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا، وَ إِنْ كَانَ الْآبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُّجْعَلَ الْآبُ مُبَاشِرًا، وَ عَلَى هَذَا إِذَا زَوَّجَ الْآبُ إِبْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، إِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً جَازَ، وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُرُ.

ترجمه: اگر کسی شخص نے دوسرے کواپی چھوٹی (نابالغہ) بٹی کا نکاح کرنے کا تھم دیا چنا نچداس نے آمر و مامور (وکیل وموکل)
کے علاوہ ایک تیسر مشخص کی موجودگی میں اس کا نکاح کر دیا ،اور باپ بھی (اسی مجلس میں) موجود ہے، تو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ مجلس ایک ہونے کی وجہ ہے باپ کومباشر مان لیا جائے گا، لہذا وکیل ،سفیر اور ترجمان بن جائے گا، اور (باپ کی موجودگی میں) اب وہ صرف شاہد باتی رہے گا۔

اوراگر باپ غائب ہوتو نکاح جائز نہیں ہے، کیوں کہ مجلس مختلف ہے، اس لیے باپ کومباشر بناناممکن نہیں ہے۔ اورایے ہی جب باپ نے صرف ایک گواہ کی موجود گی ہیں اپنی بالغہ بینی کا نکاح کیا، تو اگر وہ لڑکی (مجلس عقد میں) موجود ہو، تو نکاح جائز ہے اور اگر وہ (مجلس سے) غائب ہوتو نکاح جائز نہیں ہے۔

#### مروح كشايدين جان كامسكه:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جواز نکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے ای پرمتفرع کر کے اس مسئلے کو بیان کر دہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً زید نے بکر کواپنی نابالغہ بچی کے عقد کا وکیل بنایا اور یوں کہا کہ بھائی تم اس بچی کا نکاح کردو، بکر نے زید کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس مجلس میں اپنے اور مؤکل کے علاوہ ایک تیسر مے خص کی موجودگی میں اس بچی کا نکاح کر دیا، تو اب یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟۔

فرماتے ہیں اسلطے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وکیل یعنی بکر کے ذکاح کرتے وقت مؤکل یعنی زید (جو بچی کا باپ ہے اس عقد میں موجود ہے، تو اتحاد مجلس کی وجہ ہے ، مجلس عقد میں موجود ہے، تو اتحاد مجلس کی وجہ ہے ، مروج اور مباشر مانیں گے، کیونکہ وہ مؤکل اور آمر ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذکاح میں جملہ حقوق مؤکل کی طرف لوشتے ہیں، لہذا وکیل کی ترویج اور مباشرت جو گی، اور وکیل محض سفیر اور ترجمان رہ جائے گا، اور جوں کہ وکیل کی ترویج اور مباشرت خود مؤکل لیعنی باپ کی ترویج ومباشرت ہوگی، اور وکیل محض سفیر اور ترجمان رہ جائے گا، اور چوں کہ وکیل نے ایک تیسر فیص کی موجود گی میں یہ ذکاح کیا ہے، اس لیے وہ تیسرا تو گواہ ہے ہی، اور باپ کو مباشر مانے کی صورت میں وکیل ہے گاہ وہ ہے، اس لیے اس صورت میں وکیل ہے اس لیے اس سورت میں وکیل ہے۔ اس کی خود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس لیے اس صورت میں وکیل ہے۔ اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس لیے اس صورت میں وکیل ہے۔ اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح جو کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح جائز ہوجاتا ہے، اس کی حدود کی سے ذکاح کیل ہے۔

میں بھی یہ نکاح جائز اور درست ہوگا۔

البت اگر بچی کا باپ یعنی مؤکل مجلس عقد میں موجود نہ ہوتو نکاح جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں مجلس مختلف ہے، اس کے اب باپ کو مباشر اور مزوج مانناممکن نہیں ہے، ورنہ تو ایجاب وقبول کا الگ الگ دو مجلسوں میں ہونا لازم آئے گا، البذاجب باپ کو مباشر مانناممکن نہیں ہے، تو اب وکیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا اور چوں کہ اس نے صرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں بید نکاح کیا ہے، مباشر مانناممکن نہیں ہے، تو اب وکیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا اور چوں کہ اس نے صرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں بید نکاح کیا ہے، اس لیے بین نکاح درست اور جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ جواز نکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے اور یہاں ایک شاہد فوت اور معدوم ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ افات المشر طافات المشر و ط۔

و علی ہذا النع بیمسئلے ہی مسئلے کی طرح ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کی باپ نے صرف ایک گواہ کی موجودگی میں اپنی بری اور بالغہ لاکی کا فکاح کیا اور وہ لاکی بھی مجلس عقد میں موجود ہے، تو فکاح ورست ہے، اس لیے کہ جب لاکی محلس عقد میں موجود ہے، تو فکاح ورست ہے، اس لیے کہ جب لاکی گواہ، للبذا ہے، اس لیے کہ وہ عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے۔ اور باپ اور دوسرے خص کو گواہ، للبذا شہادت شاہدین جو جواز فکاح کے لیے مشروط ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس صورت میں فکاح جائز ہے، لیکن اگر لاکی مجلس عقد میں موجود نہ ہوتو اب چول کہ اس لاکی کومباشرہ واور عاقدہ ماننا ممکن نہیں رہا، اس لیے باپ ہی مباشر ہوگا، اور باپ نے صرف ایک ہی گواہ کی موجود گی میں یہ فکاح کیا ہے، اس لیے یہ فاح ورست نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ کومعلوم ہے کہ جواز فکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔



# فضل في بيان المحرّمات فصل عي بيان يس بعن المحرّمات فيل ان عورتوں كے بيان يس بعن الله كار كرنا حرام ب

یف ان عورتوں کے بیان میں ہے، جن سے نکاح کرناحرام ہے، چوں کہ محر مات کے مختلف اسباب وعوامل ہیں، مثلاً بعض عورتیں قر ابت کی وجہ سے حرام ہیں، اس لیے صاحب مدائیے نے ان تمام اسباب کو علیحدہ طور پر بیان کرنے کے لیے ایک مستقل فصل قائم فرمائی ہے۔ اور اسی کے ذیل میں ان کو بیان کریں گے۔

قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ لَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَ النِسَاءِ، = لِقَوْلِهِ تَعَالَى = ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ ﴿ وَبَنَا تُكُمْ السورة النساء : ٢٣) وَالْجَدَّاتُ أُمَّهَاتٌ، إِذِ الْأُمْ هِيَ الْأَصْلُ لُغَةً، أَوْ لَبَتَتُ حُرْمَتُهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لَا بِبُنَتِ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفُلَتُ لِلْإِجْمَاعِ، وَ لَا بِبُنَاتِ أُخْتِهِ، بِالْإِجْمَاعِ، وَ لَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، وَ لَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، وَ لَا بِجَالَتِهِ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هلذِهِ الْآيَةِ، وَ تَذْخُلُ فِيْهَا الْعَمَّاتُ وَلَا بِبَنَاتِ أَلْحُوقِ الْمُتَفَرِّقِيْنَ لِأَنَّ جَهَةَ الْإِسْمِ عَامَّةً.

ترجمہ: فرماتے ہیں کدمرد کے لیے اپنی ماں، اور باپ اور ماں کی جانب سے جدات سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہتم بین، اس لیے کہ لغت میں اصل کو ماں کہتے ہیں، اور جدات بھی مائیں ہیں، اس لیے کہ لغت میں اصل کو ماں کہتے ہیں، یا جدات کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہماری تلاوت کردہ قرآنی آیت کی وجہ سے مرد کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا بھی علال نہیں ہے، اور نہ بی اپنی پوتی سے نکاح کرنا جلال ہے، ہر چند کہ وہ فیضے کے درجے کی ہو (اور بی تھم) اجماع کی وجہ سے ( ثابت ہے ) نہ اپنی بہت ہن سے ہنہ اپنی بھر نجوں سے، نہ اپنی بھر بھو بھی سے اور نہ اپنی خالہ سے ( نکاح کرنا حلال ہے ) اس لیے کہ اس آیت میں ان تمام کی حرمت مذکور ہے، اور اس آیت میں متفرق بھو پھیاں، متفرق خالا کیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں بھی داخل ہو بہت کی روج کیں گری کے عمد اور حالمہ کا لفظ عام ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ جدات ﴾ واحد جدّه؛ واديال، تانيال \_ ﴿ لما تلونا ﴾ اس كى وجدت جس كوبم في تلاوت كيا ـ ﴿ سفلت ﴾ في يح

#### منعوص محرمات كابيان:

مل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عورتوں سے نکاح حرام ہونے کے نو اسباب ہیں (۱) قرابت (۲) مصاہرت (۳) رضاعت (۲) جمع بین الاحتین (۴) آزادعورت کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کرنا (۲) غیر کی معتدہ وغیرہ سے نکاح کرنا (۷) مثل حدکاما لک ہونا (۹) مطلقہ خلافہ سے بدون حلالہ نکاح کرنا۔ یہ نواسہاب ہیں۔ اور کتاب میں تقریباً ای ترب سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ کی بھی مرد کے لیے اپنی ماں اور اپنی وار اور اپنی میں نظر بیان اور جائز نہیں ہے، ای طرح آپی بٹی ہے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور نانی سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے، ای طرح آپی بٹی ہے بھی نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: حو مت علیکم اُمھاتکم و بناتکم الآیة، اس آیت میں علی پر ان کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اور جدات کا تذکرہ اگر چہاس آیت میں نہیں ہے، گر چوں کہ اُم کے لغوی معنی اسل کے ہیں اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں پر ان کے اصول کو حرام کیا گیا ہے اور دادی اور نانی اصل میں داخل ہیں، اس لیے معنی اندی کے اعتبار سے جدات بھی ام میں داخل ہوں گی اور ام ہی کی طرح یہی ابدی اور دادی وردائی حرام ہوں گی۔

یا اگر جدات کومعنی لغوی کے اعتبار سے امہات میں شامل و داخل نہ مانیں ، تو پھران کی حرمت عرف اور اجماع سے ثابت ہوگی ، کیول کہ دورِ اسلام ہی نہیں ، بلکہ زمانۂ جاہلیت ، بی سے جدات سے نکاح کرنافتیج اور ندموم سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں ان کی حرمت اجماع سے ثابت ہوگی ، اور کتاب اللہ کی طرح اجماع بھی شریعت کی اصل اور بنیاد ہے، اس لیے اس سے ثابت ہونے والی حرمت بھی مؤکد اور مشحکم ہوگی۔

و لا بہنت ولدہ النے فرماتے ہیں کہ جس طرح جدات سے نکاح نہ کرنے پرامت کا اجماع ہے،اس طرح پوتیوں سے بھی امت نکاح کرنے کوفتیج اور فدموم بھتی ہے اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ پوتیوں سے نکاح کرنا حرام ہے،لہذا اس اتفاق اور اجماع کے پیش نظر پوتیاں بھی محرمات میں داخل ہوں گی ،اوران سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔

ولا باحته المنح اس كا حاصل يه ب كه جب قرآنى آيت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وعماتكم وعماتكم والمحالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية في بهن، بها في بهن بهريكي اور غالدان تمام كى حرمت كوصاف لفظول ميل بيان كرديا ب، تو اب ظاہر ب كه كى كے ليے يہال پُرُ مارنے كى مخبائش نہيں ہواور جس طرح مال اور بينى وغيره سے فكاح حرام بوگا۔

اور پھر چوں کہ قرآن نے احت، عمد اور حالہ وغیرہ کومطلق الفاظ سے ہی ذکر کیا ہے، اس لیے جس طرح حقیق پھو پھیاں اور خلائمیں وغیرہ جوں گی اور ان سے نکاح جو پھیاں اور خلائمیں وغیرہ بھی حرام ہوں گی اور ان سے نکاح حائز نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ لَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِإِبْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدُخُلْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ أَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣) مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهٖ أَوْ فِي غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهٖ أَوْ فِي خَيْرٍ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهٖ أَوْ فِي خَرْجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّرُطِ، وَ لِهِذَا اِكْتَفْى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْي الدُّحُولِ . وَ لِهِذَا الكُتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْي الدُّحُولِ .

ترفیجی نظر استے ہیں اور ندانی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا حلال ہے،خواہ اس نے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے و اُمھات نسانکم بغیر دخول کی قید کے وارد ہے، اور ندائی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے جس سے اس نے دخول کرلیا ہے، کیوں کہ دخول کی قید نص سے ثابت ہے،خواہ وہ بیٹی اس کی پرورش میں ہویا اس کے علاوہ کی پرورش میں ہویا اس کے علاوہ کی پرورش میں ہویا اس کے علاوہ کی پرورش میں ہو، کیوں کہ (قرآن میں) حجر کا تذکرہ عادت کے طور پر ہے، نہ کہ شرط کے طور پر، اسی وجہ سے موضع احلال میں صرف دخول کی نی پراکتفاء کیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ام امواته ﴾ اپن ساس - ﴿ حجو ﴾ پرورش - خوج مخوج كطور پرآيا ، - ﴿ احلال ﴾ طال كرنا ـ

#### وامادى رشية كى حرمت كابيان:

اس عبارت کاتعلق بیانِ حرمتِ مصاہرت ہے ہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کی ماں یعنی اپنی ساس سے مطلقا نکاح حرام ہے، خواہ اس نے بیوی کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ کیا ہو، کیوں کہ قرآن کریم میں محرمات کو بیان کرتے وقت ساس کی حرمت کو مطلق بیان کرتے ہوئے صرف و أمهات نسائکم پر اکتفاء کیا گیا ہے اور اس میں دخول وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے حرمت مطلق رہے گی، خواہ شوہر نے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہویا نہ کیا ہو۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے رہیبہ لڑی سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، بشرطیکہ اس نے اس کی ماں سے دخول کر لیا ہو، رہیبہ وہ لڑکی کہلاتی ہے جو سابق شوہر سے ہو، مثلاً ہندہ کا نکاح پہلے زید سے ہوا تھا جس سے ایک لڑکی زینب ہے، پھر زید اور ہندہ میں مفارقت ہوگئی، اور بعد میں ہندہ نے سہیل سے نکاح کر لیا، تو اب اگر سہیل نے ہندہ سے دخول نہیں کیا ہے تب تو اس کے لیے اس رہیبہ یعنی زینب سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن اگر سہیل نے ہندہ سے دخول کر لیا ہے، تو اب وہ اس رہیبہ سے نکاح نہیں کرسکتا، کیوں کہ قرآن کریم نے رہیبہ کا تھم بیان کرتے وقت اس کی ماں سے دخول کو مقید کر دیا ہے، چنا نچہ ارشاد ربانی ہے ور بالنب کم اللاتی فی حجود کم من نسانکم اللاتی دخلتم بھن فإن لم المنح لہذا جب نص میں ہے تھم دخول کی قید کے ساتھ مقید ہے، تو جہاں دخول پایا جائے گا وہاں نکاح جم من منسانکم اللاتی دخلتم بھن فإن لم المنح لہذا جب نص میں ہے تھم دخول کی قید کے ساتھ مقید ہے، تو جہاں دخول پایا جائے گا وہاں نکاح جم می مناسب موگا، اور جہاں دخول نہیں ہوگا وہاں نکاح بھی حرام نہیں ہوگا۔

سواء کانت فی حدوہ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ قر آن کریم نے جس طرح رہیبہ کے مسئلے کو مقید بالدخول بیان کیا ہے، اس طرح اس کے شوہر ہی کی برورش میں ہونے کو بھی مقید بیان کیا ہے، مگر اس کے باوجود حرمت نکاح میں صرف قید دخول ہی کا اعتبار ہے قیدِ حجر کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر شو ہرنے اس کی مال سے دخول نہیں کیا ہے تو مطلقاً اس سے نکاح درست ہے خواہ وہ اس کے پرورش میں ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟

سواس کا جواب یہ ہے کہ جمر کی قید، قیرِ اتفاقی ہے، قیداحتر ازی نہیں ہے، اور چوں کہ عام طور پر پہلے شوہر کی اولا دہمی شوہر ٹائی
ہی کی زیر پرورش رہتی ہے، اس لیے عاد تا اس کا تذکرہ کردیا گیا، اور جو چیزع فا اور عاد تا مقید ہوتی ہے، اس سے تم مقید نہیں ہوتا، یبی
وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حلت نکاح کے بیان میں صرف قید دخول کا اعتبار کیا ہے، قید جمر کا وہاں کوئی تذکرہ بی نہیں ہے، چنانچے فرماتے
ہیں فان لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح علیکم، اگر نئی دخول کے ساتھ ساتھ نئی جمر بھی مقید اور مشروط ہوتی، تو دخلتم بھن
کے بعد ولسن فی حجود کم کا اضافہ بھی ہوتا، گراس اضافے کا نہ ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہاں جمر کی قید، قیدِ اتفاقی
اورع فی ہے، قیداحتر ازی نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بِامْرَأَةِ أَبِيْهِ وَ أَجْدَادِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا تَنْكِحُواْ مَا نَكُمَ آبَاؤُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٢)، وَ لَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَ بَنِي أَوْلَادِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّابِينَ مِنَ أَصْلَابِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٣٣)، وَ ذِكُرُ الْاصْلَابِ لِاسْقَاطِ اعْتِبَارِ التَّبَنِي لَا لِاحْلَالِ حَلِيْلَةِ الْإِبْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا بِأَمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا بِأَمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا لِمُعْمَلُهُ وَ أَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (سورة النساء: ٣٣)، وَ لِقَوْلِهِ الطَيْقُلِمُ لِلْمَالِي ﴿ وَ أَمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَلْضَعْنَكُمْ وَ أَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (سورة النساء: ٣٣)، وَ لِقَوْلِهِ الطَيْقُلِمُ اللَّهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (سورة النساء: ٣٣)، وَ لِقَوْلِهِ الطَيْقِةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الرّضَاعَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ )).

تروجمله: فرماتے ہیں کہ اپنے آباء واجداد کی بیوی ہے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن سے تمہارے آباء نکاح کر چکے ہیں، اور اپنے بیٹے اور پوتوں کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں (وہ بھی تم پرحرام ہیں) اور اصلاب کا ذکر معبیٰ کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے۔

اور اپنی رضاعی ماں اور رضاعی بہن سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے اور تمھاری رضاعی مائیں اور بہنیں (تم پرحرام ہیں) نیز ارشاد نبوی ہے کہ جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔

#### اللغات:

﴿ اجداد ﴾ واحد جد؛ داد ے، نانے۔ ﴿ حلائل ﴾ واحد حليله؛ بيوى، زوجه ﴿ أصلاب ﴾ واحد صلب؛ پشت، مراد حقيق - ﴿ تبنّى ﴾ منه بولا رشته ﴿ وضاعة ﴾ دوده پلاكى كارشته -

#### تخريج

اخرجم البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانساب والرضاع، حديث: ٢٦٤٥.

#### چند محرمات کابیان:

عبارت میں کئی ایک مسکوں کابیان ہے، چنانچہ پہلامسکدتویہ ہے کہانسان کے لیے اپنے باپ، دادااور نانا کی مسکوحہ ورتوں سے دوسر کے نظوں میں اپنی ماں، دادی اور نانی وغیرہ سے نکاح کرنا جرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ولا تنکحوا ما نکح اللے سے اس پر جرمت کی مہر لگا کراہے سیل بند کر دیا ہے، اور اگر چہ صراحنا اجداد کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، گرمنکوحہ جد، یا توجد کے اصل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، بہر حال وہ حرام کے اصل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، بہر حال وہ حرام ہے، اور اس میں حلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہا پنے بیٹے کی بیوی لیعنی بہواور پوتے کی بیوی لینی بیٹے کی بہو ہے بھی نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے اور قرآن کریم نے و محلائل اُبنائکم المنع ہے اس کی حرمت کو واضح کر دیا ہے۔

و ذکو الاصلاب النع ہے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ بہو کی حرمت کو قر آن کریم نے اس کی صلبی بیٹے کی زوجہ ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے اور چوں کہ پوت کی بیوی مسلبی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتی، اس طرح رضا کی بیٹے کی بیوی بھی صلبی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتی ہوتی نہیں ہوتی ہے حرام بیٹے کی بیوی نہیں ہوتی ہوتی ہیں داخل نہیں ہوتا چاہیے، حالانکہ آپ تقوے کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے آھیں بھی حرام قرار دیتے ہیں، آخراس کی کیا وجہ ہے؟۔

صاحب بدایدای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آیت میں اصلاب کا تذکرہ متینی کو ساقط اور خارج کرنے کے لیے ہے،
یعنی متینی کی بیوی اس علم میں داخل نہیں ہے اور اس سے زکاح کرنا درست اور حلال ہے، جیسا کہ خود نبی اکرم کا فیڈ کا کمل اس پر شاہد
ہونی متینی کے اپنے متینی حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب وٹا تھی ناح فرمایا تھا، رہا ہوتے کی بیوی کا اس میں داخل ہون تو وہ اس لیے ہے کہ آیت میں ابناء سے فروع مراد ہے اور جس طرح ابن فروع میں داخل ہے اس طرح ابن الابن بھی اس میں داخل ہے اور جوں کہ ذوجة ابن الابن کی حرمت اجماع داخل ہے اور جوں کہ ذوجة الابن حرام ہے، لہذا زوجة ابن الابن کی حرمت اجماع امت سے نابت ہے۔

اور رضاعی بیٹے کی بیوی کا حرام ہونا حدیث پاک یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب سے ثابت ہے، لہذا اس کو کراعتر اض کی پینگ اڑانا درست نہیں ہے۔

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رضائی ماں اور رضائی بہن دونوں سے نکاح حرام اور ناجائز ہے اور ان کی حرمت قرآن وحدیث دونوں سے نکاح حرام اور ناجائز ہے اور ان کی حرمت قرآن وحدیث پاک کا یہ سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے و اُمھا تکم اللاتی اُرضعنکم و اُخوا تکم من الرضاعة، اس طرح حدیث پاک کا یہ مضمون بھی ان کی حرمت اور عدم حلت کا غماز ہے، ارشاد نبوی ہے یہ حرم من الرضاع ما یہ حرم من النسب۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَ لَا بِمِلْكِ يَمِيْنِ وَطُلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْاَحْتَيْنِ ﴾ (سورة النساء: ٢٣)، وَ لِقَوْلِهِ • النَّلِيُثُولِمْ (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَ مَاءَهُ فِي رَحْمٍ أَخْتَيْنِ )).

تترجیملہ: مرد نہ تو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرے اور نہ ہی ملک یمین کے ذریعے وطی میں جمع کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ر آن البعلية طلق على المستحد الله المستحد الكارتاح كاليان على

ہے کہ تم لوگ دو بہنوں کو جمع نہ کرو، اور نبی پاک مَنْ اللّٰهِ کا فرمان ہے کہ جوفض اللّٰہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں ہرگز جمع نہ کرے۔

#### اللغاث:

﴿ ملك يمين ﴾ مالكيت بمعه قبضه ﴿ وطي ﴾ جماع \_ ﴿ ماء ﴾ پإني ،مراد مادهُ منوبي \_

#### تخريج:

اخرجہ البخاری فی کتاب النکاح باب ۲۲ حدیث ٥١٠٦ فی معناه.

#### دوبہنوں کو اکٹھا کرنے کا مسلد:

اس مسئے کا تعلق جمع ہیں الا ختین کی حرمت ہے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا طلال نہیں ہے، اس طرح دو بہنوں کا بیک وقت مالک ہونا تو ممکن اور درست ہے، مگر ایک ساتھ ان ہے وطی کرنا (یعنی بھی اس ہے بھی اس ہے) طلال نہیں ہے، جمع بین الا ختین نکاحاً کی حرمت تو کتاب اللہ کی آیت و ان تجمعوا النح ہے ثابت ہے اور وجا ستدال یہ ہے کہ یہ آیت ماقبل ہے مربوط اور اسی پرمعطوف ہے اور ماقبل میں چوں کہ حرمتِ نکاح کا بیان ہے، اس لیے اس آیت میں بھی جمع بین الا ختین سے جمع فی النکاح بی مراد ہوگا۔

مسئلے کی دوسری شق لیعن جمع بین الا محتین فی الوطی کی دلیل صدیث پاک ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور چوں کہ صدیث میں دو بہنوں کے رحم میں پانی بیعنی منی کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ان کی حرمت حرمت وطی ہوگی ،کیکن ازراہ ملک انھیں جمع کرنا اور ان میں کسی ایک ہے وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔

فِإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدُ وَطِنَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِهِ، وَ إِذَا جَازَ لَا يَطَأُ الْأَمَّةُ وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكُمًا، وَ لَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَمْعِ، إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْطُوءَةُ عَلَى نَفْسِهِ بِسَسَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ فَحِيْنِيْهِ يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا، وَ يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إِنْ الْمَوْطُوءَةُ عَلَى نَفْسِهِ بِسَسَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ فَحِيْنِيْهِ يَطَأُ الْمَنْكُوحَة لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا إِذِ الْمَوْقُوفَةُ لَيْسَتُ مَوْطُوءَةً حُكُمًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي لَمُ مَلُوكَةً لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا إِذِ الْمَوْقُوفَةُ لَيْسَتُ مَوْطُوءَةً حُكُمًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي كُنْ وَطِئَى الْمَمْلُوكَةَ لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا إِذِ الْمَوْقُوفَةُ لَيْسَتُ مَوْطُوءَةً حُكُمًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي عَلَى التَّغِينِ عَلَى التَّعْمِينِ وَ لَا يَدُولِ اللَّهُ وَلَيْ النَّعْيِيْنِ اللَّكُورِيَّ وَلَا إِلَى التَّنْفِيْدِ مَعَ التَّجْهِيْلِ لِعَدْمِ الْفَائِدَةِ أَوْ لِلصَّرِهِ، فَتَعَيَّنَ ٱلتَّفُولُونَ وَ لَا إِلَى التَّنْفِيْدِ مَعَ التَّجْهِيْلِ لِعَدْمِ الْفَائِدَةِ أَوْ لِلصَّرِهِ، فَتَعَيَّنَ ٱلتَّفُولُونَ وَ لَا إِلَى التَنْفِيْدِ مَعَ التَّجْهِيْلِ لِعَدْمِ الْفَائِدَةِ أَوْ لِلصَّرِهِ، فَتَعَيَّنَ ٱلتَّفُولُ فَي وَلَى لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَى النَّذَهُ فَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُونَ وَلَا اللَّهُ الْأَولِي مِنْهُمَا وَالْمَالِ الْمُسْتَحَقَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَولِلَى، أَو الْإِصْطِلَاحِ لِجَهَالَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ .

ترجمل: پھراگر کس نے اپنی ایس باندی کی بہن سے نکاح کیا جس باندی سے وہ وطی کر چکا ہے، تو نکاح صحیح ہے، اس لیے کہ نکاح

ر ابن البدايه جلد الكار كالمان المان الكار الكار كالمان الكار كالمان الكار كالمان الكار كالمان الكار كالمان الك

ا پن اہل سے صادر ہوکرا پنے محل کی طرف منسوب ہے۔ اور جب نکاح جائز ہے تو (اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ) اپٹی باندی سے وطی نہ کرے الا یہ کہ نہ کرے ہار جب نکاح جائز ہے تو (اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ) اپٹی باندی سے وطی نہ کرے الا یہ کہ وہ کو ایس نہ کہ اور جمع کے سبب منکوحہ سے بھی وطی نہ کرے الا یہ کہ وہ موطوء ہ کو اپنے آپ پر کسی سبب سے حرام کر لے ، تو اس وقت منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے ، کیوں کہ اب جمع بین الوطی ( کی خرابی ) نہیں ہے۔ اور اگر اس نے مملوکہ سے وطی نہ کی ہوتو جمع بین الوطی نہ ہونے کی وجہ سے منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے ، کیوں کہ موقو فہ حکما موطوء قائمیں ہوتی۔

پھراگر کسی نے دو بہنوں سے دوعقد میں نکاح کیا اور اسے اُن میں سے پہلی کاعلم نہیں ہے، تو اس کے اور ان دونوں بہنوں کے مابین تفریق کر دی جائے گی، کیوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح بالیقین باطل ہے اور اولویت نہ ہونے کی وجہسے کسی ایک کو متعین کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور جہالت کے ہوتے ہوئے نکاح نافذ کرنے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، کیوں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ کہ ضرر ہے، لہذا تفریق متعین ہے۔

اوران دونوں کونصف مہر ملے گا،اس کیے کہ بینصف تو ان میں سے پہلی منکوحہ کے لیے ثابت ہوا تھا،کیکن اولیت کے مجہول ہونے کی وجہسے اس کی ولایت معددم ہوگئی ،اس لیے اس نصف کوان دونوں کی طرف پھیر دیا جائے گا۔

اورایک قول میہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کواقایت کا دعویٰ کرنا ضروری ہے یامستحقہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے اتفاق کرنا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿امة ﴾ باندی۔ ﴿صدور ﴾ پایا جانا، واقع ہونا۔ ﴿لا يطا ﴾ نہ جماع كرے۔ ﴿حرّم ﴾ حرام كر لے۔ ﴿عقدتين ﴾ دونكاح۔ ﴿لا يدرى ﴾ نبيس جانا۔

#### ایک آ دی کے یاس دو بہنس اکٹھی ہونے کی کھے صورتیں:

عبارت میں دوسکے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلا مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی باندی ہواوراس نے اس سے وطی کر رکھی ہو، اس کے بعد مالک نے اس موطوء ہاندی کی بہن سے نکاح کرلیا تو یہ نکاح درست اور صحیح ہے، کیوں کہ یہ آپ اہل یعنی عاقل اور ہالغ کی طرف سے صادر ہوکرا پنے محل یعنی کلِ نکاح میں واقع ہوا ہے، لہذا نکاح توضیح ہے، مگر اب اس مالک اور شوہر کے لیے تکم یہ بین کے کہ نہ تو وہ مملوکہ باندی سے وطی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بہن یعنی منکوحہ باندی سے، مملوکہ باندی سے تو اب وطی اس لیے ہیں کر سکتا کہ منکوحہ اس کی بہن ہے، اب اگر وہ مملوکہ سے وطی کر سے گا تو جمع بین الا ختین فی المنکاح لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اور صدیث من کان یؤ من النے کی وجہ سے حرام ہے۔ اور منکوحہ سے وطی کرنے کی صورت میں تو حقیقتا جمع بین الا ختین و طنا لازم آر ہا ہے، اس لیے اس سے وطی کرنا تو بدرجہ اولی حرام ہوگا۔

البت اگر نکاح کے بعد شوہرا پی مملوکہ اور موطوء ہاندی کو تج ، تزویج یا ہبہ مع انسلیم وغیرہ جیسے اسباب میں سے کس سب سے الب جع البت اوپر حرام کر لے، تو بلاخوف وخطراب منبوحہ باندی سے وطی کرسکتا ہے، کیوں کہ موطوء ہے اس پر حرام ہونے کی وجہ سے اب جمع بین الا محتین و طنا کی خرابی لازم نہیں آئے کی اور یہی چیزمحرم وطی تھی ، لہٰذا اس کے زائل ہونے سے حلت وطی عود کر آئے گی ، اس

ليے كه ضابط بيب إذاذ ال المانع عاد الممنوع مانع ك فتم موتے بى ممنوع طلال اور جائز موكروالي آجاتا ہے۔

اوراگر ما لک نے اپی مملوکہ باندی ہے وظی نہیں کی اور پھراس کی بہن ہے نکاح کیا تو اب اس منکوحہ سے وظی کرسکتا ہے، کیوں کہ جب اس نے مملوکہ سے وظی نہیں کی تو منکوحہ ہے وظی کرنے کی صورت میں وہ جامع نہیں کہلائے گا،اس لیے کہملوکہ باندی موتو فی عن الوظی ہے اور موقو فیر حکما موطؤ و نہیں ہوتی ،الہٰذا بیصورت بھی جمع کی خرابی اور برائی سے پاک ہے،اس لیے اس صورت میں منکوحہ سے وطی کرنا درست اور حائز ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوعقد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کیا ادر بینہیں معلوم ہے کہ ان میں سے پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے، تو قاضی شو ہر اور دونوں منکوحہ بہنوں کے مابین تفریق کر دے گا، متن میں عقد تین کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عقد داحد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے تو وہ اُن تجمعو ابین الا ختین کی وجہ سے باطل ہوتا ہے اور عورتوں کو مہر وغیرہ کے بھی نہیں ماتا، اسی طرح و لا یدر ی المنح کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دوعقد میں دو بہنوں سے ہونے والے نکاح میں سے پہلی معلوم اور متعین ہو، تو صرف دوسری کا نکاح باطل ہوگا۔

بہرحال یہاں مسئلہ بیہ کہ عدم علم اولیت کی بنا پر قاضی ان کے مابین تفریق کردےگا، اس لیے کہ اس مسئلے میں قاضی کے سامنے دو ہی صورتیں ہیں (۱) ان میں ہے کسی ایک کے نکاح کو متعین کر کے اسے منکوحہ بنا دے (۲) جہالت کی وجہ سے دونوں کا نکاح نافذ کردے۔ اور بید دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں، کیوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح تو واقعی باطل ہے، اس لیے کہ نفس الامر میں جو آخری ہوگی اس کا نکاح باطل ہے، اور چون کہ کسی کی اولیت کا علم نہیں ہے، اس لیے کسی ایک کو منکوحہ قرار دینے میں ترجیح بلا مرج لازم آئے گی، جو درست نہیں ہے۔

اور دوسری صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فائدہ سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ ضرر پر بھی مشتل ہے، کیوں کہ نکاح کا مقصد لذت وطی سے آشنا ہونا اور اولا دو ذریت کا حصول ہے، اور صورت مسئلہ میں منکوحہ اور مملو کہ کے بہن ہونے کی وجہ سے ان سے وطی کرنا تو در کنر ران کو چھونا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے دونوں کے زکاح کونا فذ و جائز قر اردینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نفاذ میں ان عور توں کا ضرر بھی تو ہے کہ انھیں ایک ہی مردکی ماتھی تیں رہنا پڑے گا، ایک ہی نفقہ پر اکتفاء کرنا پڑے گا اور پوری زندگ معلق ہوکر بسر کرنی پڑے گی، اس لیے بھی میصورت ممکن نہیں ہے، الہذا جب یہاں ممکنہ دونوں صور تیں ممکن نہیں ہیں، تو صاف سید ھی بات یہی ہے کہ ان کے مابین تفریق کردی جائے، تا کہ جمع وغیرہ کی خرابی بھی لا زم نہ آئے ، اور بیعور تیں بھی کسی اور جگہ اپناا پنا عقد کر کے آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔

ولھما نصف المھو النح اس عبارت سے یہ بتانا نامقصود ہے کہ صورت مسئلہ میں دونوں منکوحہ بہنوں کونصف مہر ملے گا،
مثل اگر مہر ایک ہزار رو پنے تھا، تو دونوں کو مجموعی طور پر پانچ سورو پئیلیں گے اور ڈھائی ڈھائی سوان میں سے ہرایک کے جھے میں
مثل اگر مہر ایک ہزار رو پنے تھا، تو دونوں کو مجموعی طور پر پانچ سورو پئیلیں گے اور ڈھائی ڈھائی سوان میں سے در حقیقت صرف ایک ہی کے لیے ٹابت ہے (کیوں کہ دونہ (ٹی) کا نکاح تو بالیقین باطل ہے ) اور چوں کہ بیت نی سوروں سے دونوں سے وہ ایک نصف مہر کی مشتق ہے، لیکن یہاں جب عدم اولیت کی وجہ سے اولویت اور ترجی مشکل ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس نصف میں دونوں شریک ہوں گی، کیوں کہ ظاہر آتو ہر ایک پرصحتِ نکاح اور عدم صحتِ نکاح

دونوں کا تھم لگ سکتا ہے،اس لیے ترجیج بلا مرجے سے بچنے کے لیے دونوں کونصف مہر میں شریک کردیں گے۔

اس کے بالمقابل فقیہ ابوجعفر وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان میں سے ہرایک کویہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں ہی پہلی منکوحہ ہوں، تا کہ قاضی کے لیے فیصلہ کرنا اور کمی حتی نتیجہ سے مطلع ہونا دشوار ہوجائے اور وہ نصف میں انھیں شریک کردے، یا یہ کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور نصف کی شرکت پر راضی اور شفق ہوجا کمیں۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ اِبْنَةِ أَخِيْهَا أَوْ اِبْنَةِ أُخْتِهَا لِقَوْلِهِ ۗ الْطَلِيْقُالِمْ (( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى اِبْنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هٰذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبَنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هٰذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبَنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هٰذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبَنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هٰذَا مَشْهُورٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ.

ترجملہ: اور مرد، عورت کے ساتھ اس کی چھو بھی ، یا اس کی خالہ ، یا اس کی بھانجی کو نکاح میں جمع نہ کرے ، اس لیے کہ آپ نگاڑی کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت سے اس کی بھو بھی یا خالہ یا بھینجی یا بھانجی پر (ان کے ہوتے ہوے) نکاح نہ کیا جائے ، اور بیہ حدیث مشہور ہے اور اس جیسی حدیث ہے کتاب اللہ پرزیادتی کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

﴿عمّة ﴾ يمويكى ﴿ لا تنكح ﴾ تكان دكيا جائ

#### تخريج:

اخرجم ابوداؤد فی کتاب النکاح باب ما یکره ان یجمع بینهن من النساء، حدیث: ۲۰٦٥.
 و الترمذی فی کتاب النکاح باب ۳۳ حدیث ۱۱۲٦. و ابن ماجم فی کتاب النکاح باب ۳۱.

#### دومحرم عورتول كوجمع كرف كابيان:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کررکھا ہے تو اسے اس عورت کی موجودگی میں اس کی پھوپھی ، اس کی خالد اور اس کی بھیتی یا بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ، کیول کہ حدیث شریف میں پھوپھی وغیرہ کے ہوتے ہو ان کی بھیتی سے یا بھیتی کے نکاح میں ہوتے ہو اس کی پھوپھی وغیرہ سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم ، امام ابوداؤر اور اور ام تر مذک نے بیان کم مات کے بعد قرآن کریم کی آیت اور حدیث شریف کا مضمون اگر چہ بیان محر مات کے بعد قرآن کریم کی آیت و احل لکھ ما و داء ذلکھ کے مخالف ہے، گر چول کہ یہ حدیث مشہور و مقبول ہے، اس لیے اس سے کتاب اللہ کی حلت مطلقہ کو فرصورتوں کے ساتھ مخصوص اور مقید کرنا درست ہے، اس سے کتاب اللہ کی حلت مطلقہ کو فرصورتوں کے ساتھ مخصوص اور مقید کرنا درست ہے، اس سے کتاب اللہ کی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأَخْرَى، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِي إِلَى الْقَطْعِيَّةِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطْعِ، وَ لَوْ كَانَتِ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّصَاعِ يَحْرُمُ لِمَا

### 

ترجمہ: اور دوالی عورتوں کو جمع نہ کرے کہ اگر ان میں ہے ایک مرد ہوتی، تواس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا،
کیوں کہ ان کے مابین جمع کرنا قطعیت رحم کا سبب بنے گا اور وہ قرابت جو نکاح کوحرام کرنے والی ہے وہی قطع رحم کے لیے بھی محرّم
ہوا جو ہم اس سے بل ہے، اور اگر ان کے مابین جمع کرنا) اس دلیل کی وجہ سے حرام ہوگا جو ہم اس سے بل بیان کر چکے ہیں۔
بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

-﴿قطعية ﴾ برسلوك، قطع رحي \_

#### مذكوره بالامسكم بين ضابطه اوراصول:

امام قدوری ولیٹونے جمع بین المواتین کی حلت وحرمت کو جانچنے اور پر کھنے کے لیے ایک فارمولہ اور کلی ضابط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری بیان کردہ تفصیلات میں یا ان کے علاوہ جہاں بھی جمع بین المعواتین کا معاملہ سامنے آئے وہاں یہ دیکھا جائے کہ جن دوعورتوں کو جمع کیا گیا ہے، اگر ان میں سے ایک کو مرد اور فذکر فرض کرلیا جائے تو ان کے مابین نکاح درست ہے یا نہیں؟ اگر ان کے مابین نکاح درست ہوتا ہے تو ان کے درمیان جمع کرنا بھی درست ہوگا، مثلاً عورت کو اور اس کی چچی زاد بہن کو جمع کرنا بھی درست ہوگا، مثلاً عورت کو اور اس کی چچی زاد بہن کو جمع ہے، کرکے نکاح کرنا کہ اگر ان کے مابین جمع فی النکاح بھی درست ہوگا۔

البتہ اگران میں ہے ایک کو مذکر فرض کرنے کے بعد اگران کا آپس میں نکاح صحیح نہیں ہے، تو ان کے ماہین جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا ، مثلاً پھوپھی اور اس کی بھتجی کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگران میں سے کسی کومر داور مذکر فرض کیا جائے تو پچپااور بھتجی کا رشتہ ہوگا یا بھتیجے اور پھوپھی کا رشتہ ہوگا اور بید دونوں صور تیں نکاح سے مانع ہیں، اس لیے ان کے ماہین جمع کرنا بھی نکاح سے مانع ہوگا اور عقد جائز نہیں ہوگا۔

صاحب ہدائی اس جمع کے عدم جواز کی دلیل بیان کرتے ہوئے میں کہ مثلاً پھوپھی اور جھیجی میں قرابت داری اور تعلق ہے، اب اگر انھیں نکاح میں جمع کر دیا جائے تو یہ قرابت اور تعلق عداوت اور نفرت میں تبدیل ہوجائے گا اور صلہ رحمی کا توڑنا اور ختم ہوگا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ سبب المحوام حوام یعنی کرنا حرام ہوگا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ سبب المحوام حوام یعنی حرام چیز کا سبب بھی حرام ہوتا ہے، اور صورت مسئلہ میں ان کا جمع بین النکاح چوں کہ ایک حرام چیز یعنی قطع رحم کا سبب بن رہا ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہوگا۔

ولو كانت النع فرماتے ہیں كه اگر جمع بين المو أتين كى حرمت كاسبب رضاعت ہوتو اس صورت ميں اس حديث كى وجه سے ان كا جمع حرام ہوگا جواس سے پہلے ہم بيان كر چكے ہیں، يعنی نبى اكرم مَنَّ النَّهُ كا بيار شاوگرا مى: يعسوم من الوضاع ما يعسوم من السب

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْجُمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ بِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ، لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَ لَا رِضَاعَ، وَ قَالَ زُفَرُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجُوزُ ، لِأَنَّ إِبْنَةَ الزَّوْجِ لَوْ قَدَّرُتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجَ بِإِمْرَأَةِ أَبِيْهِ، قُلْنَا إِمْرَأَةُ الْآبِ لَوْ صَوَّرْتَهَا ذَكَرًا بَهُ التَّزَوُّجَ بِإِمْرَأَةِ أَبِيْهِ، قُلْنَا إِمْرَأَةُ الْآبِ لَوْ صَوَّرْتَهَا ذَكَرًا جَازَلَهُ التَّزَوُّجُ بِهلِذِهِ، وَ الشَّرْطُ أَنْ يُّصَوَّرَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

ترجمہ: عورت اوراس کے پہلے شوہر کی بینی کوازراہ نکاح جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو ان میں قرابت ہاور نہ ہی رضاعت، حضرت امام زفر ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ بیصورت بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آگر (پہلے) شوہر کی بیٹی کو فد کر فرض کر وتو اس کے لیا اس کے لیے اپنے باپ کی بیوی کو فد کر فرض کر لوتو اس کے لیے اس کے لیے اپ باپ کی بیوی کو فد کر فرض کر لوتو اس کے لیے اس کر کی سے نکاح کرنا جائز ہوگا ، اور شرط بیہ ہے کہ اس کو ہر جانب سے فرض کیا جائے۔

#### اللغاث:

﴿قرابة ﴾ رشته دارى \_ ﴿قدّرت ﴾ فرض كرو \_ ﴿تزوج ﴾ شادى كرنا \_ ﴿صورت ﴾ تصوركري \_ ﴿يصوّر ﴾ تصوركيا جائـ

### مذكوره بالامسكه كي تفريعات:

گذشتہ عبارت میں جمع بین المعر أتین کے حوالے سے جو ضابطہ بیان کیا گیا تھا بید مسئلہ ای ضابطہ پر متفرع ہے اور اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ایک عورت اور اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا درست اور جائز ہے، شرع اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مثلاً فاطمہ سہبیل کی بیوی ہے اور اس سے ایک بچی فرحہ ہے، سہبیل نے ناظمہ سے دوسری شادی کی اور پھراسے چھوڑ دیا، اب اگر جاوید ناظمہ اور سہبیل کی بیٹی فرحہ کو نکاح میں جمع کرتا ہے، تو اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔ اس لیے کہ حرمت جمع کے دو ہی سبب ہیں (۱) قرابت (۲) اور رضاعت، اور وہ دونوں سبب بیہاں معدوم ہیں، لہذا یہ جمع جو ئز اور درست ہوگا۔

امام زفر طلینی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جمع جائز نہیں ہے، کیوں کہ ابھی تو آپ نے بیضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مذکر فرض کرلیا جائے تو نکاح جائز نہیں ہوگا، اور یہاں وہ ضابطہ فٹ آ رہا ہے، کیوں کہ اگر ان میں بٹی یعنی فرحہ کو بیٹا فرض کرلیا جائے ، تو چوں کہ مہیل کی دوسری بیوی یعنی ناظمہ جو اُب جاوید کی بیوی ہے بیاس بیٹی کے باپ کی منکوحہ بے گی اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، لبذا صورت مسئلہ میں ان کا جمع بھی جائز نہیں ہے۔

قلنا النع احناف کی طرف سے امام زفر والٹیڈ کی پیش کردہ دلیل کا جواب ہے ہے کہ محترم ہمارے ضابطے کو آپ نے فور کرکے باضابط پڑھا بھی ہے یا نہیں ، ایسا لگتا ہے کہ سرسری طور پردیکھ لیا ہے ، اس لیے کہ اگر آپ بغورا سے پڑھتے تو یہ حقیقت کھل کرسا منے آجاتی کہ ضابط بین مذکر فرض کرنے سے مرادیہ ہے کہ دونوں کو علیحہ ہ فیکر فرض کرنے کی صورت میں ایک دوسرے سے ان کا آپ نکاح درست نہ ہواور یہاں بیٹی کو فذکر فرض کرنے کی صورت میں اگر چو عورت کے منکو حدہ الاب ہونے کی وجہ سے ان کا آپ میں نکاح درست نہیں ہے ، لیکن اگر عورت کو فذکر فرض کر لیا جائے تو اس صورت میں بیٹی چوں کہ اجنبی لڑکی رہ جائے گی ، اور اجنبیہ عورت سے نکاح کرنا بلاشبہ درست اور جائز ہے۔ الحاصل شرط کا تقاضا ہے ہے کہ جانبین سے نکاح کا عدم جواز ثابت ہواور یہاں صرف ایک ہی طرف سے ثابت ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں نکاح درست اور جائز ہے ، اس لیے کہ یہ بھی ایک ضابطہ ہے افدا

فات الشرط فات المشروط

وَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالُكَانِيَة الرِّنَا لَا يُوْجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةُ، لِأَنَّهَا نِعُمَةٌ فَلَا تَنَالُ بِالْمَحْظُورِ، وَ لَنَا أَنَّ الْوَطْيَ سَبَبُ الْجُزْنِيَّةِ بِوَاسَطَةِ الْوَلَدِ حَتَّى يُضَافَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَّدُ فَكُورِهِ، وَ كَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، وَ الْإِسْتِمْتَا عُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ إِلَّا فَيُ مَوْضِع الضَّرُورَةِ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةُ، وَ الْوَطْيُ مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ زِنَى.

توجهان اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تواس پر مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہوجا کیں گی ، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمتِ مصاہرت ٹابت نہیں ہوتی ، کیوں کہ مصاہرت ایک نعت ہے، لہٰذا حرام چیز سے اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بچے کے واسطے سے وطی جزئیت کا سب ہے یہاں تک کہ بچے کو ان میں سے ہر ایک کی طرف مکمل منسوب کیا جاتا ہے، لہذا مزنیہ کے اصول و فروع زانی کے اصول و فروع کی طرح ہوں گے اور ایسے ہی اس کا برعکس بھی ہوگا اور موضع ضرورت کے علاوہ میں اپنے جز سے فائدہ اٹھا تا حرام ہے اور موضع ضرورت موطوء ہ ہے اور وطی اس حیثیت سے محرم ہیں ہے کہ وہ بچ کا سب ہے، اس حیثیت سے محرم نہیں ہے کہ وہ زنا ہے۔

#### اللغاث:

#### زناسے حرمت معاہرت کا مسکد:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اور اس مزنیہ کے اصول وفروع زانی پراورزانی کے اصول وفروع مزنیہ پر حرام ہوں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ احناف کا مسلک تو یہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جاتا ہے اور زانی اور مزنیہ دونوں کے اصول وفروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، امام احمد بن خبل بھی اس کے قائل ہیں اور امام مالک کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

اس کے برخلاف حفرت امام شافعی مطلق یا مسلک ہے ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور زانی اور مزنیہ کے اصول و فروع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہوں گے،امام مالک رکھٹائیا، بھی ایک روایت میں اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی رطینیمید کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت و هو الذی خلق من الماء بشوا فجعله نسبا و صهوا کے ذریعے مصابرت کومحتر ماور لائق تعظیم نعمت قرار دیا ہے اور زنافعل حرام ہے، اور فعل حرام سے نعمت کا حصول نہیں ہوسکتا، اس لیے زنا سے مصابرت کا ثبوت نہیں ہوگا اور جب مصابرت ثابت نہیں ہوگی تو زانی اور مزنیہ کے اصول وفروع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہوں گے۔ ولنا النج احناف کی دلیل یہ ہے کہ باب زنا میں حرمت کے حوالے سے ولداصل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے زائی اور مزنیہ میں مزنیہ کا ولی کرنا ان کے مامین جزئیت اور بعضیت کا سب بنتا ہے، چنا نچہ زنا کے بتیج میں پیدا ہونے والا بچہ زائی اور مزنیہ میں سے ہر ایک کی طرف کا مل طور پر منسوب ہو کہ فلان کا بیٹا یا فلانیہ کا بیٹا کہلاتا ہے اور اگر وہ ولد فدکر ہے تو موطوء ق کی مال اور بیٹی اس پر حرام ہوتی ہیں ، اسی طرح اگر وہ مؤنث ہے تو اس پر واطی اور زائی کا بیٹا اور باپ دونوں حرام ہوں گے، تو جس طرح ولد زائی اور مزنیہ کے مابین جزئیت اور بعضیت کا سبب ہوگا اور زائی کے مابین جزئیت اور بعضیت کا سبب ہوگا اور زائی کے اصول وفروع جس طرح اس ولد پر حرام ہیں اسی طرح مزنیہ پر بھی حرام ہوں گے اور مزنیہ کے اصول وفروع جس طرح اس ولد پر حرام ہوں گے۔ کیوں کہ ولد نے ان سب کے مابین جزئیت اور بعضیت کی تخم ریزی کر دی ہے، اور انسان کے لیے اپنے جزسے ف کدہ اٹھا نا حرام ہوں گے۔ کیوں کہ ولد نے ان سب کے مابین جزئیت اور بعضیت کی تخم ریزی کر دی ہے، اور انسان کے لیے اپنے جزسے ف کدہ اٹھا نا حرام ہوں گے۔ کیوں کہ ولد نے ان سب کے مابین جزئیت اور بعضیت کی تخم ریزی کر دی ہے، اور انسان کے لیے اپنے جزسے ف کدہ اٹھا نا حرام ہوں

الا فی موضع الصرورة سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض میہ ہے کہ جس طرح علاقۂ جزئیت کی وجہ نے زانی اور مزند کے اصول وفروع ایک دوسرے پرحرام ہیں، ای طرح زانی پروہ موطوء ۃ اور مزند بھی حرام ہونی چاہیے، کیوں کہ وہ تو اصل جز ہے اور حقیق جزئیت تو ای میں ثابت ہے، حالا نکہ ایسانہیں ہے؟

صاحب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیں علاقہ جزئیت کے پیش نظر تو موطوء ہ کو اصول و فروع سے پہلے حرام ہونا چاہیے، لیکن بر بنا سے ضرورت اسے حرمت سے مشکیٰ کر کے اس میں حلت کو ثابت کیا گیا ہے، اور آپس میں زانی اور مزنیہ کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو نکاح کا مقصد یعنی توالد و تناسل ہی فوت ہو جائے گا، لہذا جب یہاں زانی کے لیے مزمیہ سے نکاح کی مطت بر بنا سے ضرورت ثابت ہے تو اس کو لے کراعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت آ دم علیاً بالمت کی جملہ بنات حرام تھیں اور حضرت ہوا بھی بنات کی فہرست میں شامل تھیں، مگر ضرورت توالد و تناسل کے پیش نظر آھیں مشتیٰ کرلیا گیا تھا۔

والوطی محوم النے امام شافعی تا اور وطی کوحرام قرار دے کراس سے نعمت مصابرت کے عدم حصول پراستدلال کیا تھا، یہال سے صاحب ہداییان کی دلیل کا جواب دیتے ہونے رائے ہیں کہ حضرت والا آپ کا فرمان بلا شبہ درست ہے کہ حرام چیز سے نعمت کا حصول نہیں ہوسکتا، مگریت و دیکھیے کہ یہاں کیا واقعی حرام چیز سے نعمت کا حصول ہور ہا ہے، ہمیں تو ایسانہیں لگتا، اس لیے کہ جب زائی اور مزنیہ کے مابین علی جزئیت ولد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ولد ہی حرمت مصابرت کا سبب ہوگا، زنا اور وطی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ولد بے چارہ چوں کہ معصوم اور بے قصور ہے، اس لیے اس پر حرام کا فتو کی ہونے سے رہا، کیوں کہ زائی اور مزنیہ کے فعل میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ورنہ تو وہ کرے کوئی اور بھرے کوئی کا مصدات ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں وطی سبب ولد ہونے کی حیثیت سے اور چوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس سے اس ولد ہونے کی حیثیت سے اور چوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس سے اس ولد ہونے کی حیثیت سے اور چوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس سے اس مصابرت کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

وَ مَنْ مَّسَّتُهُ اِمْرَأَةٌ بِشَهُوَةٍ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِلْكَثْيَةِ لَا تَحْرُمُ، وَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ

مَسَّهُ إِمْرَاةً بِشَهُوةٍ وَ نَظُرُهُ إِلَى فَرْجِهَا وَنَظُرُهَا إِلَى ذَكِرِهِ عَنْ شَهُوةٍ، لَهُ أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظُرَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تروج کے : جس شخص کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ مس کر دیا تو اس پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوجا کیں گی۔امام شافعی براتھیڈ فرماتے ہیں کہ حرام نہیں ہوں گی، اور مرد کا کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا اور اس کی شرم گاہ کو دیکھنا اور عورت کا مرد کے ذکر کو شہوت کے ساتھ دو کھنا بھی اسی اختلاف پر ہے،امام شافعی براتھائیڈ کی دلیل یہ ہے کہ مس اور نظر دخول کے معنی میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان سے روزے اور احرام کا فساد اور عسل کا وجوب متعلق نہیں ہوتا، اس لیے نھیں دخول کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مس ونظر ایسے سبب ہیں جو وطی کی طرف داعی ہیں، الہذا موضع احتیاط میں انھیں وطی کے قائم مقام کرلیا اے گا۔

پھرمس بالشہوت یہ ہے کہ آلمنتشر ہوجائے یا انتثار آلہ میں اضافہ ہوجائے یہی سی ہے ہے، اور فرج داخل کی طرف دیکھنامعتر ہے اور یہ عورت کے طیک لگائے بغیر تحقق نہیں ہوگا۔اور اگر کسی نے مس کیا اور انزال ہوگیا، تو ایک قول یہ ہے کہ بیر حرمت مصاہرت کو ثابت کردے گا، کیکن سیحے یہ ہے کہ اس سے حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انزال سے بیواضح ہوگیا کہ بیمس مفضی الی الوطی نہیں تھا، اور عورت کے پچھلے جسے میں آنا بھی اس اختلاف برہے۔

#### اللغات:

﴿فرج﴾ عورت کی شرمگاہ۔ ﴿ذكر ﴾ مردك بيثاب کی جگد۔ ﴿تنتشر ﴾ حركت ہو، پھيل جائے۔ ﴿اتّحاء ﴾ فيك لگا كربينمنا۔ ﴿تبيّن ﴾ واضح ہوگيا۔ ﴿دبر ﴾ يحجے كى راہ۔

#### حرمت معاہرت میں چھونے وغیرہ کا ذکر:

حل عبارت سے پہلے یہ باہت ذہن میں رکھیے کہ یہاں می ونظر سے می حلال اور نظرِ حلال مراد ہے اور اُٹھی کے اختلاف کو بیان کرنامقصود ہیں میں حرام یا نظر حرام کے اختلاف کو بیان کرنامقصود ہیں ہے، کیوں کہ امام شافعی رہا تھیا ہے بہاں جب می حرام وغیرہ کی اصل یعنی نے ناموجب مصاہرت نہیں ہے، تو دواعی زنا یعنی میں وغیرہ کس کھیت کی مولی ہوں گے، ان سے تو بدرجہ اولی ان کے یہاں حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوگی۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور طلاق قبل الدخول دیدی ، تو اس صورت میں شوہر کے لیے بیوی کی ماں حلال ہے ، لیکن اگر شوہر نے طلاق دینے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو شہوت کیساتھ چھولیا تھا یا شہوت کے ساتھ اس کے فرج داخل کو دکھے لیا تھا ، یا بیوی نے شوہر کو شہوت کے ساتھ چھولیا تھا یا اس کی شرم گاہ دکھے لی تھی ، تو ان تمام صورتوں میں احناف کے بہاب حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اور زوجین کے اصول وفروع ایک دوسرے کے لیے حرام ہوجا کیں گے۔

امام شافعی والیٹیڈ کے یہال کسی بھی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگ اور کوئی بھی کسی کے لیے حرام نہیں ہوگا۔

امام شافعی والیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لیے مرد وعورت کا ایک دوسرے سے ملنا اور دخول کرنا ضروری ہے اورمس اور نظر دخول کے معنی میں نہیں مائیں گے، کیوں کہ کمتی کے لیے ملحق ہو کا جمعنی ہونا ضروری ہے، اورمس ونظر دخول کے معنی میں اس لیے نہیں ہیں کہ روز ہ اور احرام دخول سے فاسد ہوجاتے ہیں، اسی طرح ہم معنی ہونا ضروری ہے، اور میں ونظر دخول کے معنی میں اس لیے نہیں ہیں کہ روز ہ اور احرام دخول سے فاسد ہوجاتے ہیں، اسی طرح دخول سے فسل بھی واجب ہوتا ہے، اس کے بالمقابل میں ونظر سے نہ تو روز فاسد ہوتا ہے، نہ ہی احرام پرکوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی ان حرکتوں سے فسل واجب ہوتا ہے، تو جب میں اور نظر دخول کے معنی میں نہیں ہیں اور ثبوت مصاہرت کے لیے دخول ضروری ہے، تو ترکیسے ہم ان سے مصاہرت کو ثابت مان لیں۔

احناف کی پہلی ولیل وہ حدیث ہے جس میں عورت کی شرم گاہ کے دیکھنے کو حرمتِ مصاہرت کا سبب قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ام ہانی جانخ کی کروایت ہے کہ من نظر الی فوج امر أة حو مت علیه أمها و بنتها۔ اور دوسری دلیل بیہ کمس اور نظر صرف دخول کے معنی بی میں نہیں، بلکہ وطی اور دخول کی طرف مفضی اور داعی بھی ہیں اور ضابط بیہ ہے کہ السبب الداعی الی الشیئ بقام مقامه فی موضع الاحتیاط لین کی مفضی الی الشی سبب کو کل احتیاط میں اس شی کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے اور صورت مسلم میں بھی چوں کے مس ونظر داعی الی الوطی ہیں، اس لیے انھیں بھی وطی کے قائم مقام مان کران پر بھی وطی کا تھم لگا کیں گے، اور وطی اور وطی اور دخول سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔ اور وطی اور وطی اور دخول سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔

ثم أن المن سے صاحبِ بدایمس بالشہوة کی تعریف کرتے ہوئے ماتے ہیں کہ اس کی تھیج تعریف یہی ہے کہ اگر پہلے سے آکہ تناسل اور عضو محصوص میں انتشار نہ ہو، تو مس سے اس میں انتشار اور بیجان پیدا ہوجائے اور اگر پہلے سے آلہ منتشر ہوتو اس میں مزید بے تابی اور جدد بازی پیدا ہوجائے۔

صاحب کتاب نے ہو الصحیح کی قید ہے ان مشائخ کے تول سے احتراز کیا ہے، جومس بالشہو ہ کے لیے انتشار کوشرط نہیں مانتے ، اور صرف میلان قلب ہی کوشہوت میں معتبر اور مشروط مانتے ہیں جب کر سیح قول کے مطابق میلان قلب کا اعتبار صرف شیوخ اور بوڑھوں پر ہی صادق اور ضیح ہوگا، اس لیے نو جوانوں کے لیے لامحالہ انتشار کومشروط کرنا پڑے گا۔

اسی طرح نظر میں عورت کے فرج داخل کی طرف دیکھنا معتر ہے، فرج خارج وغیرہ کے دیکھنے سے حرمتِ مصاہرت ٹابت نبیں ہوگی ،اور فرج داخل کی طرف دیکھنے کے لیے بیضروری ہے کہ عورت بر ہند ہوکر کسی دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے اوراپنے پاؤں کو کھڑا کر لے،اس کے بغیر نظر کا تحقق نہیں ہوگا۔

ولو مس الن اس كا حاصل يد ب كدار كسى في عورت كوس كيا اوراس انزال موكيا، تو اسسليل مين ايك قول يدب كه

### ر آن البداية جلد المستحدد المستحدد المستحدد الما الكام الماح كالميان

اس مس سے بھی حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی اس لیے کہ جب صرف مس موجب حرمت ہے، تو مس مع الانزال تو بدرجہ اولی موجب حرمت ہے، تو مس مع الانزال تو بدرجہ اولی موجب حرمت ہوجا تا ہے اور جب ایک چیز شی غیر مستحکم سے ثابت ہے، تو شی مستحکم سے تابت ہے، تو شی مستحکم سے تابت ہوگی۔ سے تو بدرجہ اولی وہ ثابت ہوگی۔

سنمس الاسلام علامہ اوز جندی وغیرہ اس کے قائل سے اور یہی ان کامفتی بہ تول ہے، لیکن صحیح قول ہیہ ہے کہ اس صورت میں بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، صاحب ہدایہ نے اس کو اختیار کیا ہے اور یہی شمس الائمہ سرحس اور امام فخر الاسلام وغیرہ کا مختار و پہندیدہ قول ہے۔ اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ مس اور نظر کو مفضی الی الوطی ہونے کی وجہ سے وطی کے قائم مقام مان کر ان سے حرمت مصاہرت کو ثابت کیا گیا تھا، مگر چوں کہ یہاں انزال ہوگیا ہے، اس لیے یہ بات کھل کرسا منے آگئی کہ یہ مس مفضی الی الوطی بھی نہیں تھا، اور غیر مفضی الی الوطی مس سے جمی حرمت کا ثبوت نہیں ہوگا۔

اوراس اختلاف پرعورت کے دبر میں آنا بھی ہے، لینی اگر انزال ہوجائے تو ہمارے یہاں وہ اتیان موجب حرمت نہیں ہوگا، اور اگر انزال نہ ہوتو اس کے مفطعی الی الوطی ہونے کی وجہ سے اس سے حرمت مصاہرت کا شبوت ہوگا۔لیکن علامہ شمس الاسلام اوز جندی وغیرہ کے یہاں مطلقاً اتیان دبر سے حرمت ثابت ہو جائے گی خواہ انزال ہویا نہ ہو۔

وَ إِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَانِنًا أَوْ رَجُعِيًّا لَمْ يَجُوْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِّا لِلْقَاطِع، وَ لِلهَذَا لَوُ وَلَالْتَا لَهُ وَلَا لَهُ اللهِ يَجُوْزُ لِإنْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالْكُلِيَّةِ، اِعْمَالًا لِلْقَاطِع، وَ لِلهَذَا لَوُ وَطِئْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ، وَ لَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأُولَى قَائِمٌ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَطِئْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ، وَ لَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأُولَى قَائِمٌ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكُامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَالْمَالِقِ وَ عَلَى عِبَارَةِ وَالْمَنْعِ وَالْمَنْعِ وَالْمَالِعُ مَا فَكُونَا فَيْعِيلُو وَالْفِرَاشِ وَ الْقَاطِعُ تَأَخَّرَ عَمَلُهُ وَ لِلهَذَا بَقِيَ الْقَيْدُ، وَالْحَدُّ لَا يَجِبُ عَلَى إِشَارَةٍ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَ عَلَى عِبَارَةِ كَتَابِ الطَّلَاقِ، وَ عَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ الْمُدُودِ يَجِبُ فِلْ قَالَ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِي حَقِّ الْحِلِّ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا، وَ لَمْ يَوْتُوعُ فِي حَقِّ مَا ذَكُونَا فَيَصِيْرُهُ وَلِهُمَا الْمُلْفَا فَلَا لَا فَى حَقِّ الْوِلِ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا، وَ لَمْ يَوْتُوعُ فِي حَقِّ مَا ذَكُونَا فَيَصِيْرُهُ وَلِي الْمُ

ترسیمہ: اور اگر کسی خص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دیدی، تو بیوی کی عدت گزرنے سے پہلے اس خص کے لیے

بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی برایشیانی فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن یا طلاق شلات کی عدت ہوتو نکاح

جائز ہے، اس لیے کہ قاطع نکاح کو عمل دینے کی صورت میں نکاح اول بالکلیہ منقطع ہے، اسی وجہ سے اگر شوہر نے حرمت کو جائے

ہوے اس مطلقہ سے وطی کر لی تو اس پر حد واجب ہوگی۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ پہلی بیوی کا نکاح قائم ہے، اس لیے کہ اس کے بعض

احکام ابھی بھی باتی ہیں مثلاً نفقہ منع عن الخروج اور فراش، اور قاطع نکاح (طلاق) کا عمل مؤخر ہوگیا اسی وجہ سے نکاح ٹانی وغیرہ کی

قید باتی ہے۔ اور کتاب الطلاق میں عدم وجوب حدکا اشارہ ہے اور کتاب الحدود کی عبارت میں وجوب کا، اس لیے کہ صلت وطی کے حق

میں ملکیت زائل ہوگئی للہٰذا زنا مختق ہوگا، اور صورت نہ کورہ کے حق میں ملکیت مرتفع نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ جامع (بین الا حسین)

میں ملکیت زائل ہوگئی للہٰذا زنا مختق ہوگا، اور صورت نہ کورہ کے حق میں ملکیت مرتفع نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ جامع (بین الا حسین)

#### اللغات:

### مطلقه کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کا مسئلہ:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی،خواہ بائن دی ہو یارجعی، تو اب اس شخص کے لیے معتدہ کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہمارے بہاں جائز نہیں ہے، امام احمد روایٹھیڈ بھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام شافعی اور امام مالک میں اس کے اللے بھی اس کے اللہ بھی اس کے لیے بھی اس کے لیے انقضائے عدت سے پہلے بھی اس مطلقہ معتدہ عورت کی بہت سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ طلاق بائن یا طلاق ہلات میں چوں کہ رجوع کا شائر نہیں ہوتا، اس لیے میہ دونوں نکاح کے لیے قاطع اور خاتم ہیں، اور جب ان کا اطلاق کیا گیا ہے تو آخیس پوراعمل دینا بھی واجب ہے، تا کہ بیانیا اثر اور پاور دکھا سکیں اور ان کا علیہ تا کہ بیانا اثر اور پاور دکھا سکیں اور ان کا عمل کی بہن سے نکاح کرنا عمل میں ہو جائے ، اور جب مطلقہ سے نکاح منقطع ہوگیا تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، خواہ مطلقہ عدت میں ہویا اس کی عدت پوری ہوگئ ہو۔

امام شافعی رہ ﷺ نے انقطاع نکاح کے بالکلیۃ منقطع ہونے پر اس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ اگر دوران عدت شوہر معتدہ بائنہ سے وطی کرنے کی حرمت کو بمجھ کر اس سے وطی کرتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، ظاہر ہے کہ اگر اس کا نکاح منقطع نہ ہوتا تو اس پر حد کا اجراء بھی نہ ہوتا، للبذا و جوب حداور اس کا اجراء بھی اس بات پر دلیل ہے کہ مطلقہ بائنہ کا نکاح بالکلیۃ ختم اور منقطع ہوجا تا

ولنا النح احناف کی دلیل ہے ہے کہ حضرت والا معتدہ کے حق میں بالکلید نکاح کو منقطع ماننا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے نکاح سے متعلق بعض احکام باتی ہیں، چنا نچی شوہر پر جس طرح قبل الطلاق اس کا نفقہ واجب تھا، اسی طرح بعد الطلاق عدت کے دوران بھی اس پر وہ نفقہ واجب ہوگا، اور جس طرح بحالتِ نکاح شوہر اس عورت کو گھر سے نگلنے سے روک سکتا تھا، اسی طرح دورانِ عدت بھی اسے بیحق حاصل ہے اور عورت کے فراش بھی باقی ہے، بایں طور کہ اگر دوسال سے پہلے اس عورت نے کوئی بچہ جن دیا تو بقائے فراش کی وجہ سے اس شوہر سے اس بچ کا نسب ثابت ہوگا، اور جب ابھی تک بیتمام متعلقات نکاح باقی ہیں تو اس عورت کا نکاح بھی باقی ہوگا اور جب ابھی تک میدتماں اور جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن عورت کا نکاح باقی ہوسا کے وات کا نکاح باقی ہیں تو اس کے دورانِ عدت اس نے اس کی بہن سے نکاح کیا تو وہ نکاح طلال اور جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن نے وان تجمعوا بین الا ختین کے ذریعے صاف طور پرالی حرکتوں پر بنداور یابندی لگا دی ہے۔

و القاطع المح امام شافعی ولیشید نے قاطع نکاح کو انقطاع نکاح کی دلیل قرار دیا تھا، یہاں سے ان کی ای دلیل کا جواب ہے۔ کہ محترم ہم بھی مانتے ہیں کہ طلاق دینے کی وجہ سے قاطع نکاح عمل میں آیا ہے، لیکن آپ بیتو دیکھیے کہ اس قاطع سے پہلے مثبت یعنی

### ر آن البداية جلد المحاسمة المستخدمة المعاركة كالمان كالمان كالمعاركة كالمان كال

نکاح کرنا ٹابت ہے، تو جب نکاح، قاطع سے پہلے معرض وجود میں آیا ہے اور اس کا ثبوت قاطع سے پہلے ہے، تو جب تک نکاح من کل وجنتم نہیں ہوجائے گا، اس وقت تک قاطع کا کوئی اثر اور عمل مؤ ثر نہیں ہوگا اور چوں کہ دورانِ عدت نکاح کے احکام باتی ہیں، اس لیے عدت کے اندر قاطع کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور بقائے نکاح کی وجہ سے معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہوگا۔

والعد لا یعب الم یہاں ہے امام شافعی والتیل کی دوسری دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ معتدہ وسے وطی کرنے وجوب حد کے حوالے سے انقطاع نکاح کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اولا تو ہمیں بیتلیم ہی نہیں ہے کہ یہ وطی موجوب حد ہے، جبیبا کہ مبسوط کی کتاب المطلاق میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر مطلقہ ثلاثہ نے یوم طلاق سے دوسال سے زائد مدت کے بعد اگر کسی نیچ کوجنم و یا اور شوہر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اس سے اس نیچ کا نسب ثابت ہو جائے گا، دعوے کے بعد نسب کا ثابت ہونا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ معتدہ سے نکاح کرنا زنا نہیں ہے، کیوں کہ اگر معتدہ سے نکاح کرنا زنا ہوتا تو دعوے کے باوجود شوہر سے اس بیچ کانسب ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم تو معتدہ کی وظی کوموجب صدنہیں مانتے۔

اوراگرمبسوط کی کتاب الحدود میں فدکور صراحت کے پیش نظر ہم اس وطی کو موجب حد مان بھی لیں ، تو وہ اس وجہ سے موجب حد ہوگی کہ طلاق ثلاث کے بعد وطی کے حق میں حلت ختم ہوگئی ، اس لیے وہ وطی زنا کہلائے گی اور زنا لامحالہ موجب حد ہے، کیکن صورت مسئلہ میں نفقہ، فراش اور منع عن الخروج کے ہوتے ہوئے اس عورت کے حق میں حلیت نکاح اور حلت وطی ختم اور مرتفع نہیں ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کیا گیا تو جمع بین الا حتین کی خرابی کی وجہ سے وہ نا جائز اور حرام ہوگا۔

وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَ لَا الْمَوْأَةُ عَبُدَهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُوعَ إِلَّا مُثَمِّرًا بِشَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ، وَالْمَمْلُوْكِيَّةُ تُنَا فِي الْمَالِكِيَّةَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوْعُ الثَّمَرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ.

ترفیجی نازی باندی سے نکاح نہ کرے اور نہ ہی (سیدہ) عورت اپنے غلام سے نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح ایسے ثمرات کے ساتھ مثمر بن کرمشروع ہوا ہے جوز وجین کے مابین مشترک ہیں اور مملوکیت مالکیت کے منافی ہے، اس لیے ثمر و نکاح کا شرکت پر واقع ہونا متنع ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿مولى ﴾ آقا ـ ﴿أمة ﴾ باندى ـ ﴿عبد ﴾ غلام ـ ﴿مشمر ﴾ نفع بخش ـ ﴿شمرات ﴾ فواكد ـ

#### مملوک سے نکاح کرنے کا مسئلہ:

عبارت كا حاصل بيہ كمولى كے ليے اپنى باندى سے نكاح كرنا ، اس طرح كسى سيدہ اور مالكن عورت كے ليے اپ مملوك اور غلام سے نكاح كرنا جائز نہيں ہے، يہى ائمدار بعد كا مسلك ہے اور اس پر اجماع ہے۔

دلیل میہ ہے کہ نکاح ایسے نوائد ومنافع اور ثمرات پرمشمل ہے جومیاں بیوی کے درمیان مشترک اورمنقسم ہیں، چنانچہ اگر نکاح سے ایک طرف مرد کو (شوہر) قدرت علی الوطی منع عن الخروج ،حصول ولد اور تربیت و رضاعت وغیرہ کے منافع حاصل ہوتے ہیں، تو دوسری طرف بیوی کومبر، نفقہ، کسوہ اور شوہر کے مجبوب یا عنین ہونے کی صورت میں خیار فنے جیے اہم منافع حاصل ہوتے ہیں، اس
لیے اشتراکِ منافع کے چین نظر میاں اور بیوی میں سے ہرا یک مالک بھی ہے اور مملوک بھی، اور صورت مسئلہ میں آقا کا باندی کا مالک ہونا یا عورت کا غلام کا مالک ہونا مالک ہونا مالک ہونا مالک ہونا مالک ہونا مالک ہوں کہ زوجین میں سے ہرا یک بچھ خصوص حقوق کے مالک ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی کئی فرات ہی کا مالک ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اب مملوک کے حق میں منافع نکاح کی تحصیل دشوار ہوگا، اور نکاح کے منافع مشتر کہ پر وقوع کا فائدہ ختم ہوجائے گا، اس لیے مالک ومملوک کے درمیان جواز عقد کی کوئی سیل نہیں ہے، البتہ آزاد سے مملوک کے نکاح کو بر بنا ہے ضرورت جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو لے کراعتراض وغیرہ کرنا درست نہیں ہے۔

وَ يَجُوزُ تَزَوَّجُ الْكِتَابِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ﴿ (سورة المائدة : ٥) أَي الْعَفَائِفُ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنَ مِنْ بَعْدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ترجملہ: اور اللہ تعالی کے فرمان و المحصنات النج کی وجہ سے کتابیو ورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے (اور آیت میں محصنات سے پاک دامن عورتیں مراد میں۔ نیز کتابیہ آزاد اور کتابیہ باندی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿محصنات ﴾ پاک دامن ـ ﴿عفائف ﴾ نیک چین ـ ﴿حرّة ﴾ آزادعورت ـ ﴿أمة ﴾ غلام عورت، باندی ـ

#### كتابيات سے نكاح كرنے كامسكد:

کتابیات، کتابیة کی جمع ہے جو کتابی کا مؤنث ہے، کالی وہ خص کہلاتا ہے جو کسی نی پرایمان رکھتا ہواور کتب ساویہ میں ہے کسی کتابیہ کا مشاہ واور کتب ساویہ میں ہے کسی کتاب کا مقر ہو، بہر حال مسئے کا حاصل یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا باندی، اس لیے کہ آن کریم نے والمحصنات المنح کے ذریع اس سے حلت نکاح کوآشکارا کردیا ہے اور مسلمانوں کو بیتم سنا دیا ہے کہ یاک دامن اور عفیف کتابیات سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔

صاحب ہدارہ پرایشیڈ نے المحصنات کی تفییر العفائف سے کی ہے اور ان کا مقصد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول اور ان کی آس تفییر سے احتراز کرنا ہے، جس میں وہ المحصنات کی تفییر المسلمات سے کرتے ہیں، ورنہ تو در حقیقت کتابیہ کی عفت اس سے جواز نکاح کے لیے شرط اور ضرور کی نہیں ہے۔

وَ لَا يَجُوْزُ تَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّاتِ لِقَوْلِهِ الْمَلْيُقِلِمْ ((سُنُّوْابِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَ لَا الْكَوْرُونَ بِلَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢١)، وَ يَجُوزُ تَزَوَّجُ الصَّابِنَاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِيْنٍ وَ يُقِرُّونَ بِكِتَابِ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ كَانُوا يَوْمِنُونَ بِدِيْنٍ وَ يُقِرُّونَ بِكِتَابِ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ كَانُوا يَوْمِنُونَ بِدِيْنٍ وَ يُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ كَانُوا يَعْمُولُ وَيَهِ مَحْمُولُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَنْوَا كِلْوَا كِنَابُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَنْوَا يَوْمِنُونَ فِيهِ مَحْمُولُ الْمَنْوَا كِلْوَا مُنْ لِلْمُ لَمْ تَجُزُ مُنَاكَحَتُهُمْ، لِلْآنَّهُمْ مُشُوكُونَ، وَالْجِلَافُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُنْوَا لِيْهِ مَحْمُولُ الْمَالَوْلِهُ لَوْ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ فِيْهِ مَحْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُهُمُ لَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ فَيْهِ مَحْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُلِمُ لَلْمُ لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِ

### عَلَى اشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ، فَكُلُّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَةً، وَ عَلَى هٰذَا حِلُّ ذَبِيْحَتِهِمُ.

ترفیجملہ: اور مجوی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے،اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ مجوی کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبحے کھانے کے علاوہ بقیہ چیزوں میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا برتا ؤ کرو۔

فرماتے ہیں کہ بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ مشرکات سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اہل صابیہ کسی دین کے مصدق اور کسی کتاب کے مقر ہوں ، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔

اوراً گروہ ستاروں کے پرستار ہوں اوران کی کوئی کتاب بھی نہ ہو،تو اس صورت میں ان کی عورتوں سے منا کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ (اب تو) وہ مشرک ہیں،اوراس سلسلے میں جواختلاف منقول ہے وہ ان کے نہ جب کے مشتبہ ہونے پرمحمول ہے، چنانچہ ہر امام نے اس کے مطابق جواب دیا جواس کے یہاں ان کا نہ جب واقع ہوا،اوران کے ذبیحہ کی حلت بھی اسی اختلاف پر ہے۔

#### اللغات:

### تخريج

قال الزيلعى بهذا اللفظ غريب اخرجه ابن ابى شيبه فى كتاب النكاح.

### ديركافره عورتول سے نكاح كا حكم:

عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلامسلہ یہ ہے کہ آتش پرست عورتوں سے نکاح نا جائز اور حرام ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں اگر چہ مجوں کے ساتھ اہل کتاب کا سامعاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر حدیث کے آخری جزمیں صاف طور سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبحہ کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، لہٰذااس واضح ممانعت کے بعد حدیث سے حکم عدولی کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔

- (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بت پرست عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے والاتنکعوا المشر کات کے اعلان سے ان عورتوں سے نکاح کرنے پر عدم جواز کی مہر لگادی ہے۔
- (٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صابتہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے پانہیں؟ تو اس سکسے میں تفصیل ہے اور یہ ہے کہ اگر صابتہ کے آباء و اجداد کسی نبی پرایمان پررکھتے ہوں اور ساتھ ساتھ کسی ساوی کتاب کے معتقدہ اور مقر ہوں ، تو اس صورت میں اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا ، کیوں کہ ایمان بالنبی اور اقرار بالکتاب کے بعد اس کے آباء واجداد اہل کتاب میں داخل ہوں گے اور اہل کتاب کی عورتوں اور ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے ، اس لیے اس سے بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ہاں اگران کے متعلق بدیقین ہو کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور کسی کتاب ساوی کے معتقد بھی نہیں ہیں ،تو اس صورت

ر آن البداية جدى به المحال ٢٦ به المحال الكار ١٤٥ كايان ك

میں بیمشرکول کی فہرست میں داخل ہول گے اور و لاتنک حوا المشر کات النح کی روسے ان کی عورتوں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔

و المحلاف المع فرماتے ہیں کہ صابحہ اور جماعت صابحہ کا مسلک و مذہب چوں کہ موہوم اور مشتبہ ہے، اس لیے فقہائے احناف میں ان سے نکاح کے جواز اور عدم جواز کے متعلق اختلاف ہے، چنا نچہ امام صاحب علیہ الرحمة کے یہاں بیائل کتاب میں سے ہے، اس لیے ان سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ اور حضرات صاحبینؓ کے یہاں جماعت صابحہ بت پرستوں میں سے ہے، اس لیے ان کے یہاں ان سے نکاح کرنا نا جائز اور حرام ہے۔

اوریبی حال ان کے ذیعے کا بھی ہے کہ امام صاحب رایشیڈ کے یہاں جائز اور صاحبین کے یہاں نا جائز ہے۔

قَالَ وَ يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِّ وَمَثَلَّقَايَةٌ لَا يَجُوزُ، وَ تَزُوِيْجُ الْمُحْرِمِ وَلِيَّنَةٌ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ، لَهُ قَوْلُهُ الْتَلِيْثَالِيْمُ ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ))، وَ لَمَا مَا رُوِيَ الْمُحْرِمِ وَلِيَّنَةً عَلَى هَذَا الْحِلَافِ، لَهُ قَوْلُهُ الْتَلِيْثَالِيْمُ ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ))، وَ لَمَا مَا رُوِيَ النَّهُ عَنْهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ)) وَ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْمِي.

تر جمله: فرماتے ہیں کہ بحالت احرام محرم اور محرمہ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، امام شافعی جائے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور ولی محرم کا اپنی مولیہ کا نکاح کرنا بھی اسی اختلاف پر ہے، امام شافعی جائے ہیں کہ جائے گئے کا وہ فرمان ہے کہ محرم نہ تو اپنا نکاح کر ہے امام شافعی جائے ہیں کہ دلیل آپ شکی نے کہ محرم نہ تو اپنا نکاح کر ہے، اور بماری دلیل وہ روایت ہے (جس میں میصمون وارد ہوا ہے) کہ آپ شکی نے حضرت میمونہ جو نہ بھائے گئے ہے، اور امام شافعی جائے ہیں کہ دوروایت وطی پرمحمول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يتزوجا ﴾ وه دونول نکاح کرلیں۔ ﴿ تزویج ﴾ نکاح کرانا۔ ﴿لا ينكح ﴾ نه نکاح كرے۔ ﴿لا يُنكح ﴾ نه نکاح

#### تخريج:

- 🕕 🥒 اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم النكاح المحرم، حديث: ٤١، ٤٢.
- اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم النكاح المحرم حديث ٤٦، ٤٧ و ابوداؤد في كتاب
   المناسك باب ٢٠، ٣٨.

#### حالت احرام میں تکاح کا مسئلہ:

صورت مسئدیہ ہے کہ بہ رہے یہ سمجرم اور محرمہ بحالت احرام خود اپنا بھی نکاح کر سکتے ہیں اور ولی بن کر دوسرے کا نکاح بھی کرا گئے ہیں، اس کے برخلاف اور مشافعی چلتھینہ، اور ما ملک چلتھیں اور اوام احمد چلتھیں کی رائے سے ہے کہ محرم نہ تو خود اپنا نکاح کرسکتا ہے اور نہ بی ولی بن کرکسی دوسرے کا فکات کی کراسکتا ہے، دلیل میہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے المعسوم لا ینکع

ولا ینکع یعن محرم نہ تو اپنا نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کراسکتا ہے، البذا جب حدیث میں محرم کے لیے نکاح کرنے اور کرانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو اب محرم کے لیے جواز نکاح یا انکاح کا قائل ہونا حکم حدیث کے خلاف ہے جوسچے نہیں ہے۔

احناف کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں فدکور ہے، اس کے راوی حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ آپ مکی لیکھ استانے میں موجود ہے جس کے حضرت میمونہ جائتی ہے بحالت احرام نکاح فرمایا ہے، اس سلسلے کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو داقطنی میں موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی ہیں، حدیث شریف کا مضمون ہے اُن النبی مظالی ہی النبی مشالی ہی توج میمونہ کا مضمون ہے تزوج وھو محرم واحتجم وھو محرم۔ بیتمام احادیث کبار صحابہ ہے حدیث حضرت عائشہ دی ٹھی ہے جس کا مضمون ہے تزوج وھو محرم واحتجم وھو محرم۔ بیتمام احادیث کبار صحابہ ہے مروی ہیں اور اس حقیقت کو آشکارا کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علای آئل نے حضرت میمونہ ڈائٹی سے بحالت احرام ہی نکاح فرمایا تھا، لہذا امت کے لیے بھی بحالت احرام نکاح کرنے کی تخبائش اور جواز ثابت ہوگا۔

و ما رواه المن احناف كى طرف سے ابحمة ثلاثه كى پيش كرده حديث عثمان رئائتي كى جواب ديے كتے ہيں:

- (۱) پہلا جواب میہ ہے کہ حضرت ابن عباس خاتین کی حدیث مثبت ہے اور حضرت عثان کی حدیث نافی ہے اور ضابطہ میہ ہے کہ الإثبات مقدم علی النفی، اثبات نفی پرمقدم ہوتا ہے، للذا یہاں بھی ای حدیث کامفہوم مقدم اور قابل عمل ہوگا جس میں اثبات کی صراحت ہے، اس لیے اس پڑمل ہوگا اور وہی رائج بھی ہوگی۔

  ہوگی۔
- (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث حضرت عثمان میں نکاح سے مراد وطی ہے اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ محرم کے لیے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر وطی کرنا درست نہیں ہے۔اوراس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔
- (۳) تیسرا جواب میہ ہے کہ حضرت ابن عبس کی روایت کے جملہ راوی ضبط وا تقان کے ماہر اور ثقد ہیں، جب کہ حضرت عثان کی روایت کی اساد میں ایک راوی مبد بن وہب ہیں جورواۃ ابن عباس سے علم وفضل اور ضبط وا تقان دونوں میں کم تر ہیں۔اور تعارض کے وقت متقن اور ضابط رواۃ ہی کی روایت پڑمل کیا جاتا ہے۔
- (۷) ایک چوتھا جواب یہ ہے کہ لابنکح المعحر میں نہی نہی تنزیبی ہے اور حدیث پاک کامفہوم یہ ہے کہ بحالت احرام نکاح کرنا نا مناسب اور غیر شرعی طریقہ ہے، لیکن اگر کسی نے کرلیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

اور پھر بحالت احرام جب دیگرعقو د ومعاملات مثلاً بھے وشراء درست اور جائز ہیں، تو چوں کہ نکاح بھی ایک طرح کا عقد اور معاملہ ہے، اس لیے بہ بھی درست اور جائز ہوگا۔

وَ يَجُوْزُ تَزَوُّ جُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتُ أَوْ كِتَابِيَّةً، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ اللَّاقَيَة لَا يَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّ جَ بِأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ، لِأَنَّ جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَآءِ ضَرُوْرِيٌّ عِنْدَهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْرِيْضِ الْجُزْءِ عَلَى الرِّقِّ وَثُنَّقِهِ الْمُقْتَطَى وَ فِيْهِ الْمَسْرُورَةُ مَرَّ بِالْمُسْلِمَةِ، وَلِهاذَا جُعِلَ طَوْلُ الْحُرَّةِ مَانِعًا مِنْهُ، وَ عِنْدَنَا الْجَوَازُ مُطْلَقٌ لِلْطُلَاقِ الْمُقْتَطَى وَ فِيْهِ امْتِنَاعٌ عَنْ تَحْصِيلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ لَا إِرِقَاقَةً، وَ لَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْأَصْلَ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ لَا يُحْصُلَ الْوَصْفَ.

ترفیجملی: باندی سے نکاح کرنا جائز ہے خواہ وہ مسلمہ ہویا کتابیہ، حضرت اہام شافعی رائیٹید فرماتے ہیں آزاد مرد کے لیے کتابیہ باندی سے نکاح کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ باندیوں کے نکاح کا جواز ان کے یہاں بر بنا مضرورت ہے، کیوں کہ باندی سے نکاح کرنے میں جز کورقیت پر پیش کرنا ہے اور بیضرورت مسلمہ باندی سے پوری ہوگئ، اسی وجہ سے قدرت علی الحرہ کو باندی کے نکاح سے منع قرار دیا گیا ہے۔

اور بھارے نزدیک مقتضی کے اطلاق کی بنا پر جوازمطلق ہے اور باندی سے نکاح کرنے میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا ہے، نہ کہ اسے رقق بنانا، اور شوہر کے لیے اصل حاصل نہ کرنے کی اجازت ہے، لہذا اسے عدم مخصیل وصف کی بھی اصارت ہوگ ۔

#### اللغاث:

﴿ تَرُوَّ جِ ﴾ نَكَاحَ كُرِنَا۔ ﴿ حَرِّ ﴾ آ زاد مرد۔ ﴿إِماء ﴾ واحد أمد؛ بانديال۔ ﴿ تعويض ﴾ پيش كرنا، والنا۔ ﴿ رق ﴾ غلائ۔ ﴿ طول ﴾ استطاعت۔ ﴿ الوقاق ﴾ غلام بنائ۔

#### ملوك الغير بانديون سے نكاح كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے باندی سے نکاح کے جوازاور عدم جواز کے متعلق حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعی طِنتین کا مسلک میہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے مسلمان باندی سے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر کتانیہ باندی سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، امام مالک طِنتُین بھی اس کے قائل ہیں اور امام احمد طِنتُین کی ایک روایت یہی ہے۔

امام شافعی را شیلا وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں باندی سے نکاح کرنا ضرورتا ثابت ہے، کیول کہ نکاح کے بعد میال بوک کی مجامعت سے پیدا ہونے والا بچہ باپ کا جز بوگا اور چول کہ اس کی مال رقیق اور مملوک ہے، اس لیے الولد یتبع الأم فی المحریة والرقیة کے ضابطے کے تحت وہ بچہ بھی رقیق اور مملوک ہوگا اور اس کا باپ آزاد اور غیر مملوک ہے، لہذا باندی سے آزاد کو نکاح کی ضرورت ثابت اور نکاح کرنے میں اپنے جزح ریعنی نبچ کورقیق بنانالازم آتا ہے جو درست نہیں ہے، مگر چول کہ باندی سے نکاح کی ضرورت ثابت اور متحقق ہے، اس لیے ضرورت باندی سے بوری ہوجاتی ہے، اس لیے صرف مسلمہ باندی سے بوری ہوجاتی ہے، اس لیے صرف مسلمہ باندی سے نکاح کی اجازت ہوگا اور کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیول کہ ضرورت کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ الصور ورق تقدر بقدر ہا، یعنی ضرورت بقدرض ورت بی ثابت ہوتی ہے۔

ای وجہ امام شافعی بیشید نے قرآن کریم کی آیت فمن لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت أیمانکم الآیة کے مفہوم نخالف سے استدلال کرتے ہوئے آزادعورت سے نکاح پرقدرت کی صورت میں باندی سے کاح کرنے کونا جائزاور ممنون قرار دیا ہے۔

وعندنا الح یبال سے احناف کی دلیل کابیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے محرمات نکاح کے بیان کے بعد

# ر أن البداية جلد المام المحال المام المحام المام الما

وأحل لكم ما وراء ذلكم النع الى طرح فانكعوا ما طاب لكم من النساء النع وغيره سے اطلاق سے مطلقاً جواز نكاح كى اجازت دى سے، خواہ وہ آزادعورت سے ہو يا باندى سے، مسلمہ سے ہو يا كتابيہ سے، اس ليے قرآن كريم كے اس عموم اور اطلاق كو خاص كرنا اور صرف مسلمہ سے نكاح كو جائز قرار وينا درست نہيں ہے۔

رہا امام شافعی رہائی گا فعن لم یستطع النے کے مفہوم خالف سے استدلال کرنا، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مفہوم خالف جحت نہیں ہے، اس لیے اس سے ہماری دلیل و احل لکم النے وغیرہ کے اطلاق کومقید خاص کرنا درست نہیں ہے۔ مفہوم خالف جحت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو صرف افضلیت دوسرا جواب یہ ہے کہ فعن لم یستطع والی آیت میں جواز اور عدم جواز کا مئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو صرف افضلیت اوراولیت سے بحث کی گئی ہے کہ آزاد خورت سے نکاح پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا بہتر اورافضل نہیں ہے اوراس کے تو ہم بھی قائل ہیں، لہذا اس آیت سے امتہ کتابیہ کے نکاح کے عدم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر آپ اس آیت کے مفہوم خالف سے عدم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر آپ اس آیت کے مفہوم خالف سے عدم جواز پر استدلال کریں گے ہوت واس عدم جواز میں مسلمہ اور غیر مسلمہ باندی دونوں داخل ہوں گی ، طلائکہ آپ کے یہاں بھی مسلمہ باندی دونوں داخل ہوں گی ، طلائکہ آپ کے یہاں بھی مسلمہ باندی و نوں داخل موں گ

وفیہ امتناع النع سے امام شافعی واٹیلا کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ محرم ارقاق حرکا وعویٰ کر کے باندیوں سے جواز نکاح کوضروری قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے جواز نکاح کی صورت میں صرف آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنالازم آتا ہے (بایں طور کہ ان کا بچہ رقیق ہوگا، اور اگر آزاد کسی حرہ سے نکاح کر بے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد اور حرہوگا) اسے نماام بنانا یارقیت پر پیش کرنالازم نہیں آتا ہے (اس لیے کہ اگر نکاح کے بعد باعدی آزاد کردی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ پی مال کے تابع ہوکر حراور آزاد ہوگا) اور جب شوہر کونش جزیعنی بچے ہی کی عدم تحصیل کاحق اور اختیار ہے (بایں طور کہ وہ عزل کرلے) تو اس کے وصف یعنی وصف حریت کی عدم تحصیل کا تو بدر جرکہ اولی اختیار ہوگا۔

وَ لَا يَتَزَرَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((لَا تُنْكَحُ الْآمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ))، وَ هُوَ بِإِطْلَاقِةٍ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَ الْكَانِيْةِ فِي تَخُولِزِهِ بِرِضَاءِ الْحُرَّةِ، وَ لِلَانَ لِلْعَبْدِ، وَ عَلَى مَالِكٍ رَحَ الْكَانِيْةِ فِي تَجُولِزِهِ بِرِضَاءِ الْحُرَّةِ، وَ لِلَانَ لِلرِّقِ أَثَرًا فِي تَنْصِيْفِ النِّعُمَةِ عَلَى مَا نُقُرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَشُبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ فِي تَنْصِيْفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقُرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَشُبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ فَي تَنْصِيْفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقُرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَيَشُبُتُ بِهِ حِلَّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمل: اورکوئی شخص حره کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ حره کے ہوتے ہو ہے باندی سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ حره کے ہوتے ہو ہے باندی سے نکاح، نہ کیا جائے، اور بید حدیث اپنے اطلاق کے سبب غلام کے لیے اس کو جائز قر اردینے کے حوالے سے امام شافعی چالیت اللہ خلاف جمت ہے۔ اور اس لیے کہ رقیت خلاف جمت ہے۔ اور اس لیے کہ رقیت تعصیف نعمت میں مؤثر ہوتی ہے جیسا کہ کتاب الطلاق میں ان شاء اللہ ہم اسے تابت کریں گے، لہٰذا رقیت کی وجہ بحالت انفراد تو

محلیت کی حلت ثابت ہوگی الکین انضام کی حالت میں ثابت نہیں ہوگی۔

اور باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ شُو اُکا ارشاد گرای ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کیا جاسکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ حرہ تمام حالتوں میں محللات میں سے ہے اور اس کے حق میں کوئی منصف نہیں ہے۔

#### اللّغات:

وق ﴾ غلای \_ ﴿ تنصيف ﴾ آ دها كرنا \_ ﴿ انفراد ﴾ اكيلا بونا \_ ﴿ انضمام ﴾ دوسرول سے ملا بوا بونا \_

- اخرجه دار قطني في كتاب الطلاق، حديث: ٣٩٥٧.
- اخرجه دارقطني في كتاب لطلاق، حديث: ٣٩٥٧.

### آ زاداورغلام عورتول كوبيك وقت نكاح ميس ركفنے كي صورتيس:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں جن میں سے پہلامختلف فید ہےاورد وسرااختلاف سے پاک اور اتفاقی ہے۔ پہلےمسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں شوہرخواہ آزاد ہو یاغلام اگر پہلے ہے اس کے نکاح میں کوئی آزادعور میں ہے، تواس کے لے آزاد عورت کی موجودگی میں کی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جا ہے حرہ راضی ہو یا راضی نہ ہو۔

ا مام شافعی براتینید کامسلک بیرے کداگر شوہرآ زاد ہے تو وہ ایبانہیں کرسکتا الیکن اگر شوہر غلام ہے تو اس کے لیے حرہ کے ہوتے ا ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز سے، اور دلیل ہیہ ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کرنے کی ممانعت شہوہر کی وجہ سے تھی بای صور کدا گرشو برآ زاد ہوگا تو باندی سے نکاح کی صورت میں این جزیعی ولدکور قتل بنانے والا ہوگا جو درست نہیں ہے، لیکن جب خود شو ہر بھی رقیق اورممولک ہوگا ،تو ظاہر ہےاب بیخرالی بھی لا زمنہیں آئے گی ،اس لیے شو ہر کے غلام ہونے کی صورت میں حرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔امام احمد برلیٹریڈ بھی ایک روایت میں اسی کے قائل ہیں۔

اہ م ما لک طِنتُویڈ کا مذہب بیاہے کہ اگر حرہ راضی ہے اور شو ہر کواس کی اجازت دے رہی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے باندی ہے نکاح کرنا جائز ہے،خواہ شوہرغلام ہویا آزاد،اور دلیل ہیہے کہ تنووج الأمة علی المحوۃ کی ممانت صرف حرہ کے حق کی وجہ ہے تھی ، مگر جب حرہ ازخودا پناحق ساقط کرنے پرراضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟۔

احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور ہے لاتنکع الأمة علی المحرة، اس حدیث میں صاف طور پرحرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کی ممانعت دی گئی ہے، اور چوں کہ اس صدیث میں شوہر کے غلام یاجر ہونے ، اس طرح حرہ کی رضا اور عدم رضا کے حوالے ہے کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، اس لیے بیرحدیث امام شافعی حِلَیْٹینڈ اورامام ما لک حِلیْٹینڈ دونوں کےخلاف حجت اور دلیل ہے گی۔

احناف کی عقلی دلیل میہ ہے کہ جس طرح رقیت کی وجہ سے عقوبات میں تنصیف اور کمی ہوجاتی ہے اور غلام یا باندی کوحریا حرہ

آ بالمقابل نصف من ادی جاتی ہے، ای طرح رقیت نعمت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نعمتوں میں بھی کی ہوجاتی ہے،
مثلا آزاد کے لیے چار نکاح کرنے کی اجازت ہے جب کہ رقیق کو صرف دو نکاح ہی پراکتفاء کرنا پڑتا ہے، الہذا جب عقوبت کی طرح
نعمت میں بھی رقیت مؤثر ہوتی ہے تو صورت مسلم میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا اور باندی سے صرف حالت انفراد میں نکاح کی اجازت
دی جائے گی ، حالت انضام میں یہ اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی مردصرف باندی سے تو نکاح کرسکتا ہے، لیکن آزاد اور باندی سے ایک
ساتھ نکاح کرنا یا آزاد مورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا۔

جب کہ اس کے بالمقابل آزاد عورت سے بحالت انفراد بھی نکاح کرسکتا ہے اور باندی سے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی ( یعنی بحالت انضام بھی ) نکاح کرسکتا ہے جیسا کہ دوسرے مسئلے میں اس کی وضاحت آر بی ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے باندی نکاح میں موجود ہے تب بھی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور بیمسئلہ المکہ اربعہ کے یہاں متفق علیہ ہے، کیوں کہ حدیث شریف میں باندی کے ہوتے ہوئے بھی آزاد عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے و تنکع المحرة علی الأمة۔

اورعقلی دلیل یہ ہے کہ حرہ انفراد اور انضام دونوں حالتوں میں حلال ہے، کیوں کہ اس کے حق میں کسی منصف یا مقل وغیرہ کا وکی اختال نہیں ہے، لبندا جس طرح تنہا حرہ سے نکاح کرنا جائز ہوگا اسی طرح تنہا باندی ہے بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

فَإِنْ تَزُوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِّكَانِيهُ، وَ يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِهِذَا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمُلَّا لَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِهِذَا، وَ لِلَابِي حَنِيْفَة وَمُلَّا لَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِهِذَا، وَ لِلَّابِي حَنِيْفَة وَمُلَّا لَيْ مَا وَجُهِ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ اِحْتِيَاطًا، بِحِلَافِ الْيَمِيْنِ، لِلَانَ وَمُهُمْ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهَا لَمُ يَحْدَدُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ عَيْرَهَا فِي قِسْمِهَا.

ترجمل : اگر کسی شخص نے حرہ کے ہوتے ہوئے (اس کی) طلاق ہائن یا طلاق ثلاث کی عدت میں کسی ہاندی سے نکاح کیا، تو امام ابوضیفہ ولیسی نے کہ بیاں بین کاح جائز نہیں ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں جائز ہے، اس لیے کہ بیحرہ پر نکاح نہیں ہے، حالانکہ حرام وہی ہے، اس وجہ سے اگر کسی نے حرہ کے ہوتے ہونے نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی، تو وہ اس نکاح سے حائث نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابوضیفہ ولیسی کی دلیل میہ ہے کہ بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے من وجہ حرہ کا نکاح باقی ہے، لہذا (دوران عدت) احتیاط ممانعت بقی رہے گی۔ برخلاف یمین کے، اس لیے کوشم کا مقصد یہ ہے کہ شوہراس کی باری میں دوسری کو داخل نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

الله يحنث المتم ناثونے گا۔ ﴿يمين اللَّهُ مَم ـ

آ زاداورغلام مورتول كوبيك وقت نكاح ميس ر كفنے كى صورتيں:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کئی جنگ نے اپنی حرہ بیوی کو طلاق بائن دے دی یا تین طلاقی دے کراہے اپنے نکاح سے

# ر آن البداية جلد الكام تكام كالمستخدم من الكام تكام كالم كالمانان كالم

خرن کر دیا، تو کیا وہ مخص اس مطلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب رطیقید کا مسلک بیہ ہے کہ جس طرح مطلقہ بائند کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس طرح مطلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کی رائے یہ ہے کہ مطلقہ حرہ کی عدت میں باندی سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ تھی اس کے قائل ہیں اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ صدیث لا تنکع الاملة علی المعرة میں باندی کے نکاح سے اس وقت منع کیا گیا ہے جب حرہ نکاح میں داخل ہواور صورت مسئلہ میں طلاق بائن یا طلاق ثلاث کی وجہ سے حرہ جب نکاح سے خارج ہوگئی، تو ظاہر ہے اب ممانعت بھی ختم ہوجائے گی اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا اگر چہ حرہ ابھی عدت ہی میں کیوں نہ ہو۔

حضرات صاحبین نے اپنی اس دلیل کے استحکام کی خاطر ایک نظیر پیش کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ شم کھائی کہ حرہ کے بوتے ہوے باندی ہے نکاح نہیں کرے گا اور پھراس نے حرہ کی عدت میں کسی باندی ہے نکاح کرلیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، تو دیکھیے اگر دورانِ عدتِ حرہ باندی ہے نکاح کی ممانعت ہوتی تو یمین کی صورت میں شوہر حانث ہوجاتا، حالاں کہ یہاں شوہر حانث نہیں ہور ہا ہے، لہذا عدم حدث شوہر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دورانِ عدتِ حرہ باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

و لأبی حنیفة رحمن عالی حضرت امام عابی مقام علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی نکاح کے بعض احکام مثلاً نفقہ،
سوۃ اور منع عن الخروج وغیرہ باقی ہیں، اس لیے حرہ طلاق کے بعد بھی من کل وجہ شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی، لہذا جب
دورانِ عدت من وجہ نکاح باقی ہے، تو جس طرح من کل وجہ بقائے نکاح کی صورت میں باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، ای طرح من
وجہ بھی حرہ کا نکاح باقی رہتے ہو ہے باندی سے نکاح کرنا نا جائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ محرمات اور ممنوعات میں احتیاط پیش نظر رہتی
ہے، اور صورت مسئلہ میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دورانِ عدت نکاح کی اجازت نہ دی جائے۔

بخلاف الیمین الن سے صاحبین کی نظیر کا جواب ہے، فرماتے ہیں کد مسئلہ یمین سے صورت مسئلہ کومو کد اور مستحکم بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یمین کی صورت میں شوہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیرے رہتے ہوے تیری باری میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور جب طلاق بائن کے ذریعے اس نے اپنی حرہ ہیوی کو تکاح سے خارج کر کے اس کی باری ختم کر دی، تو ظاہر ہے اب دورانِ عدت با ندی وغیرہ سے نکاح کرنے کی صورت میں وہ کسی کو اس کی باری میں شریک کرنے والا نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی باری میں شریک کرنے والا نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی باری تو پہلے ہی ختم ہوچکی ہے، الحاصل یمین میں شوہر کا مقصد دخول غیر ہے اور عدت میں نکاح کرنے سے وہ مقصد فوت ہورہا ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر حانث نہیں ہوگا اور نکاح کی صورت میں لا تنکیح سے نفسِ نکاح مقصود ہے اور دوران عدت نکاح کرنے سے یہ خرابی لازم آری ہے، اس لیے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا اور مسئلہ یمین سے جواز نکاح کومتحکم کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔

وَ لِلْحُرِّ أَنْ يَّتَزَوَّ جَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِوِ وَ الْأَمَاءِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَّتَزَوَّ جَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَانْكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعِ ﴾ (سورة النساء: ٣) وَ التَّنْصِيْصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمُنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُالِثُكُوهُ مِنَ النِّسَاءِ كَمَا قِي اللَّهَا وَالحِدَةَ، لِأَنَّهُ ضَرُّوْرِيٌّ عِنْدَهُ وَالْحِجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَا، إِذِ الْآمَةُ الْمَنْكُوْحَةُ يَنْتَظِمُهَا اِسْمُ النِّسَاءِ كَمَا فِي الظِّهَارِ.

تر جمل: آزادمرد کے لیے آزادعورتوں اور باندیوں میں سے چارعورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کیکن اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہتم لوگوں کو جوعورتیں اچھی لگیں ان میں سے دودو، تین تین اور چار چارعورتوں سے نکاح کرو، اور عدد کی صراحت اس پر زیادتی سے مانع ہے، امام شافعی والیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ آزادم دصرف ایک باندی سے نکاح کرسکتا ہے، اس لیے کہ نکاح اماء ان کے یہاں ضروری ہے، اور ان کے خلاف وہ آیت جمت ہے جوہم نے تلاوت کی، کیوں کہ منکوحہ باندی کو بھی نساء کا نام شامل ہے، جبیبا کہ ظہار میں ہے۔

#### اللغات:

﴿ حوالله ﴾ آزادعورتیں۔ ﴿ اماء ﴾ واحد أمد؛ باندیاں۔ ﴿ طاب ﴾ پندآ کیں۔ ﴿ مثنی ﴾ وو دو۔ ﴿ ثلاث ﴾ تین الله ع ﴿ وَالله ﴾ تین ۔ ﴿ وَالله ﴾ تین ۔ ﴿ وَالله ع ﴾ جاریا ع ﴾ جاریا د ﴿ وَالله الله ع الله

### منكوحات كى زياده سے زياده تعداد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں ایک آزاد مرد کے لیے بیک وقت چارعورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے،خواہ وہ سب آزاد ہوں، یا سب باندی ہوں یا پہلے دو باندیوں سے نکاح کرے پھر دو آزاد عورتوں سے، بہر حال اس کے لیے چار عورتوں کے اپنے نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے، دلیل یہ ہے عورتوں کے اپنے نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فانک حوا ما طاب لکم المخ سے چارعورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے آن واحد میں چارعورتوں کو نکاح میں رکھنا درست ہے، اور چوں کہ آیت کریمہ میں لفظ دباع سے چار کے عدد کی صراحت کردی گئی ہے، اس لیے بیک وقت چارعورتوں سے زائد کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ عدد کی صراحت اس پر زیادتی سے مانع ہوتی ہوتی ہوتی ہوگا ہے۔

پھر حضرت ابن عمر کی حدیث ہیں بھی چار سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح ہیں رکھنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ حدیث شریف کامضمون ہے ان غیلان بن سلمہ الفقفی أسلم وله عشر نسوة فی الجاهلية فأسلمن معه فأمرہ النبي علائي اُن شریف کامضمون ہے ان غیلان بن سلم الفقفی أسلم وله عشر نسوة فی الجاهلية فأسلمن معه فأمرہ النبي علائي اسلام لانے بتحير منهن أربعا، يعنی غيلان بن سلمی تعفی نے زمانہ جالمیت میں دی عورتوں کو اُنی زوجیت میں لے رکھا تھا، کیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کے بی علایت ان دس میں سے صرف چارعورتوں کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے۔ (بحوالہ بنایہ، وعنایہ) خارج کرادیا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت چارس نویں درست ہے کہ بیک وقت چارعورتوں سے نکاح کی مخبائش ہے، گر

### 

باندیوں میں یہ قانون اور ضابطہ میں تسلیم نہیں ہے، اس لیے ہورے یہاں باندیوں میں صرف ایک باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی ، چار نے نہیں؟

اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں (شوافع کے یہاں) باندیوں کے نکاح کا جوان ضرورتاً ثابت ہے اور المصرورة تقدر بقدر ها والے فارمولے کے تحت پیضرورت ایک باندی سے بوری ہوجاتی ہے،اس لیے صرف ایک ہی باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی، چار باندیوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔

صاحب بدایہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ اگر چدامام شافعی ولیٹھیڈ کی دلیل بڑی زوردار ہے، گران کے خلاف فانکعوا ما طاب لکھ النح والی آیت مجت اور دلیل ہے، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت میں نساء کالفظ جس طرح حرہ منکوحہ کوشامل ہے ای طرح یہ لفظ منکوحہ باندی کو بھی شامل ہے اور حرہ میں چار سے نکاح کرنا جائز ہے، تو پھر باندیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان میں بھی چار سے نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

اور جس طرح قرآن کی ایک دوسری آیت و الذین یظاهرون من نسائهم میں نساء سے حرہ اور باندی دونوں مراد ہیں اور جواز ادر افظ نساء کے تحت حرہ اور امتد دونوں داخل ہوں گی۔اور جواز اربعہ کا حکم حرہ اور امتد دونوں کو مشترک ہوگا۔

وَ لَا يَجُوْزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّ جَ أَكُثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ الْكَاتِّةُ يَجُوزُ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ عِنْدَهُ حَثْى مَلَكَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ مُنَصِّفٌ فَيَتَزَوَّ جُ الْعَبْدُ اِثْنَيْنِ، وَالْحَرُّ أَرْبَعُ الْهَارًا لِشَرَفِ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرِّيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرِيَّةِ مَنْ الْمُرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ رَابِعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَفِيهِ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرَّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ رَابِعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيُّ رَمِيًا لِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِيَّا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُولِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

ترجمل: غلام کے لیے دو ہے زائد عورتوں ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام مالک پراٹٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اس لیے کدان کے یہاں نکاح کے حق میں غلام آزادی کی طرح ہے، حتی کہ غلام اجازت مولی کے بغیر بھی نکاح کا مالک ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ رقیت (غلام کے حق کو ) نصف کرنے والی ہے، البندا شرف حریت کے اظہار کے پیش نظر غلام دعورتوں سے نکاح کرے گا اور آزاد چار سے، پھراگر آزاد نے چاروں میں سے کسی کو طلاق بیکن وے دی، تو اس مطلقہ کی عدت گزرنے سے پہلے شوہر کے لیے چوتھی عورت سے نکاح کرنے کی سے نکاح کرنے کی خوار کرنے ہیں ہے۔ اور اس میں امام شافعی پراٹٹیلڈ کا اختلاف ہے، اور یہ بہن کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنے کی نظیر ہے۔

#### اللّغات:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿رقّ ﴾ غلام۔ ﴿حوّیة ﴾ آ زادی۔ ﴿إحدى الاربع ﴾ چار میں سے ایک۔ ﴿تنقضى ﴾ فتم ہو جے، یوری ہوجائے۔

# ر ان البداية جلد شير شير من المحالية على الما كال كاليان كالمانية جلد شير الما كالمانية كاليان كالم

#### غلام کے زیادہ سے زیادہ نکاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلام کے لیے دوعورتوں سے زائد کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام احمد جلیٹھیڈ اور امام شافعی رطیٹھیڈ بھی ای کے قائل ہیں، البتہ امام مالک رطیٹھیڈ کے یہاں جس طرح آزاد مرد چارعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے، اسی طرح غلام کے لیے بھی چارعورتوں سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔

امام ما لک چیشید کی دلیل میہ ہے کہ حق نکاح میں غلام بھی آزاد مرد کی طرح ہے، کیونکہ نکاح آدمیت کے خواص میں سے ہے اور آدمیت میں آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں، لہذا جس طرح آزاد کے لیے چارعورتوں سے نکاح کرنا درست ہے، اسی طرح غلام کے لیے بھی چارعورتوں سے نکاح کرنا درست ہوگا۔

اور حق نکاح میں غلام کے آزاد کا ہم مثل اور ہم پلہ ہونے پراس سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غلام نکاح کے علاوہ دیگر امور مثلاً بنج وغیرہ میں اجازت مولی کا مختار ہوتا ہے، کیکن نکاح میں مولی کی اجازت کے بغیر بھی وہ یفعل انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا جس طرح آزاد نکاح میں مالک وقتاج اور اجازت بشر ہے ستغنی ہوتا ہے، اس طرح غلام بھی از خود نکاح کا مالک ہوگا اور آزاد ہی کی طرح چار نکاح کر سکے گا۔

احناف کی دلیل میہ ہے کہ حضرتِ والا میہ بات تو اظہر من اشتس ہے کہ رقبت سے نعمت اور عقوبت دونوں کی تنصیف ہوجاتی ہے، اور چول کہ نکاح کرنا بھی ایک نعمت ہے، اس لیے یہاں بھی رقبت موٹر ہوگی اور وہ نعمتِ نکاح جوآزاد کے حق میں چار کے عدد کے ساتھ خاص ہے، غلام کے حق میں نصف ہوجائے گی اور اسے صرف دوعور تول سے نکاح کا اختیار ملے گا، ورنہ تو حریت اور رقبت میں فرق ہی کیارہ جائے گا۔

علامہ عینی رایشگیڈ نے اس موقع پرایک اور اہم بات تحریر فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں نعمتیں درجات اور مراتب کے اعتبار سے الگ اور مختلف ہیں، چنا نچہ اللہ کے نبی علایہ آلا کا رتبہ تمام انسانوں سے بلند و بالاتھا، اس لیے آپ کے لیے نوعور توں سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی، اس طرح رقیت کے مقابلے میں حریت کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، اس لیے شرف حریت کے اظہار کی خاطر رقیت میں صرف دو نکاح کے جواز کی گنجائش ہوگی، ورنہ تو حریت کی اقتیازیت اور اربعہ کے جواز کی خصوصہ شنہ نمایاں نہیں ہو سکے گئے۔

فإن طلق الحر النع ہا ایک دوسرا مسلمہ بیان کیا جارہا ہے، جواس سے پہلے بھی ضمنا آ چکا ہے۔ مسلے کا حاصل ہے کہ اگر
کی آزاد شخص نے چار عورتوں سے نکاح کر رکھا تھا اور پھر اس نے ان میں سے کی ایک عورت کو طلاق بائن دے دی تو ہمارے
یہاں مطلقہ کی عدت میں کی اورعورت سے اس شوہر کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے، ورنہ تو اس کے نکاح میں پانچ عورتوں کا جمع
ہونا لازم آئے گا جو فانکھوا ما طاب کی تحدید کے منافی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں دورانِ عدت مطلقہ کے حق میں من وجہ
نکاح باقی رہتا ہے، اس کے برخلاف امام شافعی رہائے ہی کے یہاں چوں کہ نفس طلاق ہی سے مطلقہ نکاح سے خارج ہوجاتی ہے، اس
لیے ان کے یہاں مطلقہ کی عدت میں دوسری عورت سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ اور طلاق سے مطلقہ کا نکاح بالکی یہ منقطع ہونے کی
وجہ سے ان کے یہاں یا نج عورتوں کا اجتماع بھی لازم نہیں آئے گا۔

### ر آن البداية جلد المحالي المحالية المحاركة المحاركة المحاركة كالميان

صاحب بدائی فرماتے ہیں کہ بیر سکلہ مطلقہ بہن کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کی نظیر ہے اور جمع بین الأحتین کے تحت بھی اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ حُبُلَى مِنْ زِنَا جَازَ النِّكَاحُ وَ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِلْكَامُ وَ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِلْكَامُ بَاطِلٌ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا جوزنا سے حاملہ ہوئی ہے، تو نکاح جائز ہے، لیکن شوہراس حاملہ کے وضع حمل سے پہلے اس سے وطی نہ کرے، اور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، اور امام ابو یوسف والشائل فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہے۔ اور اگر حمل ثابت النسب ہوتو بالا جماع نکاح باطل ہے۔ امام ابو یوسف والشائل کی دلیل بیہ ہے کہ اصل میں نکاح سے رکنا حمل کے احترام کی وجہ سے اس کا حجمل کے اور بی حمل بھی قابل احترام ہے، کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی جنایت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ نص کی وجہ سے حالمہ من الزنا بھی محللات میں سے ہے، اور وطی کی حرمت اس لیے ہے، تا کہ شوہر کا پانی اس کے غیر کی کھیتی کوسیراب نہ کرے۔ اور ثابت النسب میں نکاح سے رکناصاحب ماء کے حق کی وجہ سے ہواور زانی کا کوئی احتر امنہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حبلٰی ﴾ حالمہ۔ ﴿ حتی تضع ﴾ بچہ جن وے۔ ﴿ امتناع ﴾ رکنا، کھپرنا۔ ﴿ جنایة ﴾ تصور، جرم۔ ﴿ اسقاط ﴾ گرانا، ضائع کرنا۔ ﴿ يسقی ﴾ بيراب کرے۔ ﴿ ذرع ﴾ کِيتی۔

#### زانييت تكاح كامتله:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایس عورت سے نکاح کیا جوزنا سے حاملہ تھی ، تو اب اس کی دوصور تیں ہیں (۱) وہ حمل کا بت النسب ہوگا مثلاً عورت غیر کی معتدہ تھی پھر اس سے کس نے زنا کر لیا اور وہ حاملہ ہوگئ (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا حسل کا بت النسب نہیں ہوگا ، اگر پہلی صورت ہے یعنی حمل کا بت النسب ہے تو با تفاق ائمہ اس عورت سے نکاح کرنا باطل اور حرام ہے۔ اورا اگر دوسری صورت ہے یعنی حمل کا بت نہیں ہے ، تو اس حاملہ سے جواز نکاح کے متعلق حضرات فقہاء بیجا استام کا اختلاف ہے ، چنانچہ احتاف میں سے حضرات طرفین جواز نکاح اور وضع حمل تک امتناع وطی کے قائل ہیں ، امام ابو بوسف برایش کے نائل ہیں ، امام ابو بوسف برایش کے اکر نامجی مائے ہے اور وطی کرنا بھی مائے ہے اور وطی کرنا بھی مائے ہے اور وطی کرنا بھی ہائے ، امام مالک ، امام احمد اور امام زفر بیکھ اس کے قائل ہیں ، البتہ امام شافعی برایش کیا گئی ہاں نکاح بھی جائز ہے اور وطی کرنا بھی

امام ابویوسف رایشید وغیرہ کی دلیل قیاس ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اصل یعنی ثابت النسب میں احتر ام حمل کی وجہ سے
نکاح ممنوع ہے، اس طرح فرع یعنی غیر ثابت النسب حمل میں بھی احتر ام حمل کی وجہ سے نکاح ممنوع ہوگا، کیونکہ ثابت النسب ہی کی
طرح یہ حمل بھی جنایت سے پاک ہے اور قابلِ احتر ام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا گرانا اور ساقط کرنا درست نہیں ہے، اگر حمل کی طرف
سے کوئی جنایت ہوتی، تو اسے گرا کر الگ کر دیا جاتا، معلوم ہوا کے حمل محتر م ہے اور اس وجہ سے نکاح ممنوع ہے۔

ولهما النے حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ جب قرآن کریم نے محرمات کی ایک طویل ترین فہرست بیان کرنے کے بعد واحل لکھ النے سے غیرمحرمات کے فکاح کو حلال کر دیا، تو اب قیس وغیرہ سے کس حلال عورت کومحرمات کی فہرست میں شامل کرنا درست نہیں ہے، اور چوں کہ قرآن کریم نے محرمات کی جوفہرست بیان کی ہے، اس میں حاملہ من الزنا کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس میں حاملہ من الزنا کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے بیمی محلال ت میں سے ہوگی اور أحل لکم ما وراء ذلکم کے حکم کی روسے اس کے ساتھ نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔ وحومة الوطی النے سے ایک طالب علی نہ اشکال کا جواب ہے، اشکال ہے ہے کہ جب آپ کے یہاں حاملہ من الزنا سے فکاح کرنا درست ہے، تو پھروطی کرنا کیون نہیں درست ہے، جب کہ عوماً فکاح کے بعد ہی بیکام شروع ہوجاتا ہے۔

صاحب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جواز نکاح کے باوجود حاملہ سے ولحی کی حرمت اس لیے ہے، تا کہ انسان الله ا اپنے پانی (منی) سے دوسرے کی بھیتی کوسیراب نہ کرے اور رسول پاک مُنَا اللّٰہِ کے اس فرمان پڑس بیرا ہوجائے من کان یؤمن باللّٰہ والیوم الآخر فلایسقی ماء ہ زرع غیرہ۔

والامتناع فی الغ یبال سے امام ابو یوسف ولیٹیڈ کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا ثابت النب کو غیر ثابت النب حمل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ثابت النب میں نکاح کی ممانعت احرّ ام حمل کی وجہ نہیں ہے، لکہ وہاں تو صاحب ماء یعنی شوہراول کے حق کی وجہ سے نکاح ممنوع ہے اور چوں کہ زانی نہ تو محرّ م ہوتا ہے اور نہ بی اس کے حق کی یاس داری کی جاتی ہے، اس لیے زنا والے مسئلے کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، مختصراً اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحت یاس داری کی جاتی ہے، اس لیے زنا والے مسئلے کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، مختصراً اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحت قیاس کے لیے مقیس علیہ اور مقیس میں موافقت ضروری ہے اور یہاں تو دونوں میں مغایرت ہے فکیف یصح القیاس۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِي فَالِنَّكَاحُ فَاسِدٌ، لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ، وَ إِنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ عَنْهُ فَالْتِكَاحُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا حَتَّى يَنْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوةٍ، فَلَوْ صَحَّ البِّكَاحُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلُ بِهِ الْخَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفُي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلُ بِهِ

ترجیل : اگرکسی نے ایس حاملہ سے نکاح کیا جودارالحرب سے گرفتار کرکے لائی گئ ہے، تو نکاح فاسد ہے، اس لیے کہ اس کاحمل ثابت النسب ہے۔ اورا گرکسی نے دوسرے سے اپنی ام ولد کا نکاح کیا، حالا نکہ وہ اس (آقا) سے حاملہ ہے تو نکاح باطل ہے، کیونکہ

ر آن البداية جلد الله المستحدة ٥٨ المستحدة الكاركا كالمانات

وہ (ام ولد ) اپنے مولی کی فراش ہے، یہاں تک کہ سی دعوے کے بغیر مولی ہے اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا، اب اگر نکاح درست ہوگا تو جمع بین الفراشین لازم آئے گا، البتہ وہ فراش قو ی نہیں ہے، حتیٰ کہ فعی کرنے سے لعان کے بغیر بچے منتفی ہو جائے گا، لہذا جب تک اس کے ساتھ حمل متصل نہ ہو، اس فراش کا اعتبار نہیں ہوگا۔

#### اللّغاتُ:

﴿السبى ﴾ قيدل ﴿ وَق ج ﴾ نكاح كراديا ـ ﴿ دعوة ﴾ وكول ـ

#### دارالحرب سے قیدی حاملہ فورت سے نکاح:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ پہلا مسئلہ ہے کہ ایک عورت دارالحرب سے گرفتار کر کے لائی گئی اور وہ حاملہ ہے، اب اگر کوئی شخص اس سے نکاح کرتا ہے، تو یہ نکاح فاسد ہے، کیونکہ اس عورت کا حمل اس کے حمل کے ثابت ہونے کی صورت میں نکاح فاسد ہوجا تا ہے، لہذا یہاں بھی نکاح فاسد ہوگا۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ حمل کے ثابت النسب ہونے کی صورت میں نکاح فاسد ہوگئی ، اب اگر شخص کسی دوسرے آ دمی سے اس حاملہ (۲) دوسرامسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ام ولد سے وطی کی اور وہ حاملہ ہوگئی ، اب اگر شخص کسی دوسرے آ دمی سے اس حاملہ ام وید کا نکاح کرنا چا ہے، تو نہیں کرسکتا، نکاح باطل ہوگا، اس لیے کہ بیام ولد اپنے مولی کی فراش ہے اور اس کا حمل مولی سے ثابت النسب ہوگا، لہذا جب بیام ولد مولی کی فراش ہے، تو خابر ہے کہ وہ شو ہر کی بھی فراش ہوگی اور اجتماع بین الفراشین لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ نکاح بھی درست نہیں ہے۔

الا أنه النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب ام والدمولی کی فراش ہے، تو جس طرح اس کے حاملہ ہونے کی صورت میں بھی نکاح درست نہیں ہونا جا ہے، حالانکہ ہونے کی صورت میں بھی نکاح درست نہیں ہونا جا ہے، حالانکہ بمدد کھتے ہیں کہ ام ولد اگر حاملہ نہ ہوتو اس کا نکاح درست ہے، آخر ایسا کیوں بھی سورت میں بھی تو جمع بین الفراشین لازم آتا

۔ اس کا جواب دیتے ہوں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ام ولدمولی کی فراش تو ہے، گریہ فراش مضبوط اور مشخکم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مولی نجے کی نفی کر دے، تو مولی سے کسی لعان کے بغیر وہ بچہ منتفی ہوجائے گا، حالا نکہ فراش قوی میں نفی ولد کے لیے لعان ضروری ہے، معلوم ہوا کہ بیفراش قوی نہیں ہے، لہٰذا اس فراش کی تقویت کے لیے حمل کو ضروری قرار دیا گیا، اب اگر ام ولد عالمہ ہوگی تو اس کا فراش ہونا قوی ہوگا اور کہیں اور اس کا عقد جائز نہیں ہوگا، کیکن اگروہ حاملہ نہیں ہوگی، تو اس کی فراشیت ناقص اور ضعیف ہوگی اور دوسرے سے اس کا عقد جائز ہوگا۔

قَالَ وَ مَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا، فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَشُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوَةٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَّسْتَبُرِنَهَا صِيَانَةً لِمَائِه، وَ إِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَّطَأَهَا قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْأَعْلَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَالُمُ عَلَيْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَالُمُ عَيْهُ لَا أُحِبُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ

# ر آن البداية جد الكارنا كري المحالية الكارنا كالميان كري الكارنا كالميان كري

يَّسْتَبْرِ نَهَا، لِأَنَّهُ إِحْتَمَلَ الشُّغُلَ بِمَاءِ الْمَوْلِي، فَوَجَبَ التَّنُزُّهُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ.

وَ لَهُمَّا أَنَّ الْحُكُمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ، فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِسْتِبْرَاءِ لَا اِسْتِحْبَابًا وَ لَا وُجُوْبًا، بِحِلَافِ الشِّرَاءِ، لِلَّنَّةُ يَجُوْزُ مَعَ الشُّغُلِ، وَ كَذَا إِذَا رَأَى اِمْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَّطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِنَهَا عِنْدَهُمَا، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَّطَأَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِنُهَا، وَ الْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی باندی سے وطی کر کے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مولی کی فراش نہیں ہے، چنا نچے اگر اس نے کوئی بچے جنا، تو دعو ہے بغیر اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، البتہ اپنے پانی کی حفاظت کے پیش نظر مولی کے لیے استبراء کرنامستحب ہے۔ اور جب نکاح جائز ہے، تو حضرات شیخین عظیمات کے بہال استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے کو میں اچھانہیں سمجھتا، اس لیے کہ ماء مولی کے ساتھ شغل کا اندیشہ ہے، اہذا احتیاط ضروری ہے، جبیبا کہ شراء میں ہوتا ہے۔

حضرات شیخین میسیعا کی دلیل بہ ہے کہ جواز نکاح کا حکم فراغت رحم کی علامت ہے،لہٰذاشو ہرکواستبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہاستخبا بانہ وجو با، برخلاف شراء کے،اس لیے تو ہم شغل کے ہوتے ہوئے بھی شراء جائز ہے۔

اورا یسے بی جس کسی نے کسی عورت کوزنا کرتے ہوئے دیکھا پھراس کے نکاح کرلیا، تو حضرات شیخین جیاتیا کے یہاں اس کے لیے قبل الاستبراء وطی کرنا جائز ہے، آمام محمد رالٹیلڈ فرماتے ہیں کہ استبراء سے پہلے میرے نزدیک وطی کرنا پیندیدہ نہیں ہے۔ اور دلیل وہی ہے جوہم نے بیان کی۔

#### اللغاث:

﴿ يسترى ﴾ ايك حيض تفهر كردم كے خالى ہونے كا يقين كر لے۔ ﴿ صيانة ﴾ بچاؤ، هاظت۔ ﴿ التنز ٥ ﴾ بچنا، احتياط كرنا۔ ﴿ أمارة ﴾ علامت، نشانی۔ ﴿ شواء ﴾ خريدنا۔

### موطوءه باندى كا نكاح كهيس اوركرديي كامسكد:

اس عبارت میں بھی دومسکے بیان کے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں (۱) پہلا مسکلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے وطی کرنے کے بعد کسی دومرے شخص سے اس کا نکاح کردیا، تو احناف کے یہاں وہ نکاح درست ہے، (البت امام شافعی مِلِیٹیڈ و امام احمد مِلِیٹیڈ جواز نکاح کے لیے ایک حیض سے اور امام زفر مِلِیٹیڈ تین حیض سے استبراء کو ضروری قرار دیتے ہیں) خواہ استبراء سے پہلے موطوءہ ام ولد میں عدم جواز نکاح کی علت اجتماع فراشین تھا، اور پہلے ہو یا بعد میں۔ اور یہ نکاح اس لیے درست ہے کہ اس سے پہلے موطوءہ ام ولد میں عدم جواز نکاح کی علت اجتماع فراشین تھا، اور یہاں چوں کہ بندی مولی کی فراش نہیں ہے، اس لیے سابقہ مسکے والی علت یہاں معدوم ہے، لہذا الحکم بنتفی بنفی العلمة والے ضا بطے کتحت یہاں بھی تھم میں تبدیلی آئے گی اور نکاح جائز ہوگا۔

ادریہ باندی اپنے مولی کا فراش اس لیے نہیں ہے کہ اگر نکاح کے بعد اس نے کسی بیچے کوجنم دیا تو دعوے کے بغیر مولی سے

بے کانب ثابت نہیں ہوگا، حالاتکہ باندی کے فراش ہونے کی صورت میں بدون دعوی بھی نسب ثابت ہوجاتا ہے، معلوم ہوا کہ اس مسلے میں باندی فراش نہیں ہے اور اجتماع فراشین ہی جواز نکاح سے مانع تھا، لبذا جب وہ مانع ختم ہوگیا تو إذا زال الممانع عاد الممنوع والے ضابطے کی روشیٰ میں جواز نکاح کا تھم ثابت ہوجائے گا۔

جواز نکاح کے سلیلے میں حضرات ائمہ احناف تو ایک ساتھ ہیں، گر جواز کے بعد جگاڑ یعنی وطی وغیرہ کے جواز میں وہ مختلف ہیں، چنا نچہ حضرات شیخین کی رائے تو ہے کہ جب نکاح جائز ہوتو وطی کرنا بھی جائز ہوگا خواہ استبراء ہو یا نہ ہو، حضرت امام محمد پرائیٹیلٹ ان سے الگ ہوکر فرماتے ہیں کہ استبراء سے پہلے میر ہے نزدیک وطی کرنا اچھا نہیں ہے، کیوں کہ جب مولی نے بھی اس سے وطی کر گھی ہے تو ظاہر ہے کہ رئم کے اس کے نطفے کے ساتھ مشغولیت کا وہم ہے، اور اگر مشغولیت رحم کا یقین ہوتو استبراء سے پہلے وطی حرام ہوگی ( یوں کہ اس صورت میں اپ پانی سے غیر کی بھیتی کو سیر اب کرنا لازم آئے گا) لہذا جب تیقن مشغولیت کی صورت میں وطی حرام ہوئی ( انجوں کہ اس مشغولیت کی صورت میں وطی حرام ہوئی احتمال مشغولیت کی صورت میں وطی حرام ہوئی احتمال مشغولیت کی صورت میں وطی ہوئی اور احتمال کرنا کم واجب تو ضرور ہوگا۔

۔ جیسا کہ خریدنے کی صورت میں استبراء سے پہلے وطی نہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اس طرح اس صورت میں بھی وطی نہ کرنا نہروری ہے۔

ولھما النع حفزات شیخین بیسیا کی دلیل میہ ہے کہ جب وطی کے بعد شریعت نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ جواز خود فراغ رحم کی نملامت اور دلیل ہے، کیونکہ نکاح کی مشروعیت ہی فارغ رحم پر ہے، لہذا جب رحم فارغ اور اشتغال سے خالی ہے، تو اب استبراء کے وجوب یا استحباب کی وجنہیں ہے، کیوں کہ تھم کسی سب کے بغیر واجب نہیں ہوا کرتا، لبذا صورت مسئلہ میں جب رحم فارغ ہے اور اجازت نکاح اس فراغت پر دلیل ہے تو اب خواہ مخواہ استبراء کو واجب یا مستحب نہیں قرار دیں گے۔ اور بدون استبراء بھی وطی کرنا طلال اور جائز ہوگا۔

بخلاف المشواء النج امام محمد برایشید نے صورت مسئلہ کوشراء پر قیاس کر کے استبراء کو واجب قرار دیا ہے، یہاں سے اس کا جواب دیا جار ہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ محترم، نکاح کوشراء پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ شراء احمال شغل کے ساتھ بھی جواب دیا جار پھر جواز نکاح فراغت رحم کی علامت ہے، کیکن شراء میں کوئی علامت اور دلیل نہیں ہوتی، اس لیے دونوں مسئلوں میں فرق ہا کر ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا محجے نہیں ہے۔

و كذا النع يہاں سے دوسم مسئلے كابيان ہے، فرماتے ہیں كداگر كسى خف نے ایک عورت كوزنا كرتے ہوے ذیكھا اور پھر اس سے نكات كرليا، تو حضرات شيخين ميسيوا كے يہاں اس صورت ميں بھى استبراء سے پہلے شوہر كے ليے وطى كرنے كى اجازت ہے، كونكه صحب نكاح فراغت رحم كى دليل ہے، اور امام محمد طِلَيْعَالَا كے يہاں زنا سے احتمال شغل بيدا ہوگيا ہے، اس ليے اس احتمال سے بچتے بوئے ایک حیض سے استبراء واجب ہے۔

وَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَ أَنْ يَّقُولَ لِإِمْرَأَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ وَ قَالَ مَالِكٌ وَمَالِكًا وَمُواَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَانَ مُبَاحًا وَ الْمَالِ وَ قَالَ مَالِكٌ وَمَالِكًا وَ الْمُنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْقَى إِلَى أَنْ يَتْظُهُرَ نَاسِخُهُ، قُلْنَا ثَبَتَ النَّسُخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ

# ر أن البداية جلد الم المحال ا

الله عَنهُمَا صَحَّ رُجُوعُهُ إِلَى قَوْلِهِمْ، فَتَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ، وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالُهُ عَلَيْهُ هُوَ صَحِيْحٌ لَا زِمْ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْهَاسِلَةِةِ، وَلَنَا أَنَّهُ أَنْ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْهَاسِلَةِةِ، وَلَنَا أَنَّهُ أَتَى بِمَعْنَى الْمُتْعَةِ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِيْ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا طَالَتُ مُدَّةُ التَّوْقِيْتِ أَوْ قَصُرَتْ، لِلْنَا النَّاقِيْتُ هُوَ الْمُتَعَةِ وَ قَلْدُ وُجِدَ.

ترجمه: اور نکاح متعد باطل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کی عورت سے کہے کہ میں اتنا مال دے کر اتنی مدت تک تم سے نفع اٹھاؤں گا،امام مالک رہ ہے اور وہ نے ہیں کہ متعد جائز ہے،اس لیے کہ (ابتدائے اسلام میں) وہ مباح تھا،لہٰذااس وقت تک باتی رہے گا جب تک کداس کا ناخ نہ ظاہر ہوجائے،ہم کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ سے ننخ ٹابت ہو چکا ہے، اور حضرت ابن عباس کا حضرات صحابہ کے قول کا جانب رجوع کرنا بھی صحیح ہے،لہٰذاا جماع بھی ثابت ہے۔

اور نکاح مؤقت بھی باطل ہے، جیسے دو گواہوں کی شہادت سے دی دن کے لیے کی عورت سے نکاح کرنا، امام زفر روائی فلا فر مراقت میں کہ نکاح مؤقت فرماتے ہیں کہ نکاح مؤقت درست اور لازم ہے، کیونکہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت متعد کے معنی میں ہے اور معانی بی کا اعتبار ہے، اور مدت توقیت کے زیادہ یا کم ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ تاقیت بی متعد کی جہت کو متعین کرنے والی ہے اور وہ موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿اتمتع ﴾ ميں فاكرہ اٹھاؤں گا۔ ﴿مؤقّت ﴾ مقرر وقت والا۔ ﴿عبرة ﴾ اعتبار۔ ﴿عقود ﴾ معاملات۔ ﴿معانى ﴾ مفاتيم۔ ﴿طالت ﴾ لمبى بوگل۔ ﴿طالت ﴾ لمبى بوگل۔ ﴿طالت ﴾ لمبى بوگل۔ ﴿طالت ﴾ لمبى بوگل۔ ﴿

#### ثكاح متعد:

ابتدائے اسلام میں نکاحِ شرعی اورابدی کے علاوہ دیگر دواور نکاح کا جلن تھا، کیکن بعد میں اسلام نے آئیس باطل کردیا اوران کے بطلان پر حضرات صحابہ کا اجماع ثابت ہوگیا۔ چوں کہ یہ دونوں بھی نکاح کے نام سے موسوم تھے، اس لیے صاحب کتاب (قدوری) یہاں ان کی حقیقت اوران کا حکم بیان کرر ہے ہیں، صورت مسئلہ جھنے سے پہلے نکاح متعہ اور نکاح مؤقت کی تعریف ذہن نشین کرلیں۔

نكاح متعة: وه نكاح كبلاتا بكر وكى عورت سے يہ كم يك كمين اتنے مال كے عوض اتنے دنوں تك تم سے فائده المحانا حابتا ہوں أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال\_

نکاح موقت: یہ ہے کہ انسان عورت سے یوں کیج أتزوجك بشهادة شاهدین عشرة أیام، میں دوگواہوں كی موجودگی میں دس اون تک کے لیے تم سے نکاح كرتا ہُوں۔

نکاح متعداور نکاح مؤقت میں فرق بہ ہے کہ نکاح مؤقت میں لفظ نکاح یا لفظ تزویج ہوتا تھا جب کہ متعد تمع اور استمتاع ہے

ی منعقد ہوج تا تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نکاح مؤقت میں شبادت شاہدین شرط تھی ، اس کے برخلاف نکاح متعہ بدون شہادت بھی منعقد ہوجاتا تھا۔

اس تفصیل کے بعد عبارت کا حاصل ہے ہے کہ با جماع امت اور با تفاق نقہاء نکاح متعہ باطل ہے، صاحب کتاب نے اگر چہ امام ما لک وطنت کے بہال اس کا بواز ثابت کیا ہے، گر بدایہ کے بڑے شراح مثلاً علامہ عینی اور صاحب فتح القدر وغیرہ کے بہال امام ما لک وطنت کو خواز کی نبست کرنا درست نہیں ہے، یا تو یہ صاحب کتاب کا سہو ہے یا چرکا تب کی ملطی ہے، بہر حال امام میں جائز تھا، گر نی اکرم مان الله عظر نے خیبر کے من من می وہی ہے جو دیگر ائمہ کا ہے، یعنی نکاح متعہ اگر چہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا، گر نی اکرم مان الله عظر نے خیبر کے دن، متعہ، مؤقت اور پالتو گدھوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے منع فرمایا دیا تھا، خودامام ما لک وطنت کو طامیں اس سلسلے کی حدیث نقل فرمائی ہے، حدیث شریف کا مضمون ہے ہے عن علمی ابن ابھی طالب ان روسول الله علی تھی عن متعم النساء وعن لحوم المحمر الا ہلیہ یوم حیبر۔ اس حدیث ہے دوبا تیں سامنے آئیں (۱) متعہ کی حرمت (۲) اور دوبری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام ما لک والی کے اس کی ایک بات کی موق ہیں، البذا امام ما لک والیت تھا ہی ہوئی کا اس روایت کو اپنی گتاب میں بیان کرنا بھی خوداس بات کی دلیل شریان کی عادت شریفہ ہے ہوئی کہ موتی ہیں، البذا امام ما لک ویش گیا گیا گیا گیا ہیں میں بیان کرنا بھی خوداس بات کی دلیل ہے کہ دوح رمت متعہ کے قائل ہیں۔

اس طرح حضرت ابن عباس اگرچہ شروع میں حرمت متعہ کے قائل نہیں تھے، مربعد میں انھوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور اس کی حرمت کے قائل ہوگئے تھے، چنانچہ حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ أن ابن عباس ما حوج من الدنیا حتی دجع عن قوله فی المصرف و المتعة، لہذا جب ان کا بھی رجوع ثابت اور صحیح ہے، تو گویا کہ حرمت متعہ پراجماع صحابہ کا ثبوت اور اس کا انعقاد بھی درست ہے۔

والنكاح المؤقت النح فرماتے ہیں كه نكاح متعدى طرح نكاح مؤقت بھى باطل ہاوراس بربھى ائمدار بعدكا اتفاق ہے،
البت امام زفر چلتھ نے يہال نكاح مؤقت كى اجازت ہے، وہ فرماتے ہیں كه نكاح مؤقت سيح اور لازم ہے، اس ليے كه نكاح غير
مؤقت كى طرح بيبھى نكاح ہے، صرف اس میں تاقیت كى شرط لگا دى گئى ہے، اس ليے جس طرح نكاح غير مؤقت شرط فاسد ہے باطل
نہیں ہوتا، اس طرح نكاح مؤقت بھى شرط فاسد مثلًا شرط تاقیت ہے باطل نہیں ہوگا، كوں كه نكاح كے سلسلے میں ضابط بيہ كه
النكاح لا يبطل بالشووط الفاسدة۔

ہری دلیل یہ ہے کہ نکاح موقت چول کہ نکاح یا تزوج کے لفظ سے منعقد ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس میں متعہ کے معنی موجود بیں، کیول کہ متعہ کے میں اور نکاح کے میں اور نکاح کے معنی بھی تمتع اور استمتاع کے ہیں، چنانچیشروع کتاب میں ہم نے موش کیوں کہ متعہ کے میں اور نکاح کی تعریف ہیں ہے حل استمتاع الرجل من امر أة لم يمنع من نکاحها مانع شرعی، بذا جب معنا مؤتت اور متعہ دونوں متحہ ہیں، تو جو تکم متعہ کا ہوگا وہی تکم مؤقت کا بھی ہوگا، اور نکاح متعہ چوں کہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے نکاح مؤقت بھی عقد ہیں اور عقود کے متعلق ضابط ہے ہے کہ العبرة فی العقود للمعانی لا للمبانی لیمن عقود میں معانی معتبر ہیں، الفاظ کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

# ا الماني جلد الماني الماني الماني المانيان المان

ر ہا امام زفر پراٹیٹیڈ کا یہ دلیل دے کرموفت کو جائز قرار دینا کہ تاقیت شرط زائد ہے اور شرط زائد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاقیت شرط زائد نہیں ہے، بلکہ ایجاب وقبول کا مدار ہی تاقیت پر ہے، اور ایجاب وقبول نکاح کے کرکے۔ میں، لبذا جب ان میں تاقیت کا فساد ہوگا تو نکاح بھی فاسد ہوجائے گا۔

و لا فرق النع صدب ہدایہ نے اس عبارت سے حضرت حسن بن زیاد کی قول سے احتر از کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عاقد بن نے نکاح مؤقت میں الی مدت ذکر کی کہ جس مدت تک ان کا زندہ رہنا نامکن ہے، مثلاً سوسال دوسوسال وغیرہ، تو اس صورت میں بین کاح درست ہوتا ہے، مصورت میں بین کاح درست ہوتا ہے، اس طرح بدنکاح بھی درست ہوگا۔ اس طرح بدنکاح بھی درست ہوگا۔

صاحب بدایفر ماتے ہیں کہ بھائی بیقول درست نہیں ہاور مدت کے کم یازیادہ ہونے سے حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح مؤقت کے بطلان کا مدار تاقیت پر ہے، اس لیے کہ تاقیت ہی ہے متعہ کی جہت متعین ہوگی اور اس کا معنی موجود ہوگا، اور چوں کہ مت مدیدہ کی صورت میں بھی تاقیت موجود ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی بیز نکاح باطل اور حرام ہوگا۔

وَ مَنْ تَزَوَّجَ امُرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ اِحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا وَ بَطَلَ نِكَاحُ الْأُخْرِى، لِأَنَّ الْمُبْطِلَ فِي اِحْدَاهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرِّ وَ عَبْدٍ فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْأُخْرِى، لِأَنَّ الْمُنْظِلَ فِي الْمُحَرِّ شَرُطٌ فِيْهِ، ثُمَّ جَمِيْعُ الْمُسَمَّى لِلَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكُلِيلِي الشَّالَةُ، وَ الْفَاسِدَةِ، وَ قُبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ شَرُطٌ فِيْهِ، ثُمَّ جَمِيْعُ الْمُسَمَّى لِلَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّالَةُ الْأَصُلِ. عَنْدَهُمَا يُقْسَمُ عَلَى مَهْدِ مِثْلَيْهِمَا، وَهِي مَسْأَلَةُ الْأَصُلِ.

تروج کے اگر کسی شخص نے ایک ہی عقد میں دو ایک عورتوں سے نکاح کیا کہ ان میں سے ایک کا نکاح اس سے حلال نہیں ہے، تو اس عورت کا نکاح موجائے گا، اس لیے کہ مطل ان میں سے عورت کا نکاح موجائے گا، اس لیے کہ مطل ان میں سے ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہیں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے غلام اور آزاد کؤئیج میں جمع کر دیا، اس لیے کہ نیچ شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتی ہے۔ نیز بیچ میں ، آزاد میں قبولیت بیچ بھی مشروط ہوتی ہے۔

ا مام صاحب کے یہاں پھرمقرر کردہ پورا مبراس عورت کا ہوگا جس کا نکاح حلال ہے،اورصاحبین کے یہاں مبرسٹی کو دونوں عورتوں کے مبرمثل پرتقسیم کردیا جائے گا اور پیمبسوط کا مسئلہ ہے۔

#### اللغاث:

وعقده اليك معاملد ومبطل باطل كرن والا فهمستى مقررمقدار،مبر

### ایک بی عقد میں دوعورتوں سے نکاح کی ایک صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی مخص نے ایک بی عقد کے تحت دوعورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک بی محل نکاح تھی ، دوسری

# ر آن البداية جلد المحال المحال المحال ١٣ المحال الما كالمان كالمان المان المان

عورت محل نکاح نہیں تھی ،خواہ نسبی قرابت کے سبب یا رضاعت وغیرہ کے سبب، تو اب تھم یہ ہے کہ وہ عورت جوکل نکاح ہے اس کا نکاح تو درست ہے، کیکن وہ عورت جوکل نکاح نہیں ہے،اس کا نکاح ناجائز اور باطل ہے۔

دلیل میہ ہے کہ یبال مبطل صرف ایک ہی عورت میں ہے، لہٰذا اس کا اثر بھی اسی ایک عورت کے ساتھ خاص ہوگا اور صرف اس کا نکاتی بطل ہوگا، دوسری عورت برمبطل کا اثر نہیں ہوگا اور اس کا نکاح درست ہوگا۔

اس کے برخلاف اُسر کی نے بیچ میں ایک ساتھ آزاداور نلام کوخریدایا پیچا تو بیچ ہی فاسد ہوگی ، بیچ اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ بیچ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، لہذا جب بیچ میں کسی نے آزاداور غلام کوجع کر دیا تو چول کہ آزادکل بیچ نہیں ہو ہوئی اور چول کہ آزادکل بیچ نہیں ہے ، اس لیے اب کل بیچ لیخی آزاد میں قبولیت شرط ہوئی اور پیشرط ، شرط فاسد ہے ، اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ بیچ شروط فاسدہ سے فاسد ہوجاتی ہے ، اس لیے بیچ تو اس صورت میں باطل ہوں کے گے۔

اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نکاح کی طرح تاج میں بھی محل بچے یعنی غلام میں تھے کو درست مان کر غیر محل یعنی آزاد میں بچے کو فاسد مان میں ایک کی بچے کو نافذ کریں گے تو تفریق مان میں سے کسی ایک کی بچے کو نافذ کریں گے تو تفریق صفتہ لازم آئے گا، حالا نکہ تفریق صفحہ بھی بچے کے لیے مبطل اور مفسد ہے، اس لیے جمع بین المحو و العبد کی صورت میں جواز بچے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

اس کے برخلاف نکاح ان دونوں خرابیوں سے پاک ہے، یعنی نہ تو نکاح شروط فاسدہ سے باطل ہوتا ہے کہ محللہ عورت میں قبولیت نکاح کے برخلاف نکاح میں تفریق صفقہ وغیرہ کا قبولیت نکاح کے لیے غیرمحللہ میں قبولیت کے شروط ہونے کی وجہسے نکاح باطل ہوجائے، اور نہ بی نکاح میں تفریق صفقہ وغیرہ کا معاملہ سے، ہذا جب نکاح میں بیدونوں خرائی اور مفسد نے ہیں میں تو نکاح درست اور جائز ہوگا۔

صورت مسئلہ بی کے ضمن میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں عورتوں میں سے صرف ایک کا نکاح صحیح ہے، تواب مہر مسمی کا کیا ہوگا؟ لینی وہ کس کو ملے گا؟اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

حضرت امام صاحب پراتینیشد کا نظریدتویہ ہے کہ پورا کا پورا مہرسٹی اسعورت کو ملے گا جس کا نکاح درست اور جائز ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مبرسٹی کو دونوںعورتوں کے مبرمثل پرتقسیم کر دیا جائے گا۔

ان حضرات کی دلیل یہاں اگر چہ موجود نہیں ہے، مگر صاحب عنابیہ اور علامہ ابن الہمائم نے صاحبین کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب شوہر نے مسمی کو دونوں کے بضع کا مقابل گھہرایا ہے تو وہ دونوں پر آ دھا آ دھاتقسیم ہوگا، مگر چوں کہ یہاں ایک کا نکاح فاسد ہے، اس لیے دونوں کے مہرمثل پرمسمی کوتقسیم کریں گے۔

حضرت امام صاحب چیشید کی دلیل به بیان کی ہے جب شوہر نے مسئی کو دونوں کا مہر قرار دیا تو گویا اس نے پورے مہر کو دونوں پرتقسیم کر دیا اور یوں ہوگیا کہ شوہر نے نصف مسئی کو ایک عورت کا مقابل قرار دیا اور دوسرے نصف کو دوسری کا، مگر چوں کہ دوسری محل نکاح نبیں تھی، اس لیے اس کے حق میں تقسیم بھی باطل ہوگی اور جب اس کے حق میں تقسیم باطل ہوگی تو پورا مبرمسٹی غیر منقسم ہو کر صرف اس عورت کو ملے گا، جس کا نکاح درست اور تیجے ہے۔

# 

اور جیسے اگر کسی نے عورت اور دیوار سے ایک ساتھ نکاح کیا اور ایک ہزار درہم دونوں کا مہر متعین کیا، تو چوں کہ دیوار محل نکاح نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں مہرکی تقسیم بھی نہیں ہوگی، اور پورا مہر عورت کا ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محرمہ کے محل نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں مہرکی تقسیم بھی نہیں ہوگی، اور پورا مہر محللہ کو ہی ملے گا۔ (عنایہ، فتح القدر)

وَ مَنِ اذَّعَتْ عَلَيْهِ إِمْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي إِمْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَكُنُ تَزَوَّجَهَا وَسَعَهَا الْمُقَامُ مَعَةً وَ أَنْ تَدَعَهُ يَجَامِعُهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّا عَيْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّا يُهِ يُوسُفَ رَحَالِيَّا يُهُ أَيْهُ الْكَجَّةَ، إِذِالشَّهُودُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّا يَهُ الْقَاضِي أَخُطَأ الْحُجَّة، إِذِالشَّهُودُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّا يَهُ الْقَاضِي أَخُطأ الْحُجَّة، إِذِالشَّهُودُ كَفَارٌ ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّدِ رَحَالِيَّ اللَّهُ الْمُحَمَّدِ رَحَالِيَّ اللَّهُ الْمُعَالِلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمل : جس خص پر کی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اُس نے اُس عورت سے نکاح کررکھا ہے اور عورت نے بینہ پیش کردیا، چنانچہ قاضی نے اس عورت کواس کی بیوی بنا دیا، جب کہ اس مرد نے عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو بھی عورت کواس مرد کے ساتھ رہنے گا گنجائش ہے اور (اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ) عورت اسے چھوڑ دے، تا کہ وہ اس سے جماع کر لے، یہ تھم حضرت امام ابوصنیفہ ویٹھیڈ کے یہاں ہے اور یہی امام ابویوسف ویٹھیڈ کا بہلا قول ہے، اور امام ابویوسف ویٹھیڈ کے دوسرے قول میں جو امام محمد ویٹھیڈ کا قول سے اور یہی امام شافعی ویٹھیڈ کا بھی قول ہے، کوں کہ سے (یہ سے اور یہی امام شافعی ویٹھیڈ کا بھی قول ہے، کیوں کہ قاضی نے جمت میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ گواہ جمو نے ہیں، البذا یہ گواہوں کے غلام یا کافر نکلنے کی طرح ہوگیا۔

اور حضرت امام ابوصنیفہ چیشید کی دلیل میہ ہے کہ قاضی کے یہاں گواہ سچے ہیں اور یہی جمت ہے، اس لیے کہ سچائی کی حقیقت پر مطلع ہونا متعذر ہے، برخلاف کفر اور رقیت کے، کیونکہ ان پر مطلع ہونا آسان ہے، اور جب قضاء کا دارو مدار ججت پر ہے اور نکاح کو مقدم کر کے اس کا باطناً نافذ کرناممکن بھی ہے، تو جھگڑے سے نیچنے کے لیے نکاح کو نافذ کرویا جائے گا۔ برخلاف الملاک مرسلہ کے، کیوں کہ (ان کے ) اسباب میں مزاحمت ہے، لبذا (ان کے ) نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واللہ اعلم

#### اللغات:

﴿ دعت ﴾ دعوىٰ كيا۔ ﴿ بيّنة ﴾ كوابى۔ ﴿ وسعها ﴾ اس كے ليے كنجائش ہے۔ ﴿ اُحطا ﴾ غلطى كى۔ ﴿ مشهود ﴾ واحد شاهد ؛ كواه و ﴿ كذبة ﴾ جموئے۔ ﴿ عبيد ﴾ واحد عبد؛ غلام۔ ﴿ رقّ ﴾ غلام۔ ﴿ تيسّر ﴾ باسمولت۔

#### مسكله الملاك مُرسَله:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں اگر چہ مسئلہ صرف ایک ہی بیان کیا ہے، گر اس کے ضمن میں کی باتیں ایسی ہیں جو قابل فہم اور لائق اعتناء ہیں، لہٰذا صل عبارت کے گاڑی کسی اسٹیشن پر ڑ کے بغیر چل سکے۔ بغیر چل سکے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاذ کی دوحالتیں ہیں (۱) ظاہری (۲) باطنی ، نفاذ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ مابین الناس کوئی تھم ثابت ہواور اس پر دنیاوی احکام کا ترتب ہوسکے۔مثلاً نکاح کی صورت میں شوہر کو قدرت علی الوطی حاصل ہواور بیوی نان ونفقہ اور کسوہ وغیرہ کی مستحل ہوجائے۔

دوسری بات یہ یادر کھیے کہ املاک کی دوقتمیں بیں (۱) املاک مرسلہ (۲) املاک مقیدہ۔ املاک مرسلہ کا حاصل یہ ہے کہ ان میں سبب ملک مذکور نبیس ہوتا ، مثلاً کسی نے کہا کہ یہ میراغلام ہے اور سبب نبیس بیان کیا کہ وہ غلام کس طرح اس کی ملکیت میں گیا، خرید . کریا ہباور وصیت ہے۔

اوراملاک مقیدہ وہ املاک کہلاتی ہیں جن میں سبب ملک مذکور ہو، مثلاً کوئی شخص کیے کہ یہ میراغلام ہے اور میں نے اسے خریدا ہے، یا مجھے مدید میں ملا ہے۔ (بیتمام تفصیلات کفا بیا اور عنابیہ وغیرہ میں اس ترتیب سے مذکور ہیں، جواحقر نے بیان کیا) اب ان کا حکم یہ سے کہا گرقاضی نے املاک مرسلہ میں جھوٹی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو بہ تفاق اٹمہ یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ اور املاک مقیدہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، چنانچے کتاب میں اس کا بیان ہے۔

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد پر جھوٹا دعوی تھوٹک دیا اور بیکہا کہ بیمیرا شوہر ہے اور اس نے مجھ سے شادی کی ہے، شوہر نے انکار کیا، مگر اس عورت نے اس پر بینہ پیش کر کے اپنے دعوے کو مشکلم کر دیا اور پھر قاضی جی نے اس کے دعوے کے مطابق اس عورت کو مدعی علیہ کی بیوی قرار دے دیا، تو حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کے یہاں قاضی کا یہ فیصلہ ظاہر و باطن دونوں طرح نافذ ہوگا اور عورت کو اس مرد کے ساتھ رہنے اور ہم بستر ہونے دونوں کی اجازت ہوگی۔ امام ابویوسف رایشھیڈ بھی پہلے اس کے قرک بھے۔

امام محمد مِنْتِنْفِذِ اورامام شافعی مِنْتِنْفِذِ کا مسلک بیہ ہے کہ قاضی کا بیہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا، مگر باطناً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اورعورت کو مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش تو ہوگی، مگر ان کے لیے باہم ملنا اور جماع کرنا درست نہیں ہوگا، امام ابو پوسف مِنْتِئْلِیْہ کا دوسرا قول یبی ہے، اورامام مالک اورامام احمد مِنِینِینا بھی اسی کے قائل میں۔

ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ جب گواہ جھوٹے اور مکار ہیں، تو ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر کے قاضی نے جت میں غلطی کی ہے، اور جمت میں غلطی کرنے سے فیصلہ ظاہرا تو نافذ ہوجا تا ہے، گر باطناً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، لبندا یہاں بھی قاضی کا فدکورہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا اور باطنا اس کا نفاذ نہیں ہوگا، ٹہندا مرد وعورت کے لیے وطی کی صدت تا بت نہیں ہوگا۔

اور بیسکلہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلاً قاضی نے دوآ دمیوں کی گواہی سے کوئی فیصلہ کردیا، بعد میں معلوم ہوا کہ گواہ غلام تھے یا کافر تھے اور ان میں شہادت کی ابلیت معدوم تھی، تو یہاں بھی قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراْ نافذ ہوگا، باطن نافذ نہیں ہوگا، اسی طرح

صورت مسئله میں بھی قاضی کا فیصله صرف ظاہراً نافذ ہوگا۔ اس لیے کہ گواہ کا ذیب اور مکآر ہیں۔

حضرت امام صاحب علیہ الرحمۃ کی دلیل ہے ہے کہ قاضی ظاہر کو دکیم کر فیصلہ کرتا ہے، اور صدافت وسچائی ایک باعنی امر ہے، جس کی حقیقت پرمطلع ہونا دشوار ہے، اور چول کہ گواہوں نے ازخود آ گے بڑھ کر گواہی دی ہے، اس لیے قاضی اس ظاہری عدالت پر ہی فیصلہ کر دے گا، کیونکہ بہی قاضی کے یہاں جب ہے اور ثبوت جمیت کے بعد فیصلہ کرنا قاضی پر لازم ہے، لہذا جب جبت ثابت ہوگی تو اب قاضی کا فیصلہ جس طرح ظاہرا نافذ ہوگا ای طرح باطنا بھی وہی فیصلہ نافذ ہوگا تو ان کے لیے محت وظی بھی ڈابت ہوگی۔ صحت وظی بھی ٹابت ہوگی۔

بحلاف المحفو الح صاحبین نے صورتِ مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کو باطناً نافذ نہ مانے پر گواہوں کے کفراوران کی رقیت والی صورتوں پر قیاس کیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے صاحبین کے اسی قیاس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کو مسئلہ کفراور رقیت میں حقیقت حال بر مطلع ہونا آسان ہے، جب کہ صداقت میں سیار کے کہ کفراور رقیت میں حقیقت حال بر مطلع ہونا آسان ہے، جب کہ صداقت میں بیر مطلع کونا در شوار گذار اور پرخارہے، اس لیے صدافت وسیائی کو کفراور غلامی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

وأمكن الغ سے ایک اعتراض مقدر كا جواب ہے، اعتراض يہ ہے كہ قضاء میں تو كسى ثابت شدہ چيز كوظا ہر كرنا ہوتا ہے، قضاء سے كسى غير ثابت چيز كو ثابت نہيں كيا جاتا اور يہال جب مدعيہ اور مدعی عليہ كا نكاح ہى ثابت نہيں ہے، تو پھر باطناً كيسے قضاء كا نفاذ ہوگا؟

صاحب ہدایہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں اقتضاء أنكاح كومتقدم مان لیا جائے گا اور قاضى کے فیصلے کی نوعیت یہ ہوگى کہ پہلے گویاوہ ان كا نكاح كرے گا اور اس كو ثابت كرے گا ، اور اس كا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح كرنے ہے جب مرد كے سے وطى كہ صلت ثابت ہوجائے گی ، تو دوبارہ جب مردعورت سے وطى كا مطالبہ كرے گا ، تو مشدّى ہونے كے باوجود اس كے ليے انكار كى كوئى گنجاش باقى نہیں رہے گی ۔

بخلاف الأملاك النح فرماتے ہیں كەندكور ہ تفصيل تو الملاك مقيدہ كے قبيل سے تھى اوراسى سے متعلق تھى، ليكن الملاك مرسله میں چوں كەسبب ملك مذكور نہیں ہوتا، اس ليے اگر ان میں كوئی شخص كى باندى كے ما مك ہونے كا دعوىٰ كرے، تو قاضى كافيصلہ صرف ظاہر أنا فذہوگا اور مدعى كواس باندى سے وطى كرنے كى اجازت نہیں ہوگى۔

کیوں کہ یہاں سبب ملک مذکور نہیں ہے اور رہ بات واضح ہے کہ ایک چیز میں ملکیت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، الہذا اب اگر کسی سبب کے محقق اور مدلل ہوئے بغیر قاضی اس کی جہت کو متعین کرے گا تو ترجیح بلا مرج اور قضاء بدون الحجة لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے املاک مرسلہ میں تو نفاذ باطنی کی کوئی صورت نہیں ہے۔





جواز نکاح کے لیے جس طرح عورت کا کمل نکاح اور محللہ ہونا شرط ہے، اسی طرح صغیرہ وغیرہ کے نکاح میں ولی اور عام نکاح میں کفو ہونا بھی شرط ہے، لیکن چوں کہ عورت کا کمل نکاح ہونا متنق علیہ طور پر مشروط ہے اور ولایت اور کفو کی مشروطیت میں اختلاف ہے، اس لیے متنق علیہ یعنی محرمات کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد یہاں سے ولایت اور کفوکو بیان کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ اولیاء ولی کی جمع ہے جو ولایت ہے ما خوذ ہے اور تنفیذ القول علی الغیر کا نام ولایت ہے، اور اکفاء کفوک جمع ہے جس کے معنی بین نظیر، ہمسر۔

وَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَلِنَّ ، بِكُوًا كَانَتُ أَوْ ثَيْبًا عِنْدَ أَبِي حَيْنَفَة وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْكَاحُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصُلاً، لِكَا مُحَمَّدٍ وَمَا النَّكَاحُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصُلاً، لِكَا مُحَمَّدٍ وَمَا النِّكَاحُ بِعِبَارَةِ النِسَاءِ أَصُلاً، لِأَنَّ مُحَمَّدًا وَمَا لِلْكَاحُ بِعِبَارَةِ النِسَاءِ أَصُلاً، لِلْنَ مُحَمَّدًا وَمَا لِلْكَاحُ بِعِبَارَةِ النِسَاءِ أَصُلاً، لِلْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُلِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمل: اور ظاہر الروایہ میں حضرت شیخین میں اللہ اللہ اللہ اور آزادعورت کا نکاح اس کی رضامندی سے منعقد موجائے گا،اگر چدولی نے اس کا عقد نہ کیا ہو،خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ،اور حضرت امام ابویوسف ولیشید سے منقول ہے کہ ولی کے بغیر نکاح

# ر آن البداية جلد العمال المستخدم والمستخدم العمالا كالمان كالمان العمالا كالمان العمالا كالمان كالما

بی منعقد نہیں ہوگا،امام مجمد روایشید سے مروی ہے کہ موقوف ہوکر منعقد ہوگا،امام مالک اورامام شافعی روایشید فرماتے ہیں کہ عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا،اس لیے کہ نکاح سے مقاصد نکاح مراد ہیں اور عقد نکاح کوعورتوں کے سپر دکرنے میں اس کے مقاصد میں خلل ہوگا۔البتہ امام محمد روایت بین کہ ولی کی اجازت سے بیخلل دور ہوجائے گا۔

اور جوازِ نکاح کی دلیل بیہ ہے کہ عورت نے خالص اپ حق میں تصرف کیا ہے اور اس کے عاقلہ ممیز ہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی اہل بھی ہے، اس وجہ سے اس مال میں تصرف کرنے اور شوہروں کا انتخاب کرنے کا حق ہے۔ اور ولی سے نکاح کرانے کا مطالبہ صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے، تا کہ عورت کو بے شرمی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ پھر ظاہر الروایہ میں کفواور غیر کفو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البت غیر کفو میں ولی کو اعتراض کاحق حاصل ہے۔

اور حضرات شیخین عُرِیَا الله سے منقول ہے کہ غیر کفو میں نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے واقعات دفع نہیں کیے جا کتے ،اور حضرات شیخین عُرِیَا اللہ اللہ کے قول کی جانب امام محمد حِلِیَّا یُلا کارجوع بھی منقول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ بكر ﴾ كنوارى - ﴿ نيب ﴾ شادى شده - ﴿ عبارة ﴾ ترجمانى ، بيان - ﴿ يبراد ﴾ مقصود موتا ہے - ﴿ تفويض ﴾ سپرد كرنا - ﴿ محل ﴾ خلل انداز موتا ہے - ﴿ و قاحة ﴾ بے شرى - ﴿ كفو ﴾ برابر ، بمسر -

#### عورت كاازخود تكاح:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی عاقلہ، بالغہ اور آزاد عورت نے (خواہ وہ ثیبہ ہویا باکرہ) برضاء ورغبت اپنا نکاح کرلیا تو اس نکاح کے جواز وانعقاد میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ ظاہر الروایہ میں حضرات شیخین عبد آئی کا مسلک یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح منعقد ہوجائے گا، اگر چہولی کے عقد اور اس کی اجازت سے خالی ہے۔ البتۃ امام ابویوسف براٹھی ہے ظاہر الروایہ کے علاوہ میں ایک تول نیقل کیا گیا کہ ولی کے بغیرعورت کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا،خواہ وہ بالغہ ہویا صغیرہ، عاقلہ ہویا غیر عاقلہ۔

امام محمد رطیّنینه کا کہنا ہیہ ہے کہ نکاح ولی کی اجازت پرموقوف ہو کرمنعقد ہوگا ، اگر وہ اجازت دے دے گا تو نافذ ہوجائے گا ورنہنیں۔

امام ما لک چلتینیڈ اور امام شافعی چلتینیڈ کا فرمان ہے ہے کہ عورتوں کی عبارت اور ان کے الفاظ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اور دلیل ہے ہے کہ نکاح سے نفس نکاح مراد نہیں ہے، بلکہ نکاح کے مقاصد مراد ہیں، مثلاً سکونت، باہمی اتفاق، آپس میں میل ومحبت وغیرہ وغیرہ ، اورعورتیں چوں کہ ناقص احقل اورقلیل الفہم ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر کی حریص اور جلد باز ہوتی ہیں، اس لیے اگر ان کی طرف طرف عقد نکاح کو سپر دکر کے ان کے الفاظ سے نکاح کو منعقد مان لیس تو مقاصد نکاح میں خلل واقع ہوگا، اس لیے نہ تو ان کی طرف عقد کو منعقد مان کیس تو مقاصد نکاح میں خلل واقع ہوگا، اس لیے نہ تو ان کی طرف عقد کو منعقد مان کیس تو مقاصد نکاح میں خلل واقع ہوگا، اس لیے نہ تو ان کی طرف عقد کو منعقد مان کیس تو مقد کو منعقد مان کیس تو مقد کو منعقد مان کیس تو مقد کو منعقد مان کیس تو مقاصد نکاح میں خلال واقع ہوگا، اس کے نہ تو ان کی منعقد کا منعقد کو باگ ڈوردی جائے گا۔

امام محمد مراتینینه کی دلیل بھی تقریباً یہی ہے، البتہ وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کے عقد سے نکاح منعقد تو ہوگا، مگرولی کی اجازت اوراس کی صواب دید پرموتوف رہے گا، اگرولی رشتہ بہتر سمجھ کراج زت دے گا، تو نکاح منعقد ہوگا ور نہیں ۔ اور چوں کہ ولی کی اجازت ولی پرموتوف کرنے سے مقاصد نکاح کا خلل دور ہوسکتا ہے، اس لیے اجازت ولی پرموتوف کرنے سے مقاصد نکاح کا خلل دور ہوسکتا ہے، اس لیے اجازت ولی پرموتوف کرنے سے مقاصد نکاح کا خلل دور ہوسکتا ہے، اس لیے اجازت ولی پرموتوف کرنے سے متعقد مان لیس گے۔

حضرات شیخیین بودینا کی دلیل میہ بھائی جب عورت آزاد ہے، عاقل وبالغ ہاوراس نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے اور وہ تصرف کی اہل بھی ہے، تو پھراس کے اس تصرف کے منعقد اور درست ہونے میں کیا اشکال ہے؟ کیا آپ لوگوں کونظر نہیں آتا کہ وہ عورت اپنے مال میں تصرف کی مختار ہے، اسے اپنے لیے شوہروں کا انتخاب کرنے کا حق ہے، تو پھراسے اپنا عقد کرنے کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ لبندا جس طرح وہ عورت تصرف فی المال اور اختیار از واج کا حق رکھتی ہے، ای طرح وہ تصرف فی النکاح کی بھی حق دار ہوگی اور اس کا اپنا نکاح منعقد ہو جائے گا۔

و إنها يطالب المنع سے ايک اشكال كا جواب ہے، اشكال ميہ ہے كہ جب آپ كے يبال خالص اپنے حق ميں تصرف كرنے كى وجہ سے عورت كا عقد منعقد ہوجا تا ہے، بوتى چرعورت كوولى سے نكاح كرنے كا مطالبہ كرنے كى كيا ضرورت ہے، ہرآ زاداور عاقل و بالغ عورت كوخود بى نے اپنا نكاح كرلينا چاہيے؟۔

صاحب کتاب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محترم ہر جائز اور خاص حق میں تصرف کے درست ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ اس کا کرنا بھی ضروری ہو، اور عورتیں عام طور پر شرم وحیاء کی پیکر ہوتی ہیں، اس لیے عورت کے لیے اپنا نکاح از خود کرنا اگر چہ جائز ہے، مگر بیہ بات اس کے حق میں باعث عار ہے، ایسا کرنے سے لوگ اسے بے حیا اور بے شرم جیسے القاب سے نوازیں گے۔ اس لیے عورت سے نفی عار اور دفع تہمت کے پیش نظر اس کے ولی کو امور نکاح انجام دینے کی ذمے داری سونبی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت خود سے اپنا نکاح کر لیتی ہے، تو وہ منعقد ہوجائے گا۔

و لا فرق النح فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں عورت کا نکاح منعقد ہوجائے گا،خواہ اس نے کفو میں نکاح کیا ہو یا غیر کفو میں، البتہ غیر کفو میں نکاح کرناعورت کے علاوہ خودولی کے حق میں بھی باعث عار ہے، اس لیے اس صورت میں ولی کواعتراض اور فنخ نکاح کا حق حاصل ہوگا، کیکن فرادی قاضی خان وغیرہ میں ہے کہ ولی کا بیتق اسی تک رہے گا جب تک کہ عورت کو بچہ پیدا نہ ہو، ولا دت کے بعداس کا بیتی بھی ختم ہوجائے گا۔

حضرات شیخیین عین عین عین عین بین زیادگی ایک روایت بیہ ہے کہ اگر عورت نے غیر کفو میں نکاح کیا تو وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، تناوکی قاضی خان اور قنیہ وغیرہ میں اسی قول کو مفتی بہ قرار دیا گیا ہے اور شمس الائمہ سرحتی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اس میں زیادہ احتیاط ہے، کیوں کہ بیظلم وستم کا دور ہے اور بہت سے نکاح غیر کفو میں واقع ہوتے ہیں، کیکن نہ تو ہر ولی انھیں دفع کرسکتا ہے اور نہ ہی تہ ہم قاضی انصاف کی روشنی میں انھیں وسنح کرتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ غیر کفو میں انعقاد نکاح کے درواز ہے ہی کو بند کر دیا حالے۔

ویروی المنع فرماتے ہیں کہ امام محمد طِنتِیڈ کا ظاہری قول تو وہی ہے جوہم نے بیان کیا کہ صورت مسکد میں عورت کا نکاح ولی کی اجازت پرموتو نسے ہوکر منعقد ہوگا۔لیکن بدائع وغیرہ میں حضرات شیخین کے قول کی طرف ان کا رجوع ثابت ہے، اور بعد میں وہ بھی انعقاد نکاح کے قائل ہو گئے تھے۔فقط واللہ اعلم

وَ لَا يَجُوْزُ إِجْبَارُ الْبِكُرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيّ رَحَمَالُهُمُانِهُ، لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالصَّغِيْرَةِ، وَ هَذَا لِلَّنَّهَا

# 

جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدْمِ التَّجْرِبَةِ، وَ لِهِلْذَا يَقْبِضُ الْأَبُ صَدَاقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا. وَ لَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ مُخَاطَبَةٌ فَلَا يَكُوْنُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ، وَالْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغِيْرَةِ لِقُصُوْرِ عَقْلِهَا وَ قَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوعِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ يَكُوْنُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وَلَايَةٌ، وَالْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغَيْرَةِ لِقُصُورِ عَقْلِهَا وَ قَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوعِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ عَلَيْهَا فَصَارَ كَالنَّهُ وَلَايَةً، وَلَهِلَا اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَانَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ نَهْيَهَا.

تنزجملہ: اور باکرہ بالغہ کو نکاح پرمجبور کرنا جائز نہیں ہے،امام شافعی ویٹیلا کا اختلاف ہے،اوران کی دلیل صغیرہ پر قیاس ہے،اور میہ قیاس اس وجہ سے ہے کہنا تجربہ کاری کے پیش نظروہ امر نکاح سے ناواقف ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر بھی باپ اس کے مہر برقبضہ کر لیتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ دہ آزاد ہے اور حکم شرع کی مخاطب ہے، لبذا دوسرے کواس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور صغیرہ پر ولایت کا ثبوت اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہے، حالانکہ خطاب متوجہ ہونے کی وجہ سے بلوغت کے ذریعے اس کی عقل کممل ہو پیکی ہے، لبذا اس پراجبار، غلام بالغ پراجبار اور زبردتی اس کے مال میں تصرف کی طرح ہوگیا۔

اور باپ دلالة اس كى رضامندى كى وجدے (اس كے ) مہر پر قبضے كاما لك ہے، يهى وجدہے كداس كے منع كرنے كے بعدوہ اس كاما لك نبيس ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ اجبار ﴾ مجود كرنا \_ ﴿ صداق ﴾ مهر \_ ﴿ قصور ﴾ ناتَص مونا \_

### نکاح میں لڑک کی رضامندی کی شرط:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں با کرہ بالغہ کے ولی کے لیے اس کی اجازت کے بغیر بجیر واکراہ اس کا نکاخ کرنا جائز نہیں ہے،اگرولی نے ایسا کردیا تووہ اس بالغہ کی اجازت پرموقوف ہوگا،امام احمد پراٹیکٹیڈ بھی اس کے قائل ہیں۔

ا مام شافعی رایشید کے یہاں جس طرح صغیرہ باکرہ کا نکاح جبرا کیا جا سکتا ہے اس طرح باکرہ بالغہ کوبھی زبردتی ولی نکاح کے بندھن میں باندھ سکتا ہے، امام مالک بھی اس کے قائل ہیں اور امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے۔

امام شافعی روانظینہ کی دلیل صغیرہ پر قیاس ہے اور اس قیاس کی علت جامعہ ہیہ ہے کہ عورت گھر میں محبوس و مقید رہتی ہے اور بالغ ہونے کے بعد تو اس پر اور بھی پابندی رہتی ہے ( کہ گھر سے باہر نہ نکلے ) لہذا جس طرح صغیرہ کے ناتجر بہ کار اور معاملات نکاح سے ناواقفیت اور ناوقفیت اور کو بنا پر ولی اس کا جبراً نکاح کرسکتا ہے، اس طرح کبیرہ باکرہ کا بھی وہ جبراً نکاح کرسکتا ہے، کیوں کہ ناواقفیت اور جب لت میں دونوں برابر ہوں گی۔

اوراس کی جہالت ہی کی وجہ ہے اس کی اجازت اور اس کے عکم کے بغیر اس کا والد اس کے مہر پر قبضہ کرسکتا ہے، لہذانفس جہالت میں کبیرہ باکرہ بھی صغیرہ کی طرح ہے، اس لیے عکم میں بھی اس کے برابر ہوگی۔ ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ بالغہ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ احکام شرع کی مخاطب اور مکلّف ہے، لہذا کسی غیر کواس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔اور بالغہ کوصغیرہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے،اس لیے کہ صغیرہ پر ولایت اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن صغیرہ جب بالغ ہوگئی اور احکام شرع کی مکلّف ہوگئی، تو اب اس کی کوتاہ عقلی بھی ختم ہوگئی اور وہ بالغ غلام (لڑکا) کی طرح ہوگئی اور بالغ غلام یرسی کوولایت حاصل نہیں ہوتی ،لہذا بالغہ جرہ پر بھی کسی کوولایت حاصل نہیں ہوگی۔

اور جس طرح عورت اپنے مال میں تصرف کی مختار ہوتی ہے اور اس کا باپ زبردتی اس کے مال میں تصرف نہیں کرسکتا، اس طرح زبردیتی اس کا نکاح بھی نہیں کرسکتا۔

و انعا یقبض النے ہے بھی امام شافعی طینی کے قیاس کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باپ بالغدائر کی جہالت کی وجہ سے اس کے مہر پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ باپ کا قبضہ ٹر کی سکوت کی وجہ سے اس کی جانب سے دلالۂ اجازت کی بنا پر ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹرکیاں اکثر اپنا مہر وغیرہ وصول کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، چنانچہ والدمہر پر قبضہ کر کے اسے ان کے حوالے کر دیتا ہے، لہذا جب قبض مہر میں دلالۂ رضامندی موجود ہے، تو اسے جر واکراہ کے لیے بطور تا ئید پیش کرنا بھی درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بالغدائی باتھ دگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بالغدائی باتھ دگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

قَالَ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتُ أَوْ ضَحِكَتُ فَهُوَ إِذُنَّ لِقَوْلِهِ ۖ التَّلِيُثُالِمْ ((الْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ رَضِيَتُ)، وَ لِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَاءِ فِيْهِ رَاجِحَةٌ، لِأَنَّهَا تَسْتَحْي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ لَا عَنِ الرَّدِ، وَالضِّحُكُ أَدَلُّ عَلَى الرِّضَاءِ مِنَ السُّكُوْتِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَكَتُ، لِأَنَّهُ دَلِيلُ السُّخُطِ وَالْكُرَاهَةِ، وَقِيلَ إِذَا وَالضِّحْتُ كَالْمُسْتَهُ إِنَّةٍ بِمَا سَمِعَتُ لَا يَكُونُ رِضًا، وَ إِذَا بَكَتُ بِلَا صَوْتٍ لَمُ يَكُنُ رَدًّا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ ولی نے باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی پھروہ خاموش ہوگئی یا ہننے لگی ، تو وہ اجازت ہے ، اس لیے کہ آپ سنائی نام ارشاد گرامی ہے کہ باکرہ ہے اس کی ذات کے متعلق اجازت طلب کی جاتی ہے، لبندا اگروہ خاموش ہوگئی تو گویا کہ راضی ہے، اور اس لیے کہ سکوت میں رضاء کی جہت راج ہے، کیول کہ باکرہ اظہار رغبت ہی سے شر ماتی ہے، رد کرنے سے نہیں شر ماتی ، اور سکوت کے مقابلے میں حک رضا مندی پرزیادہ دلالت کرتا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب وہ روئے ، اس لیے کہ رونا نارائسگی اور ناپیندیدگی کی دلیل ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر باکرہ نی ہوئی بات کا استہزاء کرنے والی عورت کی طرح بنسے تو اس کا شخک رض نہیں ہوگا ، اور جب وہ آواز کے بغیر روئے تو بیر دنہیں ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿استاذن ﴾ اجازت ما نگی۔ ﴿سکتت ﴾ فاموش ہوگئ۔ ﴿ضحکت ﴾ بنس پڑی۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿تستامر ﴾ اجازت ل جائے گی۔ ﴿مستهزئة ﴾ نداق اڑانے

والى بربكت برويزى

### تخريج:

■ اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم: ٦٤ و ابوداؤد في كتاب النكاح باب في الاستيمار حديث ٢٠٩٢ \_ ٢٠٩٤.

### باكره عورت كى اجازت نكاح:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگر کسی باکرہ کے ولی نے اس سے زکاح کی اجازت طلب کی اور باکرہ اس کی بات من کر خاموش رہی یا بنے اور مسکرانے گئی، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا عمل اس کی رضا مندی پردلیل ہوگا اور اس کی روثنی میں ولی کو اس کی اجازت اور کی اجازت اور کی اجازت ہوگی۔ اس لیے کہ خود حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلا ق والسلام نے باکرہ کی خاموثی کو اس کی اجازت اور رضا مندی قرار دیا ہے، اور عقلا بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سکوت میں رضا مندی کا پہلوبی غالب ہے، اس لیے کہ عورتیں شرم و حیا کا پیکر بوتی میں اور صراحنی رضا مندی ہے ہیں، لبندا سکوت کو تو رضا مندی ما نیں گے، اور طرک کو بھی رضا مندی ما نیں گے اور وہ اس طرح کہ حکک سکوت میں تو غور وگل کرنے کا بھی پہلونکل سکتا ہے، وہ اس طرح کہ حکک سکوت سے ہوئی بات سے مست اور مگن ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ من پندیدہ چیز کو گر کرمت اور آجاز ت ہوگک تو بدرج ہُ اولی رضا مندی اور آجاز ت ہوگا۔

البتۃ اگروہ رونے لگی، تو رونا دلیل رضانہیں بنے گا، کیونکہ جس طرح دیگر ناخوش گواراور ناپبندیدہ امور میں رویا جاتا ہے، ای طرح نکاح میں بھی عورت کا رونااس کی ناپبندیدگی اور ناراضگی کی علامت ہوگا، لہٰذا اسے رضامندی کی دلیل نہیں قرار دے سکتے۔ ایک قول سے ہے کہ طلب اجازت کے بعد عورت بنی تو، مگر تمسخراور استہزاء کے انداز میں بنسی، تو اس صورت میں اس کا سک علامت رد ہوگا، علامت رضانہیں ہوگا۔

عورت کا رونا اس کی ناپندیدگی کی علامت ہے، لیکن اگرعورت (باکرہ) بلا آواز کے روئے تو یہ بکاء ناپندیدگی نہیں، بلکہ رضامندی اور پندیدگی کی علامت ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دیگر امور دنیا میں شدت، خوشی اور سرمتی کے موقع پر انسان کو بلا اختیار بلاصوت آنسو آجاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی اس بکاء کو ماں باہ کی فرقت اور بھائی بہنوں کی جدائی والے آنسو پرمحمول کریں گے اور اے ناراضگی وغیرہ کی دلیل نہیں مانیں گے۔

قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ يَعْنِيُ اِسْتَأْمَّرَ غَيْرُ الْوَلِيِّ أَوْ وَلِيٌّ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ لَمْ يَكُنْ رِضًا حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهِ، لِأَنَّ هَذَا السُّكُوْتَ لِقِلَّةِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى كَلَامِهِ فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَةً عَلَى الرِّضَاءِ، وَ لَوْ وَقَعْ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْإِكْتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ، وَ لَا حَاجَةَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْأُولِيَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْمَرُ رَسُوْلَ الْوَلِيِّ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ

# ر آن البداية جلد المحاس المحاس

مَقَامَهُ، وَ تُعْتَبَرُ فِي الْإِسْتِيْمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجُهِ تَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيْهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ، وَ لَا يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيْحٌ بِدُونِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کداگر میر کام ولی کے علادہ کسی نے کیا، یعنی غیر ولی نے اجازت طلب کی، یا ایسے ولی نے کہ اس کا غیراس سے زیادہ قریب ہے، تو ہا کرہ کا سکوت رضانہیں ہوگا، یہال تک کہ وہ زبان سے بولے، اس لیے کہ بیسکوت مستا مرکی ہات پر کان نہ دھرنے کی وجہ سے ہے، لبندا میرضا مندی پر دلیل نہیں ہوسکے گا۔ اور اگر اس سکوت کو رضاء پر دلیل مان بھی لیں، تو محمل ہے اور اس جیسی رضاء پر بر بنائے ضرورت اکتفاء کیا جاتا ہے اور اولیاء کے علاوہ کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب متأمر ولی کا قاصد ہو، کیونکہ وہ تو ولی کے قائم مقام ہے، اور اجازت لینے میں شوہر کا تذکرہ ایسے طریقے پرمعتبر ہے، جس سے معرفت حاصل ہوجائے، تا کہ شوہر کے متعلق عورت کی چاہت اس کی بے رغبتی سے نمایاں ہوجائے، اورضیح قول کے مطابق مہر کا تذکرہ کرنا شرطنہیں ہے، اس لیے کہ تذکر کا مہر کے بغیر بھی نکاح درست ہے۔

#### اللغاث:

﴿استأمر ﴾ اجازت ما تكى \_ ﴿قلة ﴾ كى \_ ﴿التفات ﴾ توجه اعتناء \_ ﴿تسمية ﴾ نام لينا \_ ﴿وجه ﴾ طريقه \_

### خاموشی کے رضا مندی ند بننے کی ایک صورت:

صورت مسئدیہ ہے کہ آگر ول کے علاوہ کسی اور نے باکرہ بالغہ سے نکاح کی اجازت طلب کی یا ولی اقرب کی موجودگ میں ولی ابعد نے مثلاً باپ کے ہوتے ہوئے بھائی نے اجازت طلب کی ، تو ان دونوں صورتوں میں باکرہ بالغہ کا خٹک یا اس کا سکوت دلیل رضانہیں ہوگا ، بلکہ تحقق رضائے لیے اس باکرہ کا زبان سے تکلم اور صراحت کرنا ضروری ہوگا۔

دلیل میہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں باکرہ کا سکوت منتأ مرکی بات پر کان نہ دھرنے اور بے تو جہی برینے کی وجہ ہے ہ لبندا اے رضامند پر دلیل نہیں مان سکتے۔اورا گرتھوڑی در کے لیے اسے رضامندی پر دلیل مان بھی لیں ، تو چوں کہ اس میں عدم رضا کا بھی احمال ہےاور میحممل ہے اور اس طرح کی رضامندی کو ماننا اور تسلیم کرنا بر بنائے ضرورت ہوتا ہے اور چوں کہ غیر ولی کے حق میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، اس لیے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا۔

البنتہ اگر مستأ مرولی کا قاصداوراس کا پیغام بر ہوتو اس صورت میں باکرہ کاسکوت یا محک دلیل رضا ہوجائے گا، کیونکہ قاصد ولی کا نائب ہے، ہٰذااس کا اور ولی دونوں کا تھم ایک ہوگا اور ولی کے حق میں سکوت و محک دلیل رضا ہے، لہٰذااس کے حق میں بھی بیہ چیزیں رضامندی پر دلیل ہوں گی۔

و یعتبو النج فرماتے ہیں کہ باکرہ بالغہ سے طلب اجازت کے وقت اس انداز سے شوہر کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ جس سے
اس کی پوری معرفت اور کما حقہ شناخت ممکن ہو سکے، اس لیے کہ جب تک شوہر کی معرفت اور اس کا تعارف باکرہ پر خاہر نہیں ہوگا،
ظاہر ہے اس وقت تک وہ اس کے متعلق کسی نتیج پرنہیں پہنچ سکے گی اور اس کے بغیر اس چاہت یا اس کی بے رغبتی کا پیتہ بھی نہیں چل
سکے گا، اس لیے بوقت استمار شوہر کا معتد بہتعارف ہونا ضروری ہے۔

### ر آن البداية جلد ص بر همار ده بر من بر همار

البتہ اس وقت مہر وغیرہ کا تذکرہ اور مہر کی مقدار بتلانا بیکوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ جب ذکر مہر کے بغیر نکاح درست ہوجاتا ہے،تو بوقت اجازت اس کے تذکر ہےکومشروط کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔

وَ لَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ فَهُو عَلَى مَا ذَكَرُنَا، لِأَنَّ وَجُهَ الدَّلَالَةِ فِي السَّكُوْتِ لَا يَخْتَلِفُ، ثُمَّ الْمُخْبِرَ إِنْ كَانَ فَضُوْلِيًّا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْتَلْلَقُ فِي السَّكُوْتِ لَا يَخْتَلِفُ، ثُمَّ الْمُخْبِرَ إِنْ كَانَ فَضُوْلِيَّا يُشْتَرَطُ الْجُمَاعَا، وَ لَوْ السَّاذَنَ النَّيْبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقُولِ، لِقَوْلِهِ ۖ السَّلَيْتُلَا ((اَلقَيِّبُ اللَّهُ مَا يُشَوِلُهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النَّطُقِ فِي حَقِهَا. 
تُشَاوَرُ))، وَ لِأَنَّ النَّطُقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، وَ قَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النَّطُقِ فِي حَقِهَا.

ترجمہ : اوراگر ولی نے باکرہ کا نکاح کردیا پھراسے خبر پینی اوروہ خاموش رہی تو وہ اس تفصیل کے مطابق ہے، جوہم نے بیان کی ،
اس لیے کہ سکوت میں دلالت کی وجیع تف نہیں ہوتی۔ پھر مخبرا گرفتنولی ہے، تو امام صاحب علیہ الرحمۃ کے یہاں اس میں عددیا عدالت شرط ہے، صاحبین کا اختلاف ہے، اورا گرمخبرولی کا قاصد ہے، تو بالا تفاق عدد وغیرہ شرط نہیں ہے۔ اوراس کی بہت نظیریں ہیں۔
اوراگر شیبہ سے اجازت طلب کی جائے تو اس کی تولی رضامندی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ منافی ارشادگرامی ہے شیبہ اوراگر شیبہ سے اجازت طلب کی جائے تو اس کی تولی رضامندی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ منافی اوراس کے بھی کہ شیبہ کے تو میں بولنا عیب نہیں ہے، اور مردول کے ساتھ اختلاط کی بنا پر اس کی حیا بھی کم ہوجاتی ہے، الہٰذا اس کے حق میں نطق سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ دلالت ﴾ رہنمائی، اشارہ۔ ﴿ فضولی ﴾ جونہ تو اصیل ہونہ ہی وکیل۔ ﴿ تشاور ﴾ مشورہ لیا جائے گا۔ ﴿ نطق ﴾ بولنا۔ ﴿ ممارسة ﴾ آثنائی ، تجربہ کاری۔

### تخريج

■ اخرجه في كنز العمال باب حرف النون، حديث: ٤٥٧٧٧.

احمد في مسنده حديث رقم: ٧١٣١ في مسنده ابي هريرة رضى الله عنه.

### ثيبر كى اجازت كابيان:

عبارت میں دومسکے بیان کے گئے ہیں، جن میں سے ایک کاتعلق باکرہ سے ہے اور دومرا مسئلہ ثیبہ ہے متعلق ہے۔ پہلے مسکلہ کا حاصل یہ ہے کہ اگرو کی خبر ملی اور وہ خاموش رہی تو یہ مسئلہ بھی کا حاصل یہ ہے کہ اگرو کی نامزہ کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کر دیا، پھر اس کو نکاح کی خبر ملی اور وہ خاموش رہی تو یہ مسئلہ بھی ای تفصیل پر ہے، جو گذر چکی، یعنی اگر مخبر خود و لی یا اس کا قاصد ہے، تو ان صور توں میں باکرہ کا سکوت اور حک رضا مندی کی دلیل ہوگا، اور اس کا رونا اجازت نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ سکوت کے سلسلے میں دلالت علی الرضاء وغیرہ کی حالت اور ہیئت مختلف نہیں ہوتی، یعنی جس طرح نکاح سے پہلے مثر م و حیاء کی وجہ ہے باکرہ کے سکوت اور حک کورضا مندی کی علامت قرار دیا گیا ہے، اس طرح نکاح کے بعد پہنچنے والی خبر کا حکم بھی نکاح سے پہلے طلب اجازت کی نکاح سے بہلے طلب اجازت کی

# ر أن البدايه جلدال بي المالية على المالية المالية

طرح ہوگا،اور نکاح سے پہلے والے استئمار میں سکوت وضحک رضا کی دلیل ہوتے ہیں،اس لیے بعد میں بھی بیرضا اوراجازت کی دیل ہوں گے۔

ٹہ المحبر النج فرماتے ہیں کہ اً مرمخرولی یا اس کے قاصد کے علاوہ کوئی فضولی ہو، تو اس صورت میں اس کی خبر کی معتر

ہونے کے لیے اہم ابوضیفہ چاتھیں کے یہاں ان کا دو ہونا یا بصورت انفراد مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح ولی یا قاصد کے مخبر ہونے کی صورت میں ہی یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں ، اسی طرح مخبر کے فضول ہونے کی صورت میں بھی یہ چیزیں (عدد یا عدالت شرط نہیں ہوں گی۔ اور اگر مخبرولی کا قاصد ہے تو بالا تفاق عدد یا عدالت شرط نہیں ہوں گی۔ اور اگر مخبرولی کا قاصد ہے تو بالا تفاق عدد یا عدالت شرط نہیں ہوں گی۔ ور کا خلیفہ اور اس کے قائم مقام ہے اور اصل یعنی ولی کے حق میں یہ چیزیں مشروط نہیں ہوں گی۔ ہے ، بہذا فرع یعنی قاصد کے حق میں ہی چیزیں مشروط نہیں ہوں گی۔

اوراس کی بہت می نظیریں میں، مثلاً کسی نے اپنے عبد ما ذون فی التجارہ سے اس کا اذن چھین لیا، یا کسی نے اپنے وکیل کو معنزول کردیا، تو ان صورتوں میں اگر عبد ماذون یا وکیل کو جمراورعزل کی اجازت دینے والامخرفضولی ہے، تو امام صاحب کے یہاں اس میں عدد یا عدالت شرط ہے، اس کے بغیر اس کی خبر معتبر نہیں ہوگی۔ اور حضرات صاحبین سے یہاں کوئی بھی چیز شرطنہیں ہے، اور عدد اور عدالت کے بغیر بھی اس کی خبر معتبر ہوجائے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ثیبہ بالغہ سے نکاح کی اجازت طلب کی گئی، تو اس کا سکوت یا حکک نکاح پر دلیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اجازت کے تحقق کے لیے اس کا زبان کھولنا اور بولن ضروری ہوگا، دلیل یہ ہے کہ نبی اکر م کی تی آئی نے اس کے متعلق اپنے فرمان الشیب تشاور میں باب مفاعدت کا صیغہ استعال فرمایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفاعلت کا ایک اہم خاصہ اشتر اک ہے اور چوں کہ سائل نے سوال کر کے نطق اور گویائی ہے اشتر اک کے ایک پہلو کو ثابت کردیا ہے، لہٰذا ثیبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی نطق اور گفتگو ہی سے اس کی بات کا جواب دے، تا کہ اشتر اک کا دوسرا پہلو ثابت ہوجائے اور اشتر اک کا تحقق ہوجائے، اس لیے ثیبہ کے حقق میں اس کا زبان سے اپنی رضا مندی کا اظہار ضروری ہے۔

چر یہ کہ تیبہ چوں کہ مردوں کے ساتھ اختلاط کر چکی ہے اور اس کے اس اختلاط کی وجہ سے اس کی شرم و حیاء بھی کم ہوگئ ہے، بندا اب نطل اس کے حل میں عیب شار نہیں ہوگا ، اور نطل کے عیب شار ہونے ہی کی وجہ سے باکرہ کے حل میں سکوت وغیرہ کورضا مندی کی دلیل مانا گیا ہے، مگر چوں کہ ثیبہ کے حل میں بیا علت مفقو و ہے ، اس لیے اس کے حل میں سکوت وغیرہ کورضا مندی کی دلیل بھی نہیں مانیں گے اور اس کا زبان سے بولنا اور تکلم کرنا ضروری ہوگا۔

وَ إِذَا زَالَتُ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَغْنِيْسِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، لِأَنَهَا بِكُرْ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ مُصِيْبَهَا أَوَّلُ مُصِيْبَهَا أَوَّلُ مُصِيْبَهَا أَوَّلُ مُصِيْبِ لَهَا، وَمِنْهُ الْبَاكُورَةُ وَالْبُكُرَةُ، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْي لِعَدْمِ الْمُمَارَسَةِ، وَ لَوْ زَالَتُ بَكَارَتُهَا بِزَنَا فَهِي كَذَٰلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ لِلْآلَا يُهُورُهُ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَ مُحَمَّدُ وَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا يُكْتَفَى فَهِي كَذَٰلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ لِلْآيَا عُلِيْهِمْ لَا يُكْتَفَى بِسُكُورَةًا، لِلَّا مُعَلِيْهِمْ وَ فَالَ أَبُويُوسُفَ وَ مُحَمَّدُ وَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا يُكْتَفَى بِسُكُورَةًا، لِلْاَ عَلَيْهِمْ لَا يُكْتَفَى

وَحَاثُاغُائِهُ أَنَّ النَّاسَ عَرَفُوْهَا بِكُرًا فَيُعِيْبُونَهَا بِالنَّطْقِ فَتَمْتَنِعُ عَنْهُ فَيُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا كَيْلَا تَتَعَطَّلَ عَلَيْهَا مَصَالِحُهَا، بِحِلَافِ مَا إِذَا وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَظُهَرَهُ حَيْثُ عَلَقَ بِهِ أَحْكَامًا، أَمَّا الزِّنَا فَقَدْ نُدِبَ إِلَى سَتْرِهِ حَتَّى لَوِ اشْتُهِرَ حَالُهَا لَا يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا.

تر جمل : اورا گرکود نے سے یا (کشرت) حیض سے یا زخم سے یا طوالتِ عمر کی وجہ سے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوگئی، تو وہ باکرہ کی حکم میں ہے، کیول کدوہ حقیقتا باکرہ ہے، اس لیے کہ اس کو پہنچنے والا اول مصیب ہوگا، اور باکورہ اور بکرہ اس سے شتق ہیں، اور اس وجسے بھی کہ عدم اختلاط کی بنا پر وہ شرم کرے گی۔ اور اگر زنا سے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوجائے تو امام ابوحنیفہ کے یہاں وہ بھی اس حکم میں ہے، حضرات صاحبین اور امام شافعی رائتھیا فرماتے ہیں کہ اس کے سکوت پراکتفا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ در حقیقت وہ ثیبہ ہے، کیوں کہ اس کامصیب مصیب ٹانی ہوگا اور عدو بت، مشابت اور تدویب اس سے شتق ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ طِنتھینہ کی دلیل میہ ہے کہ لوگ اسے با کرہ ہی جانتے ہیں، اس لیےنطق سے اسے معیوب سمجھیں گے، لہٰذا وہ نطق سے بازرہے گی اور اس کے سکوت پراکتفاء کرلیا جائے گا، تا کہ اس کے مصالح فوت نہ ہوں۔

برخلاف اس صورت کے جب اس سے وطی باشبہہ کی گئی یا نکاح فاسد سے وطی کی گئی، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کردیا، چنانچہاس وطی کی وجہ سے شریعت نے (مہر وغیرہ کے )احکام متعلق کئے ہے، رہا مسکلہ زنا کا تو اس کا چھپانامستحب ہے یہاں تک کہاگراس کا حال مشہور ہوجائے، تو اس کے سکوت پر اکتفانہیں کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿بكارة ﴾ كوارا بن - ﴿و نبه ﴾ كورنا، چهلانگ - ﴿جراحة ﴾ زخم - ﴿تعنيس ﴾ بنكاحى لمى مدت بينمنا - ﴿مصيب ﴾ بينيخ والا - ﴿باكوره ﴾ درخت كا يبلا پيل - ﴿بكرة ﴾ صبح كا اوّل وقت - ﴿يعيبون ﴾ عيب لگائيل كے - ﴿ندب ﴾ متحب ب - ﴿ فِستر ﴾ يرده دارى، افغاء -

### بكارت ذائل مونے كى مختلف صورتوں كا حكام:

اس عبارت میں بھی دومسلے بیان کے گئے ہیں، جن میں سے پہلامتفق علیہ ہاور دوسرااختلافی ہے۔ پہلے مسلے کی تشریح یہ بے کہ اگر کسی باکرہ کی بکارت کود نے اورا چھلنے کی وجہ سے زائل ہوگئ، یا مقام مخصوص میں زخم نکلنے سے یا کشرت جیش سے یا زیادہ دن تک بے بیابی پڑی رہنے کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہوگئ، تو ان تمام صورتوں میں وہ لڑی حسب سابق با کرہ ہی رہے گی اور ان تک بے بیابی پڑی رہنے کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہوگئ، تو ان تمام صورتوں میں کھڑا کریں گے، اور جس طرح بوقت استثمار پہلے اس کا صوت اوضک ورضا مندی کی دلیل مانیں گے۔

اوراس پردلیل ہے ہے کہ اتناسب کچھ ہونے کے باوجود بیاڑی ابھی تک باکرہ ہی ہے،اس لیے کہ بکر کے مادہ میں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں، چنانچیاس مادہ سے باکورۃ ہے، یعنی وہ پھل جو پہلے پہل پکیس اور تیار ہوں اوراس طرح بکرہ ہے یعنی دن کا

# ر أن البداية جلد الله المسترس ١٨ ١١٥٠٠ الما ١٤٥٢ كايان

اول اور شروع کا حصہ اور چول کہ ابھی تک اس لڑ گ کو بھی کی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اور جو بھی اسے ہاتھ لگائے گاوہ پہلا ہی ہوگا ،اس لیے اس اولیت کے سبب اب بھی اسے باکرہ ہی نہیں گے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جس طرح وہ پہلے طق ہے شرم کرتی تھی،اس طرح اب بھی شرم کرے گی، کیوں کہ ابھی بھی مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط نہیں ہوا ہے،لبذا عدم نطق کا سبب لینی شرم و حیاء ابھی بھی باقی ہے،اس لیے آج بھی اسے باکرہ مان کرسکوت اور شخک کواس کے حق میں رضامندی کی دلیل مانیں گے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر برکاری اور زنا کی وجہ ہے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوگئی، تو وہ باکرہ ہے تھم میں ہوگی یا ثیبہ کے؟ اس سیسے میں اختلاف ہے، چنانچہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کی رائے تو یہ ہے کہ اب بھی بیلڑ کی باکرہ ہی رہے گی اور سکوت وضک ہی اس کی رضامندی پر دلیل ہول گے۔ امام مالک والیت یم ہی اس کے قائل ہیں اور امام احمد والیتی نے کہ دوایت یمی ہے۔ حضرات صاحبین اور امام شافعی ولیتی نے کہ فلر یہ ہیہ ہے کہ اب بیلڑ کی باکرہ سے تکل کر ثیبہ سے تکل کر ثیبہ سے تکل کر ثیبہ سے تکل کر ثیبہ سے کہ اسکوت اور انحک سے کام نہیں اور اس پر ثیبہ بی کے احکام الا گوہول گے، چنانچہ اب بوقت استئمار اس کا بولنا اور تکلم کرنا ضروری ہوگا، سکوت اور شخک سے کام نہیں حطے گا۔ امام احمد ولیٹھیڈ کی دوسری روایت یہی ہے۔

ان حفزات کی دلیل بیہ بے کہ ٹیبہ ٹیب سے ماخوذ ہے اور اس مادے میں رجوع اور عود کے معنی پائے جاتے ہیں، چنانچہ تواب اس سے مشتق ہے اور اس سے مشابة بھی اس کے شابہ بھی کہ بندہ آخرت میں جاکراسے حاصل کرے گا۔ نیز اس سے مشابہ بھی مشتق ہے یعنی جبال کے بعد دوبارہ لوٹ کر جالیے جائے، قرآن کریم میں بیت اللہ کے متعلق ارشاد مشتق ہے یعنی جبال کے بعد دیگر سے اور ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ لوٹ کر جالیے جائے، قرآن کریم میں بیت اللہ کے متعلق ارشاد خداوندی ہے (و إذ جعلنا البیت مثابة للناس و أمنا) اور اس مادے سے إعلام بعد الإعلام کے لیے تنویب کالفظ استعمل لیا جاتا ہے۔

بہرحال یہ بات طے ہے کہ ثیبہ ثیب بمعنی عود ورجوع ہے مشتق ہے،اس لیے جوبھی اس کو ہاتھ لگائے گا وہ دوبارہ ہاتھ لگانے والا ہوگا اور چوں کہ ایک بارزنا سے بیفعل ہو چکا ہے،اس لیے اس پر ثیبہ ہی کے احکام لگیس گے اور اس کی اجازت کے لیے تکلم اور نطق ضرور کی ہوگا۔

حضرت امام صاحب را النجائة كى دليل بيه به كه ذناكے بعد بھى لوگ اسے باكرہ بيجھتے ہيں، اس ليے اب اگروہ زبان سے اپنی رضامندى كا اظہار كر ہے گئ تو لوگوں كى نگاہوں ميں معيوب بيجى جائے گى، لہذا اس پريشانی سے نجات كے ليے وہ زبان ہے نہيں بوجا كيں گے، ورنہ تو اس كے مصالح ہى معطل ہوجا كيں گے، بولے گى، اس ليے اب بھى اس كے حق ميں سكوت وغيرہ كورضامندى مان ليس گے، ورنہ تو اس كے مصالح ہى معطل ہوجا كيں گئ آت خاہر اس سيے كہ لوگوں كى ڈانٹ پھٹكار سے بيخ كے ليے نہ تو وہ من كھولے گى اور نہ ہى اس كے سكوت وغيرہ كوآپ رضاما نيں گے، تو ظاہر ہے اس كے مصالح تو معطل ہو، ى جاكيں گے، لبذا اس كے مصالح اور مفادات كے تحفظ كى خاطر اسے باكرہ ہى كے تكم ميں ركھا جا

البتہ اگر کسی باکرہ سے وطی بالشہبۃ کر لی گئی یا نکاح فاسد میں اس سے وطی کر لی گئی، تو اب بالا جماع کیہ ثیبہ ہوجائے گی، اس لیے کہ اب تو خودشر بعت نے اس کی ثیبت کو ظاہر کر کے اس پروجوب عدت اور اس کے لیے ثبوت مہروغیرہ کے حوالے سے اسے ثیبہ

# ر أن البداية جلد © يوسي المام تكاري كالمستخد و المام تكاري كاليان كالم

اور جہاں تک زنا کاتعلق ہے تو حتی الا مکان اس کا چھپانا اور اس پر پردہ ڈالنامستحب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر زنا کا پردہ فاش ہوجائے اورلوگوں میں یہ بات پھیل جائے تو اس وقت ہم بھی زنا کوزوال بکارت کا سبب مانیں گے، مگر زنا کے پوشیدہ اورصیغهُ راز میں ہونے کی صورت میں اس کوزوال بکارت کا سبب نہیں مانیں گے اور اس کی وجہ سے کسی باکرہ پر ثیبہ کا حکم نہیں لگائیں گے۔

وَ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِ وَ قَالَتُ رَدَدَتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمَٰ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الشَّكُوتَ أَصُلٌ وَالرَّذُ عَارِضٌ فَصَارَ كَالْمَشْرُ وُطِ لَهُ الْجِيَارُ إِذَا اذَّعَى الرَّذَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنَّا يَكُونُ الرَّوْمَ الْعَقْدِ وَ تَمَلُّكَ الْبُضِعِ، وَالْمَوْأَةُ تَدُفَعُهُ فَكَانَتُ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إِذِ اذَّعٰى رَدَّ الْوَدِيْعَةِ، إِنَّهُ يَكُونُ اللَّوْوَمَ قَدْ ظَهَرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ، لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعُواهُ بِالْحُجَّةِ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُكَهُ، وَ هِي مَسْأَلَةُ الْإِسْتِخُلَافُ فِي الْأَشْيَاءِ السِّنَّةِ، وَ سِيأَتِيْكَ فِي الدَّعُولِى إِنْ شَاءَ الله .

ترجمه: اور جب شوہر نے یہ کہا (دعویٰ کیا) کہ تھے نکاح کی خبر پینجی تو خاموش رہی اورعورت نے کہا کہ میں رد کر دیا تھا، تو اسی کا قول معتبر ہوگا۔ امام زفر چائٹیلا فرماتے ہیں کہ شوہر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور رد کرنا عارض ہے، لہذا ہے مدت خیار گذر جانے کے بعد مشروط لہ الخیار کے دعوے ردکی طرح ہوگیا۔

ہم کہتے ہیں کہ شوہر لزوم عقد اور تملک بضع کا مری ہے اور عورت اسے دفع کر رہی ہے، لہذا عورت منکرہ ہوئی، جیسا کہ مودَع جب ردود بعت کا دعوی کر ہے (تو وہ بھی منکر ہوتا ہے)۔ برخلاف مسئلہ خیار کے، اس لیے کہ مدت گزرنے سے لزوم عقد ظاہر ہو چکا ہے۔
اورا گر شوہر نے عورت کے سکوت پر بینہ قائم کر دیا تو نکاح ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ اس نے دلیل سے اپنا دعوی مشحکم کر دیا۔ اور اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہو، تو حضرت امام صاحب طیشی کے بہاں عورت پر قسم واجب نہیں ہوگی۔ اور بیاشیائے ستہ میں قسم لینے کا مسئلہ ہے، جوان شاء التد کتاب الدعوی میں آئے گا۔

#### اللغاث:

﴿ سکت ﴾ تو چپ ہوگئ۔ ﴿ ددت ﴾ میں نے ردکیا۔ ﴿ بضع ﴾ عورت کی شرمگاہ مراد حقوق زوجیت۔ ﴿ مودع ﴾ جس کے پاس اہ نت رکھوائی گئ۔ ﴿ مضتی ﴾ گزرجانا۔ ﴿ استحلاف ﴾ قتم لینا۔

عورت کے انکارنکاح کا حکم:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی مخص نے ہا کرہ بالغہ عورت سے کہا کہ تیرے ولی نے تجھے سے بعج بغیر میرے ساتھ تیرا عتد کیا

و آن البدايه جدى يرس كرس كرس د من المانان كار الكام ال

تھا اور جب تجھے نکاح کی خبر ملی تھی، تو اس وقت بھی تو خاموش تھی ، اس لیے اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ عورت کہتی ہیں'' وُ رُو'' اب سرطی میں نے تو تیرانام نے بی انکار کر دیا تھا، تو اب اختلاف میں ہمارے یہاں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ اور امام زفر طِیتُٹھیڈ کے بہاں شوم کا قول معتبر ہوگا۔

امام زفر جلیجینے کی دلیل ہے ہے کہ شوہر سکوت کا دعوی کر رہا ہے اور عورت رد اور انکار کا، اور سکوت ہی اصل ہے، اس لیے کہ سکوت عدم کلام کا نام ہے اور ہر چیز میں عدم ہی اصل ہے، اس لیے سکوت اصل ہوا اور چوں کہ شوہر اس کا مدگی ہے، اس لیے اس کا تول اصل کے موافق ہوا اور بید مدی علیہ ہوا، اس کے برخلاف عورت عارض یعنی اصل کے خلاف دعویٰ کر رہی ہے، اس لیے وہ مدعیہ ہوئی ، اور مدی یا مدعیہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں اس محض کا قول معتبر ہوتا ہے جو مدی علیہ اور متمسک بالاصل ہوتا ہے، اور صورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر ہی مدی علیہ اور اصل کو تھا ہے ہوئے ہے اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا۔

اوریاب بی ہے کہ مثلاً اگر کسی خف نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی ، پھر مدت خیار گذرنے کے بعدوہ کہتا ہے کہ میں فی ورد کردیا تھ ، لبندا معاملہ ختم ہو چکا ہے ، بائع کہتا ہے کہ تو نے رد نہیں کیا تھا ، بلکہ تو تو خاموش تھا، تو اس صورت میں بھی بائع بی کا قول معتبر ہوگا ، اس لیے کہ وبی مدعی علیہ اور متمسك بالاصل أي السكوت ہے ، لبندا جس طرح یہاں سکوت کے اصل ہونے کی وجہ سے بائع کا قول معتبر ہوگا۔

و نعمن نقول النع ہماری دلیل ہیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شو ہر مدی ہے اور عورت مدی علیہ، شو ہر مدی اس طور پر ہے کہ وہ عورت پرلز وم عقد اور اس کے بضع کے مالک ہونے کا دعوی کر رہا ہے، اور عورت ان چیزوں کا انکار کر رہی ہے، اور عقد کا عدم لزوم اور بضع کا عدم تملک ہی اصل ہے اور چوں کہ عورت ہی اس اصل کو تھا ہے ہوئے ہے، اس لیے عورت کا قول اصل کے موافق ہوگا اور وہ مدی علیہ ہوگی، اور شوہر کا قول اصل کے خلاف ہوگا اور وہ مدی ہوگا، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ مدی اور مدی علیہ کے پاس گواہ نہ ہوگا۔ ہونے کی صورت میں مدی علیہ کا قول اصل کے خلاف ہوگا اور وہ مدی علیہ لیعنی عورت کا قول معتبر ہوگا اور نکاح لازم نہیں ہوگا۔

اوریہ بالکل اُس طرح ہے کہ مثلاً کسی نے کسی کے پاس بطور امانت کوئی سامان رکھا، اس کے بعد مودع کہتا ہے کہتم میرا
سامان واپس کرو، تم نے دیانہیں ہے، اور مودَع کہتا ہے ارے بھیا ہم نے تو بہت پہلے ہی تمہاری امانت تمھارے سپر دکر دی تھی، تو
یبال متمسک اصل یعنی مودَع کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ فراغ ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مودِع مشغولیت ذمہ کا بدی ہوار
ضابط یہ ہے کہ (الاصل فواغ الذمة) فراغت ذمہ اصل ہے، بندا جس طرح یہاں مدی اصل یعنی مودع کا قول معتبر مانا جارہا
ہے، اس طرح صورت مسلم میں بھی متمسک بالاصل یعنی عورت ہی کا قول معتبر ہوگا۔

بحلاف مسألة المحياد النع يهال سام زفر يريشين قياس كا جواب سے، جس كا حاصل يہ ہے كه حضرت والاصورت مسند ومسئد خيار پر قياس كرنا درست نہيں ہے، اس ليے كه مسئد خيار ميں ساكت يعنى بائع كا قول اس وجہ نہيں معتبر مانا گيا ہے كه وہ مدن سوت ہے، بكہ وہال ساكت كے قول كا مقتبر اس وجہ ہے كه اس كا قول ظاہر كے موافق ہے، كيونكه مدت خيار كے گذر نے سے بات ظاہر ہوگى ہے كہ خيار نقم ہوكر مقد ميں ضم ہو چكا ہے، البذا خيار ميں ساكت كے قول كے معتبر ہونے كی وجہ اس كا سكوت نہيں بعد النظاهر فالقول قوله ليني جس كا قول بعد النظاهر فالقول قوله ليني جس كا قول بعد النظاهر فالقول قوله ليني جس كا قول بعد النظاهر فالقول قوله ليني جس كا قول

# و آن الهداية جلد الم يحت الم يحت الم يحت الكان الم يحت الم يحت الكان الم يحت الكان الم يحت الم يحت الكان الم يحت ا

ظاہر کے موافق ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے ) کے تحت یہاں ساکت کا قول معتبر مانا گیا ہے۔

وإن أقام المنع مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر شوہر نے صورت مسئلہ میں عورت پرلزوم عقد وغیرہ کا دعوی کیا اور دعوے کے انکار کے بعد اس نے بینہ اور دلیل کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت کر کے مشخکم کر دیا، تو اب صرف اور صرف شوہر کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ جب عورت کے پاس بینزمیں ہے، تو ظاہر ہے کہ شوہر کا قول مو کداور مضبوط ہوگیا ہے۔

البنة اگرشوہر کے پاس بیندنہ ہوتو امام ابوصنیفہ والیٹھائد کے یہاں عورت کا قول معتبر ہونے کے لیے اس سے تتم وغیرہ نہیں لی جائے گی۔حضرات صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں عورت سے تتم لی جائے گی۔

صاحب ہدایہ رطیقید فرماتے ہیں کہ بیاشیائے ستد یعنی نکاح، رجعت، فین فی الإیلاء، استیلاء، رق، ولاء میں مدعیٰ علیہ سے بمین لینے نہ لینے کامختلف فید مسئلہ ہے، جے کتاب الدعویٰ میں ہم بیان کریں گے۔

علامہ ابن الہمام ولیٹھیڈنے فتح القدیریس ان چھ چیزوں کوظم کی لڑی میں پرویا ہے، آپ کے فائدہ کے لیےوہ یہال نقل کردیا جاتا ہے۔

ورق ورجع ولاء نسب فليس بها من يمين وجب

نكاح وفيئة إيلائه ودعوى الإماء أمومية

وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُرًا كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ أَوْ ثَيِّبًا، وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَةِ، وَ مَالِكٌ وَمَا لِلْتَافِي فَي النَّيْبِ الصَّغِيْرَةِ أَيْضًا، مَالِكُ وَمَا لِلْتَافِي أَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْحُرَّةِ بِاغْتِبَارِ الْحَاجَةِ، وَ لَا حَاجَةَ هُنَا لُانِعِدَامِ الشَّهُوقِ، إِلَّا أَنَّ وِلَايَةَ الْآبِ ثَنَتُ اللَّهِ الْفَيْلِ أَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْحُرَّةِ بِاغْتِبَارِ الْحَاجَةِ، وَ لَا حَاجَةَ هُنَا لُانِعِدَامِ الشَّهُوقِ، إِلَّا أَنَّ وِلَايَةَ الْآبِ ثَنَتُ اللَّهُ الْفَيْلِ الْفَيْلِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّظُرِ كَمَا فِي الْآبِ وَالْجَدِّ، وَ مَا فِيْهِ مِنَ الْقُصُورِ أَظْهَرْنَاهُ فِي سَلْبِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ، بِخِلَافِ النَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ فَلَا تُفِيْدُ الْوِلَايَةُ إِلَّا مُلْزِمَةً، وَ مَعَ الْقُصُورِ لَا يَثْبُتُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ، وَجُهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّانِيَةِ أَنَّ القِيَابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الرَّأَي لِوُجُوْدِ

# ر آن الهداية جلد ي سي المستحد ٨٢ المستحد الكام الأح كا يان الم

الْمُمَارَسَةِ، فَأَدَرُنَا الْحُكُمَ عَلَيْهِ تَيْسِيْرًا، وَ لَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحَقَّقِ الْحَاجَةِ وَ وُفُورِ الشَّفَقَةِ، وَ لَا مُمَارَسَةَ تُحْدِثُ الرَّأْيَ بِدُوْنِ الشَّفَوَةِ فَيُدَارُ الْحُكُمُ عَلَى الصِّغْرِ، ثُمَّ الَّذِي يُؤَيِّدُ كَلَامَنَا فِيْمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ۗ الطَّيْظُلَمْ الْمَلْفَالُمْ الطَّيْطُلَمْ الطَّيْطُلَمْ الطَّيْطُلَمْ الطَّيْطُلَمْ اللَّيْعَاتِ فِي الْمُحْدِثُ الرَّانِكَاحِ كَالتَّرْتِيْبِ فِي الْإِرْثِ، وَ (النَّكَاحُ إِلَى الْمُعَابِ بِالْاَقْرَبِيْبِ فِي الْإِرْثِ، وَ النَّرْبَيْبُ فِي الْمُرْتِ، وَ النَّرْبَعْدُ مَحْجُورٌ بَالْاَقْرَبِ.

تروجملے: اورصغیراورصغیرہ کا نکاح جائز ہے، بشرطیکہ ولی نے ان کا نکاح کیا ہو،خواہ صغیرہ باکرہ ہویا ثیبہ، اور ولی وہ ہے جوعصبہ ہو۔ اور امام مالک راشین باپ کے علاوہ میں ہمارے نخالف ہیں، اور امام شافعی راشین باپ دا دا کے علاوہ صغیرہ ثیبہ میں بھی مخالف ہیں۔

امام مالک پر پیشینہ کے قول کی دلیل میہ ہے کہ آزادعورت پر ولایت باعتبار حاجت ثابت ہے، اور یہاں شہوت معدوم ہونے ک وجہ سے کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ باپ کی ولایت خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اور دادا (من کل وجہ) باپ کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے دادا کو باپ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

ہم کہتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، بلکہ یہ قیاس کے موافق ہے، اس لیے کہ نکاح بہت سے مصالح پر مشتل ہوتا ہے اور عاد تا یہ مصالح دو ہم کفؤ کے مابین ہی حاصل ہو پاتے ہیں، اور ہر زمانے میں کفؤنہیں مل پاتا، لہذا حفاظتِ کفؤ کی خاطر ہم نے حالت صغر میں ولایت کو ثابت کر دیا۔

امام شافعی رکتینیائے کے قول کی دلیل میہ ہے کہ باپ اور دادا کے غیر کی طرف سپر دکرنے سے شفقت تام نہیں ہوگی ،اس لیے کہ اس غیر میں شفقت کی کمی اور قرابت کی دوری ہے۔اس وجہ سے وہ غیر تصرف فی المال کا ما لک نہیں ہے، جب کہ مال کم درجے کا ہے، تو وہ تصرف فی انتفس کا مالک کیسے ہوگا ، حالا تکہ وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ قرابت شفقت کی متقاضی ہے، جیسا کہ باپ اور دادا میں (ہوتی ہے) اور غیر میں شفقت کی کی کو ولایت الزام سلب کر کے ہم ظاہر کریں گے۔ برخلاف تصرف فی المال کے، کیوں کہ وہ متکرر ہوتا رہتا ہے، لہذا (اس میں) خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ ولایت افر تصرف المال) ملزم بن کر ہی مفید ہوگی اور قصور شفقت کے ساتھ ولایت الزام ثابت نہیں ہوتی۔

اور دوسرے مسئلے میں امام شافعی طلیعید کے قول کی دلیل یہ ہے کہ اختلاط کے پائے جانے کی وجہ سے ثیبہ ہونا حدوث رائے کا سبب ہے، البندا آسانی کے پیش نظر ہم نے اس پر حکم کا دارومدار کردیا۔

اور ہم ری دلیل وہ ہے جوہم بیان کر چکے، یعنی حاجت کا تحقق ہونا اور شفقت کا کامل ہونا، اور شہوت کے بغیر کوئی بھی اختلاط حدوث رائے کا سبب نہیں بنتا، اس لیے تھم کا مدار صغر پر ہوگا۔ پھر ہماری بات کی تائید میں اللہ کے نبی علایہ بال کا وہ فر مان بھی ہے جو ماقبل میں گذر چکا کہ نکاح عصبات کی ترتیب، ترتیب ماقبل میں گذر چکا کہ نکاح عصبات کی ترتیب، ترتیب وراثت کی طرح ہے، اور والایت نکاح میں عصبات کی ترتیب، ترتیب وراثت کی طرح ہے، اور اقرب کی وجہ ابعد محروم ہے۔

#### اللّغاث:

﴿عصبه ﴾ میراث کی تقسیم میں مابھی کا وارث۔ ﴿لا تتوقّر ﴾ پوری طرح نہیں ہوتے۔ ﴿متكافئين ﴾ دو ہمسر، برابر لوگ۔ ﴿كفؤ ﴾ ہمسر، برابر، ہم پلیہ ﴿أبعد ﴾ زیادہ دور۔ ﴿محجوب ﴾ ركاوٹ دار، محروم۔ ﴿أقرب ﴾ زیادہ قریب۔ تخذ نعر،

لم اجده ذكر الزيلعي في هٰذا الحديث فبيض لم ورائبت كثير المحققين، لم يجدوا.

#### اوليا وكابيان:

اس طو میل ترین عبارت میں صرف دومسئلے بیان کیے گئے ہیں۔(۱) ولایت کاحق کن کن لوگوں کو ہے(۲) اور بیحق ولایت کاس کس کس کس کس کس بر ہے، اور دنوں ہی مسئلے مختلف فیہ ہیں، چنانچہ پہلے مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہرولی کو ولایت کاحق ہے، خواہ وہ باپ ہو یا دادایا ان کے علاوہ کوئی اور ہو۔امام ما لک ولائٹیڈ کا مسلک یہ ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کو ولایت کاحق نہیں ہے، خواہ وہ دادا ہو یا کوئی اور،امام شافعی ولٹیلڈ فرماتے ہیں کہ صرف باپ اور دادا کوحق ولایت حاصل ہے ان کے علاوہ کسی اور کوئیس۔

دوسرا مسئلہ رہے ہے کہ ہمارے نز دیک ثبوت ولایت کا سبب صغر ہے،خواق صغیرہ باکرہ ہویا ثیبہ، بہر حال اس کے ولی کواس پر حق ولایت حاصل ہوگا۔اور امام شافعی ولیٹھیڈ کے یہاں ولایت کا سبب بکارت ہے، چنانچہ ان کے یہاں صغیرہ باکرہ اور کبیرہ باکرہ پر تو ولایت ٹابت ہوگی، مگر صغیرہ ثیبہ اور کبیرہ ثیبہ پرولایت ثابت نہیں ہوگی۔

پہلے مسئلے میں حضرت امام مالک رطقینائد کی دلیل ہے ہے کہ کسی بھی آزاد پرولایت کا حصول بربنا ہے حاجت ہی ہوتا ہے اور صغیر اور صغیرہ میں شہوت نہیں ہوتی ، اس لیے حاجب نہ ہونے کی وجہ سے ان پر ولایت بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے، مگر چوں کہ حضرت صدیق اکبر شائنو نے صرف چھ سال کی عمر میں نبی اکر م شائنو گھڑ کے حضرت عائشہ خالفی کا نکاح فرما دیا تھا اور اللہ کے نبی علالیا ان اسے جائز قرار دیا تھا، چنانچہ خلاف قیاس اس واقعے میں والدین یعنی حضرت صدیق اکبر کے لیے صغیرہ یعنی حضرت عائشہ جائنوں ولایت ثابت کی گئی ہے، اس لیے یہ ولایت صرف باب ہی تک محدود رہے گی اور باپ کے مقابلے میں چوں کہ داداکی شفقت ناقص اور کم ہوتی ہے، اس لیے دادا کے لیے اس ولایت کو ثابت نہیں کریں گے۔

امام شافعی روانشکائہ کی دلیل میہ ہے کہ ولایت کا دارومدار شفقت پر ہے اور باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء میں شفقت و الفت بہت کم ہوتی ہے،اس لیے باپ ادر دادا کے علاوہ کسی تیسرے کے لیے ولات ثابت نہیں ہوگی۔ یہی وجہہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ ر أن البداية جلد الكارت بالم المن الكارت الكارت كالمالك كاليان الكارت الكارت كالمالك كاليان الكارت الكارت كالم

کسی اور ولی کو صغیر یا صغیرہ کے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے، تو جب مال میں کسی تیسر ے کو ولایت تصرف حاصل نہیں ہے، جب کہ مال نہایت کم تر اور معمولی درجے کا ہے، تو نفس میں اسے کیوں کر ولایت حاصل ہوگی، جب کہ نفس تو انتہائی بلند اور او نچے درجے کی چیز ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کنفس قرابت شفقت ورحت کی متقاضی ہے اور جس طرح باپ اور دادا کے لیے قرابت کے سب ولایت حاصل ہے، ای طرح دیگر اولیاء کے حق میں بھی چوں کہ ولایت کا سب یعنی قرابت موجود ہے، اس لیے ان کے لیے بھی ولایت تابت ہوگ ۔ البتہ باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کم ہوتی ہے اور ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے باپ دادا کوتو ہم ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی دیتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے عقد کو بلوغت کے بعد صغیر اور صغیرہ باطل نہیں کرتے ، اور باپ اور دادا کے علاوہ کو صرف ولایت اجبار دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ بجبر واکراہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نکاح لازم اور قطعی نہیں ہوگا، بلکہ بلوغت کے بعد صغیر اور صغیرہ کور داور ضخ کاحق حاصل ہوگا۔

بخلاف النصر ف المنح سے امام شافعی والیٹیڈ کے قیاس کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ محتر م ولایت نکاح کوتھرف فی المال کی عدم ولایت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تصرف فی المال مکرر ہوتا رہتا ہے اور ہاتھ در ہاتھ مال کا تبادلہ ہوتا ہے، لہذا مال میں خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بوقت بلوغ اس بات پر مطلع ہونا کہ مال کا کن کن لوگوں کے ہاتھ تبادلہ ہوا ناممکن اور دشوار ہے، اس وجہ سے تصرف فی المال کی ولایت الزام ہی ہوگی؛ لیکن غیراب اور جد کے حق میں چول کہ شفقت کی کی ہوتی ہے، اس لیے انھیں ولایت الزام نہیں ملے گی اور تصرف فی المال کے وہ ستحق نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نکاح میں آھیں ولایت اجبار حاصل ہوگی اور وہ جرز صغیرا ورصغیرہ کا نکاح کر عیس گے۔

(۲) وجه قوله النج دوسرا مسئلہ یہ قا کہ ہمارے یہاں سبب ولایت صغر ہے اور شوافع کے یہاں بگورت ہے، اس مسئلے میں امام شافعی طرفتی کی دلیل یہ ہے کہ دائے اور ہوش مندی ایک باطنی چیز ہے اور ثیبہ ہونا اس کے ظہور اور صدوث کا سبب ہے، اس لیے ہم نے سبب یعنی ثیبہ ہونے پر حکم کا مدار کر دیا، اور چوں کہ ثیبہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورت مردوں کے ساتھ اختلاط بھی کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ البت کی محتاج نہیں رہ اور اس کے بعد وہ اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سمجھنے پر قادر ہوجاتی ہے، اس لیے ثیبہ ہونے کے بعد وہ ولایت کی محتاج نہیں رہ جاتی، لہذا ثیبہ ہونے پر حکم لگادیں گے، اور یوں کہیں گے کہ ثیبہ ہونے کے بعد لڑکی پر کسی کو ولایت عاصل نہیں ہوگی، خواہ وہ بالغہ ہونا صغیرہ ہو۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ولایت کا مدارجن دو چیزوں پر ہے یعنی حاجت اور کمال شفقت وہ دونوں یہاں موجود ہیں، چنانچ صغیر
ادر صغیرہ میں ولایت کی حاجت مخقق ہے اور اب اور جد میں کمال شفقت موجود ہے، لہذا جب صغیر اور صغیرہ میں ولایت کی متقاضی چیز
موجود ہے تو ان پر ولایت ٹابت بھی ہوگی۔ اور امام شافعی والیا گئی کہنا کہ صغیرہ ثیبہ ہونے کے بعد ممارست کی وجہ ولایت سے
مستغنی ہوجاتی ہے، ہمیں سلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ممارست تو حدوث رائے کا سبب ہے، مگر شہوت کے بغیر ممارست بھی کسی کام کی
مستغنی ہوجاتی ہے، ہمیں سیار میں ہوت معدوم رہتی ہے، اس لیے اس کی ممارست اور عدم ممارست دونوں برابر ہیں، لہذا شہوت
ولایت کے سلسلے بین کی خورسب اور مدار مانیں گے، نہ کہ بکارت کو۔

# ر أن البداية جلد الكاركان المحالي الكاركان الكا

ٹم الذی یؤید النے کا تعلق پہلے مسئلے ہے ہے، دوسرے سے نہیں، اور اس کا عاصل یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں جوہم اب (باپ) اور جد کے علاوہ دیگر اولیاء کے لیے بھی ولایت اجبار کو ثابت مانتے ہیں، اس پر فرمان نبوی النگاح إلی العصبات بھی مؤید ہے، اس لیے کہ آپ مُن اللہ اس فرمان میں مطلق ولایت نکاح کو عصبات کے سپرد کرنے کا تھم دیا ہے اور باپ اور دادا کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے، الہذا جس طرح باپ دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوگی، اس طرح دیگر اولیاء کو بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی، اس طرح دیگر اولیاء کو بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ و التو تیب النے فرماتے ہیں کہ ولایت نکاح میں بھی عصبات کی ترتیب وہی ہوگی جو وراخت میں ہے، چنانچہ جس طرح وراخت میں بیٹا پوتا سب سے قریبی ولی وراخت میں بھی بیٹا پوتا سب سے قریبی ولی موں گے، ان کے بعد باپ دادا کا نمبر ہے، اس طرح نکاح میں بھی بیٹا پوتا سب سے قریبی ولی ہوں گے، ان کے بعد ہی باپ دادا کا نمبر ہے، اس طرح نکاح میں بھی بیٹا پوتا سب سے قریبی ولی ہوں گے، ان کے بعد ہی باپ دادا کا نمبر ہے، دادا اور دیگر تمام اولیاء ولایت سے محروم رہیں گے۔

فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْآَبُ وَالْجَدُّ يَعْنِي الصَّغِيْرَ وَالصَّغِيْرَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوْغِيمَا، لِأَنَّهُمَا كَامِلَا الرَّأْيِ وَالْجَدِّ الشَّفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا، كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُلُوْغِ، فَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْآبِ وَالْجَدِّ الشَّفَقَةِ فَيَلْوَرُ الْعَبَارُ إِذَا بَلَغَ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُحِيَّارُ إِذَا بَلَغَ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ رَحِاللَّا يُونُوسُفَ رَحَالًا لَيْنَا لَهُ اللَّهُ الْعِبَارُ اللَّهُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، عَلَى، وَالْجَدِّ، وَ لَهُمَا أَنَّ قَرَابَةَ الْآخِ نَاقِصَةً، وَ النَّهُ مُونُو الشَّفِقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْحَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، عَلَى، وَالنَّذَارُكُ مُمْكِنَّ بِحِيَارِ الْإِذْرَاكِ، وَ النَّقُصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْحَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، عَلَى، وَالتَّذَارُكُ مُمْكِنَّ بِحِيَارِ الْإِذْرَاكِ، وَ إِلْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، عَلَى، وَالتَّذَارُكُ مُمْكِنَّ بِحِيَارِ الْإِذْرَاكِ، وَ إِلْفَاضِي، وَهُو الصَّحِيْحُ مِنَ الرِّوَايَة لِقُصُورِ الرَّأَي فِي

تروج کمل: پر اگران دونوں یعنی صغیرا ورصغیرہ کا نکاح باپ دادانے کیا، تو بالغ ہونے کے بعد اضیں کوئی خیار نہیں ملے گا، اس لیے کہ باپ اور دادا پختہ رائے اور کھر پورشفقت والے ہیں، لہذا ان کی مباشرت سے عقد لازم ہوجائے گا، جیسا کہ (اس صورت میں) جب بالغ ہونے کے بعد اب اور جدنے صغیرا ورصغیرہ کی رضامندی سے ان کا نکاح کیا ہو۔ لیکن اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے ان کا نکاح کیا، تو بالغ ہونے کے بعد ان میں سے ہرایک کوخیار ملے گا، اگروہ چاہے تو نکاح پر باتی رہے اور اگر چاہے تو نکاح فنح کردے اور یہ محضرات طرفین کے بہاں ہے۔ امام ابو یوسف را ایک اور یہ باپ اور دادا پر قیاس کرتے ہوئے ( یہاں بھی ) آخیس کوئی خیار ملے گا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی قرابت ناقص ہے اور نقصانِ قرابت نقصان شفقت کی مشحر ہے، لہذا مقاصد میں خلل واقع ہونا ممکن ہے اور خیار بلوغ سے تلافی ممکن ہے اور باپ، اور دادا کے علاوہ میں تھم کامطلق ہونا ماں اور قاضی کو بھی شامل ہے اور یہی صبح کے روایت ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک میں رائے کی تمی ہے اور دوسرے میں شفقت کی (کمی ہے)۔

#### اللغات:

﴿يشعر ﴾ احماس دلاتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ ﴿نقصان ﴾ کی، کوتا ہی۔

### باپ اور دادا کی ولایت کی خصوصیت:

عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے ہیں(۱) پہلے مسئے کا حاصل یہ ہے کہ چوں کہ باپ اور دادا کو ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی صغیر یاصغیرہ کا باپ یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے دادانے اس سے بوجھے بغیر سی ہے اس کا نکاح کردیا، تو اب بینکاح لازم اور ثابت ہوجائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد صغیر یاصغیرہ کوکوئی خیار وغیرہ نہیں ملے گا۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ باپ اور دادا کو اقلا تو ولایت الزام حاصل ہوئی ہے اور دوسری بات میہ ہے کہ دیگر اولیاء کی بہنست ان کی رائے پہنتہ اور ان کی شفقت کامل وکمل ہوتی ہے، اس لیے ان کے متعلق میدیقین رہتا ہے کہ یہ دونوں صغیر اور صغیرہ کے قت میں کسی بھی طرح کی مداہنست اور کا بلی نہیں کریں ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا تکاح نافذ اور لازم ہوجائے گا، جیسا کہ اس صورت میں ان کا نکاح لازم ہوجاتا ہے جب بلوغت کے بعدان کی اجازت سے باپ اور دادائی نے ان کا نکاح کیا ہو۔

(۲) دوسرا مسئدیہ ہے کہ آگر باپ دادا کے علاوہ کسی تیسرے دلی نے (مثلاً بھائی نے) صغیر یاصغیرہ کا نکاح کیا، تو حضرات طرفین کے یہاں بس طرح باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذاور کے یہاں جس طرح باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذاور لازم دونوں ہوگا۔ لازم دونوں ہوتا ہے، اس طرح تیسرے ولی کا نکاح بھی نافذاورلازم دونوں ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ تیسر نے نبیر کا ولی بھائی ہے، لیکن باپ دادا کے بالمقابل اس کی قرابت ناقص ہے، اور جب اس کی قرابت ناقص ہے تو اس کی شفقت بھی ناقص ہوگی، اور اس کے کیے ہوئے نکاح سے یقینا مقاصد نکاح میں ضلل واقع ہوگا، اس لیے اس کے نکاح کو نافذ کریں گے، گر لازم نہیں کریں گے، اور چوں کہ اس ضلل کا تدارک خیار بلوغ کے ذریعے مکن ہے، اس لیے اب (باپ) اور جد کے علاوہ کے کیے ہوئے نکاح میں صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، اگر وہ چاہیں تو اپنے اپنے نکاح پر برقر ارر بیں، ورنہ تو ضخ کردیں۔

وإطلاق الجواب النع فرماتے ہیں کہ متن میں وإن زوجهما .....فلکل و احد النع سے غیراب اورغیرجد کے نکاح میں صغیروصغیرہ کو جو خیار بلوغ دیا گیا ہوا نکاح بھی بافذتو ہوتا ہے، گر میں صغیروصغیرہ کو جو خیار بلوغ دیا گیا ہوا نکاح بھی بافذتو ہوتا ہے، گر لازم نہیں ہوتا اوران کے نکاح میں بھی بلوغت کے بعد صغیراورصغیرہ کو خیار بلوغ حاصل رہتا ہے۔ صاحب کتاب نے ہو الصحیح من المو او یہ کہہ کرامام ابوصنیفہ والمحلی ہوتی کے اس قول سے احتر از کیا ہے، جس کوا مام صاحب سے خالد بن صبح مروزی نے روایت کیا ہے اور جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی نا بالغہ پیمہ کا نکاح قاضی نے کر دیا ، تو اسے بلوخت کے بعد خیار نہیں طرح کا ، اس لیے کہ تام اور تام ہوتی ہے جو باپ کے در ہے میں ہوتی ہے اور باپ کا کیا ہوا عقد چوں کہ لازم ہوتا ہے اور اس میں جس صغیر صغیر میں ماتی کہ خیار نہیں سے گا۔ خیار نہیں مات ، اس لیے قاضی کا کیا ہوا نکاح بھی لازم اور نا فذ ہوگا اور اس میں بھی صغیر صغیر میں یا پیمہ کو خیار نہیں سے گا۔

اور طا ہر الروایت میں قامنی اور مال کے نکاح کے لازم نہ ہونے اور ان کے نکاح میں بعد البلوغ خیار ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ماں میں رائے اور عقل وقہم کی کی ہوتی ہے اور قامنی میں عدم قرابت کی وجہ سے شفقت کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے کیے ہوئے نکاح

# ر من الهداية جلد المحال المحال المحال المحال المحال كالمان كالمحال كالمان كالما

میں مقاصد کے فوت اور مختل ہونے کا توی اندیشہ ہے، لہذا ان کے نکاح کولازم نہیں قرار دیں گے، کیکن چوں کہ خیار کی وجہ سے ان کے نکاح میں درآید خلل کو دور کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کا نکاح نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْقَصَاءُ بِجَلَافِ حِيَارِ الْعِنْقِ، لِآنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ صَرَرٍ خَفِيِّ وَهُوَ تَمَكُّنُ الْخَلَلِ، وَ لِهِلَاَ يَشْمُلُ الذَّكَرَ وَالْاَنْفَى، فَجُعِلِ إِلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَصَاءِ، وَ خِيَارُ الْعِنْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍّ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا، وَ لِهِلَذَا يَخْتَصُّ بِالْأَنْفَى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ، وَالذَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَصَاءِ.

ترجمه: اوراس (خیاری وجہ سے فنخ نکاح) میں قضائے قاضی مشروط ہے، برخلاف خیار عن کے، اس لیے کہ یہاں ضررخفی یعنی تمکن خلل کو دور کرنے کے لیے فنخ ہوتا، اسی وجہ سے ندکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے، لہذا اسے دوسرے کے حق میں الزام مانیں مے اوراس میں قضاء کی ضرورت ہوگی۔

اور خیار عتی ضرر جلی بینی باندی برزیادتی ملک کود فع کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اسے دافع زیادتی مانیں مے اور دفع قضا کامحتاج نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿ قضاء ﴾ عدالتی فیملہ۔ ﴿ فسنع ﴾ فتم کرنا، معدوم کرنا۔ ﴿ صور ﴾ نقصان، تکلیف۔ ﴿ تمحّیٰ ﴾ قرار پکڑنا، بیٹے جانا، تدرت حاصل کر لینا۔ ﴿ بشمل ﴾ شامل ہے، دونوں پرمشتل ہے۔ ﴿ ذکو ﴾ نذکر۔ ﴿ انفی ﴾ مؤنث۔ ﴿ يفتقر ﴾ مختاج ہوگا۔ ﴿ جلتی ﴾ واضح، روثن۔

### خيار بلوغ كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے ولی کے کیے ہوئے نکاح میں صغیراور صغیرہ کو بلوغت کے بعد خیار ملتا ہے، اب اگر صغیر یاصغیرہ بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح فٹع کرنا چاہیں، تو یہ نکاح صرف ان کے فٹع کرنے یا نہ ماننے سے فٹع نہیں ہوگا، بلکہ اس کو فٹع کرنے کے لیے قامنی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر اس کے یہاں مقدمہ دائز کرنا ہوگا، ادر پھر قامنی فریقین کو بلانے اور صورت حال بھے کے بعد بی نکاح فٹع کرے گا۔

البتہ خیار متن میں فنح نکاح سے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی باندی کسی کی بیوی ہے اوراس سے مالک نے اسے آزاد کردیا، تو اگراب وہ اپنے شوہرکی زوجیت میں ندر ہنا چاہے اور اپنا نکاح فنح کرنے کی متنی ہو، تو اسے اس فنح کے لیے قاضی کا سہارانہیں لینا پڑےگا، بلکہ ازخود وہ شوہرکو دھکہ دے کر ہمگانے کی مستق ، مجاز اور مختار ہے۔

خیار بلوغ اور خیار محق میں فرق میہ ہے کہ خیار بلوغ کا فنع ضرر خفی کودور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں موق ج اور ولی الث میں نقصان شفقت کی وجہ سے جو خلل کا ضرر ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے بیے خیار ملتا ہے، اور چوں کہ بیخلل مرداور مورت دونوں کو ملتا ہے، اور خیار بلوغ میں فنع کا اختیار اس بات کا اشارہ ہوتا ہے دونوں پر متوقع ہوتا ہے، اس لیے بید خیار بھی مرداور عورت دونوں کو ملتا ہے، اور خیار بلوغ میں فنع کا اختیار اس بات کا اشارہ ہوتا ہے

# ر آن الهداية جلد المحالي المحالي المحالية المحاركة كالمحالية المحاركة كالمحالية المحاركة كالمحالية المحاركة كالمحالية المحاركة كالمحالية المحاركة ا

کہ میرے ولی نے بحالت صغر جومیرا نکاح کیا ہے، وہ مناسب نہیں ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ولی پرایک طرح کا الزام ہے اور اس خیار سے اس الزام کو تقویت ملتی ہے، اس لیے اس خیار (خیار فنخ ) کے تحقق اور وجود کے لیے قاضی کے فیصلے اور اس کے قضاء کی ضرورت ہوگی۔

اس کے برخلاف خیار عتق میں بھی دفع ضرر ہے، مگر یہاں کا ضرر جلی اور واضح ہے، یعنی اعتاق سے پہلے شوہر باندی پرصرف دو ہی طلاق کا مالک تھا، کیکن اعتاق کے بعد باندی پرشوہر کی ملکیت بڑھ گی اور وہ تین طلاق کا مالک ہوگیا۔ اور یہ ایسا نمایاں اضافہ ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور چوں کہ بیزیادتی صرف باندی ہی پر ہوتی ہے اور خیار بھی صرف اس کو ملتا ہے، اس لیے یہاں خیار عتق سے صرف دفع ضرر (زیادتی ملک) کا فائدہ ہے (اس خیار سے کس پر الزام نہیں ہوتا) اور انسان اپ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس لیے جب اپ فائدے میں وہ قضائے قاضی کامختاج نہیں ہے، تو اپ اور یہ کسی چیز کو دفع کرنے کے لیے بھی وہ قضائے قاضی کامختاج نہیں ہوگا، اور صورت مسئلہ میں قضائے قاضی کے بغیر بھی باندی کو دفع ضرر یعنی زیادتی ملک کے فنخ کرنے کی مالک اور مختار ہوگی۔

ثُمَّ عِنْدَهُمَا إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيْرَةُ وَ قَدْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا، وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ فَلَهَا الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسُكُتُ، شُرِطَ الْعِلْمُ بِأَصْلِ النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِهِ، وَ الْوَلِيُّ يَتَفَرَّدُ بِهِ فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ، وَ لَمْ يُشْتَرَطِ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ، لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَالدَّارُ دَارُالْعِلْمِ فَلَمْ تُعَذَّرُ بِالْجَهْلِ، بِخِلَافِ الْمُعْتِقَةِ، لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِهَا فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ بِثُبُونِ الْحِيَارِ.

ترجمل : پر حضرات طرفین کے یہاں جب صغیرہ اس حال میں بالغ ہوئی کہ اسے نکاح کاعلم ہے اور اس نے سکوت اختیار کیا تو یہ (سکوت) رضا ہے، اور اگر اُسے اصل نکاح کاعلم نہ ہوتو اسے خیار ملے گا، یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد پھر سکوت اختیار کرے، اصل نکاح سے واقف ہونے کی شرط لگائی گئ ہے، اس لیے کہ بالغ ہونے والی صغیرہ اصل نکاح سے واقف ہونے کی شرط لگائی گئ ہے، اس لیے کہ بالغ ہونے والی صغیرہ اصل نکاح سے واقفیت کے بغیر تصرف ہی نہیں کر سکے گی ، حالا نکہ ولی تن تنہا نکاح کرسکتا ہے، اس لیے جہالت کی وجہ سے وہ معذور سمجھی جائے گی۔

اورعلم بالخیار مشروط نہیں ہے، اس لیے کہ صغیرہ احکام شرع کو سکھنے کے لیے خالی رہتی ہے، اور دارالاسلام دارالعلم ہے، للبذا جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں ہوگی، برخلاف معتقہ کے، اس لیے کہ باندی احکام شرع کی معرفت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے ثبوت خیار کی جہالت سے وہ معذور ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿بلغت ﴾ بالغ موجائ - ﴿لا تتمكن ﴾ نبيل كرستق - ﴿يتفرد ﴾ اكيلا كرتا ب، تنها ايك كام كرتا ب - ﴿أمد ﴾ باندى - خيار بلوغ مي جهالت عدر نبيل بي:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں بالغ ہونے کے بعد صغیرہ کی خاموثی ای وقت رضامندی شار ہوگی جب

اسے پہلے سے بیعلم ہوکہ میرا نکاح فلال کے ساتھ ہو چکا ہے، اگر صغیرہ کواپنے نکاح کاعلم ہے ادر پھر بھی بالغ ہونے سے بعد وہ سکوت اختیار کرتی ہے، تب تو اس کا سکوت رضامندی شار ہوگا، لیکن اگر اسے پہلے سے اپنے نکاح کاعلم نہ ہو، تو اس صورت میں بعد البلوغ اس کا سکوت رضامندی نہیں مانا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد دوبارہ خاموش رہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں علم بالنکاح کی شرط اس لیے لگائی گئ ہے کہ ولی نکاح میں منفر داورتن تنہا مالک ہوتا ہے اورصغیرہ لی اجازت کے بغیر بھی وہ اس کا نکاح کرسکتا ہے، لہذا اب صغیرہ کے تصرف کرنے اور اسے اپنا اچھا براسمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ پہلے ہی سے ولی کے تصرف سے واقف اور باخبر ہو، ورنہ تو اسے خیار دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آخر کس بنیاد پر آپ اس کے سکوت کورضا مندی شار کریں گے۔

ای وجہ سے حضرات طرفین ؓ نے بعدالبلوغ کے سکوت کو رضامندی مانے کے لیے علم ماصل النکاح کی شرط لگا دی ہے۔ اور اگرصغیرہ کو علم بالنکاح نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اسے معذور سمجھا ہے اور علم بالنکاح کے بعد والے تصرف پر تھم کا مدار رکھا ہے، کداگر بالغ ہونے کے بعد اسے نکاح کاعلم ہوا تو دوبارہ اس کے سکوت یا عدم سکوت کوفیصل بنا کر اس پر تھم لگا کیں گے۔

ولم یشتوط المنع فرماتے ہیں کہ صغیرہ کے لیے علم باصل النکاح کی شرط تو لگائی گئے ہے، گرعلم بالخیار کی شرط نہیں لگائی گئے ، یعنی اگر صغیرہ کو بیمعلوم نہ بھی ہوکہ بلوغت کے بعد جھے خیار قبول اور خیار رد حاصل ہوتا ہے، تو بھی بلوغت کے بعد اس کے سکوت سے اس کا نکاح لازم ہوجائے گا، اس لیے کہ صغیرہ دارالاسلام کی باشندہ ہے اور دارالاسلام میں تعلیم و تعلم کے ذرائع اور علم و معرفت کے اسباب و وسائل موجود رہتے ہیں، اور آزاد ہونے کی وجہ سے بیا ہے آپ کو بنے سنور نے اور زیر علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے فارغ بھی کرتی ہے، لہذا شوت خیار سے ناوا قفیت کی بنا پر اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے حق میں علم بالخیار مشروط بھی نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی باندی آزاد کی گئ اور اسے بینہیں معلوم ہے کہ آزادی کے بعد مجھے فتح نکاح کا اختیار ماتا ہے، تو جانے اور باخبر ہونے تک اسے خیار فتح ملے گا، جان لینے کے بعد اس کی جانب سے جو بھی تصرف صادر ہوگا اس پرمسلے کا مدار ہوگا۔ اور معتقہ کو یہ خیار ملنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت آقا کی خدمت میں مشغول اور اس کی فر ماں برواری میں معروف رہتی ہے، اور اسے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ شریعت کے احکام اور اور اسلام کے مسائل وغیرہ سکے سکے، اس لیے اس کے تی میں شوت خیار کی جہالت کو عذر مان کراسے معذور مانیں گے اور اس کی باخبری اور واقفیت تک اسے اختیار دیں گے۔

نُمَّ خِيَارِ الْبِكْرِ يَبُطُلُ بِالسُّكُوْتِ، وَ لَا يَبُطُلُ خِيَارُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَقُلُ رَضِيْتُ أَوْ يَجِيئُ مِنْهُ مَا يَعُلَمُ أَنَّهُ رِضًا، وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبُلُوْغِ إِعْتِبَارًا لِهِذِهِ الْحَالَةِ بِحَالِ اِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَ خِيَارُ الْبُلُوْغِ فِي كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبُلُوْغِ اعْتِبَارًا لِهِذِهِ الْحَالَةِ بِحَالِ البِّيْدَاءِ النِّكَاحِ، وَ خِيَارُ الْبُلُوْغِ فِي حَقِّ النَّيْبِ وَالْفُلَامُ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، خَقِّ النَّيْبِ وَالْفُلَامُ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، لَنْ الْجَلُو فِي حَقِّ النَّيْبِ وَالْفُلَامُ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، لَلْ لِيَوْقَامِ فِي حَقِّ النَّيْبِ وَالْفُلَامُ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، لَلْ لِيَوْقُونَ الْبِكُورِ رِضًا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِنْقِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْمَ الْمُحْوَلِ اللَّهُ لَامُ بِالرِّضَا غَيْرَ أَنَّ سُكُونَ الْبِكُورِ رِضًا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتِي، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّابُ

### الْمَوْلَى وَهُوَ الْإِعْتَاقُ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ الْمَجْلِسُ كَمَا فِي خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ.

تر جھلہ: پھر باکرہ کا خیار سکوت سے باطل ہوجاتا ہے، اور غلام کا خیار اس وقت تک باطل نہیں ہوتا جب تک کہوہ رضیت نہ کہہ دے، یا اس کی طرف سے کوئی ایس چیز نہ آ جائے جس سے بیمعلوم ہو کہوہ راضی ہے۔ اور ایسے ہی جاریہ (ثیبہ کا خیار باطل نہیں ہوتا) جب بلوغت سے پہلے اس کے شوہرنے دخول کیا ہو، اس حالت کو ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے۔

اور باکرہ کے حق میں خیار بلوغ آخر مجلس تک دراز نہیں ہوتا ، اور ثیب اور غلام کے حق میں کھڑے ہونے سے وہ باطل نہیں ہوتا ، اور باکرہ کے حق میں کھڑے ہونے سے وہ باطل نہیں ہوتا ، اس لیے کہ وہ شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے ، بلکہ اس کا ثبوت خلل کے وہ من کی وجہ سے ہوا ہے ، اس لیے وہ رضا مندی ہی سے باطل ہوگا۔ البتہ باکرہ کا سکوت (بھی) رضا مندی ہے۔ برخلاف خیار عتق کے ، اس لیے کہ وہ مولی کے اثبات یعنی اعتقاق سے ثابت ہوا ہے ، للبذا خیار مخیر ہی کی طرح اس میں بھی مجلس کا اعتبار ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿بكر ﴾ بكره، بنكاحى، كنوارى عورت - ﴿غلام ﴾ لأكا - ﴿جارية ﴾ لاكى - ﴿لا يمتد ﴾ نبيس بهيام نبيس لمبا بونا - ﴿ نيّب ﴾ نكاح والى عورت - ﴿مخيّره ﴾ وه عورت جس كواس كاشو برائي برطلاق والنح كا اختيار و \_ \_ \_

### خیار بلوغ باطل ہونے کی صورتیں:

اس سے پہلے جوبہ بیان کیا گیا ہے کہ مرداور عورت دونوں میں سے ہرایک کوخیار ملتا ہے، یہاں سے ای پرمتفرع کر کے چند مسئلے بیان کررہے ہیں، جن کی تفصیل ہے ہے کہ باکرہ کے بالغ ہونے کے بعداس کے سکوت سے اس کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا،
اس کے برخلاف لڑکا اور دہ ثیباڑک کا جس کی بلوغت سے پہلے ہی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جماع کرلیا ہوان کے بالغ ہونے کے بعدمس سکوت سے ان کا خیار ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں کے حق میں خیار بلوغ کے سقوط اور اس کے بطلان کے لیے ان کا زبان سے د ضیت (میں راضی ہوں) کہنایا ان کی طرف سے کی ایسی علامت کا پایا جانا ضروری ہے جوان کی رضامندی کی غمازی کرے، مثلاً مہر لینا وینا یا دعوت وغیرہ کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ۔

صاحب ہدایہ دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باکرہ کے حق میں سکوت سے خیار کے سقوط اور ثیباورلڑکے کے حق میں ان کے سکوت سے عدم سقوط کی اصل اور دلیل قیاس ہے، لیعنی ان مینوں کے سقوط اور عدم سقوط کو ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کیا حمیا ہے۔

چنا نچہ جس طرح صغیرہ باکرہ کے بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا ولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے اور وہ خاموش رے، تو اس کا سکوت رضا ہوگا ، اس طرح بغیرا جازت کے کیے ہوئے نکاح کی صورت میں بھی اس کا سکوت رضا ہوگا اور اس کا خیار بوغ ساقط ہوجائے گا۔

اورجس طرح لڑے اور ثیبلڑی سے بوقت نکاح اجازت طلب کی جائے ، تو ان کاسکوت رضانہیں ہوتا اور زبانی صراحت یا رضامندی پر دلالت ضروری ہوتی ہے، اس طرح ہدون اجازت کے نکاح کے بعد ثابت شدہ خیار کے سقوط کے لیے بھی ان کی زبانی صراحت یا دلالت ضروری ہوگی اوران کے سقوط سے ان کا خیار ساقط اور باطل نہیں ہوگا۔

وحیاد البلوغ النے یہاں سے خیار بلوغ اور خیار عن کے مابین ایک اور فرق کو بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باکرہ کے تق میں خیار بلوغ آ خرمجلس تک دراز نہیں ہوتا، یعن باکرہ نے جس کہا بارخون دیکھا اور اس سے پہلے اسے نکاح کی خبر ہو چکی تھی تو اب رویت دم کے بعد محض سکوت ہی ہے اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور آخر مجلس یا ماورائے مجلس پر مخصر نہیں ہوگا، اس کے برخلاف ثیبراور غلام کا خیار نہ صرف یہ کہ آخر مجلس تک باتی رہے گا، بلکہ اسکے مجلس سے اٹھنے اور مجلس میں کھڑے ہونے سے بھی وہ باطل نہیں ہوگا۔

لاند ما نیت النع سے بطور خاص ثیبہ کے خیار کے آخرمجلس تک باتی رہنے کی دلیل بیان کی گئ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثیبہ کا خیار شو ہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے،اس لیے میجلس پر مخصر نہیں ہوگا اور ماورائے مجلس تک باتی رہےگا۔

بعلاف حیاد العتق النع فرماتے ہیں کہ خیار عتن کا مسلہ خیار بلوغ سے الگ ہے، اس لیے کہ خیار عتن کا جوت مولی کے اثبات یعنی اس کے اعماق سے ہوتا ہے اور ابھی آپ نے پڑھا کہ فہروہ خیار جو کس کے اثبات پر موقو ف ہو وہ صرف مجلس تک ہی باتی رہتا ہے اور ماورائے مجلس اس کا جموت نہیں ہوتا، مثلاً مخیرہ ہے، لینی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے احتاری نفسل کا اختیار و سے دیا، تو طاہر ہے کہ یہاں خیار کا جموت شوہر کے اثبات پر موقو ف اور مخصر ہے، اس لیے مجلس تک ہی عورت کا خیار باقی ہوگا اور ماورائے مجلس وہ کا منہیں کرے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں ہمی جب معتقہ کا خیار مولی کے اثبات پر مخصر ہے، تو اس کا خیار ہمی مجلس موقو ف ہوگا اور ماورائے مجلس تک در از نہیں ہوگا۔

ئُمَّ الْفُرْقَةُ بِحِيَّارِ الْبُلُوْغِ لَيْسَتُ بِطَلَاقٍ، لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الْأَنْلَى، وَ لَا طَلَاقَ اِلنَّهَا، وَ كَذَا بِخِيَارِ الْعِنْقِ لِمَا بَيَّنَا، بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ، لِأَنَّ الزَّرْجَ هُوَ الَّذِي مَلَّكِهَا وَهُوَ مَالِكُ لِلطَّلَاقِ.

توریک : پرخیار بلوغ کی فرقت طلاق بیس ہے،اس لیے کہ بیفرنت عورت کی طرف ہے بھی درست ہے، حالا تکہ مورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔اور اس طرح خیار حتق کی فرقت (بھی طلاق نہیں ہے) اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی۔ برخلاف مخیرّہ ک فرقت،اس لیے کہ شوہر ہی نے عورت کو طلاق اختیار کرنے کا مالک ہنایا ہے اور وہ (شوہر) طلاق کا مالک ہے بھی۔

#### اللغات:

﴿ فرقة ﴾ جداكى عليحدى - ﴿ أنفى ﴾ مونث - ﴿ ملكها ﴾ اسعورت كوما لك بنايا بـ

### خيار بلوغ كى فرقت كاتحكم:

مسکدیہ ہے کہ خیار بلوغ کی وجہ سے میاں بیوی میں جوفرقت ہوتی ہے، شرعاً وہ طلاق شار نہیں کی جاتی ،خواہ دخول سے پہلے ہو یا دخول کے بعد ہو، اس لیے کہ بیفرقت جس طرح مرداور شوہر کی جانب سے بھی ایقاع طلاق کو ثابت ماننا پڑے گا، حالال کہ اس کا تحقق ہوسکتا ہے، اب اگر ہم اسے طلاق مان لیس، تو عورت کی طرف سے بھی ایقاع طلاق کو ثابت ماننا پڑے گا، حالال کہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور کسی بھی موڑ پر شریعت نے عورتوں کو ایقاع طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے، ورنہ تو پیچاس فی صد سے زائد نکاح ٹوٹ جا کمیں گے۔

یمی حال خیار عتق کا بھی ہے کہ فرقت عتق بھی مرد وزن دونوں کی طرف ہے تحقق ہے، لہذا اگر اس فرقت کو بھی طلاق مانیں گے تو وہی پہلے والی خرابی لازم (إيقاع الطلاق من المرأة) آئے گی، جو درست نہیں ہے۔

بعلاف المعیرة النع فرماتے ہیں کہ مخیر ہ کا مسئلہ گذشتہ دونوں مسئلوں سے الگ اور جداگانہ ہے، یعنی مخیر ہ نے اگر فرقت کو اختیار کر لیا تو اس کے حق میں یہ فرقت طلاق شار ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں خود شوہر نے اسے طلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہاں اگر چہ فاعل عورت ہے، مگر اصل اور آمر شوہر ہے، لہذا تھم اس کی طرف لوٹے گا، اور چوں کہ وہ خود طلاق دینے کا اہل ہے، اس لیے اس صورت میں مخیر ہ کی فرقت طلاق شار ہوگی اور یہاں ایفاع الطلاق من المواۃ والی خرابی لازم نہیں آئے گی۔

فائك: صاحب ہدايہ نے خيار بلوغ اور خيار عتق كى فرقت كوطلاق نہيں مانا ہے، ان كى اس عبارت سے ہدايہ كے دو بڑے شارح علامه عينى اورصاحب بنايہ نے دو فائدوں كى نشان دہى كى ہے:

- (۱) پہلا فائدہ بیہ کہ اس فرقت کو طلاق نہ ماننے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر قبل الدخول بیصورت پیش آئی ہے، تو شوہر پر پچھ جھی مہر واجب نہیں ہوگا، حالانکہ اگر اسے طلاق ماننے تو قبل الدخول نصف مہر واجب ہوتا۔
- (۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس فرقت کے بعد دوبارہ وہ دونوں نکاح کرتے ہیں، تو شوہر پورے تین طلاق کا مالک ہوگا، اور اگر اے طلاق مانے تو ظاہر ہے شوہر کو اب صرف دو ہی طلاق کا اختیار ملتا۔

وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَرِثَهُ الْاَخَوُ، وَ كَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِيْقِ، لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيْحٌ، وَالْمِلْكُ النَّابِتُ بِهِ إِنْتَهَىٰ بِالْمَوْتِ، بِخِلَافِ مُبَاشَرَةِ الْفُضُولِيِّ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيُنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَمَّةَ مَوْقُوفٌ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَهَاهُنَا نَافِلْا فَتَقَرَّرَ بِهِ.

ترجمل : ادراگر بلوغت سے پہلے زوجین میں ہے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا دارث ہوگا، ادرا سے بی جب بلوغت کے بعد تفریق سے پہلے (کوئی مرجائے) اس لیے کہ اصل عقد صحیح ہے ادر اصل عقد سے ثابت شدہ ملک موت کی وجہ سے منتہی ہوگئ۔ برخلاف

# ر أن البداية جلد الله المستخدم عهد المام الكام الك

مباشرت نضولی کے جب اجازت سے قبل زوجین میں ہے کسی ایک کا انقال ہوجائے ،اس لیے کہ وہاں نکاح موقوف ہے، لہذا موت سے باطل ہوجائے گا،اور یہاں (صورت مسلمیں) نکاح نافذ ہے، لہذا موت سے مشحکم (ثابت) ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ورثه ﴾ اس كاوارث بوگا۔ ﴿تفريق ﴾ عليحد كى كرانا۔ ﴿انتهاى ﴾ ختم بوگئ۔ ﴿ثمّة ﴾ وہاں، اس صورت ميں۔

### زوجين صغيرين من توارث كاسكله:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی ولی ابعد نے صغیراور صغیرہ کا نکاح بچپن میں کر دیا تھا اور انھیں خیار بلوغ حاصل تھا، اتفاق سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بلطے کسی کی موت ہوگی ، تو ان دونوں سے بالغ ہونے سے بعلے کسی کی موت ہوگی ، تو ان دونوں صور تول میں دوسر سے بینی زندہ بچے ہوئے کو خیار کے گا، یعنی خیار بلوغ کا وہ وارث ہوگا، چنانچہ اگر اثر کی کا انتقال ہوا ہے تو اثر کا اور اگر کے کی موت ہوئی ہے، تو اثر کی اس خیار کی وارث ہوگی۔

دلیل یہ ہے کدان کا اصل عقد یعنی نکاح درست اور سیح تھا، اور اس اصل نکاح سے زوجین کے لیے ایک دوسرے پر جوملکیت ثابت ہوئی تھی موت نے اسے منتبی کر دیا اور ضابطہ یہ ہے کہ المشیعی یتقور بالانتھاء ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ کرمشحکم اور مضبوط ہوجاتی ہے، لہٰذا یہاں بھی احدالزوجین کی موت سے عقد مشحکم ہو چکا ہے، اس لیے زندہ بچے ہوئے کو خیار بلوغ دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی فضولی نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیا تو ظاہر ہے کہ بعد البلوغ بینکاح ان کی اجازت پر موقو ف رہے گا، اب اگر اجازت دینے سے پہلے ہی ان میں سے کسی کا انقال ہوجائے، تو دو سراعاقد اس کا وارث نہیں ہوگا اور اسے حق اجازت نہیں سلے گا۔ اس لیے کہ اس مسئلے میں ان کا نکاح ہی موقوف ہے، لہذا مستحکم ہونے کے بجائے موت سے وہ باطل ہوجائے گا اور اس میں وراثت کا جریان نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں چوں کہ نکاح درست اور نافذ تھا، اس لیے موت اسے منتہی اور مضبوط کردے گی اور بعد الموت اس میں وراثت بھی ملے گی۔

قَالَ وَ لَا وِلَايَةً لِعَبْدٍ وَ لَا صَغِيْرٍ وَ لَا مَجْنُونٍ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةً لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَأُولِى أَنْ لَا يَغْبُتُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَ لَا وِلَايَةً لِعَافِي عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا وَلَا يَا اللّٰهُ لِلَا يَعْبُلُهِ وَ لَا يَظُولُهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا يَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا يَتَوَارَثَانِ، يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى اللّهُ لِلْكَافِرِيْنَ سَبِيلًا ﴾ (سورة النساء: ١٤١) وَ لِهاذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَ لَا يَتَوَارَثَانِ، أَمَّا اللّهُ لِلْكَافِرِيْنَ كَفَرُواْ بَعْضَهُمْ أَوْلَيَاء بُعْضٍ ﴾ أمَّ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضَهُمْ أَوْلَيَاء بُعْضٍ ﴾ أمَّ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالّذِيْنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاء بُعْضٍ ﴾ (سورة الانهال: ٧٣) وَ لِهاذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَ يَجُرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُكُ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ غلام ،صغیر اور مجنون کو ولایت حاصل نہیں ہے ،اس لیے کہ آصیں اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے ،الہذا زیادہ بہتریمی ہے کہ اپنے علاوہ پر بھی آخیں ولایت حاصل نہ ہو۔اور اس لیے بھی کہ یہ ولایت شفقت پر بنی ہے ، اور ان لوگوں کی

طرف اسے سپر دکرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔

اورکسی کا فرکوکسی مسلمان پرولایت حاصل نہیں ہے،اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے: اللہ تعالیٰ ہرگز کا فروں کے لیے مسلمانوں پرکوئی راہ نہیں بنائے گا،اس وجہ سے مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی بیدونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔

ر ہا کا فرتو اسے اپنے کا فرائر کے پر نکاح کرنے کی ولایت ثابت ہے، اس لیے کہ ارشادر بانی ہے'' کا فرایک دوسرے کے ولی بین' اس وجہ سے کا فر بیٹے کے خلاف کا فرباپ کی شہادت مقبول ہے اور ان کے مابین وراثت بھی جاری ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿مجنون﴾ پاگل۔ ﴿نظریة﴾ شفقت کی وجہ سے، نظر رحم والی۔ ﴿تفویض ﴾ سپرد کرنا۔ ﴿لا اِللهِ عَدار اَللهِ ال

#### اولياء كي وضاحت:

صل عبارت سے پہلے مخضراً یہ ذبن میں رکھیے کہ ولایت کی دوقشمیں ہیں (۱) ولایت متعدیہ (۲) ولایت قاصرہ، ولایت قاصرہ ولایت متعدیہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات بر ولایت حاصل ہو، ولایت متعدیہ اس کی فرع ہے اور اصول یہ ہے کہ ثبوت اصل کے بغیر فرع کا ثبوت نہیں ہوتا۔

اب عبارت کا مطلب یہ ہے کہ غلام، بچہ، اور مجنوں ان تینوں کوکسی دوسرے پر ولایت (متعدیہ) حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ انسی خود اپنی ذات پر ولایت قاصرہ حاصل نہیں ہے، دوسر لفظوں میں جب انسی ولایت قاصرہ حاصل نہیں ہے، تو ولایت متعدیہ کیوں کر حاصل ہوگی، اس لیے کہ متعدیہ تو قاصرہ کی فرع ہے، اور جب اصل ہی کا وجود نہیں ہے، تو فرع کیسے معرض وجود میں آجائے گی۔

ان مینوں کے لیے ولایت نکاح کے عدم ثبوت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ولایت نکاح کا دارو مدار شفقت پر ہے اور یہ شفقت صغیر اور صغیرہ کے لیے اچھا اور ہم کفور شتہ تلاش کرنے سے محقق ہوگی اور صغیر اپنی صغرسنی ، مجنون اپنے پاگل بین اور غلام اپنے آقا کی ضعیر اور صغیرہ کے لیے اچھی اور ہم کفور شتہ تلاش کرنے سے عاجز ہیں، چہ جائیکہ وہ کفو تلاش کریں، اس لیے بھی اس ولایت کو ان کے لیے ثابت مانے میں کوئی فاکدہ نہیں ہے۔

ولا ولایة النح فرماتے ہیں کہ کسی بھی کافر کومسلمان پرشری ولایت حاصل نہیں ہے،اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور پر ولن یجعل النح کا اعلان کر دیا ہے،اس اعلان کے باوجودا گرمسلمان پرکافر کوولایت دی جائے گی، تو نص قرآنی کی مخالفت لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔اور چوں کہ کافر کومسلمان پرولایت حاصل نہیں ہے،ای وجہ سے نہتو مسلمان کے خلاف کافر کی گوائی مقبول ہے اور نہ ہی ان میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں نہیل میں وافل ہیں۔ ولا سبیل للکافر علی المسلم۔

# ر آن البداية جدا ي المحالي المحالي وه ي المحالي الما يا كام يا

اس کے برخلاف کافر باپ کواپنے کافر بیٹے پرولایت نکاح بھی ثابت ہے، اور اس کےخلاف اس باپ کی گواہی بھی مقبول ہاوران کے مابین آپس میں ورا شت بھی جاری وساری ہے، کیوں کو آن کریم نے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کے فر مان سے ان کے مابین ولایت اور تعلق کو بیان کر دیا ہے اور اوپر بیان کر دہ تینوں چیزیں تعلق اور ولایت ہی سے متعلق ہیں ، اس لیے کافرباپ بیٹے کے حق میں ان کا ثبوت ہوگا،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ وِلَايَةُ التَّزُويُجِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُثَايَّةِ مَعْنَاهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ، وَ هَذَا اِسْتِحْسَانْ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَنْهُ عَلَيْهُ لَا تَشْبُتُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْهُ عَلَيْهُ، وَ قَوْلُ أَبِي يُوْسُفَ فِي ذَٰلِكَ مُضْطَرَبٌ، وَ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَحَمَٰنُاعَائِيهُ، لَهُمَا مَا رُوَيْنَا، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إِنَّمَا تَغْبُتُ صَوْنًا لِلْفَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفُو إِلَيْهَا وَ إِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةُ، وَ ِلَّابِيْ حَنِيْفَةَ رَمَانَاعَلَيْهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ نَظْرِيَّةٌ، وَالنَّظْرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفُوِيُضِ إِلَى مَنْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْقَرَابَةِ الْبَاعِفَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ، وَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا، يَعْنِي الْعَصَبَةَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ إِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا جَازَ، لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَصَبَاتِ، وَ إِذَا عَدِمَ الْأُوْلِيَاءُ فَالْوِلَايَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ ۗ الْتَلِيْثُةُ إِنَّ ((اَلسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)).

ترجمل: اور حضرت امام ابو حنیفه رایشیند کے بہال عصبات کے علاوہ دیگرر شنے داروں کے لیے بھی ولایت نکاح ثابت ہے،اس کا مفہوم یہ ہے کہ عصبات کی عدم موجود گی میں۔امام محمد رالیٹھیا فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اور یہی قیاس ہے۔ نیز حضرت امام صاحب ر پیٹھیڈ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔اوراس سلسلے میں امام ابویوسف رئیٹھیڈ کا قول مضطرب ہے، کیکن زیادہ مشہوریہی ہے کہ وہ امام محمد

حضرات صاهبین عیمیا کی دلیل وہ روایت ہے جوہم نے بیان کی۔اوراس لیے بھی کہ قرابت کوغیر کفو کی جانب منسوب

کرنے سے بچانے کی خاطر ولایت ثابت ہوتی ہے اور حفاظت (صرف)عصبات کی طرف سپر دکرنے میں ہے۔ حضرت امام صاحب والتیلا کی دلیل میے ہے کہ ولایت نظری ہے اور ہراس شخص کی جانب سپر دولایت سے نظر محقق ہوجاتی ہے جوشفقت پرآمادہ کرنے والی قرابت کے ساتھ مختص ہو۔ اور وہ عورت جس کا کوئی ولی نہ ہو، تعنی جہت قرابت ہے، تو اگر اس کے (مُغْتِق) نے اس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہے،اس لیے کہ وہ بعد کا عصبہ ہے۔اور جب اولیاء معدوم ہوں تو ولایت امام اور حاکم کے سپر دہوگی ،اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے، باشاہ اس مخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔

وعصبه ﴾ ذوى الفروض كوحصددين كے بعد بينے والے سارے مال كاوارث ويج ﴾ شادى كرانا \_ ومضطرب ﴾ غيرواصح ، مبم، ييچيده - وصون ﴾ حفاظت، يچاؤ - وصيانة ﴾ بچانا، هفاظت كرنا - وقرابة ﴾ رشته دارى - وباعنة ﴾ جذبه دلان

والى، ابھارنے والى وسلطان ك بادشاه

### تخريج

🕻 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی الولی حدیث رقم: ۲۰۸۳.

### غير عصبات كي ولايت مين اختلاف اقوال:

عبارت میں علی الترتیب تین مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی عصبی رشتے دار نہ ہویا عصبات ہوں مگر ان کا کوئی پتا ٹھکانہ معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے نکاح کی ولایت دیگر رشتے داروں مثلاً ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ کو ملے گی یانہیں؟

حضرات ائمہ اسلط میں مختلف ہیں، چنانچہ حضرت امام صاحب ولیٹھائی بربنائے استحسان عصبات کی عدم موجودگی میں دیگر رضت داروں کے لیے ولایت نکاح کو ثابت مانتے ہیں۔ لیکن امام محمد ولیٹھائی اسے ثابت نہیں مانتے اور قیاس بھی اس کا متقاضی ہے۔ صاحب ہدایہ ولیٹھائی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ولیٹھائی کا مسلک اس سلط میں مضطرب اور ند بذب ہے، لیکن پھر بھی مشہور کی ہے کہ وہ حضرت امام محمد ولیٹھائی کے ساتھ ہیں، اور ائمہ کا لا شہمی اس کے قائل ہیں، گرکافی اور شرح الکنز نے امام ابو یوسف ولیٹھائی کوحضرت امام ابو منیفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقة المحال)

بہر حال صاحب ہدایہ کے یہاں حضرات صاحبین کا مسلک ایک ہی ہے اور اس پر ان حضرات نے الإنكاح إلی العصبات والی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور وجاستدلال یہ ہے کہ الإنكاح كا الف لام جنسی ہے اور حدیث شریف كامفہوم یہ ہے كہ جنسیت نكاح جنسیتِ عصبات كى طرف منسوب ہے اور عصبت كے علاوہ كونكاح ميں دخيل بننے كى اجازت نہيں ہے۔

ان حفرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ثبوت ولایت کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرابت کوغیر کفؤ کی جانب منسوب ہونے سے بچایا جاسکے، اور چوں کہ بیر حفاظت اور بیر بچاؤ صرف عصبات ہی ہے ممکن ہے، اس لیے ولایت نکاح کا ثبوت بھی صرف عصبات ہی کے لیے ہوگا، اور غیر عصبات کے لیے یہاں پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب ولیشیل کی دلیل یہ ہے کہ ولایت بنی برشفقت ہوتی ہے اور ہراس شخص کی جانب سے شفقت کا تحقق ہوسکتا ہے جوالی قرابت کے ساتھ خاص ہوجس سے شفقت پر آمادگی ہوتی ہو، اور چوں کہ ماموں اور خالہ وغیرہ میں قرابت بھی ہے اور شفقت ومحبت بھی ہے، اس لیے عصبات کی عدم موجودگی میں یہلوگ ولایت نکاح کے مالک ہوں گے اور ان کا نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ر ہا حضرت صاحبین وغیرہ کا حدیث ہے استدلال کرنا تو اس کا جواب سے ہے کہ ہم بھی الانکاح کے الف لام کوجنس کا مانتے بیں، مگر حدیث شریف کا وہ مطلب نہیں ہے جوآپ نے سمجھا۔

۔ بلکہ حدیث کا واضح اور سیخے مفہوم یہ ہے کہ عصبات کی موجودگی میں ان کے علاوہ کی اور کو نکاح کاحق نہیں ہوگا اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، البنة عصبات کی عدم موجودگی میں دیگرا قارب کو نکاح کاحق ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں عند عدم العصبات ہے کوئی بحث نہیں کی گئے ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے، نہ تو عصبات میں سے کوئی ہے، نہ اقارب اور ذوی الارحام میں سے اور نہ ہی مولی الموالا قوغیرہ، کوئی بھی ولی نہیں ہے، اور اس کے مولی عمّاقہ (معنق) نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح درست اور جائز ہے، اس لیے یہ بھی ایک طرح کا عصبہ یہ اگر چہ عصبہ بعید ہے، بہر حال جب اس میں عصبیت ثابت ہے، تو یہ سلطان اور حاکم سے مقدم ہوگا اور اس کا کیا ہوا نکاح درست اور جائز ہوگا۔

(٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہواور مولی عماقہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں حاکم وقت اور امام اسلمین کے لیے اس کے نکاح کی ولایت ٹابت ہوگی، اس لیے کہ حدیث شریف میں اولیاء کی عدم موجودگی کے وقت اِنھی لوگوں کے لیے ولایت ٹابت کی گئ ہے، حدیث کا مضمون سے ہے المسلطان ولی من لا ولی للہ یہاں سے بات ذہن نظین رہے کہ عبارت میں لفظ المحاکم سے مراد قاضی ہے اور قاضی کے لیے ولایت نکاح اس وقت ٹابت ہوگی جب اس کے دستور اور منشور میں بیکام بھی داخل اور شائل ہو، بصورت دیگر بادشاہ تو نکاح کا مالک ہوگا، مرقاضی نکاح کرنے کاحق دار نہیں ہوگا۔ (کذا فی فتاوی قاضی خان)

فَإِذَا غَابَ الْوَلِيَّ الْأَفْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَا لَأَنْهَا تَهُبُتُ مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَا لَأَنْهَا تَفْبُتُ حَقًّا لَهُ صِيَانَةً لِلْقَرَابَةِ فَلَا تَبْطُلُ بِفَيْبَتِهِ، وَ لِهِذَا لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُو جَازَ، وَلَا يَشْفِر السَّفُولِينَ السَّفُولِينَ اللَّهُ وَلَا يَعْدَ وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلُطَانِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْأَفْرَبُ، وَ لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُو فِيْهِ، مُنعَ، وَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ نَقُولُ لِلْأَبْعِدِ وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلُطَانِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْأَفْرَبُ، وَ لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُو فِيْهِ، مُنعَ، وَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ نَقُولُ لِلْأَبْعِدِ بُعْدُ الْقَرَابَةِ وَ قُرْبُ التَّذْبِيْرِ وَ لِلْأَفْرَبِ عَكْسُهُ فَنُولَا لَا مَنْوِلَةً وَلِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَآيُّهُمَا السَّلُطَانِ كَمَا إِنَّا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ لِلْأَبْعِدِ بُعْدُ الْقَرَابَةِ وَ قُرْبُ التَّذْبِيْرِ وَ لِلْأَفْرَبِ عَكْسُهُ فَنُولًا مَنْوِلَةً وَلِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَآيُهُمَا عَقَدَ نَقَذَ وَ لَا يُرَدِّقَ وَ لَا يُرَدِّقَ وَ لَا يُرَدِّقُ وَلَا يُولُولُ لِلْا اللَّهُ لَو لَا يُولُولُ لِلْالْمُ وَلَا لَهُ لَوْلَالِهُ لِلْهُ الْعَدِ لَكُولُولُ لِلْالْمُ لَا لِلْلُولُ لِلْالْمُ لِيلُولُ لِلْمُ لِهُ اللْمُؤْلِلِ اللْهُ الْعَلَامِ لَا لَكُولُولُ اللْمُؤْلِقُ وَلَا يُولُولُ لِللْهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا يُولُولُولُ لِلْمُ لِلْهُ لَلْمُ لِلْكُولُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْهُ لِلْلَالْمُ لِلْهَا لَاللْمُ لَوْلُهُ لَا لِمُ لَا يُعْرِلُولُ اللْمُؤْلِقُ لَلْلُولُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِي لَا يُولُولُولُ لِلْمُولِ لِلْمُؤْلِقِ لَوْلِهُ لَا يُعْرِلُهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَوْلُولُ لِلْمُ لَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُ لِلْمُلُولُ لَولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُ لِلْمُهُمَا لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لَاللْمُؤْلِقُولُولُولُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِلْمُؤْلُولُ لَاللْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لَاللَّولُولُولُولُ لَا لَاللَيْلُولُولُولُو

تروج که : پھر جب ولی اقرب فیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہوتو ولی ابعد کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ امام زفر روائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس کے کہ اقرب کی ولایت باقی ہے، کیونکہ ولایت تفاظت قرابت کی وجہ سے اس کاحق بن کر ثابت ہوئی ہے، لہٰذااس کی غیوبت سے باطل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ولی اقرب نے اپنی جائے اقامت میں رہتے ہوئے اس عورت کا نکاح کردیا تو یہ جائز ہے۔ اور اقرب کی ولایت کے ہوئے ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوتی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ولایت بنی برشفقت ہے اور جس شخص کی رائے سے انتفاع ممکن نہ ہواس کی طرف ولایت کوسپر دکرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے ابعد کے سپر دکر دیا اور وہ بادشاہ پر مقدم ہے، جبیبا کہ اس صورت میں جب ولی اقر ب کی موت ہوجائے۔

اوراگرولی اقرب (جوعائب ہے) نے اپنی جائے قیام میں عورت کا نکاح کردیا تو بیمنوع ہے، اور تتلیم کرنے کے بعدہم کہتے میں کہ ولی ابعد کو بعد قرابت اور قربت تدبیر حاصل ہے اور ولی اقرب کو اس کاعکس (قرب قرابت اور بعد تدبیر) حاصل ہے، لہذا دونوں کو دوہم پلہ ولیوں کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور ان میں سے جو بھی عقد کرے گاوہ نافذ ہوگا اور اسے رونیس کیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿ أقوب ﴾ زياده قريى \_ ﴿ غيبة منقطعة ﴾ ايسے طور پر غائب موكه جينے مرنے كى بھى كوئى اطلاع ندمو \_ ﴿ أبعد ﴾ نبتاً زیاده دور وصیانة ، بچاؤ ، حفاظت کرنا و نظریة ، شفقت کی وجهے و تفویض ، سپرد کرنا ر

### ولى اقرب اور ولى ابعد كى ولايت:

بیتو آپ کومعلوم ہے کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعدمحروم رہتا ہے، کیکن اس کی عدم موجودگی میں ولی ابعد ہی حق دار ہوتا ہے۔ بیمسکلہاس پرمتفرع ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر دلی اقرب کہیں چلا جائے اور کسی کواس کی کوئی اطلاع نہ ہولیعنی وہ غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو، تو اس صورت میں ولی ابعد کے لیے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ امام زفر رایٹیکڈ فرماتے ہیں کہ ولی اقرب کے جیتے جی ولی ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہو سکتی ،خواہ ولی اقرب موجود ہویا غائب ہو۔ امام شافعی پرایشینہ فر ماتے ہیں کہ اقرب کی عدم موجودگی میں ولی ابعد تونہیں ، البتہ بادشاہ صغیریاصغیرہ کا نکاح کرسکتا ہے۔

امام ز فر طِینمید کی دلیل میہ ہے کہ جب ولی اقرب کی ولایت صیانت قرابت کے پیش نظر ایک حق بن کر ثابت ہوگی ہے، تو جب تک ولی اقرب زندہ رہے گا اس کی ولایت بھی زندہ اور تابندہ اور پائندہ رہے گی ، اور اس کی غیبو بت یا اس کی موت سے وہ باطل نہیں ہوگی۔

یبی وجہ ہے کداگر ولی اقرب اپنی جائے سکونت میں مقیم رہ کرصغیر وغیرہ کا نکاح کردے تو بید درست اور جائز ہے،معلوم ہوا کہ غیبت منقطعه والی غیبو بت بھی اس کی ولایت کوختم نہیں کرسکتی، ورنہ تو مقام غیبوبت میں رہتے ہوئے اس کا نکاح کرنا درست نہ ہوتا، لبذاجب عائب ہونے کے باوجوداس کی ولایت باقی ہے تو کیے ہم ولی ابعد کوو لایت انکاح دے دیں، جب کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعدمحروم رہتا ہے۔

احناف کی دلیل میہ ہے کہ محترم حقیقت کی شاہراہ پر آئے کب تک قیاس کی گلیوں میں بھٹکتے رہیں گے، سنے! ولایت نکاح کا تعلق شفقت اورالفت سے ہےاورا تناتو آپ کوبھی پہتہ ہے کہ جوشک غائب اور دوراور بہت دور ہے، نہتو اس کی رائے سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، نہ ہی اس سے ہم کفؤ رشتے کی تلاش وجنجومتوقع ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے سی شفقت کی امید ہے،اس لیے عارونا عارہم اس کی موجود گی میں ولی ابعد کو نکاح کرنے کاحق دیں گے، اس لیے کہ اس سے وہ تمام چیزیں متوقع ہیں جن سے ایک بہتر رشتہ معرض وجود میں آسکتا ہے اور یہی ثبوت ولایت کا مقصد ہے، لہذا جس ولی سے بیمقصد حاصل ہوگا، اسی کے لیے ولایت ثابت ہوگی، بیکوئی کسی کے نام رجسٹر ڈتھوڑی ہے کہ جب اور جہاں جو چاہوکرلو۔

وهو مقدم النح امام شافعی ولیشید چول که ولی اقرب کی عدم موجودگ میں ولی ابعد کوچھوڑ کر بادشاہ کے لیے و لایت إنكاح ا بت ما نتے ہیں ، یہاں سے ان کے اس قول کی تر دید ہے کہ حضرت والا جس طرح ولی اقرب کے مرجانے کی صورت میں ولی ابعد کا حق حق سلطان سے مقدم ہوتا ہے ای طرح ولی اقرب کی عدم موجودگی میں بھی اس کا حق حقِ سلطان سے مقدم ہوگا اور اس کی ولایت ولایت سلطان سے پہلے ثابت ہوگی۔

ولوزوجها المنح امام زفر پرلیٹیلائے بحالت غیوبت بھی ولی اقرب کے کیے ہوئے نکاح کونا فذ قرار دے کراس سے ولی ابعد

کاحق موجودگی جوآپ ولی اقرب کے انکاح کو درست مان کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ شخ بحالت عدم موجودگی جوآپ ولی اقرب کے انکاح کو درست مانے ہیں وہ بمیں تعلیم ہی نہیں ہے، اور جب وہ بمیں تعلیم نہیں ہے تو خواہ مخواہی اس سے استدلال کر کے ہمارے مسلک کو کم زور کرنے کی کوشش نہ کیجھے۔ اور اگر ہم اسے جائز بھی مان لیس تو بھی ولی ابعد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پھر ہم ولی اقرب غائب اور ولی ابعد حاضر میں مواز نہ کریں گے، مثلاً ولی اقرب غائب میں قرب قرابت تو ہے، بھر بعد تدبیر ہے، اسی طرح ولی ابعد حاضر میں قرابت تو نہیں ہے، لیکن قرب تدبیر ہے، الغرض دونوں میں ایک مادہ نفع کا ہے اور ایک مادہ نقصان کا ہے، لہذا ہم ان دونوں کو دو برابر اور ہم پلہ ولیوں کے درج میں رکھیں گے، اور دونوں میں سے جو شخص بھی پہلے نکاح کر دے گا اس کا کیا ہوا تکاح درست اور نافذ ہوجائے گا ، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ دو مساوی حق رکھنے والوں میں سے اسی شخص کا تصرف نافذ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہو البعد سے پہلے ولی اقرب غائب نکاح کر دے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا، لیکن اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ولی ابعد ہوگا، ولی اقرب غائب بہاں اس کے معارض نہیں ہوسکتا۔

وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ أَنْ يَكُوْنَ فِي بَلَدٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ، وَ قِيْلَ أَدْنَى مُدَّةِ السَّفَرِ، لِأَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لِأَقْصَاهُ وَهُوَ اِخْتِيَارُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ يَفُوْتُ الْكُفُوُ بِاسْتِطْلَاعِ رَأْيِهِ، وَ هٰذَا أَقْرَبُ إِلَى الْغِقْهِ، لِأَنَّهُ لَا نَظُرَ فِي إِبْقَاءِ وِلَايَتِهِ حَيْنَئِذٍ.

تروی کا مخار تول ہے، ایک تول ہے ہے کہ ولی ایسے شہر میں ہو جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ ہی قافلے پہنچ سکتے ہوں، یہی امام قد وری پر التحقیقیٰ کا مخار تول ہے، ایک تول ہے ہواں نہیں ہو اور بیعض پر التحقیقیٰ کا مخار تول ہے، ایک تول ہے ہواں ہیں ہوکہ اس کے رائے سے مطلع ہونے میں کفوفوت ہوجائے، متا خرین کا پہند یدہ تول ہے۔ اور ایک قول ہے ہے کہ جب ولی ایسے حال میں ہوکہ اس کی رائے سے مطلع ہونے میں کفوفوت ہوجائے، اور بیقول فقہ کے زیادہ قریب ہے، کیوں کہ اس وقت اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿بلد ﴾ شهر - ﴿نهاية ﴾ انتهاء، آخرى مرتبه - ﴿استطلاع ﴾ حقيقت حال دريافت كرنا، كس كى رائ پرغوركرنا \_

### غيبت منقطعة كالعريف:

صاحب کتاب نے غیبت منقطعہ سے متعلق مسکلہ تو بیان کر دیا تھا، مگر وہاں غیبت منقطعہ سے کوئی بحث نہیں کی تھی، بعد میں اضیں یاد آیا کہ بھائی طلبہ کا خلجان تو باقی رہے گا،اس لیے غیبت منقطعہ کی وضاحت ضروری ہے، چنانچہ یہاں اس سے متعلق کی ایک قول نقل کررہے ہیں۔

(۱) اگر ولی کسی ایسے شہر میں چلا گیا جہاں قافلے والے سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ جاسکتے ہوں، تو وہ دوری غیبت منقطعہ کہلائے گی۔امام قد دری رہائٹھائے نے اس تول کواختیار کیا ہے۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی ایسے شہر میں ہو جہاں کی مسافت ادنیٰ مدت سفرت بینی تین دن تک کی ہوتو اس پرغیبت منقطعہ کی غیرو بت کا حکم لگے گا۔بعض متاخرین نے اس قول کوتر جیجے دی ہے، جن میں قاضی ابوعلی سفی ،سعد بن معاذ ،ابوعصمة مروزی ، صدرالشہید اورمحد بن رازی وغیر وسرفہرست ہیں۔

(۳) تیسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں مقیم ہے کہ آمد ورفت کر کے اس کے پاس جانے اور اس کی رائے طلب کرنے میں کفوفوت ہوجائے گا اور جہاں رشتہ طے کیا گیا ہے وہ اوگ کہیں اور رشتہ کر دیں گے، تو ایس صورت حال میں ولی پر فیبت منقطعہ کا حکم لگے گا، اس لیے کہ ولایت انکاح کے ثبوت کا مقصد ہی شفقت اور اچھے اور ہم کفور شتے کی تلاش ہے اور جب ولی کے منقطعہ کا حکم لگے گا، اس لیے کہ ولایت انکاح کے ٹیوت کا مقصد ہی شفقت ولایت انکاح دینے اور اس کے لیے یہ ولایت ٹابت فائب ہونے سے یہ چیزیں فوت ہور ہی ہیں تو پھر صرف نام کے لیے اسے ولایت انکاح دینے اور اس کے لیے یہ ولایت ٹابت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے اس قول کو فقہ و فقاویٰ کے زیادہ قریب مانا ہے اور اشار تا اپنے لیے اس کی پیندیدگی کا اظہار بھی کر دیا ہے۔

#### فائك:

سیساری تفصیلات تو اس زمانے سے متعلق ہیں جب ایک دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات انتہائی دشوار سے اور ٹیلی فون یا تاروغیرہ کا نظام معدوم تھا، ایک دوسرے سے ملنے اور کوئی بات کہنے یا کرنے کے لیے سفر کے علاوہ کوئی دوسرا راستنہیں تھا، مگر آج کا دورا نتہائی ماڈرن اور ترقی پذیر دور ہے، انسان منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری دنیا سے رابطے قائم کرسکتا ہے، سالوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور موبائل اور فون تو اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ اصطلاع اور واقفیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، لہذا اس زمانے کو منظر رکھتے ہوئے دوسرا قول اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے، جیسا کہ صاحب فتح القدیر اور علامہ عینی نے اس کومفتی بہتر اور مناسب ہے۔ فقط والتداعلم۔

وَ إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوْهَا وَابُنَهَا فَالْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِهَا إِبْنُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِكَاتُهُ وَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَةِ وَ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَةِ وَ مَنْ الْإِبْنِ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَةِ وَ هَذِهِ الْوِلَايَةُ مَنْنِيَّةٌ عَلَيْهَا، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِزِيَادَةِ الشَّفَقَةِ كَأْبِ الْآمِ مَعَ بَعْضِ الْعَصَبَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمه: جب مجنونه عورت میں اس کے باپ اور بینے کا اجتماع ہوجائے، تو حضرات شیخیین بیکیالیگا کے قول کے مطابق اس کے نکاح کا ولی اس کا بیٹا ہوگا۔ امام محمد والشیائی فرماتے ہیں اس کا باپ ہوگا، اس لیے کہ باپ بیٹے سے شفقت میں بڑھا ہوا ہے۔ حضرات شیخیین بیکی اس کا بیٹ ہے کہ بیٹا مصبہ ہونے میں مقدم ہے اور بیولایت اس پر بنی ہے۔ اور زیادتی شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جبیا کہ بعض عصبات کے ساتھ تا تا کا حال ہے۔ واللہ اعلم

#### اللغات:

واوفر كزياده، وافر وعصوبة كعصبهونا ،

# ر آن البداية جلد © يوسير اور الما يوسير اوم الما يوسير اوم الما يوسير الما يوسير الما يوسير الما يوسير الما يوسير

#### باب اور بيني مل سے ولايت كا زياده حقدار:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک مجنونہ اور پاگل عورت ہے، اس کا باپ زندہ ہے اور پہلے شوہر سے اس کا ایک بالغ اور مکلّف بیٹا بھی موجود ہے، اب اگر مجنو نبدا پنا عقد ثانی کرنا جا ہے تو اس کے ولایت نکاح کامستحق کون ہوگا؟

اس سلسلے میں حضرات شیخین و کی اسلک میں کہ اس کا بیٹا اس کے باپ پر فاکق ہوگا اور وہی ولایت نکاح کاحق دار ہوگا۔امام محمد والشیخا کا فدہب میں ہے کہ باپ اس کے بیٹے پر غالب ہوگا اور باپ ہی کوولایت نکاح حاصل ہوگی۔

امام محمد والطحائد كى دليل بيت كه ولايت نكاح كا دارو مدار شفقت پر نجاور بينے كے بالمقابل باپ كى شفقت زيادہ ہوتى ہے،
اس ليے ولايت كا جُوت بھى باپ بى كے ليے ہوگا۔ حضرات شخين مُوالدُ كا دليل بيہ كه صديث الإنكاح إلى العصبات ميں جس عصبات كونكاح كرانے كامستى اور حق دار بتلايا گيا ہے اور عورت كا بيٹا اس كے باپ سے عصبہ ہونے ميں مقدم اور فائق ہے،
کيوں كه بينے كوعورت كے مال كا نصف ملتا ہے اور اس كے ہوتے ہوئے باپ كوصرف سدس ملتا ہے، لهذا جب بيٹا عصبہ ہونے ميں باپ سے مقدم ہوگا۔
باپ سے مقدم ہے اور ولايت انكاح كا اصل مدار عصبيت پر ہے، توباپ كى موجودگى ميں بھى بيٹا اس سے مقدم ہوگا۔

و لا معتبر المنع سے امام محمد والتھا کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ ولایت اِ نکاح کومض شفقت پر منحصر کرنا اور زیادتی شفقت کی وجہ سے عصبہ کے حق کو مارنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ عصبہ بہر حال مشفق اور شفق سے مقدم ہے، جیسے اگر کسی عورت کا ناموجود ہے اور اس کا چھازاد بھائی مجمی موجود ہو، تو اگر چہ نانا کی شفقت چھازاد بھائی سے کہیں زیادہ ہے، گراس کے باوجود عصوبت میں فائق ہونے کی وجہ سے چھازاد بھائی تا تا سے فائق اور اس پر غالب ہوگا اور وہی ولایت اِ نکاح کا مستحق ہوگا۔

اس کا ایک دوسرا جواب بیمجی ہوسکتا ہے کہ شفقت کو ہم بھی ثبوت ولایت میں دخیل اور مؤثر مانتے ہیں ،گر اس جگہ جہاں عصوبت سے اس کا تصادم اور ککراؤنہ ہو،کیکن اگر شفقت عصوبت سے متصادم ہوگی تو اس صورت میں ہم عصوبت کوترجے ویں گے۔ شفقت کونہیں۔(شارح عفی عنہ)





چوں کہ عقید ولی کے جواز کے لیے کفاءت شرط اور ضروری ہے،اس لیے احکام اولیاء کے بیان سے فارغ ہونے کے معاً بعید احکام کفاء نت کو بیان کررہے ہیں، تا کہ مسائل کا سمجھنا اور منطبق کرناسہل اور آسان ہوجائے۔

کفاء ق کے لغوی معنی ہیں! برابری، مساوات۔اور کفائت فی النکاح کا مطلب یہ ہے کہ زوجین حسب نسب میں، مال اور جمال میں اسی طرح عمر وغیرہ میں ایک دوسرے کے مساوی اور ہم پلہ ہوں۔

اَلْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ قَالَ <sup>10</sup> التَّلِيُثَالِةً: ((إَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَ لَا يُزَوَّجُنَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ))، وَ لِلَّانَّ النِّيطَامَ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الْمُتَكَافِئِيْنِ، عَادَةً، لِأَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَأْبِى أَنْ تَكُوْنَ مُسْتَفْرَشَةً لِلْخَسِيْسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُتَكُونَ مُسْتَفْرَشَةً لِلْخَسِيْسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُواتِي الْمَرْأَةُ لَفُسَهَا مِنْ الْعَبَارِهَا، بِخِلَافِ جَانِبِهَا لِأَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَفْرِشَ فَلَا تَغِيْظُةُ دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ، وَ إِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ لَفُسَهَا مِنْ عَنْ اللَّهُ وَلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا ابَيْنَهُمَا دَفْعًا لِضَرَدِ الْعَادِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ.

ترجیمہ: نکاح میں کفاءت معتبر ہے،آپ کا ارشاد گرای ہے کہ خبر دارعورتوں کا نکاح ولی ہی کریں اور صرف کفوء ہے کریں، اور اس لیے بھی کہ عام طور پر مصلحتوں کا نظم وانتظام دوہم کفو کے مابین ہی ہو پاتا ہے، کیوں کہ شریف عورت رذیل مرد کا فراش بننے سے انکار کر دیتی ہے، لہذا کفاءت کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

برخلاف عورت کی جانب، کیوں کہ شوہر فراش بنانے والا ہے، لہذا فراش کی کمینگی اسے غضب ناک نہیں بنائے گی۔اور جب عورت نے غیر کفؤ سے اپنا نکاح کرلیا، تواپنے اوپر سے عار کے ضرر کو دور کرنے کے لیے اولیاء کوان میں تفریق کرنے کاحق ہے۔ 10 میں 2 میں .

﴿ كفاءت ﴾ ہمسرى، برابرى ۔ ﴿لا يو وّجن ﴾ ان كا نكاح ندكرايا جائے ۔ ﴿متكافى ﴾ ايك دوسرے كے برابر و ہمسر ۔ ﴿تأبى ﴾ انكاركرے گی ۔ ﴿مستفرشة ﴾ بستر بنى ہوئى ۔ ﴿خسيس ﴾ رؤيل، گھٹيا۔ ﴿لا تغيظه ﴾ اس كوغصه نه دلائے گا۔ ﴿دناءة ﴾ گھٹيا بن، رؤالت ۔ ﴿عار ﴾ شرمسارى ۔

### تخريج:

🛭 اخرجہ دارقطنی فی کتاب النکاح، باب المهر، حدیث: ۳۵۵۹.

#### نكاح مين كفاءت كي حيثيت:

صاحب قدوری نے بیدوئو کی کیا ہے کہ کفاءت فی النکاح ضروری اور شرط ہے اور اس دعوے پرصاحب ہدایہ کی طرف سے دو رلیلیں پیش کی گئی ہیں۔

(۱) کہا دلیل کا حاصل ہے کہ نبی کریم کا الیکٹر نے حدیث آلا لا یو و جو المنع میں ولی کے نکاح کرنے اور کفو میں کرنے پر زور دیا ہے، لہذا کفوکی رعایت ضروری ہوگی، کتاب میں نقل کردہ حدیث گوکداس درج کی نہیں ہے کہ اس سے استبدالل کیا جائے، اس لیے کہ اس کی سند میں مبشر بن عبید ایک راوی ہے جو نہایت ہی ضعیف ہے اور چار پیپوں کا بھی نہیں ہے، مگر چوں کہ تر نہی اور بیہ ق وغیرہ میں اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک روایت موجود ہے جس سے اس مضمون کوتا سیر وتقویت مل رہی ہے، وہ حدیث حضرت علی بن ابی طالب شکا تھے مروی ہے اور اس کا مضمون ہے ہے: عن علی بن ابی طالب شکا تھی تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی لاتو خرھا، الصلاة إذا اتت، والمجنازة إذا حضرت، والأیم إذا و جدت کفؤا، یعنی تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز جب کہ اس کا وقت ہوجائے، جنازہ جب تیار ہوجائے اور لاکی کے لیے جب کوئی ہم کفور شتال جائے۔ یہ حدیث کفاءت فی النکاح کے معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تعیل اور جلدی کرنے پر بھی دلیل بن رہی ہے، لہذا آپ اس ہے بھی استدل کر کئے ہیں۔

و لأن النع صاحب بدایہ نے اعتبار کفاء ت کی عقلی دلیل یہ بیان کی ہے کہ نکاح کا مقصد دنیاوی مصلحوں اور اخروی منافع کے نظم و انتظام کا حصول اور ان کا اہتمام ہے، یعنی نکاح کے بعد دنیا ہیں بھی زوجین با ہم اطمینان و سکون کی زندگی گذارتے ہیں اور ان کے ذریعے توالد و تناسل ہیں اضافہ ہوتا ہے اور چوں کہ دونوں عفت اور پاک دامنی سے متصف ہوجاتے ہیں، اس لیے آخرت میں بھی افھیں ثو اب ماتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نکاح سے انتظام مصالح متعلق ہوتا ہے اور مصالح کا وجود اور قیام عام طور پر دو ہم پلہ اور ہمی افھیں ثو اب ماتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نکاح سے انظام مصالح متعلق ہوتا ہے اور مصالح کا وجود اور قیام عام طور پر دو ہم پلہ اور ہمی افغان ہوتا ہے، اس لیے بھی نکاح میں کفاء ت کو معتبر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر کفونہیں ہوگا اور عور تیں مثل شریف گھر انے کی ہوگی تو وہ خسیس اور رذیل شو ہرکی فراش بننے میں اپنی ہنک اور عار محسوس کر ہے گی اور صاف کے لفظوں میں نکاح کرنے سے سے انکار کر دے گی ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نکاح میں کفاء ت کا اعتبار کریں ، تا کہ سی بھی طرح کی کوئی خرابی لازم نہ آئے۔

بعلاف جانبھا النے فرماتے ہیں کہ شوہر کی جانب تو کفاءت کا اعتبار ہے یعنی شوہر کا عورت کے حسب نسب وغیرہ ہیں مسادی اور ہم پلہ ہونا تو ضروری ہے، مگر عورت کے لیے شوہر کا ہم حسب یا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ شوہر فراش بنانے والا ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ خود عورت کے حسب نسب سے واقف ہونے کے بعد یہ اقدام کرے گا، تو ظاہر ہے کہ عورت کی عدم ہم سری سے نہ تو وہ عار محسوس کرے گا اور نہ ہی اس کا اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر مطر تو وہ وہ وہ وہ وہ نہ مطر تو کوئی بات ہی نہیں۔

# ر ان البداية جلد المحالي المحالية المح

وإذا زوجت النع بیاعتبار کفاءت ہی پرتفریع ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ازخودا پنا نکاح کرلیا، مگر غیر
کفو میں کیا، تو یہاں اگر چہ بہ ظاہر عورت ازخود اپنا نکاح کر کے مست اور مگن ہے، مگر اس کا بیفتل اس کے اولیاء کے حق میں باعث
عار ہے، اس لیے جب تک عورت کوئی بچنہیں جنتی ہے اس وقت تک اولیاء کو فنخ نکاح کا حق ہوگا، تا کہ وہ معاشرے کے لعن طعن اور
لوگوں کی زبان تشنیع سے فی جائیں اور اپنے اوپر عاید کردہ عار اور شرم کو دور کر سکیں۔

ثُمَّ الْكَفَاءَةُ تُعْتَبُرُ فِي النَّسَبِ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِهِ التَّفَاخُرُ فَقُرَيْشُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَ الْعَرْبُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ الْكَلِيْقَالِمْ: ((قُرَيْشُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بِبَطْنٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ وَجُلٌ بِرَجُلٍ))، و لَا يُعْتَبُرُ التَّفَاضُلُ فِيْمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ لِمَا لِبَعْضٍ وَجُلٌ بِرَجُلٍ))، و لَا يُعْتَبُرُ التَّفَاضُلُ فِيْمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ لِمَا رُويْنَا، و عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَنَّقَلَيْهُ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهُورًا كَأَهُلِ بَيْتِ الْخِلَافَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ تَعْظِيمًا لِلْخِلَافَةِ وَ تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ، وَ بَنُو بَاهِلَةَ لَيْسُوا بِأَكُفَاءِ لِعَامَّةِ الْعَرَبِ، لِأَنَّهُمْ مَعُرُولُونُ بِالْخَسَاسَةِ.

تروج بھلہ: پھرنسب میں کفاءت معتبر ہوتی ہے، اس لیے کہ نسب ہی سے فخر کیا جاتا ہے، چنانچے قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں اور اس سلسلے میں نبی کریم ماکھیڈا کا بیار شادگرامی اصل ہے کہ قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں ایک بطن دوسر سلطن کا (کفوہے) اور عرب قبیلہ در قبیلہ ایک دوسرے کے کفو ہیں اور موالی ایک دوسرے کے کفو ہیں ایک مرد دوسرے مردکا۔ اور ہماری بیان کردہ حدیث کی وجہ سے قریش میں باہم تفاضل معتبر نہیں ہے۔

حضرت امام محمد ولیٹھیائے ہے بھی ایبا ہی منقول ہے الآیہ کہ کوئی نسب زیادہ مشہور ہوجیسے خانواد ۂ خلافت، کویا کہ حضرت امام محمد ولیٹھیائے نے خاندان خلافت کی تعظیم اور فتنے کو دور کرنے کی غرض ہے یہ بات کہی ہے۔ اور بنو باہلہ عامة العرب کے کفونہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی خساست مشہور ہے۔

#### اللغاث:

﴿تفاخر ﴾ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرنا۔ ﴿بطن ﴾ قبیلہ کا ذیلی خاندان، جیسے بنوامیہ، بنو ہاشم بنو عدی وغیرہ۔ ﴿موالی ﴾ آزاد کردہ غلام۔ ﴿تفاضل ﴾ ایک دوسرے سے انضل ہونا۔ ﴿تسکین ﴾ جوش کم کرنا، شنڈا کرنا۔ ﴿خساسة ﴾ گھٹیاین، نیلا درجیہ

### تخريج:

• اخرجہ البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب النكاج باب اعتبار الصفة فى الكفاءة، باب ١٣٧٦٩. كفاءتكا اعتبار الصفة فى الكفاءة، باب ١٣٧٦٩.

یہاں سے صاحب کتاب ان امور کی نشان دہی فر مارہے ہیں، جن میں احناف کے یہاں کفاءت معتبر ہے، چنانچ مبسوط کی

صراحت کے مطابق عندالاحناف کل پانچ امور ایسے ہیں جن میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے (۱)حسب (۲)نسب (۳)حریت رائی داری (۵) پیٹید۔ صاحب کتاب سب سے پہلے نسب میں اعتبار کفاءت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چوں کہ عام طور پرنسب ہی کے ذریعے باہم بڑائی اور برتری ثابت کی جاتی ہے، اس لے نسب میں کفاءت معتبر ہوگی اور دوہم نسب لوگوں کے مابین کفاءت ثابت ہوگی، مثلاً قریش میں سے ہرکوئی ایک دوسرے کا کفو ہوگا، اہل عرب میں سے بعض بعض کے کفو ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

اوراس سلسلے میں نبی کریم مُلافینو کا وہ فرمان بھی مؤید ہے جس میں آپ نے قریش کو باہم کفو ہتلایا ہے اس طرح دیگر عرب کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا کفوقرار دیا ہے اور موالمی لیعن مجمیوں کوبھی آپ نے ایک دوسرے کا کفو ہتایا ہے۔

اس لیے احناف کے مسلک اور ان کے فدہب کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے، لہذا نسب کو کفاءت میں معتبر مانا جائے گا اور دوہم نسب میں کفاءت ثابت ہوگی ، اور فقدان نسب کی صورت میں کفاءت بھی معدوم ہوگی۔

ولا بعتبر المنح اس كا حاصل بيہ كمتمام كے تمام قريش ايك دوسرے كے كفو بيں اور ان بيس كسى بھى اعتبار سے ايك دوسرے پركوئى فضيلت يا فوقيت حاصل نہيں ہے، اس ليے كه نبى كريم مُلَّا يَقْتُلُم نے حديث قريش بعضهم اكفاء لبعض بيس بغير كسى فضيلت كے قريشيوں كوآ پس بيس ہم مم كفوقر ارديا ہے، البذا حديث ياك كى دوسے ان بيس باہم تفاضل كا اعتبار نہيں ہوگا۔

وعن محمد النع فرماتے ہیں کہ امام محمد والتی ہے بھی بعینہ یہی منقول ہے کہ قریش میں باہم تفاضل معترنہیں ہے، البتہ انھوں نے خاندان خلافت کے اعزاز واحر ام اور فتنہ وفساد کے ختم کرنے کی غرض سے قریش کے خاندان خلافت کو دیگر قرایش سے افضل اور برتر قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اگر خانواد و خلافت کی کمی عورت نے ایسے قریش سے شادی کی جو خاندان خلافت سے نہیں ہے تو اس کے اولیا ، کو فنخ نکاح کاحق ہوگا۔

وہنوا ہاہلة النے فرماتے ہیں کہ بنوباہلہ یعنی قیس بن غیلان کا قبیلہ عربی ہونے کے باوجود دیگر عام عرب کا کفوٹیس ہے،اس لیے کہ بیانتہائی ذلیل اور رو میل قبیلہ ہے، خباخت وخساست ان کی فطرت ٹانیہ ہے، بیلوگ کھا کر چھیئے ہوئے گوشت کوا تھا کر کھا لیتے ہیں، مردوں کی ہڈیاں پکاتے ہیں اور ان کی جربی حاصل کرتے ہیں، ان کی ای خباخت اور ان کے خوگر نجاست ہونے کی وجہ سے انھیں عام عرب کا کفوٹییں قر اردیا گیا ہے۔

وَ أَمَّا الْمَوَالِيُ فَمَنُ كَانَ لَهُ أَبُوانِ فِي الْإِسُلَامِ فَصَاعِدًا فَهُو مِنَ الْأَكْفَاءِ وَ يَغْنِي لِمَنُ لَهُ آبَاءٌ فِيهِ، وَ مَنْ أَسُلَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَهُ أَبُ وَاحِدٌ فِي الْإِسُلَامِ لَا يَكُونُ كُفُوًا لِمَنْ لَهُ أَبُوانِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ تَمَامَ النَّسَبِ بِاللَّابِ بِاللَّابِ وَالْجَدِّ، وَ أَبُويُوسُفَ وَحَلَيْٰتَايُهُ، أَلْحَقَ الْوَاحِدَ بِالْمُفَنَّى كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي النِّعْرِيْفِ، وَ مَنْ أَسُلَمَ بِنَفْسِه لَا يَكُونُ كُفُوا لِمَنْ لَهُ أَبُو النَّعْرِيْفِ، وَ مَنْ أَسُلَمَ بِنَفْسِه لَا يَكُونُ كُفُوا لِمَنْ لَهُ أَبُ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ التَّفَاخُرَ فِيْمَا بَيْنَ الْمَوَالِي بِالْإِسْلَامِ، وَالْكَفَاءَةُ فِي الْحُرِيَّةِ يَكُونُ كُفُوا لِمَنْ لَلْهُ اللَّهِ مَا ذَكُونَا، لِأَنَّ الرِّقَ أَثَوُ الْكُفُو وَ فِيهِ مَعْنَى الذَّلَّ فَيُعْتَبَرُ فِي حُكْمِ الْكُفَاءَةِ.

ترجیم این اوررہ اعاجم تو وہ (مجمی ) شخص جس کے دویا دو سے زیادہ آباؤاجداد مسلمان ہوں وہ اس شخص کا کفو ہے جس کے بہت سے آباؤاجداد مسلمان ہوں وہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کے بہت سے آباؤاجداد مسلمان ہوں وہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں ، اس لیے کہ باپ اور دادا ہی سے نسب تام ہوتا ہے۔ اور امام ابویوسف ور شخص کا کفونہیں ہوسکتا واحق کر دیا ہے جب کہ (شخص کی ) تعریف میں ان کا بہی ند بہ ہے ، اور وہ شخص جو بذات خود مسلم ہووہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کا باپ مسلمان ہو، اس لیے کہ اعاجم کے مابین اسلام ہی ذریعہ گخر ہے۔ اور کفاءت فی الحریت ندکورہ تمام صورتوں میں کفاء ت فی الاسلام کی نظیر ہے ، کیوں کہ رقیت کفر کا اثر ہے اور اس میں ذات کے معنی ہیں ، لہذا تھم کفاءت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿موالى ﴾ غير عرب، نومسلم اور آزاد كرده غلام \_ ﴿فصاعدًا ﴾ اوراس سے زیاده \_ ﴿حرّیة ﴾ آزادی \_ ﴿رقّ ﴾ غلای \_ ﴿ذِلّ ﴾ مغلوبیت، ذلت \_

#### موالي مين كفاءت كابيان:

اس سے پہلے کی عبارت اہل عرب میں کفاءت کے بیان اور ثبوت سے متعلق تھی، یہاں سے موالی یعنی عجمیوں میں کفاءت کے ثبوت وغیرہ کا بیان ہے۔ حل عبارت اہل عرب کی خضرایہ یا در کھیں کہ موالی مولی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں آزاد کردہ۔ علامہ سکا کی فرمائے ہیں کہ غیر عرب یعنی اعاجم کوموالی کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب زبردستی ان کے علاقوں پر قابض ہوگئے متصاور انھیں رقیق بنا کر پھر آزاد کیا تھا، امام فقہ تاج الشریعہ کی بھی سے تھیں ہے۔ (بنایہ ٹرح ہدایہ)

اس وضاحت کے بعد مسئلے کی وضاحت سے ہے کہ موالی بعنی اعاجم کا نسب مختلط اور غیر ممتاز ہے اس لیے ان کے مابین ثبوتِ
کفاءت کے حوالے سے اسلام ہی ماوی اور الجا ہے اور اس کے ذریعے ان میں کفاءت کا اعتبار ہوگا، چنانچہ وہ مسلم مخص جس کے باپ
دادا دونوں مسلمان ہیں وہ اس مخص کا کفو ہو جائے گا جس کے باپ، دادا، پر داداوغیر ہ مسلمان ہیں، ہاں اگر کوئی مخص نومسلم ہے بعنی
اپنے خاندان میں تنہا اُسی نے اسلام قبول کیا ہے، یا یہ کہ وہ اور اس کے والدصرف مسلمان ہیں، داداوغیر ہ مسلمان نہیں سے ، تو وہ اس مخص کا کفونہیں ہوگا جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں، اس لیے کہ نسب کا تام اور کامل ہونا باپ اور دادا دونوں پر موقوف
ہے، لبذا جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں گا سب کامل ہوگا اور وہ اس مخص سے فائق ہوگا جس کا صرف باپ مسلمان

فر ماتے ہیں کیکن امام ابو یوسف ولٹٹیلڈ نے اس صورت میں بھی کفاءت کومعتبر مان لیا ہے اور جس کا صرف باپ مسلمان ہواس کواس شخص کا کفوشلیم کرلیا ہے جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں۔

دراصل بیانتلاف شخص ادر رجل کی تعریف میں اختلاف کا مسئلہ ہے، مثلاً شہادت میں امام ابو یوسف واللہ انکے یہاں شاہداور اس کے باپ کا نام لینے سے شاہد کی شخصیت معروف اور معلوم ہوجائے گی اور دادا کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔اس کے برخلاف حضرات طرفین کے یہاں شاہد کی شخصیت کے معلوم ہونے کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا نام لینا بھی ضروری ہوگا،اس کے بغیر اس کی شخصیت محقق نہیں ہو سکے گی۔ للذاجب طرفین کے یہاں شخص کی شخصیت معلوم ہونے کے لیے اس کے باپ کے ساتھ دادا کا نام لینا ضروری ہے تو اسلام میں بھی از راہ کفو باپ کے ساتھ دادا کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ اور اہام ابو یوسف ولٹھیڈ چوں کہ شہادت میں باپ کے ذکر پراکتفاء کرتے ہیں، اس لیے کفو میں بھی صرف باپ کے مسلمان ہونے سے کام چل جائے گا اور دادا کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوگا۔

و من أسلم النع فرماتے ہیں کہ جو خص تنہا مسلمان ہو وہ اس خص کا کفونہیں ہوسکتا جس کا باپ بھی مسلمان ہو، اس لیے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اعاجم میں اسلام ہی ذریعہ فخر ہے، لہذا جس کا باپ بھی مسلمان ہوگا ظاہر ہے وہ اس خص سے فائق ہوگا جو تنہا مسلمان ہوگا اور اس کے باپ دادانعت اسلام سے محروم ہول گے۔

والکفاء ہ فی الإسلام المح اس کا حاصل ہے ہے کہ جس ترتیب سے اسلام اور کفر میں کفاء ت کا اعتبار ہے اس ترتیب سے حریت اور رقیت میں بھی کفاء ت معتبر ہوگی۔ مثلاً اگر کوئی اپنے باپ داداسمیت آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کفوبین جائے گا جو باپ، دادا، پردادا وغیرہ سے بی آزاد ہے، اس طرح اگر کوئی شخص تنہا آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کفونییں ہوسکتا جو اپنے باپ سمیت آزاد ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ داس لیے کدرقیت میں کفر کا اثر ہے اور کفر اور اسلام میں کفاءت نہیں ہے، اس طرح رقیت اور حریت میں بھی کفاء ت نہیں ہوگی اور پھر یہ کدرقیت میں ذات اور کم تری کامعنی موجود ہے، اس لیے تھم کفاء ت میں اسے معتبر مانیں گے، ورنہ تو رقیت اور حریت کوایک بی صف میں کھڑ اکر نا پڑے گا جب کدان دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔

قَالَ وَ تُعْتَبُرُ أَيْضًا فِي الدِّيْنِ أَيِ الدِّيَانَةِ، وَ هَلَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِكُمَّيْهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكُمَّيْهُ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْمَفَاخِرِ، وَالْمَرْأَةُ تُعَيَّرُ بِفِسُقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعْيَرِ بِضَعَةِ نَسَبِه، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُكُمَايُهُ لَا يُعْتَبُرُ، لِأَنَّهُ مِنْ أَمُوْرِ الْآخِرَةِ فَلَا تُبْتَنِي أَحُكَامُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ يُصَفَعُ وَ يُسْخَرُ مِنْهُ أَوْ يُخْرَجُ إِلَى الْاَسُواقِ سَكَرَانَ، وَ يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ، لِأَنَّةُ مُسْتَخَفَّ بِهِ.

ترجمه: (امام محمد رطیقین) فرماتے ہیں کددین یعنی دیانت میں بھی کفاءت کا اعتبار ہے، اور بید حضرات شیخین میں اول ہواور یہ اور یہ حضرات شیخین میں اول ہونے سے یہی صحیح ہے، اس لیے کددین اعلی مفاخر میں سے ہے اور عورت شوہر کے گھٹیا نسب والا ہونے کی بہ نسبت شوہر کے فاس ہونے سے زیادہ عار دلائی جاتی ہے۔ امام محمد رطیقی فرماتے ہیں کہ کفاءت فی الدین کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بی آخرت کے امور میں سے ہے، لہذا دنیاوی احکام اسپر مرتب نہیں ہوں گے، الا یہ کہ جب شوہر کو طمانچہ رسید کیا جائے اور اس سے نداق کیا جاتا ہو، یا نشے کی حالت میں اسے بازار کی طرف نکالا جائے اور بیجے اس سے تعلواڑ کریں، اس لیے کہ ان چیز وں کی وجہ سے دہ حقیر اور ذلیل ہوگا۔

#### للغاث:

۔ واصد مفخر ؛ فخر کرنے کی بات۔ وتعیر کی بابندی۔ ومفاحر کی واصد مفخر ؛ فخر کرنے کی بات۔ وتعیر کی شرم دلائی جاتی ہے۔ وفسق کی بدکاری، بے دینی۔ وضعة کی ضائع ہوتا۔ ویصفح کی تالیاں بجائی جاتی ہوں/تھیٹر مارے جاتے ہول۔ ویسخر کی نداق کیا جاتا ہو۔ وسکران کی شکی۔ ومستخف کے حقیر سمجھا جاتا ہے۔

### وينداري بس كفاوت:

مسکدیہ ہے کہ حضر ات شیخین عُرِیَاتُنگا کے یہاں صحت نکاح کے لیے مرد کی جانب سے دیانت یعنی تقوی ، طہارت، حسن اخلاق اور بلند کر داروغیرہ میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے اور یکی صحح ہے ، صاحب کتاب دین کی تفییر دیانت سے کر کے یہ تلانا چاہ رہے ہیں کہ سلمہ عورت سے نکاح کے لیے شو ہر کا مسلمان ہونا تو لازمی اور ضروری ہے ، لیکن صحت نکاح کے لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دین دار ہونا ، امانت دار ہونا اور تقوی شعار ہونا بھی ضروری ہے ، اس لیے کہ یہ پہلوان تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے جو قابل فخر اور ذریعہ افتخار ہیں ، ارشاد ربانی ہے : إنّ اکر مکم عندالله اتقاکم ، دوسری دلیل یہ ہے کہ شوہر کے بدنسب ہونے کی وجہ سے جو عورت کو شرم اور عار دلائی جاتی ہے یہ اس عار سے بہت کم ہے جو شوہر کے فاسق و فاجر اور بدکار و بدچلن ہونے کی وجہ سے جو عورت کو شرم اور عار دلائی جاتی ہونے کی وجہ سے جو شوہر کے فاسق و فاجر اور بدکار و بدچلن ہونے کی وجہ سے بی تی پرتی ہے ، لہذا کفاءت میں اس کا اعتبار از حدضر وری ہے۔

البتہ حضرت امام محمد روانی کا احدین کا اعتبار نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ سلمہ عورت سے جواز نکاح کے لیے شوہر کا مسلمان ہونا شرط ہے، رہا مسلماس کے تقوی وطہارت اور اس کی دین داری کا توبیہ چیزیں آخرت سے متعلق ہیں، اور نکاح میں چوں کہ دنیاوی امور غالب ہیں، اس لیے امور آخرت کو امور دنیا کے لیے شرط اور ضروری نہیں قرار دیں گے اور نہ ہی ان امور میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا۔

ہاں اگر کسی عورت کا شوہرا تنا فاس و فاجر ہے کہ جو چاہتا ہے اسے طمانچہ مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کا نداق اڑا دیتا ہے، اسے کملواڑ ہے، اسے کلواڑ ہے، اسے کھلواڑ ہے، اسے کھلواڑ کے بنتے کی حالت میں بازار کی طرف نکال کربچوں اور او باشوں کو اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، تا کہ وہ اس سے کھلواڑ کریں، تو ان صورتوں میں واقعی و ہنچن انتہائی تقیراور ذلیل ہوگا اور اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، چہ جائے کہ وہ کسی عورت کا شوہر ہے۔

قَالَ وَ تُعْبَرُ فِي الْمَالِ وَهُو أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَ هَذَا هُوَ الْمُعْبَرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، حَتَى أَنَّ مَنُ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ كُفُواً، لِآنَ الْمَهُرَ بَدَلُ الْبُصْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيْفَائِهِ، وَ بِالنَّفَقَةِ قِوَامُ الْإِزْدِوَاجِ وَ دَوَامُهُ، وَالْمُوادُ بِالْمَهْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلُهُ، لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُوَجَلٌ عُرُفًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْإِزْدِوَاجِ وَ دَوَامُهُ، وَالْمُورَادُ بِالْمَهْرِ قَدُرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلُهُ، لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُوَجَلٌ عُرُفًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُكُمُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللَ

ہے، یہاں تک کہ وہ مخص جو دونوں کا مالک نہیں ہوگا، یا ان میں ہے ایک کا مالک نہیں ہوگا، وہ کفونہیں ہوگا، کیوں کہ مہر بضعہ کا بدل ہے، لہذا اس کا پورا اور اکرنا ضروری ہے۔ اور نفتے سے زوجیت کا قیام و دوام متعلق ہے۔

اور مہر سے وہ مقدار مراد ہے، جس کو متحل ادا مکرنا لوگوں میں متعارف ہو، اس لیے کداس کے علاوہ عرف عام میں موجل اور ادھار ہے۔ حضرت امام ابویوسف پڑٹٹیلڈ سے مروی ہے کہ وہ نفقہ پر قدرت کا اعتبار کرتے ہیں نہ کہ مہر پر، اس لیے کہ مہر میں نری برتنے کا چلن ہے اور باپ کی مال داری سے انسان مہر پر قادر شار کرلیا جاتا ہے۔

ری کفاءت فی انفی، تو حضرات طرفین کے قول کے مطابق اس کا بھی اعتبار ہے، یہاں تک کہ مال داری میں بردھی ہوئی عورت کا مہر ادر نفقہ پر قادر شخص کفونہیں بن سکتا، اس لیے کہ مال داری سے فخر کرتے ہیں اور فقیری میں عار محسوس کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف ویشیئڈ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ مال داری میں ثبات نہیں ہے، کیوں کہ مال مبح وشام آنے جانے دالی چیز ہے۔

## اللغاث:

﴿نفقة ﴾ گزر بسر كاخرى - ﴿بضع ﴾ شرمگاه، مرادحقوق زوجيت - ﴿قوام ﴾ قائم ركھنے والا - ﴿ازدواج ﴾ شادى - ﴿تعارفوا ﴾ ان لوگول كا عرف ہو ۔ ﴿تعجيل ﴾ فورى اداكرنا - ﴿مساهلة ﴾ ايك دوسرے كومبولت دينا - ﴿موء ﴾ آدى - ﴿يساد ﴾ مالدارى - ﴿فائقة ﴾ بلندعورت - ﴿لا يكافنها ﴾ اس كى برابرى نبيس كرتا - ﴿غادٍ و دائح ﴾ صح آنے والا شام كو جانے والا ۔

## مال داری میس کفاءت:

اس عبارت میں مال داری اورغن ٰ دونوں کے کفاءت میں معتبر ہونے یا نہ ہونے سے بحث کی گئ ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ کفاءت میں مال داری کا اعتبار ہے، اور اس سے مرادیہ ہے کہ شوہر مہر اور نفتے کا مالک اور ان کی ادائیگی پر قادر ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے دونوں کا مالک نہ ہویا صرف ان میں سے ایک ہی کا مالک ہوتو اسے کفونہیں شار کریں گے۔

فرماتے ہیں کہ مہر کا مالک ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ مہر ملکیت بضعہ کا بدل ہے، اور نکاح کے ذریعے چوں کہ شوہر پورا مبدل یعنی بضعہ کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے بدل یعنی مہر کا بھی مالک ہواور اس کے اواکر نے پر قادر ہو۔ اور نان و نفتے سے چوں کہ زوجیت کا قوام اور اس کی بقاء و دوام متعلق اور اس پر موقوف ہے، اس لیے شوہر کی مال داری میں قدرت علی النفقہ پر بھی گہری نظر رکھی جائے گی اور یہ بھی معتبر ہوگی۔

والمواد النح اس سے بہ بتانامقصود ہے کہ شوہر کی مال داری میں جوقدرت علی المہر کا اعتبار کیا گیا ہے، اس سے مرادیہ ہے کہ شوہر مہر کی اتن مقدار کی اتن مقدار کا مالک ہونا ہے۔ کہ شوہر مہر کی اتن مقدار کا مالک ہونا ہے۔ یہ پورے مہر کا مالک ہونا ہے۔ یہ پورے مہر پر قادر ہونا مرادنہیں ہے۔

امام ابویوسف ولیشین سے غیرظا ہرالرواید میں ایک قول بیمنقول ہے کہ شوہر کی مال داری میں صرف قدرت علی النفقه معتبر ہے،

مبر پر قادر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً لوگ مبر میں نری کا برتا ؤکرتے ہیں اور شوہر کو اس کے باپ کی مال داری سے مبر یک دینے پر قادر ہوار شار کرلیا جاتا ہے، لہذا امام ابو یوسف را تیٹھانے کے اس قول کے بموجب شوہر کی مال داری میں قدرت علی النفقہ کا رول نمایاں بوگا۔ پھر قدرت علی النفقہ کی مدت میں کئی ایک قول ہیں (۱) ایک ماہ میں (۲) دوماہ (۳) چھے مہننے (۴) ایک سال، لیکن بہتر یہ ہے کہاں میں توسیع کی جائے اور اگر شوہر کام کاج کرکے نان و نفتے دے سکتا ہوتو وہ کفوبن سکتا ہے۔

فاما الکفاء قرآفع یہاں سے کفاءت فی الغنی ایعنی شوہر کے صاحب نصاب ہونے پر بحث کی گئی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک تو یہ ہے کہ کفاءت فی الغنی کا اعتبار ہے اور اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے اور اس کا شوہر صرف مہراور نفقہ پر قادر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ اس عورت کا کفونہیں ہوگا ، اس لیے کہ اہل دنیا کی بی فطرت بن چکی ہے کہ وہ مال داری میں فخر کرتے ہیں ، اور غربی اور محتاجی میں جنک اور ذلت محسوں کرتے ہیں۔

امام ابو یوسف ولینی فرماتے ہیں کہاس کومعتبر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مال میں دوام اور ثبات نہیں ہوتا، صبح وشام اس کا آنا جانالگار ہتا ہے، لبذا کفاءت میں اگر اس کا اعتبار کریں گے تو باب نکاح میں حرج اور تنگی لازم آئے گی جومناسب نہیں ہے۔

وَ تُعْتَبُرُ فِي الصَّنَائِعِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَّ الْكَانِيْةِ وَ مُحَمَّدٍ رَمَّ الْكَانِيْةِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّ الْكَانِيْةِ فِي ذَلِكَ رَوَايَتَانِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَّ الْكَانِيْةِ إِلَّا أَنْ تَفُحُشَ كَالْحَجَّامِ وَالْحَائِكِ وَالدَّبَّاغِ، وَجُهُ الْإِعْتِبَارِ وَالنَّاسَ يَتَفَاحَرُوْنَ بِشَرَفِ الْمُحِرَفِ وَ يُتَعَيَّرُوْنَ بِدَنَاتَتِهَا، وَجُهُ الْقُولِ الْآخِرِ أَنَّ الْحِرْفَةِ لَيْسَتُ بِلَازِمَةٍ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِدَنَاتِتِهَا، وَجُهُ الْقُولِ الْآخِرِ أَنَّ الْحِرْفَةِ لَيْسَتُ بِلَازِمَةٍ وَ يُنْكَنِي النَّفِيْسَةِ مِنْهَا.

ترجمه: اور پیشوں میں بھی کفاءت معتبر ہے، اور بیر (اعتبار) حضرات صاحبین کے یہاں ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ والیشیئے ہے اس سلطے میں دو روایتیں ہیں۔ اور امام ابو یوسف والیشیئے ہے (ایک روایت) مروی ہے کہ پیشے میں کفاءت معتبر نہیں ہے الآیہ کہ وہ فاحش ہونے کی دلیل میہ ہے کہ لوگ پیشے کی عمد گی سے فخر کرتے ہیں اور اس کے گھٹیا بن سے عارمحسوں کرتے ہیں۔

اس کے گھٹیا بن سے عارمحسوں کرتے ہیں۔

اور دوسرے قول کی دلیل میہ ہے کہ پیشد کوئی لازمی چیز نہیں ہاور گھٹیا پیشے سے عمرہ پیشے کی طرف منتقل ہوناممکن ہے۔

## اللغاث:

وصنانع کاری گری، پیشد و تفحش کی بالکل کھلا ہو، واضح طور پر برا ہو۔ وحجام کی سینگی لگانے والا، نائی۔ وحالك کی جولا با۔ ودبّاغ کی چمڑار نَکنے والا۔ وحرف کی واحد حرفۃ؛ پیٹے۔ ودنائة کی گھٹیا پن، بلکا ورجد و خسیة کی گھٹیا۔ ونفیسة کی بڑھیا، بہتر، برتر۔

## يشيم برابري:

مسلامیہ ہے کہ حضرات صاحبین کے یہاں حرفت اور صنعت میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے، امام ابو یوسف ری لٹھاٹے سے ظاہر روایت یمی ہے، البتہ غیر ظاہر الروایہ میں ان سے ایک تول میمروی ہے کہ اگر پیشہ بہت زیادہ گھٹیا ہے، مثلاً حجامت، جولا ہا بن یا دباغت کا ہے تب تو اس میں کفاءت کا اعتبار ہے، ورنہ نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب رالتی این سیل میں دورواتیں ہیں (۱) زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پیشے میں کفاءت معتبر نہیں ہے، (۲) ظاہر الروایہ ہے کہ معتبر ہے۔ بہر حال پیشے میں کفاءت کے معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عموماً لوگ اچھے اور عمدہ پیشوں پر فخر کرتے ہیں،الروایہ ہے کہ عموماً لوگ اچھے اور اس کی خرابی بھی کفاءت ہیں،اور خراب اور گھٹیا پیشوں سے نفرت کرتے ہیں اوران میں عار محسوں کرتے ہیں،اس لیے پیشے کی عمد گی اوراس کی خرابی بھی کفاءت میں مؤثر ہوگی۔

اور پینے میں کفاءت کے عدم اعتبار کی دلیل ہے ہے کہ پیشہ حیات انسانی سے لازم اوراس کالا ینفک جزنہیں ہے کہ ہمیشہ انسان ای میں مبتلا رہے، بلکہ اس میں تو جب اور جس وقت انسان چاہے تبدیلی کرسکتا ہے اور گفتیا پیٹے کوچھوڑ کرعمہ پیشہ اختیار کرسکتا ہے، لہذا کفاءت میں اسے معتبر ماننے کی کوئی بہت اہم وجہ مجھ میں نہیں آر ہی ہے۔ اور دیکھنے میں بیآیا ہے کہ آج کل لوگ پیٹے میں نہیں، بلکہ کم پیسے میں عار محسوں کرتے ہیں اور ثروت و مال داری کے حصول میں ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ممبئ وغیرہ جیسے براے شہروں میں بیعام بات ہے۔

قَالَ وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَ نَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأُولِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْمَايَةِ حَتَى يَتِمَّ لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا، وَ قَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَ هذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قُولِ مُحَمَّدٍ وَمَا لِلْمَايَةِ عَلَى الْعَبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْرِ عِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا وَعَنْ أَسُقُطُ حَقَّةٌ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كُمَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ. وَ لِلَّهِ بِي حَلَيْهِ الْمُهُورِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِنُقُصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكُفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَةُ لَا لَكُفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِأَنَّ لَا يُعْتَرُونَ بِغَلَاهِ الْمُهُورِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِنُقُصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكُفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَةُ لَا يُعْتَرِبُهُ.

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ جب عورت نے (ازخود) اپنا نکاح کیا اور اپنے مہرمثل میں کی کر دی تو حضرت امام صاحب کے یہاں اس کے اولیاء کواس پرحق اعتر اض حاصل ہے، یہاں تک کہ شوہراس کا مہرمثل پورا کرے یا اسے چھوڑ دے۔حضرات صاحبین فرماتے بیں کہ اولیاء کوحق اعتر اض نہیں ہوگا۔ اور یہ صورت مسئلہ ولی کے بغیر نکاح کرنے میں امام محمد را پھیلا کے قول مرجوع کو معتبر مانے پر ان کے یہاں ضیح ہوگی، اور ان کا رجوع ضیح ہے اور یہ صورت مسئلہ ان کی رجوع پر تجی شہادت ہے۔

حضرات صاحبین مُوَالدُیا کی دلیل یہ ہے کہ دل درہم سے زیادہ مہرعورت کاحق ہے، اور جو شخص اپناحق ساقط کر دے اس پر اعتر اض نہیں کیا جاتا، جیسا کہ مہرمقرر کرنے کے بعد (عورت کے بری کر دینے میں ہوتا ہے۔)

# ر ان الهداية جلد على المحالة ا

حضرت امام صاحب والتعلید کی دلیل میہ کہ اولیاءمبر کی گرانی سے فخر کرتے ہیں، اورمبر کم ہونے کی وجہ سے عار محسوس کرتے ہیں، لہذا مید کفا اس سے عار نہیں محسوس کی جاتی۔ ہیں، لہذا مید کفاءت کے مثابہ ہے، برخلاف مہر مقرر کرنے کے بعد بری کرنے کے، اس لیے کداس سے عار نہیں محسوس کی جاتی۔

## اللغات:

﴿نقصت ﴾ كم كرليا۔ ﴿ يفارقها ﴾ اس كوچيوڙ دے۔ ﴿أسقط ﴾ كرا ديا۔ ﴿لا يعتوض ﴾ اعتراض نہيں كيا جائے۔ ﴿غلاء ﴾ كرانى، مہنگائى۔ ﴿نقصان ﴾ كى۔ ﴿إبراء ﴾ ابناحق معاف كردينا، وصول كرنا۔ ﴿تسمية ﴾مقرركرنا۔

## اولیا کے لیے اعتراض کے مواقع:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ ایک بالغہ عورت نے ولی کے بغیر ازخود اپنا نکاح کرلیا، لیکن اپنا مہر مہمثل سے کم متعین کیایا کم لیا، تو اس صورت میں نکاح تو منعقد ہوجائے گا، مگر امام صاحب والثیل کے یہاں اس کے اولیاء کومہر کی کمی سے سب اعتراض کاحق حاصل ہوگا، یہاں تک کہ شوہر عورت کا مہرمثل پورا کرے یا پھر اسے طلاق دیدے۔

حضرات صاحبینٌ فر ماتے ہیں کہ اولیاء کو اعتراض کاحق نہیں ہوگا۔

و ھذا الوضع النح اس کا عاصل یہ ہے کہ امام محمد رطیقیا پہلے ولی کے بغیر عورت کے کیے ہوئے نکاح کو منعقد ہی نہیں مانے تھے، مگر بعد میں انھوں نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا اور انعقاد نکاح کے قائل ہوگئے تھے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں امام ابو یوسف رطیقیا کے ساتھ ان کے مسلک کا بیان یہ خود اس بات کا غماز ہے کہ انھوں نے اپنے سابق قول سے رجوع فرما لیا تھا، ورنہ تو امام ابو یوسف رطیقیا کے ساتھ ان کا فرجب بیان کرنا درست نہیں ہوتا، اور نہ ہی لیس لھم حق الاعتواض کا قول ان کی طرف منسوب کرنا صحیح ہوتا، اس لیے کہ امام ابو یوسف رایتیا تو ولی کے بغیر نکاح کو منعقد مانتے ہیں۔ بہر حال نکاح تو منعقد ہوجا ہے گا، مگر ان حضرات کے یہاں اولیاء کو اعتراض کاحق نہیں ہوگا۔

اس پران کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک لامھر لاقل من عشر قدراھم کی وجہ سے مہر کا دس ورہم ہونا یہ شریعت کاحق ہے، اور اس سے ذا کد عورت کا حق ہے، اور صاحب حق اگر اپنا حق معاف کرد ہے یا اس میں کمی کرد ہے تو دوسرے کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب عورت نے اپنا حق ساقط کردیا تو اولیاء کے پیٹ میں کیوں درد ہورہا ہے؟

آپ بیتو دیکھیے کہ اگرمثلاً عورت کا مہراس کے مہرمثل ہے گئی گناہ زیادہ ہو، کیکن پھر بعد میں وہ اپنا پورا مہر معاف کر دیتو یبال کسی کواعتر اض کاحت نہیں ہے، لہذا جب ابرائے کل اور حط کل میں اولیاء کوحق اعتر اض نہیں حاصل ہے، تو ابراءعن البحض میں وہ کیوں اعتراض کے حق دار ہوں گے۔

و لابی حنیفۃ المنع حضرت امام ابوحنیفہ والٹیلائی دلیل یہ ہے کہ بھائی اولیاء گرانی مہر پرفخر کرتے ہیں اور ان کی فخریہ مخفلوں میں خصوصیت سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کہ مہر کی کی ان کے لیے باعث عار ہوتی ہے اور قلت مہر کی وجہ سے وہ منھ چھپائے پھرتے ہیں، لہٰذا نخر کرنے یا عارمحسوس کرنے کے حوالے سے میصورت کفاءت کے مشابہ ہے، اور کفاءت میں اولیاء کو اعتراض کا حق جوتا ہے، لبٰذا یہاں بھی انھیں وہ حق حاصل ہوگا۔

بخلاف الإبراء المخ صاحبين في صورت مسلكوابراء بعد التسمية والى صورت يرقياس كياتها، يهال عان كاس

قیاس کی تر دید ہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ مہر مقرر اور متعین ہونے کے بعد اولیاء کواس سے کوئی مطلب نہیں رہتا، اور اس کا لینا دینا عورت کا کام ہوتا ہے، اب اگر تعیین مہر کے بعد کوئی عورت اسے معاف کرتی بیتو اس سے اس کے اولیاء اور اس کے اہل خانہ کا سربلند ہوگا، اور اولیاء اسے اپنی داد و دہش اور کرم گستری کا نمونہ قرار دیں گے، نہ کہ اس میں اپنی ہتک اور عار محسوس کریں گے، اس لیے اس صورت کوصورت مسئلہ پرقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ بِنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ وَ نَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا، أَوْ إِبْنَهُ الصَّغِيْرَ وَ زَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمَا، وَ لَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ لِغَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِا عَلَيْهُ، وَ قَالَا لَا يَجُوزُ الْحَقُّ وَالزِّيَادَةُ إِلَّا بِمَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، وَ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشَرْطِ النَّظُرِ، فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَنْطُلُ الْمَقْدُ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْحَطِّ عَنْ مَهْرِ الْمِفْلِ لَيْسَ مِنَ النَّظُرِ فِي شَيْئٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَ لِهَذَا لَا يَمُلِكُ فَوَاتِهِ يَنْطُلُ الْمَقْدُ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْحَطِّ عَنْ مَهْرِ الْمِفْلِ لَيْسَ مِنَ النَّظُرِ فِي شَيْئٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَ لِهَذَا لَا يَمُلِكُ ذَلِكَ غَيْرَهُمَا. وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ عَنْ الْمُحَمِّمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ النَّظُرِ وَهُوَ قُرْبُ الْقَرَابَةِ، وَ فِي النِّكَاحِ مَقَاصِدُ تَرْبُو عَلَى الْمَهْرِ، أَمَّا الْمَالِيَّةُ فَهِيَ الْمَعُودَةُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيُ وَالدَّلِيلُ عَدِمْنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا.

ترجیل: اور جب باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کیا اور اس کے مہر میں کی کردی، یا اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کیا اور اس کی بیوی کے مہر میں اضافہ کردیا، توبید دونوں پر جائز ہے، اور باپ دادا کے علاوہ (کسی اور کے لیے) یفعل جائز نہیں ہے۔ اور بی تھم حضرت امام ابو حنیفہ ؒ کے یہاں ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ کی اور زیادتی اس مقدار میں جائز نہیں ہے جس میں نوگ غبن فاحش کرتے ہوں اور اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ صاحبین کے یہاں عقد جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ولایت شرط شفقت کے ساتھ مقید ہے، لہذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں عقد فاسد ہوجائے گا۔ اور یہ اس وجہ ہے کہ مہرشل سے کم کرنے میں کچھ بھی شفقت نہیں ہے، جیسا کہ کم قیمت میں بیخے میں ( کچھ شفقت نہیں ہے ) اس وجہ ہے باپ دادا کے علاوہ (کوئی اور ) اس کا مالک نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب والتعليذ كى دليل يه ب كه حكم كا مدار دليل شفقت پر ب اور وه قرابت كا قرب ب، اور نكاح مين ديگر مقاصد بھى بين جومهر سے بڑھے ہوئے بين، بہر حال ماليت تو تصرف مالى مين وہى مقصود ہے، اور اب اور جد كے علاوه مين ہم نے دليل (شفقت) كومعدوم پايا ہے۔

## اللغاث:

﴿حطّ ﴾ كى كرنا\_ ﴿يتغابن ﴾ وهوكر بيحت مول\_ ﴿نظر ﴾ شفقت\_ ﴿يدار ﴾ مدار موكا\_ ﴿تربو ﴾ برهكر بين، زياده بير\_

## اولیا کے چھوٹے بچوں کے نکاح میں مہر میں کی یا زیادتی کرنے کا مسئلہ:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی صغیر یاصغیرہ کے باپ دادا میں سے کسی نے ان کا نکاح کیا اور بچی کا مہراس کے مہرمثل

ے کم کردیا، یاصغیر کی بیوی کا مہراس کے مہرمثل سے زائد کر دیا، تو حضرت امام ابوحنیفہ رکتے بیٹاں دونوں کا عقد بھی درست ہے۔ اور کی اور زیادتی کرنا بھی درست ہے۔

حصرات صاحبین بُرُ الله کامسلک یہ ہے کہ اگر انھوں نے کی یا زیادتی میں تعدی کی ہے اور اتنا کم یا زیادہ کر دیا ہے جوعرف عام میں نبین فاحش کہلاتا ہے، تو نہ ہی عقد درست ہوگا، اور نہ ہی کی اور زیادتی درست ہوگا، البت اگر باپ یا دادا کی طرف سے کی جانے والی کی یا زیادتی لیسراور معمولی ہے، تو اس صورت میں ان کے یہاں بھی عقد مع الاضافہ والنقص درست ہوجائے گا۔

چوں کہ صاحبین کا مسلک بیان کرتے ہوئے صرف لا یہ جو ز الحط و الزیادۃ النع ہی پراکتفاء کیا گیا ہے جس سے صحت عقد کا وہم ہوسکتا تھا، اسی لیے صاحب ہدایہ نے و معنی ہذا الکلام کے ذریعے اس وہم کو دور کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حضرات صاحبین مجین اللہ اللہ کے نازیاد تی کیا خاک درست ہوگا ۔ حیج قول کے صاحبین مجین مجین مجین مجانتی محل کے تاکل میں۔ مطابق امام شافعی اور امام احمد مجین جو اس کے قائل میں۔

حضرات صاحبین بڑات کی دلیل ہے کہ صغیراور صغیرہ پر جوولایت دی گئی ہے وہ شفقت اور مہر بانی کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگرولی کی جانب سے صادر ہونے والا تصرف شفقت پر بہنی ہوگا تب تو اس کا نفاذ ہوگا ور نہیں، اور صورت مسلم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ یا دادا نے غبن فاحش کر کے اپنے تصرف میں شفقت کے پہلو کو کھو دیا ہے، اس لیے ان کا پہ تضرف آخی کو مبارک ہوگا، اور جس طرح صغیرو غیرہ کا سامان غبن فاحش سے بیچنے یا ان کے لیے غبن فاحش میں کوئی سامان خرید نے سے ان حضرات کا تصرف نافذ بیس ہوگا، اس لیے نہیں ہوتا، ای طرح صورت مسلم میں غبن فاحش والی کی یا زیادتی کی وجہ سے ان کا کیا ہوا عقد بھی تافذ اور درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیوک کا مہر مثل بڑھانے سے ان کے حق میں شفقت نہیں، بلکہ عداوت ہے، لہذا اسے شرعاً قبول نہیں کریں گے۔

اور چوں کہ بیولایت شفقت پرمنی اور اس کے ساتھ مقید ہے ،اسی وجہ سے باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور کومہر میں کمی یا زیادتی کرنے کا اختیار نہیں ہے ، کیول کہ ان کے علاوہ میں شفقت کی کمی اور اس کا فقد ان رہتا ہے۔

حضرت امام صاحب رطینیا کی دلیل میہ ہم کہ بھائی ہم بھی اس ولایت کوشفقت پربٹی مانتے ہیں، کیکن شفقت اور عدم شفقت میہ دونوں باطنی چیزیں ہیں، اور باطنی چیزوں پرمطلع ہونا چوں کہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے ان کے متعلق ضابطہ میہ ہے کہ دلیل المشیئ فی الأمور الباطنه یقوم مقامه، یعنی امور باطنه میں دلیل شی کوان کے قائم مقام بنا کراسی پرحکم لگاتے ہیں، لبندا اس ضابطے کے پیش نظر یہاں بھی نظر اور شفقت کی دلیل پرحکم لگے گا اور ان کی دلیل قرب قرابت ہے، لبندا اس کو مدار حکم قرار دیں گے اور چوں کہ باپ اور دادا نجی یا بیجے کے سب سے زیادہ قریبی تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا کیا ہوا عقد درست اور جائز ہوگا۔

ر بامسکدمبر میں کی اور زیادتی کا تو اسے مانع جواز قرار وینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ولی اور بالخصوص ولی اقرب کے پیش نظر مال نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نگاہ دوررس تو شوہر کے فضل و کمال اور اس کی خوبیوں پر ہوتی ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان شوہر کو اخر مال نظر مال نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نگاہ دورس تو سے بیا اور اس کی خوبیوں پر ہوتی مال و دولت کو نثار کر دیتا ہے، کیوں کہ اس سے بیچاور بھی دیا دیکھ کرا پی مستقبل محفوظ اور تا ہا ناک ہوجاتا ہے اور یہی نکاح کا مقصد اصلی ہے، لہذا صرف مال اور مہر میں کمی زیادتی پر نظر نہ کی جائے،

# ر آن البداية جلد على المستحد ١١٥ المستحد الكام الكاح كا بيان على

بلکهاس کےعلاوہ دیگرمقاصد پرغورکریں تو می حقیقت نکھر کرسامنے آ جائے گی کداگر باپ یا دادامزیدخرچ کردیتے تو اور بہتر ہوتا۔

اورسب سے اہم بات میہ ہے کہ صدیق اکبر زبانغوز نے اللہ کے تبی علایتا ہے پانچ سو درہم میں حضرت عائشہ وہائٹونا کا نکاح فرمایا تھا، ای طرح آپ مَنا اللہ کے آبی علایت کے حضرت علی بڑائٹونا کے اسو درہم مہر کے عض کر دیا تھا، ای طرح آپ مَنا اللہ کے اللہ کے خصرت علی بڑائٹونا کے معیار سے کم تھا، مگر تھا، فلا ہر ہے دونوں صورتوں میں حضرت عائشہ وہائٹونا اور حضرت فاطمہ وہائٹونا دونوں کا مہر ان کے معیار سے کم تھا، مگر اس کے باوجود صدیق آکبر وہائٹونا نے یا نبی اکرم مُنا اللہ تا اللہ کا کہ پر توجہ بیں دی، بلکہ فضل و کمال کو معیار بنایا، جو بعد میں دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونے کی شکل اضارکر گیا۔

اما المالية النح سے صاحبين كے قياس كا جواب ہے كه نكاح كوئج پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كه تج مالى تصرف ہے اور اس ميں ہر چہار جانب سے ماليت ہى مقصود ہوتى ہے، لہذا ہج مين جب ماليت ہى مطلوب ومقصود ہے، تو ظاہر ہے يہاں غبن فاحش كو برداشت نہيں كيا جائے گا۔

اس کے برخلاف نکاح کہاس میں صرف مالیت مقصود نہیں ہے (یہی وجہ ہے کہ عمو ما عورتیں مہر وغیرہ معاف کر دیتی ہیں) بلکہ مالیت کے علاوہ دیگر مصالح اور مقاصد ہیں (جوتشریح کے ضمن میں آچکے ہیں) جو مالیت سے فائق اور بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے اس خالص مالیت والے عقد پر قیاس کر کے اس میں بطلان عقد کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔

صاحبین نے ولھذا لا بملك سے ولایت نکاح کے بنی برشفقت ہونے کے حوالے سے اپنی دلیل کو استحکام بخشا تھا، صاحب ہدایہ یہاں سے اس استحکام کو بھی باطل کررہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو کی اور زیادتی کا حق اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان میں شفقت کی کمی ہوتی ہے، بلکہ اب اور جد کے علاوہ کے محرومیت کی بنیادی وجہ یہ کہ ان میں دلیل نظر یعنی قرابت مفقو در ہتی ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ نظر کے امر باطنی ہونے کی وجہ سے اس کی دلیل یعنی قرب قرابت پر تھم کا مدار ہے، اور اب اور جد کے علاوہ میں چول کہ بیدلیل مفقود ہے اس لیے ان کے علاوہ کو کی اور زیادتی کا حق بھی نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِى صَغِيْرَةٌ عَبْدًا أَوْ زَوَّجَ اِبْنَهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ أَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي خَنِيْفَةَ رَحَائِثًا وَ عِنْدَهُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِعَدَمِ الْكُفَاءَةِ لِمَصْلَحَةٍ تَفُوْقُهَا، وَ عِنْدَهُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِعَدَمِ الْكُفَاءَةِ فَلَا يَجُوْزُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تروج ملی: جس شخص نے اپنی صغیرہ بٹی کاکسی غلام سے نکاح کیا، یا اپنے صغیر بیٹے کاکسی باندی سے نکاح کیا، تو یہ جائز ہے، اور یہ تکم امام صاحب راتش کے یہال ہے، اس لیے کہ کفاءت سے اعراض کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے ہے جو کفاءت سے فاکق ہے۔ اور صاحبین بڑوں کے یہاں عدم کفاءت کی وجہ سے یہ تھلم کھلا ضرر ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ واللّٰد اعلم۔

### اللغات:

﴿عبد﴾ غليم - ﴿أمة ﴾ باندى - ﴿إعراض ﴾ روگردانى كرنا، توجه ندكرنا - ﴿تفوق ﴾ بالاتر ب، او في ب\_

# ر ان الهدايي بيدر الله بين المالية جلد الله بين المالية الله بين المالية الله بين المالية الله بين المالية الم

اسي بچول كوغلام يا بائدى سے بيا بنے كا حكم:

یہ مسئلہ گذشتہ مسئلے کی تعلیل اور دلیل سے متعلق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کسی غلام سے کر دیا ، یا اپنی چھوٹی بچی کی کسی باندی سے شادی کر دی ، تو امام صاحب والٹیمائے کے یہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے۔ اس لیے کہ جب باپ نے ازخود یفعل انجام دیا ہے ، تو ظاہر ہے کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہوگا جو کفاء ت پر فائق اور اس سے بڑھی ہوگی ، اور ماقبل میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ امام صاحب والٹیمائے کے یہاں اگر ایک مصلحت کے فوت ہونے سے دیگر مصلحتیں حاصل ہو رہی ہیں تو اضیں حاصل کرلیا جائے گا۔

صاحبین عبین عبین فرماتے ہیں کہ کفاءت کا نہ ہونا اور غیر کفو میں نکاح کرنا تو سراسرظلم اور ناانصافی ہے اور جب ہمارے یہاں ۔ مہر میں کمی زیادتی برداشت نہیں ہے، تو بھلا کفاءت جیسی اہم چیز کا فقدان ہم کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے ہم تو اس عقد کو جائز نہیں کہیں گے۔





چوں کہ ولی اورموکل پر نفاذ تصرف میں مکسانیت کے اعتبار سے وکالت ولایت ہی کی ایک قتم ہے، اس لیے ایک علیحدہ فصل کے تحت اسے باب الاولیاء میں بیان کیا جارہا ہے۔

وَ يَجُوزُ لِإِنِ الْعَمِّ أَنْ يُزَوِّ جَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَا الْكَافِيْ لَا يَجُوزُ، وَ إِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزُوِّ جَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَقَعَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَافِيِّ وَالشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَافِيِّ وَمَا أَنَّ يُكُونَ مُمَلِّكًا وَ مُتَمَلِّكًا كَمَا فِي الْبَيْعِ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَافِي يَقُولُ فِي الْوَلِيِّ ضَرُورَةً، لَهُمَا أَنَّ الشَّافِعِيُ رَمَ الْكَافِي وَمَا الْكَافِي ضَرُورَةً، لَهُمَا أَنَّ الْوَاحِدُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا وَ مُتَمَلِّكًا كَمَا فِي الْبَيْعِ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيُ رَمَ اللَّاعَلَيْ فِي الْوَلِيِّ ضَرُورَةً فِي الْوَلِيِّ ضَرُورَةً فِي الْوَكِيْلِ فِي النِّكَاحِ مُعَبِّرٌ وَ سَفِيْرٌ، وَ التَّمَانُعُ فِي الْحَقُوقِ وَلَا شَوْكِيْلَ فِي النِّكَاحِ مُعَبِّرٌ وَ سَفِيْرٌ، وَ التَّمَانُعُ فِي الْحَقُوقِ دُونَ التَّغِيمِرِ، وَ لَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِللَّا أَنَّ الْمَاسُورٌ، حَتَّى رَجَعَتِ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِللَّا الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ فِي الْوَكِيْلُ فِي الْوَالِمِي الْمَلْورِ اللَّهُ فَي الْمَامُونُ اللَّهُ الْمُقَوْقُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولُولًا وَاللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ وَلَا لَعُقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

ترجمہ: اور پچاکے بیٹے کو اپنی پچازاد بہن سے اپنا نکاح کرنا جائز ہے۔ امام زفر روائٹیلا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اور جب عورت نے مرد کو اپنے سے (مردسے) اپنا (عورت کا) نکاح کرنے کی اجازت دی اور اس نے دوگواہوں کی موجودگی میں نکاح کرلیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جائز ہے۔ امام زفر اور امام شافعی رائٹیلا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔

ان حضرات کی دلیل مدہ کے مخص واحد مملک اور متملک نہیں ہوسکتا، جبیما کہ تھے میں۔البتہ امام شافعی ولٹھ ولی میں ضرور تا اس کے قائل ہیں،اس لیے کہ ولی کے علاوہ کوئی اس کا والی نہیں ہوسکتا۔اور وکیل میں ضرورت نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ وکیل نکاح میں معبراور سفیر ہوتا ہے، اور منافات حقوق میں ہے تعبیر (ترجمانی) میں نہیں، اور (پھر) حقوق (نکاح) اس کی طرف لوٹے بھی تو نہیں، برخلاف تھے کے۔ کیوں کہ نچے میں وکیل مباشر ہوتا ہے، حتی کہ حقوق بچے اس کی طرف لوٹے ہیں۔ اور جب وہ نکاح میں طرفین کا والی ہے، تو اس کا روجت کہنا دونوں طرف کو مضمن ہوگا اور قبول کی ضرورت نہیں ہوگا۔۔

## اللغاث:

## وكيل اورولي كاعورت كالكاح اين آب بى سے كر لين كاتكم:

اس عبارت میں الگ الگ دومسئلے بیان کیے گئے میں اور دونوں مختلف فیہ میں:

(۱) پہلامسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی نابالغہ نچی کے چھپازاد بھائی نے شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس بچی سے اپنا عقد کیا تو ہمارے یہاں یے عقد درست اور جائز ہے۔ یہاں یے عقد درست اور جائز ہے۔

امام ما لک طِلتِیمیذ، امام شافعی طِلتِیمید اور امام احمد طِلتُیمید بھی اس کے قائل میں، البتنہ امام زفر طِلتِیمید کے یہاں یہ عقد درست نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کو میہ کہ کراپنے نکاح کا دکیل بنایا کہتم مجھ سے اپنا نکاح کرلواور پھراس مرد نے دو گواہوں کی موجود گی میں اس عورت سے اپنا عقد کرلیا، تو ہمار نے یہاں میہ عقد بھی جائز اور تیج ہے، لیکن امام شافعی اور امام زفر ڈیلٹیٹیڈ کے یہاں میصورت جائز نہیں ہے۔

امام شافعی طِیْتُیا اورامام زفر رِلِیْتُیا کی دلیل یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک ہی شخص مملک اور متملک دونوں ہورہا ہے، وہ اس طرح کہ پہلی صورت میں چازاد بھائی خوداس نجی کا ولی ہے، اس طرح دوسری صورت میں وہ آدمی اس عورت کا ولی ہے۔ اور ولی ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں مملک بعنی مالک بنانے والے ہیں، اور چوں کہ ان دونوں نے اپنے آپ ہی سے زکاح کیا ہے، اس لیے خود ناکح اور شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں متملک بعنی مالک بننے والے بھی ہیں، ادر یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ ایک ہی آدمی مملک بھی ہوا ور متملک بھی ہو، البذا جس طرح ہیے ہیں اگر کسی نے کسی کوکوئی چیز خرید نے یا بیچنے کا وکیل بنایا تو وہ از خود نہیں خرید نج سک اور متملک ہونا درست نہیں ہے، اس طرح نکاح میں بھی درست نہیں ہوگا اور یہ زکاح کسی بھی صورت میں جا کر نہیں ہوگا۔

اللہ المنے سے بہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے مسئلے میں امام شافعی تو ہمارے ساتھ ہیں اور جواز نکاح کے قائل ہیں پھر اوپر بیان کردہ ولیل کا کیا جواب ہوگا؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی ولیٹین کی دلیل تو وہی ہے جوامام زفر ولیٹین کی دلیل ہے، لیکن پہلے مسئلے میں اس بچپازاد بھائی کے سوالڑ کی کا کوئی ولی نہیں ہے، تو میں وہ ضرور تا جواز نکاح کے قائل ہیں، اور وہ اس طرح کہ جب پہلے مسئلے میں اس بچپازاد بھائی کے سوالڑ کی کا کوئی ولی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا ولی وہی بھائی ازخوداس بچی ہے اپنا نکاح کر لے تو ضرور تابین کاح درست اور جائز ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت والا کب تک قیاس کی گلیوں میں بھٹکتے رہیں گے ذرا میدانِ حقیقت میں تو آئے! سنے! نکاح میں ولی کی حیثیت محض سفیراور ترجمان کی ہوتی ہے، اور ولی نکاح عاقد اور مباشر نہیں ہوتا کہ حقوق اس کی طرف لوٹیں اور وہی لوٹیں، اور محض واحد کے مملک اور متملک ہونے کی ممانعت اس صورت میں ہے جب وکیل ہی کی طرف حقوق عقد لوٹیں اور وہی

# ر آن البداية جلد کرده الماناح کالیان کی کرده الماناح کالیان کی

مباشر مانا جائے ،لیکن چونکہ نکاح میں ولی کی طرف حقوق نہیں لوشتے ،اس لیے وہ محض معبراور تر جمان ہوگا اور تر جمانی اور تعبیر کی حیثیت سے ایک ہی شخص کامملک اور متملک ہونا درست اور شیح ہے، لہذا دونوں مسلوں میں یہاں نکاح درست ہوگا اور تعبیر کے حوالے سے لازم آنے والے تملیک و تملک سے صحت نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔

و إذا تولى المنح فرماتے ہیں کہ جب نکاح میں شخص واحد طرفین یعنی ایجاب وقبول کا مالک ہوسکتا ہے، تو اب اس کا قول "زوجت" بیا یجاب وقبول دونوں کو شامل ہوگا اور ایک ہے مؤکل اور عورت کے قبول کی ضرورت نہیں ہوگی ، اس لیے کہ جب شخص واحد دوآ دمیوں کے قائم مقام ہوسکتا ہے، تو اس کی عبارت تو بدرجہ اولی دوآ دمیوں کی عبارت کے قائم ہوجائے گی۔

قَالَ وَ تَزُوِيْجُ الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوْفٌ، فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلِي جَازَ، وَ إِنْ رَدَّةُ بَطَلَ، وَ كَذَلِكَ لَوُ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهًا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهً، وَ هَذَا عِنْدَنَا، فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُصُولِيِّ وَ لَهُ مُجِيْزٌ إِنْعَقَدَ مَوْقُوْفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَالَةُ وَصَدَّ الْفُصُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةً، لِأَنَّ الْعَقْدَ وُضِعَ مُجِيْزٌ إِنْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَالَةُ وَلَى الشَّافِعِيُّ وَمَا الْكَالَةُ وَلَى السَّافِعِيُّ وَمَا اللَّا الْمَافِعِيُّ وَمَا اللَّا اللَّا الْمَعْدَى وَمَا اللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّا اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدَى وَاللَّالَةُ وَلَى اللَّالَةُ وَلَى اللَّالَةُ وَلَى اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَى اللَّالَةُ وَلَى اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَى اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالِي الْمُعْلَقِيلَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّلَهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ اللَّالِي الْمُعْلَقِلَةُ اللَّالِي الْمُعْلَقِلَةُ وَلَا اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تروج کملہ: فرماتے ہیں کہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر غلام اور باندی کا نکاح کرنا موقوف ہے، اگر مولی اس کی اجازت دے دے تو جائز ہوگا اور اگر وہ رد کر دی تو باطل ہوگا۔ اور اس طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا، یا کسی عورت نے کسی مرد سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا، (توبی نکاح فریق ٹانی کی اجازت پرموقوف ہوگا) اور بیچم ہمارے یہاں ہے، اس لیے کہ ہروہ عقد جوفضولی سے صادر ہوا ہے اور اس کا کوئی مجیز ہے، تو وہ اجازت پرموقوف ہوگا۔

ا مام شافعی طِیْتِینِ فرماتے ہیں کہ فضولی کے تمام تصرفات باطل ہیں ، کیوں کہ عقد تھم عقد کے لیے منعقد ہوتا ہے اور فضولی اثبات حکم پر قاد رنہیں ہوتا ،لبندااس کا کیا ہوا عقد لغو ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تصرف کا رکن اپنے اہل سے صادر ہوکر اپنے محل کی طرف منسوب ہے اور اس کے منعقد ہونے میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ موقوف ہوکر منعقد ہوگا ، اگر موقوف علیہ اس میں کوئی مصلحت دیکھے گا تو اسے نافذ کر دے گا۔ اور حکم عقد

#### اللغاث:

۔ ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿أمة ﴾ بائدی۔ ﴿عقد ﴾ معاملہ۔ ﴿مجیز ﴾ اجازت وینے والا۔ ﴿تلغو ﴾ لغو ہو جائے گا۔ ا

### تكاح موقوف كاضابطه:

قواعد الفقد میں ایک ضابطہ ہے: الأصل أن کل عقد له مجیز حال وقوعه توقف لاجازة والا لا۔ لیمیٰ ہروہ عقد کہ بحالت وقوع اگراس کا کوئی مجیز موجود ہے تب تو وہ اجازت پرموقوف ہوگا،لیکن اگر بحالت وقوع عقد کوئی اس کی اجازت دینے والانہیں ہے، تب وہ اجازت پرموقوف نہیں ہوگا۔

صورت مسئلہ ای اصل پر مبنی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر غلام یا باندی نے آقا سے پوچھے بغیر اپنا نکاح کر لیا، یا اس طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیا ( یعنی اس کی اجازت نہیں طلب کی ) یا اس کا برغس ہوا یعنی عورت نے پوچھے بغیر مرد سے کر لیا، تو دونوں صور توں میں ہمارے یہاں یہ نکاح منعقد تو ہوگا، مگر پہلی صورت میں مولیٰ کی اجازت پر اور دوسری صورت میں مرد یا عورت کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر اجازت ملتی ہے تو نکاح نافذ ہوگا، بصورت دیگر باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ یہاں دونوں صور توں میں مولیٰ یا مردوعورت وقوع عقد کے وقت اس عقد کے مجیز اور منفذ کی شکل میں موجود ہیں، اور ضا بلط کے تحت آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اگر وقوع عقد کے وقت مجیز موجود ہوتو وہ عقد اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی دونوں صور توں میں جب مجیز موجود ہیں، تو نکاح اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوگا، اگر اجازت ملتی ہے تو نافذ ہوگا، ورنہ باطل ہوجائے گا۔

حضرت امام شافعی برایشین کا مسلک بیہ ہے کہ فضولی اور وہ لوگ جن میں تصرف کی اہلیت نہیں ہے ان کے تمام تصرفات باطل اور لغو ہیں، اور صورت مسلد میں بھی چوں کہ غلام اور باندی تصرف کے اہل نہیں ہیں اور ایسے ہی مرد یا عورت کی اجازت کے بغیران کا عقد کرنا عقد فضولی کے در ہے میں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نکاح ایک عقد ہے اور وضع عقد کا مقصد ثبوت تھم ہے اور فضولی وغیرہ اثبات تھم پر قادر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے عقود اور تصرفات کو نافذ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ محتر مضولی مجرم تو نہیں ہے، وہ عاقل بالغ ہے تصرف کا اہل ہے اور اس کا تصرف اپنے محل میں واقع ہوا ہے، یعنی وہ کسی محرمہ عورت سے عقد بھی نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ کو اس کے انعقاد عقد میں کیا تکلیف ہے؟ انعقاد عقد کے جملہ شرا لط پر جب وہ کھر ااتر رہا ہے، تو اس کا عقد منعقد ہوگا، البتہ اہلیت تصرف کے معدوم ہونے کی وجہ سے اس کا عقد موقوف ہوگا، اگر مولی ہاں میں مصلحت دیکھ کر اس کی اجازت دیتا ہے، یا فریق ثانی اپنی رضاء سے نواز دیتا ہے، تو پھروہ عقد منعقد ہوجائے گا۔

والحكم الع يهال عام شافعي والنمائ كي وليل كاجواب ب، جس كا حاصل بدب كدحفرت والاجم بهي بد مانة بي كه

# 

وضع عقد کا مقصد ثبوت تھم ہے اور اس مقصد کے فوت ہونے سے عقد فوت ہوجائے گا، کیکن اس ضا بطے کو وہیں چلا ہے، جہاں یہ چل جائے ،خواہ نخواہ نوا بی عقد کو فوت کرنے کی کیاضرورت ہے، یہاں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تھم عقد موخر ہوا ہے، معدوم نہیں ہوا ہے، اور کسی چیز کے مؤخر ہونے سے اس کو معدوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اور کسی چیز کے مؤخر ہونے سے اس کو معدوم قرار دینا درست نہیں ہے۔

خیار شرط کی بحث تو آپ کی نظر سے گذری ہے، دیکھیے اس میں بھی وضع عقد کے بعد بھی حکم عقد ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مدت خیار تک مؤخر رہتا ہے اور وہاں آپ بھی اس عقد کو باطل نہیں قر ار دیتے ،اس طرح صورت مسئلہ میں بھی حکم عقد مؤخر ہوا ہے، لہذا اس کی وجہ سے عقد باطل نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ قَالَ أَشْهِدُوا أَنِّى قَدْ تَزَوَّجْتُ فَكَانَةً فَبَلَعَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَ إِنْ قَالَ آخَرُ أَشْهِدُوا أَنِّي رَوَّجْنُهَا مِنْهُ فَبَلَعَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتْ جَازَ، وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيْعَ ذَلِكَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِكَا أَنْهُ فَلَا عَنْدَ أَلُو يُوسُفَ رَمَانِكَا إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيْعَ ذَلِكَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَمَانِكَا أَنْ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ فُصُولِيًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ فُصُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ عِنْدَهُمَا، عَلَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ فُصُولِيًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ فُصُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ عِنْدَهُمَا، عَلَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ فُصُولِيًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ فُصُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَ أَصِيْلًا مِنْ جَانِبٍ عِنْدَهُمَا، عَلَا لَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

توجہ ای جم شخص نے کہاتم گواہ رہو کہ میں نے فلال عورت سے نکاح کرلیا ہے، پھر اس عورت کوخبر پیچی اور اس نے اجازت دے دی تو (بھی) نکاح باطل ہے۔ اور اگر کسی دوسرے نے کہا کہ تم گواہ رہومیں نے فلال عورت کا فلال شخص سے نکاح کر دیا ہے، پھر اس عورت کو نکاح کی خبر پیچی اور اس نے اجازت دے دی، تو نکاح جائز ہے، اور ایسے ہی اگر عورت یہ باتیں کیے (تو بھی نکاح جائز نہیں ہے)۔

اور بہ تھکم حضرات طرفین کے یہاں ہے۔حضرت امام ابو پوسف راٹھیا فر ماتے ہیں کہ جب عورت نے کسی غیر موجود مخض سے اپنا نکاح کرلیا پھراسے خبر پینجی اور اس نے اجازت دے دی تو نکاح جائز ہے۔

اوران صورتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد جانبین سے فضولی، یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصل نہیں ہوسکتا۔ برخلاف امام ابو یوسف رایشیلئے۔

### اللغاث:

﴿ اَشهدو ا ﴾ تم گواہ بن جاؤ۔ ﴿ تو و جت ﴾ میں نے نکاح کرلیا ہے۔ ﴿ اَجازت ﴾ اجازت دے دی۔ ﴿ وَو جتها ﴾ میں نے اس کا نکاح کرادیا۔ ﴿ لا يصلح ﴾ صلاحيت نبيس رکھتا۔

## تكاح فضولي كابيان:

ید مسئلہ بھی اوپروالے مسئلے میں بیان کردہ ضابطہ الاصل أن كل النج پرمتفرع ہے اور اس كا حاصل بدہ كه اگر كسى مرد مف یا كسى عورت نے چندلوگوں كى موجودگی میں بدكها كه تم گواہ رہومیں نے فلاں سے فكاح كرليا ہے، اور وہ فلال غائب ہے اور مجلس میں اس کی جانب سے کسی نے قبول نہیں کیا ہے، تو حضرات طرفین کے یہاں دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے خواہ عورت کیے یا مرد کیے۔اہام ابو یوسف طلیعید عورت کے کہنے کی صورت میں جواز نکاح کے قائل ہیں۔ (دلیل آ گے آرہی ہے)

دوسرا مسئدیہ ہے کہ اگر کسی تیسر تے خص نے دوگواہوں کی موجودگی میں بیکہا کہتم گواہ رہومیں نے فلال عورت کا فلال مرد سے نکاح کر دیا ہے اور پھر فریق ٹانی کو نکاح کی اطلاع ملی اور اس نے اجازت دے دی تو اس صورت میں بالا تفاق نکاح درست جوگا۔

ان دونوں مسلوں میں فرق کا دارہ مداراس ضا بطے پر بین ہے جواد پر بیان ہوا کہ اگر وقوع عقد کے وقت عقد کا کوئی مجیز موجود ہوگا تو عقد موقو ف ہوکر منعقد ہوگا، ورنہ نہیں۔اوران دونوں مسلوں میں پہلے والے مسئلے میں جب فریق ٹانی کی طرف سے مجلس میں قبول نہیں پایا گیا تو بھالت وقوع اس کا کوئی مجیز بھی نہیں رہا،اس لیے پہلے مسئلے میں تو نکاح موقوف ہوکر منعقد نہیں ہوگا،لیکن دوسرے مسئلے میں چوں کہ نکاح کرنے والا ایک تیسر اٹھن ہے اور فریق ٹانی کا وجود اور اس کی اجازت کے حوالے ہے اُس کے لیے مجیز بھی بن سکتا ہے،اس لیے اس صورت میں نکاح درست اور جائز ہوگا۔

و کذلك المن فرماتے ہیں بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے اور اس صورت میں بھی یہی تھم ہوگا جب مرد کے بجائے کوئی عورت بیر بھی این کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا، البت امام عورت بیر کہ کہ اُشھدوا أنبی قد تزوجت فلانا المنے، یعنی اس صورت میں بھی ان کے یہاں نکاح منعقد ہوجائے گا۔

ابو یوسف والٹیانہ کے یہاں ان صورتوں میں نکاح منعقد ہوجائے گا۔

صاحب بدایہ و حاصل ہذا ہے یہ بتارہ ہیں کہ حضرات طرفین اور امام ابو یوسف براتینیڈ کا یہ اختلاف دراصل شخص واحد کے مابین سے فضولی یا اصل بننے میں پیدا شدہ اختلاف پر ببنی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف براتینیڈ کا نظریہ یہ ہے کہ شخص واحد ایک جانب سے اصل اور دوسری جانب سے فضولی، یا دونوں طرف سے فضولی، یا ایک جانب سے فضولی اور دوسری جانب سے ولی بن سکتا ہے، اس لیے ان کے یہاں تو جواز عقد میں کوئی شبہ بی نہیں ہے۔

لیکن حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد ابیانہیں کرسکتا، اس لیے ان کے یہاں فریق ثالث کے نکاح کے علاوہ کی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ أَوْ بَيْنَ الْفُضُولِيِّ وَ الْأَصِيْلِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، هُو يَقُولُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيَّا يَتَوَقَّفُ، وَ صَارَ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ. وَلَهُمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ شَطُرُ الْعَقْدِ، لِأَنَّةُ شَطُرُ حَالَةِ الْحَضُرَةِ، فَكَذَا عِنْدَ الْعَيْبَةِ، وَ شَطْرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ شَطْرُ الْعَقْدِ، لِلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِلَانَّةُ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ، وَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ عَنْ جَانِبِهِ حَتَّى يَلْزَمَ فَيَتِمُّ بِهِ.

ترجیلے: اوراگر دونضولی یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد ہوا تو بالا تفاق درست ہے۔امام ابو یوسف رایشایی فرماتے ہیں کہ

# 

اگر نضولی جانبین سے وکیل ہوتا، تو اس کا کیا ہوا عقد نافذ ہوتا، لہذا جب وہ فضولی ہے تو اس کا عقد موقوف ہوگا۔ اُورِ یہ مال پرخلع کرنے، طلاق دینے اور آزاد کرنے کی طرح ہوگیا۔

حضرات طرفین بی استانی کی دلیل ہے ہے کہ (یہاں) نصفِ عقد موجود ہے، اس لیے کہ زوجین کی موجود گی میں بھی بی نصف عقد ایک بی شار ہوتا ہے، لہذاان کی عدم موجود گی میں بھی نصف ہی رہے گا۔ اور نصف عقد (یا جز وعقد) ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، جیسا کہ بیچ میں۔ برخلاف اس محف کے جو دونوں جانب سے وکیل ہو، اس لیے کہ اس کی گفتگو عاقدین کی طرف منتقل ہوجائے گی۔ اور دو فضولیوں کے مابین ہونے والاعقد، عقد تام ہے۔ اور ایسے ہی ضلع اور اس کی نظیریں، اس لیے کہ بیمرد کی جادب سے تصرف یمین ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ بیدا زم ہوجاتی ہے اور حالف کے ساتھ کھل بھی ہوجاتی ہے۔

## اللغاث:

﴿جرى ﴾ جارى بوا، واقع بوا\_ ﴿إعتاق ﴾ آزادكرنا\_ ﴿حضرة ﴾موجود كى \_ ﴿وراء ﴾ يحيي، علاوه \_

## دونصولیوں اور ایک نضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد:

اس سے پہلے تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد جانبین سے نضو لی نہیں بن سکتا، یہاں اس سے ہٹ کرایک متفق علیہ صورت بتارہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دوفضولیوں کے مابین عقد ہوایا ایک فضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد ہوا تو یہ عقود بالا تفاق درست اور جائز ہیں۔امام ابو یوسف کے نزدیک جب محض واحد فضولی بن سکتا ہے اور اس کا کیا ہوا عقد جائز ہے تو دوفضولی کا کیا ہوا عقد یا ایک فضولی اور ایک اصیل کا کیا ہوا عقد جائز ہوگا۔

پھروہ تو اس سے پہلے والے مسئلے ہیں بھی جواز عقد کے قائل ہیں اور اُس مسئلے کو اس بات پر قیاس کرتے ہیں کہ اگر تخص واحد زوجین کا وکیل ہوتو اس کا کیا ہوا عقد درست ہوتا ہے، لہذا جب اس کے جانبین سے وکیل ہونے کی صورت میں اس کا عقد درست ہوگا، البتہ اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور اجازت کے متعلق ضابط ہیہ ہے کہ الإجازة اللاحقة کالو کللة المسابقة، یعنی بعد میں لائق ہونے والی اجازت وکالت سابقہ کے در جے میں ہوتی ضابط ہیہ ہے کہ الإجازة اللاحقة کالو کللة المسابقة، یعنی بعد میں لائق ہونے والی اجازت وکالت سابقہ کے در جو میں ہوئی ہوادوکالت سراسراجازت ہوتی ہے، لہذا فضولی کا نکاح منعقد ہوگا، البتہ اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور بیصورت مال پر خلع کرنے ، طلاق دینے اور مال کے عوض کسی کو آز او کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے بیوی کی عدم موجودگی میں کہا کہ میں نے ایک بزار کے عوض اپنی بیوی ہے خلع کر لیا اور بحل میں بیوی کی طرف سے قبول وغیرہ نہیں ہوا، پھر بعد میں بیوی کو خبر ملی یا مال پر اسے طلاق دیا اور بعد میں اسے خبر ملی اور ان لوگوں نے قبول کر لیا، طلاق دیا اور بعد میں اسے خبر ملی اور ان لوگوں نے قبول کر لیا، و تخول صورتوں میں ضلع ، طلاق اور اعتاق مینوں درست ہوں گے۔

امام ابو بوسف ویلیمین استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح خلع وغیرہ فریق ٹانی کی قبولیت کے مختاج ہیں، مگر اس کے باوجود شخص واحد کے کلام سے درست ہوجاتے ہیں، اس طرح فضولی من الجانبین کا عقد بھی درست ہونا چاہیے اور اسے بھی عاقدین کی اجازت پرموقوف ہوکرمنعقد ہوجانا چاہیے۔

ولهما الح حضرات طرفین کی دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ ایجاب وقبول عقد کے رکن ہیں اور انھیں کی وجہ سے عقد کمل اور تام

ہوتا ہے اور یہاں نضولی کے اس کلام (أشهدو اأبی قد تزوجت النج) سے صرف عقد کا ایک جزیعنی ایجاب پایا گیا ہے، اس لیے که اَر عاقدین مجلس عقد میں موجود ہوتے تو بھی نضولی کے اُشہدوا النج کہنے سے صرف ایجاب ہی معرض وجود میں آتا، للہذا جب وہ مجلس میں موجود نہیں میں تب تو بدرجۂ اولی اس سے صرف ایجاب کا ثبوت ہوگا۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عقد کی تمامیت ایجاب وقبول دونوں سے ہوتی ہے، اور یہاں صرف ایجاب یعنی عقد کا ایک جزیموجود ہے اور جزیا وارائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، اس لیے نضولی من الجانبین کا کیا ہوا عقد بھی ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوگا، اور سرے سے اس کا انعقاد ہی ختم ہوجائے گا۔

جیسا کداگر کسی نے کوئی چیزخریدی یا بیچی اورمجلس میں صرف ایجاب ہی ہوا، قبول نہیں پایا گیا تو یہاں بھی عقد ماورائے مجلس پر موقو ف نہیں ہوگا ، اس لیے کہ پہلے والے مسئلے کی طرح یہاں بھی صرف عقد کا ایک ہی جز پایا گیا اور جزعقد ماورائے مجلس پر موقو ف نہیں ہوتا۔

بعلاف المامور الن الم ابو يوسف رئيسًا في فضولي من الجانبين كو مأمور من الجانبين برقياس كيا تها-صاحب مرابي يهال سے ان كے قياس كى ترديد كررہ من كه حضرت والا آپ كابية قياس درست نہيں ہے، اس ليے كہ ہم پہلے ہى يوض كر يج بين كه نكاح ميں جمله امور عاقد كى طرف نو بين ، وكيل كى طرف نهيں ، وكيل فى النكاح تو صرف ترجمان اورسفير ہوتا ہے، اس ليے وكيل فى النكاح كا كلام عاقد بن كى طرف نعقل ہوجائے گا اور اس كے ايجاب وقبول كو عاقد بن كے ايجاب وقبول كے درج ميں مان كر وہاں انعقاد نكاح كا فيصله كرليا جائے گا ، مگر صورت مسئله ميں جب ايجاب كا وجود ، ى نہيں ہے، تو آخر كيے نكاح كو منعقد مان ليا جائے ۔

اس طرح دونضولیوں کے کیے ہوئے عقد پر بھی اسے قیاس کرنا درست نہیں ہے،اس لیے کہ دونضولیوں کا کیا ہوا عقد ایجاب وقبول دونوں پرمشتمل ہوتا ہے اور تام ہوتا ہے،لہٰدااس پر کسی ایسے مسئلے کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے جو دم ہریدہ ہوادر وجودعقد کے ایک رکن یعنی قبول سے خالی ادر عاری ہو۔

ایسے ہی خلع اورطلاق علی المال وغیرہ پر بھی فضولی من الجانین والی صورت کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر چہ ان صورتوں میں بھی بظاہر صرف ایجاب ہی ایجاب ہے، اور قبول سے خالی ہونے کی وجہ سے ان پر قیاس درست ہونا چاہیے، مگر پھر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں ایجاب وقبول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور شوہر کا یہ کہنا کہ اشھدو اأنی قد خالعت فلانة بالف مثلاً ایجاب نہیں، بلکہ شرط اور بیمن ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر عورت کے قبول کرنے سے پہلے اپنے اس قول سے رجوع کرنا چاہے، تونہیں کرسکتا، جب کہ ایجاب میں قبول آخر سے پہلے رجوع کی مخبائش ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ خلع وغیرہ میں شوہر کا قول ایجاب نہیں، بلکہ شرط اور یمین ہے اور شرط اور یمین من لہ الشرط اور حالف کے قول ہے ،پوری ہوجاتی ہیں، اس لیے یہاں قبول وغیرہ کی ضِرورت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف عقد نکاح میں قبول کرنا ضروری ہی ہے، لہٰذااس وجہ ہے بھی نکاح کوان صورتوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

اورامام ابو یوسف طلیعید کی جانب سے پیش کردہ ضابط الإجازة اللاحقة النح کا جواب بیہ ہے کہ اجازت لاحقہ وکالت سابقہ کے درجے میں اس وقت ہوتی ہے جب عقد کا وجود ہو، اگر چہ موقوفاً ہو، اورصورت مسلم میں جب عقد ہی موجود نہیں ہے، تو

# 

اسے كيا خاك اجازت لائق ہوگى۔اس ليے كەلحوق اجازت كے متعلق ضابطہ يہ ہے كه الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل ولا في المجائز يعنى اجازت تو صرف عقد موتوف كولائق ہوتى ہے، نہ تو عقد باطل كولائق ہوتى ہے اور نہ بى عقد جائز كو۔

وَ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ اِثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا وِجْهَ إِلَى تَنْفِيْدِهِمَا لِلْمُخَالَفَةِ، وَ لَا إِلَى التَّغْيِيْنِ لِعَدَمِ الْأُولُوبَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيْقُ.

ترجملہ: جس شخص نے کسی آ دمی کو بیتھم دیا کہ کسی عورت سے اس کا نکاح کرد ہے، چنانچہ اس نے عقد واحد کے تحت دو عورتوں سے اس کا نکاح کردیا، تو ان بیس سے کسی ایک کو بھی قبول کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ مخالفت تھم کی وجہ سے ان دونوں کے نکاح کو نافذ کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور عہالت کی وجہ سے ان میس سے کسی ایک غیر معین میں بھی تنفیذ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اولویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کوئی تعین ہے۔ اور جہالت کی وجہ سے کسی کہ کی تھی کوئی تعمین ہیں بھی تنفیذ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اولویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کونکاح کے لیے تعین کرنے کی بھی کوئی تبییل نہیں ہے، اس لیے تفریق ہی متعین ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يزوجه ﴾ اس كا نكاح كرا دے۔ ﴿عقدة ﴾ ايك بى عقد ميں۔ ﴿ تنفيذ ﴾ نافذ كر دينا۔ ﴿غير عين ﴾ غير معين ۔ ﴿ تفريق ﴾ جدائى كرانا، عليحد كى كرانا۔

## مؤكل كے علم ميں ردوبدل كھيل كرنے والے وكيل كا تعرف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے بگر کو (مثلاً) یہ کہہ کر وکیل بنایا کہ تم فلاں عورت سے میرا نکاح کر دو، اب بکر نے دریا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بی عقد کے تحت دوعورتوں سے اس کا نکاح کر دیا، فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کا نکاح درست نہیں ہوا اورزید پر کسی کو بھی قبول کرنا اور اپنی زوجیت میں لینا ضروری نہیں ہے۔

اس ليے كە تقلى طور پريہال تىن اخمالات ميں اور تنيوں باطل ميں:

- ① دونوں کے نکاح کو نافذ کر دیا جائے، بیاحتمال اس لیے باطل ہے کہ مؤکل یعنی زید نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، ایک درجن سے نہیں، لہذا مخالفت امر مؤکل کی وجہسے بیاحتمال باطل ہے۔
- وسرااحمال سے سے کہ ان میں سے کسی ایک کے نکاح کونا فذکر دیا جائے ، لیکن میریمی باطل ہے، اس لیے کہ جس ایک میں آپ نکاح کونا فذکریں گے ظاہر ہے جہالت کی وجہ سے وہ غیر متعین ہوگی اور وضاحت اور بیان کے ذریعے اس کی جہالت کوشتم کرنا پڑے گا، حالانکہ ملک نکاح کو وضاحت یرمعلق کرنا درست نہیں ہے۔
- تیسرااحمال سے کہان میں سے ایک کو متعین کر کے اس کے عقد کونا فذکر دیا جائے ،گریہ احمال بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے

  کہ جب عقد واحد کے تحت دونوں کا نکاح ہوا ہے، تو اولیت اور اولویت میں دونوں برابر میں، اب اگر ہم کسی ایک کو متعین

  کریں گے، تو ترجیح بلامرج کا زم آئے گی جو درست نہیں ہے، اس لیے بیاحمال بھی باطل ہے۔

الحاصل تفیذ نکاح کی جملہ مکنه صورتیں یہاں باطل ہیں،اس لیے پاپڑ بلنے سے اچھا یہ ہے کہ تفریق اور عدم تعفیذ کو متعین کر دیا

خباب، تا كەندرىي بائس نەبىج بانسرى ـ

وَ مَنْ أَمَرَةُ أَمِيْرٌ بِأَنْ يُزَوِّجَةً إِمْرَأَةً فَزَوَّجَةً أَمَةٌ لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالُمُ عَلَيْهُ رُجُوعًا إِلَى إِطْلَاقِ اللَّفُظِ وَ عَدَمِ التَّهُمَةِ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَحَالُمُ عَلَيْةٍ وَ مُحَمَّدٌ وَحَالُمُ عَلَيْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَةً كُفُواً، لِأَنَّ الْمُطُلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَةً كُفُواً، لِأَنَّ الْمُطُلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارِفِ وَهُوَ التَّزَوَّجُ بِالْأَكْفَاءِ، قُلْنَا الْعُرْفُ مُشْتَرَكٌ اَوْ هُوَ عُرْفٌ عَمَلِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا، وَ ذُكِرَ فِي اللهُ أَعْلَمُ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

توجیل: جس شخص کوکسی امیر نے تھم دیا کہ وہ کسی عورت ہے اس کا نکاح کردے، چنانچہ اس (مامور) نے غیر کی باندی کے ساتھ اس کا نکاح کردیا، تو حضرت امام ابوصنیفہ جائٹیڈ کے یہال بین کاح جائز ہے، لفظ کے اطلاق کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور تہمت نہ بونے کی وجہ ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں جائز بیں ہے، الآیہ کہ مامور کھو میں نکاح کرے، اس لیے کہ مطلق متعارف کی طرف وٹ جاتا ہے اور متعارف کی طرف وٹ جاتا ہے اور متعارف کی طرف وٹ جاتا ہے اور متعارف کی طرف کو جاتا ہے اور متعارف کی طرف کا جاتا ہے اور متعارف کی سے اور متعارف کی کرنا ہے۔

یم جواب دیں گے کہ عرف مشترک ہے یا وہ عرف عملی ہے، لہٰذا وہ مقید نہیں بن سکتا۔اور کتاب الوکالة میں بید مسئلہ مذکور ہے کہ اس مسئے میں حضرات صاحبین کے بیبال کفاءت کا اعتبار بربنائے استحسان ہے، کیوں کہ کوئی بھی شخص مطلق عورت سے نکاح کرنے سے عاجز نہیں ہے، اس لیے کفو میں نکاح کی مدو طلب کرنا مراد ہوگا۔ والتداعلم۔

## اللغاث

هِأمو ﴾ حكم كيا\_ ﴿ كفو ﴾ بمسر، براير \_ ﴿ تنزوج ﴾ نكاح كرنا \_ ﴿ استعانة ﴾ مدوطلب كرنا \_

## امیر کے وکیل کا باندی سے امیر کا نکاح کرانے کا تھم:

مسئلے کی نوعیت سے سے کہ ایک حاکم اور گورنر نے کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا اور یوں کہا کہ بھائی کسی عورت سے میرا نکاح کردو،اس وکیل نے تعمیل حکم کرتے ہوئے اپنے غیر کی باندی سے اس کا نکاح کردیا،تو حضرت امام عالی مقامؓ کے یہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے،اور حضرات صاحبینؓ کے یبال جائز نہیں ہے۔ (ائمہ ثلا شبھی اسی کے قائل ہیں)

حضرت امام صاحب طِنتِین کی دلیل یہ ہے کہ حاکم نے اپنے قول أن یزوجه امر أة میں لفظ امر أة مطلق استعال کیا ہے جو
آزاد اور باندی دونوں و شامل ہے، اس لیے جس طرح آزاد عورت سے اس وکیل کا نکاح کرنا درست ہے، اس طرح غیر کی باندی
ہے بھی نکاح کرنا درست ہوگا۔ اور پھر وکیل نے اپنے علاوہ کسی اور کی باندی سے نکاح کیا ہے، اس لیے اس پر کوئی تہمت و غیرہ بھی
مائد نہیں ہوئی کہ اس نے مال و دولت کی حرص میں ایس کیا ہے، لہذا اس حوالے سے بھی یہ نکاح درست اور جائز ہوگا۔ البتہ اگر وکیل
این باندی سے نکاح کردے، تو تہمت کی وجہ سے درست نہیں ہے۔

حضرات صاحبین میستد کی دلیل میرے کہ تھیک ہے آمر اور حاکم نے امر أة كا لفظ مطلق استعال كيا ہے، كيكن بيشتر مواقع پر

مطلق متعارف اورعرف عام میں جاری معنی کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، اورعرف یہی ہے کہ انسان اپنے ہم کفوے نکاح کرے، لہذا صورت مسئلہ میں آمر کا اطلاق متعارف سے مقید ہوگا اورغیر کفومیں اس کا نکاح درست اور جائز نہیں ہوگا۔

قلنا النع امام صاحب رطقید کی طرف سے صاحب ہدایہ حضرت صاحبین کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح آزاد کورتوں سے نکاح کرنا بھی عرف عام میں جاری وساری ہے، اور بھی سے سلاح آزاد کورتوں سے نکاح کرنا بھی عرف عام میں جاری وساری ہے، اور لوگ سہولت اور نان ونفقہ اور دیگر امور میں آسانی کے پیش نظر باندیوں سے نکاح کرتے ہیں، اس لیے یہاں دونوں عرف کا احتمال ہے، ہم اپنا مراد لیس گے، آپ اپنا مراد لیجے۔ (یہ جواب سلیمی ہے) جواب انکاری سے سے کہ عرف کی دونسمیں ہیں (۱) عرف نظمی رک اس میں اور آپ کا عرف عملی ہے جو یہاں مراد نہیں لے سکتے، کیوں کہ اطلاق عرف نفظی کے قبیل سے ہے، عرف عملی کے نہیں، اس لیے وہ عرف عملی سے خاص اور مقید نہیں ہوسکتا، کیوں کہ مقید کرنا مطلق ہونے کا مقابل ہے اور تقابل کے لیے اتحاد کی لین کے کہا تھاد کی کا ایک ہونا شرط ہے اور وہ یہاں معدوم ہے، کیوں کہ عرف عملی الگ ہے اور عرف نفظی الگ ہے۔

#### فائك:

و ذکر النع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد ولیٹھیڈ نے مبسوط کی کتاب الوکالة میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور وہاں کفاءت کے اعتبار کوستحسن اور بنی براستحسان قرار دیا ہے، اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ مطلق عورت سے نکاح کرنے پرتو ہرکوئی قادر ہوتا ہے، اس لیے کہ امیر کا وکیل بنانا بیخود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفو میں نکاح کامتنی اور آرز ومند ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں کفو میں نکاح تو درست ہوگا، مرحکم تو کیل کی مخالفت کی وجہ سے غیر کفو میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ فقط واللہ اعلم و علمہ اتمہ.





صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے نکاح کے ارکان وشرائط کو بیان کیا ہے، یہاں سے اس کے تکم یعنی مہر کو بیان فرمارہے ہیں، اور چول کے شک کا تھکم اس کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے، صاحب کتاب نے اسی تقیب کے پیش نظر بیان مہر کو بھی بیان ارکان وشرائط سے مؤخر کیا ہے۔

#### مهر کے لغوی معنی: عورت کومہر دینا۔

اوراصطلاح شرع میں عقد نکاح میں متعین ہونے والے عورت کے ملک بضعہ کے مقابل مال کومبر کہتے ہیں۔ قرآن وحدیث میں مہر کے سات نام ذکر کیے گئے ہیں چار قرآن میں: ﴿ صداق ﴿ نحلة ﴿ اُبْرِ ﴿ فریضة اور تین کی نشان دہی حدیث پاک میں ہے: ﴿ مِهِ مِنْ عَلَيْمَة ﴾ العقر ۔

قَالَ وَ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهُرًا، لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ اِنْضِمَامٍ وَ اَزُدِوَاجٍ لُغَةً، فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَ كَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَ كَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الشَّافِعِيُّ وَعَلَالْكُ وَمَ الْمُعْلِيْةُ الْمَهُرِ عَشُرَةً وَرَاهِمَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعَلَالْكُا الْمَافِعِيُّ وَعَلَالْكُا الْمَهُو عَشُولًا اللَّهُ وَعَلَالُكُ وَمَ الْكُونَ مَهُوا لَهَا، لِأَنَّةُ حَقُّهَا فَيكُونُ التَّقُدِيْرُ إِلَيْهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ الْمَلِيْقُ اللَّا يَعْدُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهُوا لَهَا، لِلْآنَةُ حَقُّهَا فَيكُونُ التَّقُدِيرُ إِلَيْهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ الْمَالِيُ وَمَ الْمَالِي وَمَ اللَّيْفِي وَعَلَى اللَّيْفِي وَاللَّالُولُ وَمُولًا السَّافِعِي وَاللَّكُونَ وَاللَّهُ مَالِكُ وَمِ اللَّيْوَ وَاللَّالُولُ وَالْمَالُولُ السَّيَقِي وَاللَّذِي اللَّهُ وَلَا اللَّالِقِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

ترجمل: اورنکاح میح بے ہر چند کہ اس میں مہر کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ از روئے لغت عقد انضام واز دواج کا نام نکاح ہے، لہذا زوجین سے وہ تام ہوجائے گا۔ پھر شرافت محل کے اظہار کی خاطر شرعاً مہر واجب ہے، اس لیے صحبِ نکاح کے لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔

اورایسے ہی ( نکاح اس صورت میں درست ہے) جب اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کے عورت کے لیے مہزہیں ہے،اس دلیل

کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔اوراس میں امام مالک طِیشید کا اختلاف ہے۔

اورمبری کم از کم مقداردس درہم ہے، امام شافعی والتے اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز تھے میں ثمن بن سکتی ہے وہ عورت کا مبر بھی بن سکتی ہے، اس کے کہ مربورت کا حق ہے، البندااس کو متعین کرنا بھی عورت ہی کے سپر دہوگا۔ ہماری دلیل نبی کریم مَا اللّٰ اللّٰهُ کا ارشادگرامی ہے کہ دس درہم سے کم مبرنہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ شرافت محل کو ظاہر کرنے کے لیے واجبی طور پر وہ شریعت کا حق ہے، البنداالیی چیز سے اس کا اندازہ ہوگا جو ذی عظمت ہو۔ اور نصاب سرقہ پر قیاس کرتے ہوئے وہ دس درہم (کی مقدار) ہے۔

## اللغات:

﴿لَم يَسَمّ ﴾ طے نہ كيا ہو۔ ﴿انضمام ﴾ ملانا۔ ﴿ازدواج ﴾ شادى كرنا۔ ﴿إبانة ﴾ ظاہر كرنا۔ ﴿اقلّ ﴾ كم ازكم۔ ﴿نقدير ﴾ طے كرنا ،مقرر كرنا۔ ﴿خطر ﴾ احرّ ام،حيثيت۔ ﴿سرقة ﴾ چورى۔

## تخريج:

🗨 ِ اخرجہ دارقطنی فی کتاب النکاح باب المهر، حدیث: ۳۵۵۹.

## تکاح میں مہری حیثیت اور کم از کم مقدار:

اس عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسلہ یہ ہے کتعیین مہر کے بغیر بھی نکاح درست اور جائز ہے، اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نکاح کے لغوی معنی ہیں انضام اور از دواج کے، اور زوجین سے یہ معنی کامل طور پر پورے ہوجاتے ہیں، اس لیے صحت نکاح کے لیے تعیین مہر کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ قرآن کریم نے فانکھوا ما طاب لکم النح کا جوتھم دیا ہے وہ مطلق ہے اور تذکر ہم مہرسے خالی ہے، اب اگر ہم صحت نکاح کے لیے مہر کو ضروری قرار دیں گے تو کتاب اللہ پرزیادتی لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی صحت نکاح کے لیے مہر کا بیان اور اس کا تذکرہ ضروری نہیں۔

ثم المهر النع سے ایک طالب علمانداشکال کا جواب ہے، اشکال سے ہے کہ جب مہر شرعاً واجب ہے تو مہر کے بغیر کیے نکاح درست ہوگا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ مہر صحت نکاح کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ مہر تو ملک بضعہ کی شرافت و کرامت کے اظہار کی خاطر واجب ہوا ہے،اس لیے بدون مہر نکاح کرنے سے صحت نکاح پر کوئی آنچے نہیں آئے گی۔

و کذا النع اس کا حاصل ہے ہے کہ جب نکاح عقد انضام اور عقد از دواج کا نام ہے اور زوجین سے پورا ہوجاتا ہے تو جس طرح عدم ذکر مہر کی صورت میں نکاح درست ہوجاتا ہے، ای طرح نفی مہر سے بھی نکاح درست اور جائز ہوجائے گا، اس مسئلے میں امام ما لک ریشتانہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نفی مہر سے نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے، الہذا اس میں عوض کا تذکرہ ضروری ہے اور جس طرح بھے عقد معاوضہ ہے اور عوض کی نفی (مثلاً نفی شن) سے باطل ہوجاتی ہے، اس طرح نکاح بھی عوض یعن فی مہر سے باطل ہوجائے گا۔

ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا نکاح کو تھے پر قیاس کرنا درنست نہیں ہے، اس لیے کہ بھے میں احد العوضین بھے کا رکن ہوتا ہے اور رکن کی نفی سے شی بھی منتفی ہوجاتی ہے، اس کے برخلاف مہر نہ تو نکاح کارکن ہے اور نہ ہی شرط، لہذا جس طرح ترک ذکر مہر سے نکاح درست ہو گا اور اس کی صحت پر کوئی آئج نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔اس سلیلے میں تفصیل یہ ہے کہ مہر کی اکثر مقدار کے متعلق کسی کا کوئی اختلا ف نہیں ہے، جتنا بھی مہر مقرر ہوگا وہ واجب الا داء ہوگا۔ البتہ اقل مقدار مہر کے متعلق حضرات فقہا کے مختلف نظریے ہیں۔ احناف کے یہاں مہر کی اقل مقدار دس درہم ہے، یعنی اس سے کم مہر کا اعتبار نہیں ہے۔ امام مالک رہ ہے گئیا کے یہاں تین درہم یا ربع دینار ہے۔ امام شافعی پر ہے تھا ہے یہاں اکثر کی طرح اقل کی بھی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جسے عقد ربی میں ثمن بنایا جا سکے وہ مہر بنار ہے۔ امام شافعی پر ہے تیں۔امام احمد بھی پانچ، چالیس اور بیس درہم کے اقوال نقل کیے ہیں۔امام احمد بھی ہیں جی اس مین میں ربی ان ہے۔ علام عین کے دین اور فقہا کے مدینہ کے بیں۔امام احمد بھی بین بھی دیاں ہے۔

بہر حال امام شافعی طِیْتُیانْہ کی دلیل یہ ہے کہ مہرعورت کے ملک بضعہ کا مقابل ہےاور خالص اس کاحق ہے،الہٰذااس کی تقدیر و تعیین کا اختیار بھی عورت ہی کو ہوگا اور کسی کواس کی تعیین و تقدیر کاحق نہیں ہوگا۔

ہماری پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جے حضرت جابر وٹاٹنے نے روایت کیا ہے اور جس میں ولا مہر الخ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں
کہ دس درہم سے کم مہرکی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل رہے ہے کہ دجوب مہرکا مقصد محل یعنی بضعہ کی شرافت و کرامت
کا اظہار ہے اور بضعہ بیشر یعت کا حق ہے، اس لیے مہرکی تعیین بھی شریعت کی جانب سے ہوگی، لہذا حدیث پاک کے علاوہ جب ہم
نے عقل کے گھوڑے دوڑا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے قطع ید کے سلسلے میں چوری کا نصاب دس درہم متعین کیا ہے اور رہے
اشارہ دیا ہے کہ انسان کا ایک عضو کم از کم دس درہم کی مالیت کا ہے، اور ید کی طرح بضعہ بھی ایک عضو، بلکہ ایک اہم عضو ہوگا۔
بدرجہ اولی دس درہم اس کا اقل عض ہوگا۔

وَ لَوْ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ فَلَهَا الْعَشْرَةُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَ اللَّا آيَةِ لَهَا مَهُرُ الْمِثْلِ، لِأَنَّ تَسْمِيَةً مَا لَا يَصُلُحُ مَهُرًا كَعَدَمِهَا. وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ هلاهِ التَّسْمِيَّةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَ قَدْ صَارَ مَقْضِيًّا بِالْعَشْرَةِ، فَأَمَّا مَا يَرُجِعُ إِلَى حَقِّهَا فَقَدُ رَضِيَتُ بِالْعَشْرَةِ لِرِضَاهَا بِمَا دُونَهَا، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ، لِلَّاتُهَا قَدْ تَرُضَى بِالتَّمُلِيكِ مِنْ غَيْرِ عَوَضٍ تَكُرُّمًا، وَ لَا تَرْضَى فِيهِ بِالْعِوضِ الْيَسِيْرِ. وَ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّكَوْقِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ. وَ عِنْدَة تَجِبُ الْمُتُعَةُ كَمَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا.

تروجمہ: اور اگر شو ہرنے دی درہم ہے کم مہر متعین کیا تو ہمارے یہاں عورت کو دی درہم ہی ملیس گے۔امام زفر روایٹھانہ فرماتے ہیں کے مہر مثل سے گا،اس لیے کہ جو چیز مہر بننے کی صلاحت نہیں رکھتی اسے مہر متعین کرنا نہ کرنا برابر ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس تعیین کا

فساد حق شرع کی وجہسے ہے اور وہ دس درہم سے پورا ہو گیا، اور رہا وہ جوحق مراُ ۃ (عورت) کی طرف راجع ہے، تو وہ دس درہم پر راضی ہے،اس لیے کہوہ دس سے کم پربھی راضی ہے۔

اور عدم تسمید کا کوئی اعتبار نہیں ہے،اس لیے کہ بھی عورت از راہ تکرم عوض کے بغیر بھی مالک بنانے پر راضی ہوجاتی ہے،لیکن معمولی عوض پر راضی نہیں ہوتی۔

اوراگراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو ہمارے علائے ثلاثہ کے بیہاں پانچ درہم مہر کے واجب ہوں گے۔ اور امام زفر والتین کے بیہاں اگر مہم تعین نہیں کیا ہے تو متعد واجب ہوگا۔

### اللغاث:

﴿تسمیة ﴾ طے کرنا،مقرر کرنا۔ ﴿مقضیّ ﴾ ادا ہوگیا۔ ﴿دون ﴾ کم،علاوه۔ ﴿تکرّم ﴾ احرّ ام،شرافت کی وجہے۔ ﴿ يَسِير ﴾ تقورُا، باسہولت ادا ہونے والا۔

## حدادنی سے کم مہرمقررکرنے کا حکم:

صاحب مداید نے اس عبارت میں دومسئلے بیان کیے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں۔

(۱) پہلا مسلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے بوقت نکاح دی درہم سے کم مہر متعین کیا تو ہمارے یہاں اسے پورے دی درہم دینے ہوں گے، کیکن امام زفر کے یہاں شوہر پرعورت کامہر مثل واجب ہوگا،خواہ وہ کتنا بھی ہو۔ امام زفر رہے یہاں شوہر پرعورت کامہر مثل واجب ہوگا،خواہ وہ کتنا بھی ہو۔ امام زفر رہے نہاں سے ہر تعین نہ کرنے کی مقدار جس میں مہر بننے کی صلاحیت ولیافت نہ ہواس کومہر متعین کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اور مہر نہ بنانے یا مہر متعین نہ کرنے کی صورت میں شوہر پرمہر مثل واجب ہوتا ہے، للہذا صورت مسلہ میں بھی اسے مہر مثل ہی دینا ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مہر سے دوخ متعلق ہوتے ہیں (۱) حق شرع یعنی کم از کم مہر دس درہم ہو (۲) حق عورت یعنی مہر دس درہم ہے کہ مہر حت وحق متعلن کیا گیا تو حق درہم سے زائد ہو۔ اور مزہ اسی وقت آئے گا جب دونوں حق کی رعایت کی جائے، الہٰذا جب دس درہم سے کم مہر متعین کیا گیا تو حق شرع کی رعایت میں ہم شوہر پر دس درہم واجب کریں گے، اور حق عورت کی خاطر ہمیں اس دس پراضافہ کرنا چاہیے تھا، گر جب اس عورت نے دس درہم سے کم مہر میں اپنی رضامندی ظاہر کر کے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، تو اب ہمیں اس کے حق کی کیوں فکر ہوگی، اس لیے صورت مسئلہ میں صرف حق شرع کی رعایت ہوگی اور شوہر پر دس درہم بطور مہر واجب ہوں گے۔

و لا معتبر النج سے امام زفر والتیلائے قیاس اور ان کی دلیل کا جواب ہے، کہ حضرت والا تسمیہ کو عدم تسمیہ پر قیاس کر کے بہاں وجوب مہر مثل کا قائل ہونا درست نہیں ہے، کیوں کہ تسمیہ اور عدم تسمیہ میں فرق ہے، اس لیے کہ بھی تو عورت ازراہ تکرم پورا مہر معاف کر دیتی ہے اور بغیر کسی عوض کے تملیک بضعہ پر تیار ہوجاتی ہے، اور بھی ایما ہوتا ہے کہ وہ مقدار قلیل پر راضی نہیں ہوتی، اس لیے کہ عدم تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے کہ عدم تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، لیکن تسمیہ کی صورت میں جب وہ دس سے کم پر راضی ہے، تو دس پر تو بدرجہ اولی راضی ہوگی، اسی لیے اس صورت میں دس در ہم مہر ہوگا اور اسے مہر مثل نہیں ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دس درہم ہے کم مہر متعین کر کے نکاح کیا اور خلوت وصحبت سے پہلے عورت کو طلاق دے

# ر آن البداية جلد الله المحال المعال المعال المعار المعار كالمعان المعار المعار كالمعان المعار المعار كالمعان المعار المعار كالمعان المعارض ال

دی تو ہمارے یہاں چوں کم تعین کردہ مہر دس درہم مانا جائے گا،اس کیے طلاق قبل الدخول کی صورت میں اس کا نصف لیعنی پانچ درہم واجب ہوگا، اور امام زفر کے یہاں متعین کردہ مہر باطل تھا اور اس کی جگہ مہر مثل واجب تھا، اس لیے ان کے یہاں متعہ واجب ہوگا، کیوں کہ مہر مثل متعین ہونے کی صورت میں طلاق قبل الدخول کی وجہ سے متعہ واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ سَمّى مَهُرًا عَشُرَةَ فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمّى إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، لِآنَةُ بِالدُّحُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُدُلِ، وَ بِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ، وَالشَّيْئُ بِالْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَ يَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ الْمُبْدَلِ، وَ بِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ، وَالشَّيْئُ بِالْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَ يَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ بِجَمِيْعِ مَوَاجِبِهِ، وَ إِنْ طَلَقَهَا قَبُلَ الدُّخُولِ وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ طَلَقَهَا قَبُلَ الدُّخُولِ وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ طَلَقَتَامُوهُ مِنْ مِن اللّهُ عَلَى نَفْسِهِ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُ وَ الْمَلْكَ عَلَى نَفْسِهِ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُ وَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ سَالِمًا، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِيْهِ النَّصَّ، وَ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْخَلُوةِ، لِلْمُعْتَودِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ سَالِمًا، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِيْهِ النَّصَّ، وَ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْخَلُوةِ، لِلْمَاتَ عَلَى مَا نُبَيْنُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

توجہ کے: جس شخص نے دیں درہم یا اس سے زائد مہر متغین کیا تو جو ہر پر سمی واجب ہوگا اگر اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا یا اسے چھوڑ کر مرگیا، اس لیے کہ دخول ہی کی وجہ سے مبدل کا سپر دکر نامتحق ہوتا ہے اور سپر دگی مبدل سے بدل کی سپر دگی مؤکد ہوتی ہے، اور موت سے نکاح اپنی اختاء کو پہنچ جاتا ہے اور شی اپنی اختاء کو پہنچ کر ثابت اور مؤکد ہوجاتی ہے، اس لیے یہ نکاح اپنے تمام احکام کے ساتھ ثابت ہوگا۔

اوراگرشوہرنے دخول اورخلوت سے پہلے ہی عورت کوطلاق دے دی تو ارشاد باری و إن طلقتمو هن النح کی وجہ سے عورت کو نصف مسلمی ملے گا۔ اور قیاس متعارض ہیں، چنانچہ دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دینے میں شوہر کا اپنے اختیار سے اپنی ذات پر ملکیت کوفوت کر دینا ہوتا ہے، نیز اس میں عورت کی طرف معقو دعلیہ کی صحیح سالم واپسی بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں نص ہی مجع ہوگا۔

اورامام قدوری براتیمیڈ نے طلاق قبل المحلوت کی شرط لگائی ہے،اس لیے کہ ہمارے یہاں ضلوت دخول کی طرح ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

### اللغات

وسمى كمقرركيا متعين كيار ومسمى كطشده ونهاية كانجام وأقيسة كواحدقياس؛ قياس كاتقاضا

## التحكام مبركاسباب:

اس عبارت میں بھی دومسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دس درہم یااس سے زائد مہر مقرر کیا پھر اس عورت کے ساتھ اس نے صحبت کرلی یا اس کا انقال ہوگی (یا اس نے خلوت صیحہ کرلی) تو ان دونوں (تینوں) صورتوں میں شوہر پرمہر میں متعین کردہ پورے دراہم واجب ہوں گے۔ دلیل یہ ہے کہ مہر تونفس عقد ہی سے واجب ہوجاتا ہے، گر اس کے استحام اور استقرار کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے (۱) دخول (۲)احد الزوجین کی موت (۳) خلوت صححہ۔

دخول سے استقر ارمبری وجہ یہ ہے کہ دخول کے بعد مبدل یعنی بضعہ کی تسلیم حقق ہوجاتی ہے اور مبر چوں کہ اسی بضعہ کا بدل موتا ہے، اس لیے تسلیم مبدل کے بعد تسلیم بدل ضروری ہوگا۔ اور موت سے استحکام مبرکی وجہ یہ ہے کہ موت سے نکاح اپنی انتہاء کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز باتی نہیں رہتی اور ضابطہ یہ ہے کہ المشیئ یتقور بانتھا نہ لاہذا نکاح بھی ہنتہی ہوکر ثابت ہوجائے گا اور جب نکاح ثابت اور مستحکم ہوگا تو اس کے جملہ احکام بھی ثابت اور لاحق ہوں گے۔ اور مبر بھی نکاح کے احکام میں سے ایک سکم ہی ثابت ہوگا اور شوہر پر متعین کردہ پورام ہرواجب ہوگا (خلوت سے استقر ارمبر کی بحث آگے آر ہی ہے)

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے دخول اور خلوت سے پہلے عورت کو طلاق دے دی تو اب عورت کو متعین کردہ مہر کا نصف ملے گا اور یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، خود قرآن کریم نے و إن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الآیة سے تعیین مہر کے بعد طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف مسلمی کو واجب قرار دیا ہے۔

و الأقيسة متعارضة ہے ايک اشكال كا جواب ہے، اشكال يہ ہے كہ طلاق قبل الدخول كى صورت ميں جب معقود عليہ يعنى عورت كا بفت كا اللہ على اللہ عاقد من غريد وفروخت كرنے كے بعد بجے اقالہ كرليس تو ہرا كيكواس كا پوراحق ملتا ہے اور سقوط يا وجوب كا كوئى مسئلہ خبيں رہتا، ايسابى يہاں بھى ہونا جا ہے۔

صاحب ہدایہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محترم یہاں قیاس متعارض ہیں ایک قیاس تو یہی ہے کہ جوآپ نے اعتراض کو مشخکم کرنے کے لیے پیش کیا کہ شوہر پر پچھ بھی واجب نہ ہواور دوسرا قیاس ہے کہ شوہر پر پورا مہر واجب ہو، اس لیے کہ شوہر نے طلاق دے کراز خودا پنے ارادے اور اختیار ہے اپنے حق میں بضعہ کی ثابت شدہ ملکیت کوفوت کر دیا ہے، الہٰ ذاجس طرح مشتری کے نئے کو ہلاک کرنے کی صورت میں اس پر پورا ثمن واجب ہوتا ہے، اس طرح ازروئے قیاس یہاں شوہر پر پورا مہر واجب ہوتا چاہیے۔ بہر حال جب یہاں قیاس متعارض ہیں تو ہم نص کو فیصل اور تھم مانیں گے اور نص نے تعیین مہر کے بعد طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف کو واجب کریں گے۔

و شوط النع فرماتے ہیں کہ امام قدوری اللہ اللہ نے دخول کے ساتھ ساتھ قبل الخلوۃ کی شرط بھی لگائی ہے بیعن ہمارے یہاں خلوت صححہ سے بھی مہر متحکم اور مؤکد ہوجاتا ہے اور اس کی بحث آ گے آر ہی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا، أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهُرَ لَهَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمُثَانِيْةِ لَا يَجِبُ شَيْئٌ فِي الْمَوْتِ، وَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّحُوٰلِ، لَهُ أَنَّ الْمَهُرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَتَمَكَّنُ مِنْ نَفْيِهِ إِبْتِدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ إِنْتِهَاءً، وَ لَنَا أَنَّ الْمَهُرَ وُجُوْبًا حَقُّ الشَّرُعِ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِنَمَا يَصِيْرُ حَقًّا لَهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُوْنَ النَّفِي. وَ لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ مَتِّعُوهُ مَنْ عَلَى الْمُوسِعِ قَلْدَةٌ ﴾ (سورة البقرة : ٢٣٦) ثُمَّ هذِه الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إِلَى الْأَمْرِ، وَفِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ وَمَلَّاتُهُمْ وَ الْمُتُعَةُ ثَلَاثَةُ أَنُوابٍ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا وَهِي دِرْعٌ وَ خِمَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ، وَ هَذَا التَّقْدِيْرُ مَرُويِّي عَنْ عَائِشَةً وَ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ قَوْلُهُ مِنْ كَسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبُرُ حَالُهَا وَهُو فَوْلُ الْكُوخِي وَمَالِيهُا فِي الْمُتُعَةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهَا وَهُو قَوْلُ الْكُوخِي وَمَالِي ﴿ عَلَى الْمُتُعِةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ حَالُهَا فِي الْمُتُوعِ قَلْهُ الْمُوسِعِ قَلْوهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَلْوهُ الْمُثَلِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُعْتَبُو عَالَى الْمُقْتِعِ قَلْوهُ اللهُ فَي الْمُثَوِقِ مَالِي اللهِ عَلَى الْمُقْتِعِ قَلْولُهُ إِلَى اللهُ فَي الْمُتَعَالَى الْمُوسِعِ قَلْولُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَلْونَا فَالْمَ الْمُؤْلِقِ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُعْتِلِ وَلَمُ عَلَى الْمُعْرِفِ مَا اللهُ عَلَى الْمُوسِعِ قَلْولُهُ وَلُولُ الْمُوسِعِ قَلْمُ اللهُ عَلَى الْمُوسِعِ مَلْولُ فَي الْمُعْمِلُ وَلَاكَ فِي الْأَصْلِ .

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مہر تعین کیے بغیر عورت سے نکاح کیا، یا اس شرط پر نکاح کیا کہ اس کے لیے مہر نہیں ہے، تو اگر اس نے اس عورت کے مرابیل سے کا۔ امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ مرجانے کی صورت میں پھواجب نہیں ہوگا، جب کہ اکثر شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ دخول کی صورت میں (مہرمش) واجب ہوگا۔

امام شافعی رطینیا کی دلیل یہ ہے کہ مہر خالص عورت کاحق ہے، لہذا جس طرح وہ انتہاءً اسے ساقط (معاف) کرنے پر قادر ہے، اسی طرح ابتداء بھی اس کی نفی کرنے پر قادر ہوگی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ از راہ وجوب مہر شریعت کاحق ہے، جیسا کہ بیہ سئلہ گزر چکا ہے، البتہ حالت بقاء میں وہ عورت کاحق بن جاتا ہے، اس لیےعورت معاف کرنے کی تو ما لک ہوگی ،لیکن نفی کرنے کی ما لکنہیں ہوگی۔

اورا گرعورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو عورت کو متعد ملے گا، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے'' عورتوں کو متعد دو، صاحب وسعت پر اس کے بقدر متعہ واجب ہے'' پھر امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ متعہ واجب ہے اور اس میں امام مالک روٹیٹھیڈ کا اختلاف ہے۔

اور متعہ مطلقہ عورت جیسی عورتوں کے کپڑے کی طرح تین کپڑے ہیں اور وہ کرتا ، اوڑھنی اور چادر (کا مجموعہ) ہے ، اور بیہ تقدیر حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس وہ اللہ است کا غماز ہے کھورت کا من کسو ہ مشلھا کہنا اس بات کا غماز ہے کہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور متعہ واجبہ میں امام کرخی والتی تا کہ بی تول ہے ، اس لیے کہ وہ مہرمثل کے قائم مقام ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ نص پڑمل کرتے ہوئے شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا اور نص فرمان باری علی الموسع اللح ہے ، پھر متعہ نہ تو نصف مہرمثل پر بڑھایا جائے گا اور نہ بی یانچ درا ہم ہے کم کیا جائے گا۔ اور مبسوط میں بید سئلہ معلوم ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اسقاط ﴾ كرانا، ماقط كرنا \_ ﴿ تملك ﴾ ما لك موكى \_ ﴿ إبراء ﴾ معاف كرنا \_ ﴿ موسع ﴾ مالدار، كنجائش والا \_

# 

﴿ كسوة ﴾ كير \_\_ ﴿ درع ﴾ كرتا \_ ﴿ حمار ﴾ دو يد \_ ﴿ ملحفه ﴾ بوراجم لينيني كي جا در \_ ﴿ مقتر ﴾ تك دست \_ ﴿ لا تنقص ﴾ كم نه وال

### متعدكابيان:

اس درازنفس عبارت میں گئی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوتر تیب دار آپ کے سامنے آئیں گے(۱) پہلا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور بوقت نکاح مہر اور عدم مہر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بعنی مہر سے سکوت اختیار کیا، یا اس شرط پر نکاح کیا کہ عورت کوم مرنہیں ملے گا، تو ان دونوں صور توں میں اس کا نکاح درست ہے، اور اگر اس نے اس عورت کیساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کرمر گیا تو ہمارے یہاں دونوں صور توں میں اس عورت کوم مرشل ملے گا، امام احمد روایش کیے تھی اس کے قائل ہیں۔

ا مام شافعی رطیطیند کا مسلک سے ہے کہ اگر شوہر دخول سے پہلے ہی مرگیا تو اب پر پھے بھی واجب نہیں ہوگا، کیکن اکثر شوافع کا نظر سے سے کہ دخول کی صورت میں تو مہر شل واجب ہوگانی مہرکی صورت میں امام ما لک امام شافعی طیشھائے کے ساتھ ہیں۔

بہر حال امام شافعی طینٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ مہرعورت کی ملکیت یعنی بضعہ کا مقابل ہے، اس لیے وہ خالص اس کاحق ہے، اور جس طرح عورت کو انتہاءا یعنی عقد کے بعد مہر معاف کرنے اور بلاعوض اپنی ملکیت کا مالک بنانے کاحق ہے، اس طرح ابتداء بھی وہ مہرکی نفی اور اس کے اسقاط وابراء کی مالک ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی أزواجهم النے اور أن تبتغوا بأموالكم النے كى روئے من حيث الوجوب ابتداءتو مهر شریعت كاحق ہے، لیكن عقد کے بعد جب عورت معقود علیہ لیخی بضعہ شوہر کے حوالے كر دیتی ہے تو اب انتہاء مهر سے اس كاحق متعلق ہوجا تا ہے، للذا جب مهر سے عورت كاحق انتہاء متعلق ہوتا ہے تو وہ انتہاء ہى ابراء اور اسقاط كى ما لك ہوگا ، اور ابتداء نمى كاك نہيں ہوگا ، كيوں كنفى كاتعلق ابتدائى مرطے سے ہاور ابتداء مهر سے عورت كاحق ہى متعلق نہيں ہوتا۔

ولو طلقها ہے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا عاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے (بدون تسمیہ مہر یا بشرط نفی مہروالی صورت میں) دخول سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، تو اب اس پرعورت کا متعہ واجب ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس طرح کی صورت حال میں متعہ کو واجب اور لازم کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے: لا جناح علیکم إن طلقتم النسآء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضة و متعوهن النج وجا ستدلال یوں ہے کہ قرآن کریم نے اوتفوضوا کا لم تمسوهن پر عطف کیا ہے اور آیت شریفہ کا مطلب ہے ہے کہ اگرتم نے مہر عطف کیا ہے اور آیت شریفہ کا مطلب ہے ہے کہ اگرتم نے مہر متعین کے بغیرعورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے آئس طلاق دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ م طلاق کے بعد آئس متعہ

اور چوں کہ قرآن کریم نے امر کا صیغہ (متعودی کا استعال کیا ہے، اس لیے ہمارے یہاں متعدی واجب ہے، کین امام مالک ہاتھیا متعد کو متعد کے اخیر میں حقا علی المحسنین مالک ہاتھیا متعد کو متعد کے اخیر میں حقا علی المحسنین فرمایا ہے اور محسن متعلوع اور متعمل کو کہتے ہیں اور متعلوع پرکوئی چیز واجب نہیں ہوتی ، معلوم ہوا کہ متعدوا جب نہیں ہے۔ فرمایا ہے اور محسن متعلوع اور متعمل کو کہتے ہیں اور محسنین سے پہلے حقا اور علی کے الفاظ استعال کیے ہیں اور کیل محسنین سے پہلے حقا اور علی کے الفاظ استعال کیے ہیں اور

حقا اور علی دونوں وجوب اور الزام کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا جواب بیہ کہ یہاں محسن معطوع کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ محسن کا مطلب بیہ ہے کہ جولوگ وجوب کے علاوہ از راہ احسان چھڑیادہ دیتے ہیں یہ بھی اچھا اور بہتر ہے۔

والمتعة ثلاثة النح اس كا حاصل بيہ كه متعه تين كپڑوں كا نام ہے جوكرتا، اوڑهنى اور جادر كامجموعہ ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس مخاتف ہے متعه كاية تخيينہ اور اندازہ منقول ہے اور وجوب ثلاث كى حكمت بيہ ہے كہ عموماً عورتيں تين كپڑوں ميں نماز بھى براھتى ہيں اور گھر سے باہر بھى تين ہى كپڑوں ميں نكتى ہيں، اس ليے بيمقدار چوں كه ضرورت اصليہ كے ليے كافی ہے، اس ليے اس كي تعيين وتحد يدكر دى گئى۔

پھراس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے کہ متعہ میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ شوہر کی یا بیوی کی؟ چنانچہ امام قدوری کی ظاہری عبارت من محسو فر مشلھا تو یہ بتا رہی ہے کہ عورت کی حالت معتبر ہوگی، اور امام کرخی ولٹیلیئر بھی اس کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ متعہ چول کہ مہرسقوط کی صورت میں واجب ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے قائم مقام ہے اور مہرمثل میں عورت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، البندا متعہ میں بھی اس کی حالت معتبر ہوگی۔

لیکن احناف کا مسلک میہ ہے وجوب متعہ میں شوہر کی حالت اور اس کی حیثیت کا اعتبار ہوگا، کیوں کہ قر آن کریم نے صاف لفظوں میں علمی المموسع قدرہ المح بیان فرما دیا ہے، لہذا اگر ہم اس آیت کوچھوڑ کر قیاس اور علت سے کام چلا کیں تو درست نہیں ہے، بہل سیح قول ہے، ابو بکررازی اور صاحب ہدا یہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور امام شافعی ویشیلا کا اصح قول بھی یہی ہے۔

شم هی المنع یہاں سے یہ بتانامتصود ہے کہ متعد نہ تو عورت کے نصف مہر مثل سے زائد قیمت کا ہوگا اور نہ ہی پانچ ورہم سے کم قیمت کا ، متعد کا نصف مہر مثل سے اتو کی ہوتا ہے ، اور مہر مسلمی کی صورت کم قیمت کا ، متعد کا نصف مہر مثل سے زائد نہ ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ مہر مسلمی مہر مثل سے اتو کی ہوتا ہے ، اور مہر مسلمی کی صورت میں اگر شوہر نے طلاق قبل الدخول و سے دی تو اولی نیونی مہر مثل میں تو (طلاق قبل الدخول والی صورت میں ) بدرجہ اولی نصف مہر مثل سے زائد متعد واجب نہیں ہوگا۔

رہی یہ بات کہ مہرسٹی مہرشل سے اقویٰ کیوں ہے، تو اس کا جواب میہ ہے کہ مہرسٹی عقد اور تسمیہ دونوں سے واجب ہوتا ہے، جب کہ مہرشل کا وجوب محض عقد سے ہوجا تا ہے۔

اور متعہ کا پانچ درہم ہونا ضروری ہے (کم از کم) اس لیے کہ متعہ ملک بضعہ کا عوض ہے اور کوئی بھی عوض دس درہم سے کم مالیت کا نہیں ہوتا ، اس لیے دس درہم پورے بضعہ کا عوض ہوگا ،لیکن طلاق قبل الدخول کی صورت میں چوں کہ بضعہ پر کوئی آنچ نہیں آتی ، اس لیے اب اس عوض کی نصف مالیت (پانچ دراہم) واجب ہوگی۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا لُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ فَهِي لَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْأَوْلُ بِهَا فَلَهَا الْمُفُووْضِ، وَ هُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ الدُّحُوْلِ بِهَا فَلَهَا الْمُفُووْضِ، وَ هُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ الدُّحُوْلِ بِهَا فَلَهَا الْمُفُووْضِ، وَ هُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَاللَّهُ مَفُرُ وْضَ فَيَتَنَصَّفُ بِالنَّصِّ، وَ لَنَا أَنَّ هَذَا الْفَرْضَ تَعْيِينُ لِلْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مَهُرُ الْمِفْلِ وَ ذَلِكَ وَاللَّهُ مَنْ وُسُ

## لَا يَتَنَصَّفُ، فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ، وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَا ٱلْفَرْضُ فِي الْعَقْدِ، إِذْ هُوَ الْفَرْضُ الْمُتَعَارَفُ.

ترفی کے: اوراگر کسی نے مہر متعین کیے بغیر کسی عورت سے نکاح کیا، پھر وہ دونوں کسی شمید (مقدار مہر) پر راضی ہوگئے، تو اگر شوہر نے عورت کے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو وہی شمید ملے گا۔اوراگر اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو وہی تشمید ملے گا۔اوراگر اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو متعد ملے گا۔اورامام ابو یوسف را پیلی کے قول اول پر متعین کردہ مہر کا نصف ملے گا اور یہی امام شافعی را پیلی گا کہ می قول ہے،اس لیے کہ مہر متعین ہے،البندااز روئے نص وہ نصف ہو جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ فرض اس واجب کی تعیین ہے جوعقد کے ذریعے واجب ہوا ہے اور وہ مہر مثل ہے اور مہر مثل میں تضیف نہیں ہوتی، لہذا جواس کے درجے میں اتارا گیا ہے (اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگ۔)

اورامام ابویوسف بطینید کی تلاوت کرده آیت میں ﴿ فرض عهر ) فرض فی العقد مراد ہے، کیوں کہ وہی فرض متعارف ہے۔

## اللغاث:

﴿ لم يسمّ ﴾ طنهيل كيا۔ ﴿ تواضيا ﴾ دونول راضى ہوگئے۔ ﴿ مفروض ﴾ متعين شده۔ ﴿ يتنصّف ﴾ آدما آدما ہو گيا بنصف كرديا جائے گا۔

## غیر مقرر مهر پرشادی کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور بوقت عقد کوئی مہر متعین نہیں کیا، پھر نکاح کے بعد ہندہ اور زید نے باہمی رضامندی سے مثلاً پانچ سورو ہے مہر مقرر کر لیا، اب اگر زید ہندہ کے ساتھ دخول کر لیتا ہے یا اسے چھوڑ کر مرجاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہندہ کو بعد میں متعین کردہ مہر ہی ملے گا۔ (متعہ یا مہرمثل نہیں ملے گا۔)

کیکن اگرصورت مسئلہ میں زید نے ہندہ کے ساتھ دخول پہلے سے ہی اسے طلاق دے دی ہتو اب طرفینؓ کے یہاں ہندہ کو متعہ ملےگا ، یبی امام احمد طِلیُٹیایڈ کی ایک روایت ہے۔

ا مام شافعی طیشینہ کے یہاں ہندہ کو بعد میں طے کردہ مہر کا نصف (250) ملے گا، امام ابو یوسف طیشینہ کا قول اول یہی ہے اور یہی امام مالک کا مسلک ہے، امام ابو یوسف طیشیئہ کا قول ٹانی طرفین کے قول کے موافق ہے۔

بہرحال اہام شافعی، اہام مالک اور اہام ابو یوسف بڑھ آئی کی (قول اول) دلیل یہ ہے کہ جب عقد کے بعد زوجین نے مہرکی ایک متعین مقدار پر رضامندی ظاہر کردی تو بیم ہم مہر مہر کی طرح ہوگیا اور مہر سٹی کی صورت میں اگر طلاق قبل الدخول دی جاتی ہے تو آئی فنصف ما فوضتم کی وجہ سے شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا اور وہی عورت کو ملے گا۔ متعینیں ملے گا۔

ولنا النع حفرات طرفین و ایک دلیل یہ ہے کہ ابتدائے عقد میں جومہمتعین ہوتا ہے وی مسمی کہلاتا ہے، لیکن صورت مسکد میں جب تسمیهٔ مبر کے بغیر نکاح ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ خودشو ہر پرعورت کا مہرشل واجب تھا، اب بعد العقد زوجین نے جس مقدار پراتفاق کیا ہے وہ اس مہرشل کی تعیین ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اور مہرشل میں تنصیف نہیں ہوتی، الہذا جواس کے قائم مقام

# ر آن الهداية جلدا عن المحال ال

ہے یعنی مفروض بعد العقد اس میں بھی تنصیف نہیں ہوگی اور جب اس میں تنصیف نہیں ہوگی تو متعہ واجب ہوگا، ورنہ تو شو ہر کا نقصان ہوگا کہ بغیر مضائی کھٹائی کے اسے پانچے سورو پئے دینے پڑیں گے۔

والمواد یہاں سے امام ابو یوسف رایشین کی دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ محترم آپ کب سے قیاس کرنے گئے؟
بھائی آیت میں فنصف ما فرضتم سے مراداس مفروض کا نصف ہے جو بحالت عقد فرض کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہی معروف اور
معتاد ہے اور بحالت فرض کیا جانے والا مہر، مہر سمٰی کہلاتا ہے نہ کہ مہر مثل ، اور صورت مسئلہ میں بلاتسمید نکاح کرنے کی وجہ سے شوہر پر
مہمثل واجب تھانہ کہ مہر سمٰی ، لہٰذا مہر مثل والی صورت کو مہر سمٰی والی صورت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ فَإِنْ زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعُدَ الْعَقْدِ لَزِمَنُهُ الزِّيَادَةُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَمَّا اللَّاعَيْةِ وَ سَنَذُكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الشَّمَنِ وَالْمُفَمَّنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَ إِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلُ الدُّخُولِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا اللَّهُ أَوَّلًا تَتَنَصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ، لِأَنَّ النِّصُلِ، لِأَنَّ النَّمَفُرُ وضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفْرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفْرُوضُ بَعْدَةٌ كَالْمَفُرُوضِ فِيَّهِ مَعْلَى هَا مَنَّ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ، لِلَّنَّ الْمَهْرَ حَقَّهَا وَالْحَطُّ يُلَاقِيْهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر عقد کے بعد شوہر نے عورت کے مہر میں اضافہ کر دیا، تو یہ اضافہ اس پرلازم ہوگا، امام زفر پرایشائے کا (اس میں) اختلاف ہے، اور ثمن اور مثمن کے اضافے کی بحث میں ان شاء اللہ ہم اسے بنیان کریں گے۔ اور جب زیادتی صحیح ہے تو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے یہ زیادتی ساقط ہوجائے گی، اور امام ابو یوسف پرایشائے کے قول اول پر اصل مہر کے ساتھ اس کی بھی تنصیف ہوگی۔ اس لیے کہ طرفین کے یہاں نصف مفروض فی العقد کے ساتھ خاص ہے، اور امام ابو یوسف پرایشائے کے یہاں مفروض بعد العقد کی طرح ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اورا گرعورت نے شو ہر سے اپنا مہر کم کر دیا تو یہ کم کرنا سیج ہے، اس لیے کہ مہر عورت کا حق ہے اور یہ حط بحالت بقاءمہر سے ملا ہاہے۔

## اللغات:

﴿ ثمن ﴾ قیمت، رین۔ ﴿ منمن ﴾ بیخ ، قیمت والی چیز۔ ﴿ تنصف ﴾ آ دھی ہوجائے گ۔ ﴿ حطّت ﴾ گرادیا، کم کردیا۔ ﴿ بلاقی ﴾ ملا ہوا ہے، ساتھ لاحق ہے۔

# مرمتعین بر کی یازیادتی کرنے کی صورت:

م پل-

امام زفر رہائٹھائڈ کی دلیل کیہ ہے کہ شو ہر کا اضافہ کرنا از سرنو ہبہ ہے، اس لیے وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، کیوں کہ اصل عقد یعنی مہر میں معاوضہ کامفہوم ہے، اس لیے مفہوم احسان اس ہے ہم آ ہٹک نہیں ہوسکتا۔

ہماری دلیل قرآن کریم کہ وہ آیت ہے جس میں تسمیہ مہر کے بعداضافے پرکوئی روک نہیں لگائی گئی ہے ارشادر بانی ہے "ولا جناح علیکہ فیما تو اضیتہ به من بعد الفریضة" اس آیت میں صاف بیاشارہ دیا گیا ہے کہ تعیین مہر کے بعداس میں طیا اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں اضافہ تو درست ہے، کیکن اگر شوہر نے اضافے والی صورت میں عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا؟

امام ابو یوسف را اول اول اول تو یہ ہے کہ جس طرح مہر سلی کی تنصیف ہوگی اس طرح اضافے کی بھی تنصیف ہوگی اور مطلقہ کومہر سلی اوراضافے وونوں کا تصف ملے گا،ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے یہال مفروض فی العقد اور مفروض بعد العقد دونوں برابر ہیں اور مفروض فی العقد کی تنصیف ہوگی۔

اس کے برخلاف حضرات طرفین کا مسلک بیہ ہے کہ اس صورت میں بھی صرف مفروض فی العقد کی تنصیف ہوگی ،مفروض بعد العقد کی تنصیف ہوگی ، مفروض متعارف کے ساتھ خاص ہے اور مفروض فی العقد کی تنصیف ہیں مفروض متعارف ہے ،اسی لیے تنصیف بھی اسی کے ساتھ خاص ہوگی۔

(۲) مسئلے کی دوسری شق میہ ہے کہ اگر عورت نے اپنے مہر میں سے پچھ کم کردیا تو یہ طا اور کی درست ہے، کیونکہ بقاءعورت مہر کی مسئلے کی دوسری شق میہ ہے، کو جس طرح وہ پورا مالک ہوجاتی ہے، تو جس طرح وہ پورا ملک ہوجاتی ہے، تو جس طرح وہ پورا مہر معاف کرنے کا بھی اسے اختیار ہوگا اور بدرجہ اولی ہوگا لأن الحط اھون من الابراء۔

وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْيِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَالَةِ الْمَهُو الْمَهُو الْمَهُو الْمَعُونَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِالْوَطْيِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمَهُرُ دُوْنَهُ. وَ لَنَا أَنَّهَا سَلَّمَتِ الْمُبْدَلَ حَيْثُ رَفَعَتِ الْمَوَانِعَ، وَ ذَلِكَ وُسُعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقَّهَا فِي الْبَدَلِ اغْتِبَارًا بِالْبَيْعِ. وَ إِنْ كَانَ أَخَدُهُمَا الْمُبْدَلَ حَيْثُ رَفَعَتِ الْمُوانِعَ، وَ ذَلِكَ وُسُعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقَّهَا فِي الْبَدَلِ اغْتِبَارًا بِالْبَيْعِ. وَ إِنْ كَانَ أَخَدُهُمَا مَرِيْطًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَوْضِ أَوْ نَفُلِ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ كَانَتُ حَائِضًا فَلَيْسَتِ الْخَلُوةُ مَرِيْطًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَوْضٍ أَوْ نَفُلِ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ كَانَتُ حَائِضًا فَلَيْسَتِ الْخَلُوةُ صَدِيْحَةً وَتَا الْمَرَضُ مِنْهُ فَالْمُوادُ مِنْهُ مَا صَحِيْحَةً، حَتَّى لَوْ طَلَقَهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهُرِ، لِأَنَّ هَلِهِ الْأَشْيَاءَ مَوَانِعُ. وَ أَمَّا الْمَرَضُ مِنْهُ فَالْمُوادُ مِنْهُ مَا يَشَعُ الْجَمَاعَ أَوْ يَلُحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ، وَ قِيْلَ مَرَضُهُ لَا يُعْرَى عَنْ تَكَسُّرِ وَ فُتُورٍ، وَ هَذَا التَّهُ صِيْلُ فِي مَرْضِهَا، وَ مَضَانَ لِمَا يَلُومُهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِخْرَامِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ اللَّمُ وَ فَسَادِ النَّسُكِ وَالْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِحْرَامِ لِمَا يَلْوَمُهُ مِنَ اللَّهُ وَ فَسَادِ النَّسُكِ وَالْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِحْرَامِ لِهَا يَلْوَمُهُ مِنَ اللَّهُ وَ فَسَادِ النَّسُكِ وَالْقَضَاءِ وَ الْكَامُ وَالْمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا يَلْوَامُ وَ فَسَادِ النَّسُولُ وَالْقَصَاءِ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُ الْمُؤْمِولُ وَلُولُولُهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ مَلَ السَّوْمُ السَّوْلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْعُمُونَ اللَّهُ مَا مُولِولًا السَّعَامُ وَالْمُعُونَ الْمُعَارِقُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ وَلَا السَّعُولُ الْمُولُولُولُ مُولِولًا السَّعُولُولُ الْمُعُولُولُ وَ

وَالْحَيْضُ مَانَعٌ طَبُعًا وَ شَرْعًا. وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى، وَ هٰذَا الْقُولُ فِي الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنْذُورِ كَالتَّطُوَّعِ فِي رِوَايَةٍ، لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ، وَالصَّلَاةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ فَرْضُهَا كَفَرْضِهِ وَ نَفْلُهَا كَنَفْلِهِ.

ترجمه: اور جب شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرلی اور وہاں وطی سے مانع کوئی چیز نہیں تھی ، پھراس نے بیوی کوطلاق دے دی، تو (اب) بیوی کو پورام ہر ملے گا۔ امام شافعی پراٹیٹیلا فرماتے ہیں کہ نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ وطی ہی سے کما ھیڈ معقود علیہ (بضعہ) حاصل ہوگا، لہٰذا بدون وطی مہر مؤکر نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ عورت نے موانع زاکل کر کے مبدل کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے اور یہی اس کے بس میں ہے، اس لیے بچے پر قیاس کرتے ہوئے بدل میں اس کا حق مو کد ہوجائے گا۔

اوراگر زوجین میں سے کوئی بیار ہویا رمضان کے روزے سے ہویا فرض نقبل جج یا عمرہ کا احرام باند ھے ہوئے ہو، یا بیوی حائضہ ہوتو (ان صورتوں میں) خلوت صحیح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر شوہر نے اسے طلاق دے دی تو اسے نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں مانع وطی ہیں۔ رہا مرض تو اس سے ایس بیاری مراد ہے جو مانع جماع ہویا اس سے ضرر لاحق ہو، اور ایک تول یہ ہے کہ مردکی بیاری اعضاء کے شکن اور ڈھیلے بن سے خالی نہیں ہوتی ، اور عورت کے مرض میں بھی یہی تفصیل ہے۔

اور رمضان کاروز ہ اس وجہ سے مانع وطی ہے کہ اس کے سبب شوہر پر قضاء اور کفار ہ لازم ہوگا، اور احرام اس لیے مانع ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر دم بھی لا زم ہوگا، نیز حج کا فساد اور قضاء بھی لازم ہوگی اور حیض تو طبعًا اور شرعاً (ہر طرح) مانع ہے۔

اوراگرزوجین میں سے کوئی نفلی روز ہے ہے ہو، توعورت کو پورا مہر ملے گا اس لیے کہ منتقی کی روایت میں بغیر عذر کے اس کے لیے افطار مباح ہے، اور مہر کے متعلق بہی قول صحیح ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق قضاء اور نذر کا روز ففلی روز ہے کی طرح ہے، اس لیے کہ ان میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اور نماز روز ہے کی طرح ہے، اس کا فرض روز ہے کے فرض اور اس کانفل روز ہے کے فل کی طرح ہے۔

### اللّغاث:

﴿ حلا ﴾ علیحدہ ہوا۔ ﴿ مستوفی ﴾ پورا پورا وصول ہونے والا۔ ﴿ سلّمت ﴾ سپرد کر دیا۔ ﴿ موانع ﴾ واحد مانع ؟ رکاوٹیس۔ ﴿ وسع ﴾ گنجائش ، اختیار ، بس۔ ﴿ تکسّر ﴾ آلات تاسل کا سکڑار ہنا (ایک جنسی بیاری)۔ ﴿ فتور ﴾ اعضاء تاسل کا ڈھیلار ہنا (سستی اور بیاری کا اثر )۔

### خلوت معجد كابيان:

اس عبارت میں خلوت اور موانع خلوت سے متعلق مختلف مساکل کا بیان ہے چٹانچہ(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت محدودت کو طلاق دیا تواب اس پر

# ر ان البدايه جدر ١٣١ ١٥٠٠ من ١٣١ ١٥٠٠ من ١٨١ من ١٨

پورامہر دینا واجب ہوگا ،صحابہ کرام کی ایک بری جماعت اس کی قائل ہے اور یہی امام احمد ر ایشان کا جمی مسلک ہے۔

امام شافعی رطیعید فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کونصف مہر ہی ملے گا اور محض خلوت کی وجہ ہے وہ پورے مہرکی حق دار خبیں ہوگا۔ امام شافعی رطیعید کی دلیل ہے ہے کہ مہر بضعہ کا بدل اور مقابل ہے، البندا جب تک پورابضعہ حاصل نہیں ہوگا پورا بدل یعنی مہر بھی لا زم نہیں ہوگا، اور پورابضعہ (علی وجالکمال) وطی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے بدون وطی پورا مہر بھی واجب نہیں ہوگا اور محض خلوت سے طلاق کی صورت میں عورت کونصف مہر لے کر کنارے ہونا پڑے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا کیوں آپ صنف نازک پرظلم کر رہے ہیں، اس بے چاری پر بضعہ کی سپردگی ہی تو واجب ہے، اور اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں کہ حتی المقدور ہی واجب کی اوائیگی لازم ہوتی ہے، لہٰذا جب عورت نے ظوت میں شوہر کے ساتھ وقت گذارا تو اس نے تمام موانع وطی کوزائل کر کے اپنا مبدل یعنی بضعہ اس کے حوالے کر دیا اور یہی اس کے بس میں تھیں تو اب تو شوہر کا تھا کہ وہ سنگل دی کھر گاڑی چلا دیتا، بہر حال جب عورت نے وہ تمام چیزیں پوری کر دیں جو اس کے بس میں تھیں تو اب اسے اس کے حق لیمی کمال مہر سے محروم رکھنا اس کے ساتھ ناانصافی اور تعصب ہوگا۔ اس لیے ہم تو اس غریب کو پورا مہر دلوا کیں گے۔ اور پھردارقطنی کی بیصدیث بھی اس کی مؤید ہے "من کشف حماد امر آہ او نظر الیہا و جب الصداق دخل بھا او لم اور پھردارقطنی کی بیصدیث بھی اس کی طرف شہوت کے ساتھ دیجہ لیا تو اس پورا مہر واجب ہے، خواہ وہ دخول کر سے یا نہ حل" کہ جس نے عورت کا کپڑ اس کی اور اس کی طرف شہوت کے ساتھ دیجہ لیا تو اس پورا مہر واجب ہے، خواہ وہ دخول کر سے یا نہ

یہ من سب من سب میں سب مروی ہے کہ وہ حضرات بھی خلوت صححہ کو وجوب مہر کا سبب قرار دیا کرتے تھے، چنانچہ مصنف ابن کرے۔ نیز خلفائے راشدین سے مروی ہے کہ وہ حضرات بھی خلوت صححہ کو وجوب مہر کا سبب قرار دیا کرتے تھے، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بیعبارت درج ہے جو احناف کے مسلک کی زبان اور ان کی ترجمان ہے: إن من أغلق بابا أو أر لحی ستو افقد و جب

المهر ووجبت العدة كمورت كى معيت مين دروازه بندكرني يا پرده وال دينے سے مبر واجب موجاتا ہے۔ (بحواله عني ١٦٨/٣)

پھرید کہ جس طرح تھ عقد معاوضہ ہے اس طرح نکاح بھی عقد معاوضہ ہے اور تھ کا حال یہ ہے کہ اگر بائع میں اور مشتری کے مابین تخلیہ کر دے اور کوئی چیز قبضہ سے مانع نہ ہو، تو مشتری پڑتمن کی ادائیگل لازم ہوجاتی ہے، لہذا جس طرح تھے میں تخلیہ موجب ادائے تمن ہے، اسی طرح نکاح میں بھی خلوت موجب مہر ہوگی اور بعد الحلو ۃ طلاق دینے سے مورت پورے مہرکی حق دار ہوگی۔

## موانع خلوت كابيان:

و إن كان أحدهما مريضا الن يهال سان چيزوں كابيان ب جوظوت ميں ولمى سے مانع ہيں اور جن كى وجہ سے خلوت كے بعد بھى عورت كو پورا مهر نہيں ماتا۔ يا دواشت كے ليے آپ مختر آاتا ذہن ميں ركھيں كه موانع كى پانچ فتميں ہيں (١) مانع حقيقى (٢) مانع طبعى (٣) مانع حسى (٥) مانع حسى (

مانع حقیقی مثلاً زوجین میں ہے کسی ایک کا بیار ہونا، مانع طبعی یہ ہے کہ عورت کی شرم گاہ کا منھ ہی بند ہو یا عورت آئی جھوٹی ہو جو جماع کے لائق ہی نہ ہو، مانع شرعی یہ ہے کہ احدا الزوجین نے جج فرض کا احرام باند ھرکھا ہو، مانع حسی یہ ہے کہ خلوت میں زوجین کے علاوہ کوئی تیسرا موجود ہو، یا ستر اور پردے کا انتظام نہ ہو، اور مانع طبعی اور شرعی یہ ہے کہ عورت حاکھتہ ہو، ظاہر ہے کہ بحالت چیف گندگی اور خون کی آلودگی کے بیش نظر طبیعت سلیمہ جماع کرنے سے انکار کرے گی، اس لیے یہ مانع طبعی ہے، اور مانع شرعی اس وجہ سے سے کہ قرآن کریم نے ولا تقربو ھن حتی یطھوں سے بحالت چیض ہم صحبت ہونے سے منع کردیا ہے۔

و أما المعرض النع يہاں سے صاحب كتاب جملہ موانع كى تفصيل بيان كررہے ہيں اور فرماتے ہيں كہ ايك قول كے مطابق تو مردكا مرض مطلقاً مانع وطی نہيں ہے، بلكہ اس سے مراد ايبا مرض ہے جو واقعنا مانع جماع ہو، يا ايبا مرض ہوجس سے مردكو ضرر اور تكليف ہواور وہ صحبت اور جماع ميں نخل اور مضر ہو۔ اور دوسرا قول بيہ كہ مردكا مرض مطلقاً مانع وطی ہے، اس ليے كہ وطی اور جماع وغيرہ ميں مزہ اسى وقت آتا ہے جب نشاط اور فرحت ہو، الہذا مردكی ذراس ستى اور طبيعت كا لمكا پن اس كے مزے اور لطف كو خراب كردے كا، اس ليے يہ مطلقاً مانع وطی ہوگا۔

علامہ عینی اوراورصاحب صدرالشریعۃ کی نظر میں مرض کی دوسری تحقیق وتفصیل محبوب اور پسندیدہ ہے،اس لیے کہ عموماً مرد کی بیار ک سے اعضاء تھک جاتے ہیں اور آکۂ تناسل فتور اور ذھیلے بن کا شکار ہوجاتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ عورت کے مرض میں بھی بعینہ وہی تفصیل ہے جومرد کے مرض کی پہلی تحقیق میں گذری، یعنی جس طرح پہلی تحقیق کے مطابق مرد کا مرض منقسم ہے، اس طرح عورت کا مرض بھی منقسم ہے، اگر مانع جماع ہوگا یا اس سے ضرر لاحق ہوگا تب تو وہ مانع وطی سمجھا جائے گا، ورنہیں۔

و آما صوم النح رمضان کے روزے یا احرام کے مانع وطی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بحالت صوم رمضان عمد اُجماع کرنے سے انسان پر قضاء اور کفارہ تو لازم ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس پر وبال اور عذاب بھی برستا ہے، اس طرح احرام کا حال ہے کہ بحالت احرام وطی کرنے سے محرم پر دم لازم ہوتا ہے، اس کا حج بھی فاسد ہوجا تا ہے اور اس کی قضاء بھی ضروری ہوتی ہے۔ مزید گناہ الگ سے ملتا ہے، لہذا ان صورتوں میں خلوت کے باوجو داس خلوت کو دخول کے تھم میں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ کون اتنا ہے وقو ف ہے جو روزے کی قضاء بھی کرے اور کفارہ بھی دے، اس طرح دور دراز سے بیسے خرچ کر کے جائے اور حج کو فاسد بھی کر دے، الحاصل ان صورتوں میں وطی کرنا امر محال اور ناممکن ہے، اس لیے انھیں دخول کے قائم مقام نہیں مانیں گے۔

ر ہا مسکہ حیض کا تو وہ تو ہراعتبار سے حالتِ نفرت ہے، قر آن کریم نے بھی اس حالت میں جماع کرنے سے منع کیا ہے اور پھر طبیعت سلیمہ اور فطرت پاکیزہ اس حال میں ہاتھ دلگا نا بھی گوارانہیں کرتی ، چہ جائے کہ جماع جیسا پرتکلف کام کیا جائے؟

و إن كان المنع يهال سے صاحب كتاب صوم رمضان اور صوم نقل ميں فرق كو بتارہ ہيں، اور بيا شارہ دے رہے ہيں كه او پر ہم نے رمضان كى قيداس ليے لگائى ہے كہ صوم نقل مانع وطی نہيں ہے، اور اگرا حدالز وجین نقلی روز ہے ہول اور اس حالت میں ظوت ہوجائے تو وہ خلوت صحیح ہوگی اور دخول كے قائم مقام ہوگی، اور اس خلوت كے بعدا گرشو ہر بيوى كوطلاق ديتا ہے، تو اسے پورا مہر مطع كا، اس ليے كہ حاكم شہيد اابوالفضل كى منتق ميں صوم نقلى كى حالت ميں بغير كسى عذر كے افطار كرنا مباح ہے، اور مهر كے سلسلے ميں بيتول صحیح ہے۔

وهذا القول كاواضح مطلب يہ ہے كه كل مهر واجب ہونے كم متعلق تو منتقى كى روايت درست ہے، كيكن صوم فل كے مانع وطى نه ہونے كم متعلق منتقى كى روايت درست ميں داہ ميں وطى نه ہونے كم متعلق منتقى كى روايت درست نہيں ہے، كول كه بعض لوگ صوم فلى كوبھى وطى سے مانع اور خلوت صحيحه كى راہ ميں حائل تصور كرتے ہيں۔ (والله اعلم بحقيقة الحال)

وصوم القصاء النع قضاء اورنذر كے روزے خلوت صحيح سے مانع بيں يانہيں؟ اسسليے ميں دورواتيں بين (١) مانع بين

و آن البعليه جلد على المحالة ا

(۲) مانغ نہیں ہیں۔ قائلین مانع کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر چیصوم منذور کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے بیہ بھی صوم رمضان کی طرح خلوت صحیح سے مانع ہوں گے۔

اور جولوگ صوم منذ ور اورصوم تضاء کوخلوت صحیح سے مانع نہیں خیال کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ صوم رمضان اور صوم قضاء وغیرہ وجوب قضاء اور لزوم گناہ میں برابر ہیں، البنتہ وجوب کفارہ کے حوالے سے صوم رمضان ان پر غالب اور ان سے فائق ہے، اس لیے دونوں میں فرق کا مدار کفارہ پر ہوگا، اور چول کہ ان میں (صوم قضاء ومنذور) کفارہ واجب نہیں ہوتا، گرگناہ اس پر بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قضا بھی واجب ہوتی ہے، اس لیے پی خلوت صحیحہ سے مانع بھی نہیں ہوں گے۔

و الصلاق النح فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے روزوں کے متعلق تفصیلات ساعت فرمالیں ، تو مخضراً یہ یا در کھیے کہ نمازی حالت روزے کی ہے اور جس طرح فرض روز ہ خلوت صححہ سے مانع ہوگی ، اور جس طرح نفل روز ہ خلوت صححہ سے مانع ہوگی ، اور جس طرح نفل روز ہ خلوت صححہ سے مانع ہوگی ، اور جس طرح نفل روز ہ خلوت ہوئی تو وہ خلوت ہمی معتبر ہوگی اور مانع وطی نہیں سمجھی جائے گی۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

وَ إِذَا خَلَا الْمَخْبُوْبُ بِإِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِ اللَّهُيْءَ، وَ قَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ أَعْجَزُ مِنَ الْمَرِيْضِ، بِخِلَافِ الْعِنِّيْنَ، لِأَنَّ الْحُكْمَ أُدِيْرَ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَةِ، وَ لِلَّهِيْ حَنِيْفَةَ رَحَيَّتُمَايَّةُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا التَّسُلِيْمُ فِي حَقِّ السَّحْقِ وَ قَدْ أَتَتْ بِهِ.

توجیلی: اور جب مقطوع الذکرنے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرکے اسے طلاق دے دی ، تو امام صاحب رہ تھی کے یہاں اسے (عورت) پورام ہر ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی کو نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ وہ (اس کا شوہر، مجبوب) مریض سے بھی زیادہ بے بس ہے، برخلاف عنین کے، اس لیے حکم کامدار آلے کے سلامتی پر ہے۔

حضرت امام صاحب رطینظید کی دلیل ہے کہ محق (رگڑنے) کے حوالے سے عورت پرتسلیم (بضعہ) واجب ہے اور اس نے اسے بوراکردیا ہے۔

### اللغاث:

﴿مجبوب ﴾ ذكركثا موا آوى \_ ﴿غتين ﴾ نامرد، غيرقا درعلى الجماع \_ ﴿أَدَيْرُ ﴾ مدار ٢ ـ ﴿سحق ﴾ ركزنا ـ

## مجبوب وغنين كى خلوت:

صل عبارت سے پہلے بیذ ہن میں رکھیں کہ مجبوب وہ شخص کہلاتا ہے جس کا آکہ تناسل جڑ سے ختم ہوگیا ہواور وہ بھی بھی جماع پر قادر نہ ہو سکے، اور عنین وہ شخص ہے جو کبرتی، کسی بیاری یا کم زوری کے سبب جماع پر قادر نہ ہو، لیکن اس سے قدرت علی الجماع کا امکان ضرور ہو۔ لہٰذا جب مجبوب اور عنین کی تعریف میں فرق ہے تو ان کے تھم میں فرق ہوگا، لیکن بیفرق حضرات صاحبین گے بہاں ہے۔ امام صاحب رکھیں مقطوع الذکر (مجبوب)

### ر آن البداية جدر على المستخدم الما المستخدم الكاركا كايان ع

نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی اور (مجبوبیت کے علاوہ) مانع وطی کوئی چیز موجود نہیں تھی، پھراس نے بیوی کوطلاق دے دی، تو اس مجبوب کی پیخلوت، خلوت صحیحہ ثنار کی جائے گی اور اس پر پورے مہر کی ادائیگی واجب ولا زم ہوگی۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مجبوب کی خلوت، خلوت فاسدہ ہوگی اور اُس پر نصف مہر کی ادائیگی ضروری ہوگی، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مرض خلوت صححہ سے مانع ہے اور مجبوب کا جب مریض کے مرض سے بڑھا ہوا ہے ( کہ اس صورت میں تو وطی کا امکان ہی معدوم ہے ) لہٰذا بیتو بدرجہ اولی مانع ہوگا اور اس کی خلوت خلوتِ فاسدہ کہلائے گی۔

اور عنین کا مسئلہ اس مے مختلف ہے، اس لیے کہ اگر چیعنین میں بھی مانع وطی موجود ہے، گریہ ایسا مانع ہے جس کا ازالہ ممکن ہے، البندا عنین کا حکم مجبوب سے مختلف ہوگا اور اس کی خلوت کو خلوت صحیحہ مان لیا جائے گا، کیوں کہ تھم کا دارو مدار آلہ کہ تناسل کی سلامتی پر ہے اور عنین کا آلہ کہ تناسل صحیح سالم رہتا ہے، اس لیے اس کی خلوت سے اس پر کمال مہر واجب ہوگا، اس کے برخلاف مجبوب کا سرے سے آلہ ہی نہیں رہتا، تو کیے اس کی خلوت صحیح ہوگی ؟

· حضرت امام صاحب رایشیلا کی دلیل بیہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، لہذا اگر عورت کی طرف سے کوئی کی یا کوتا ہی پائی جائے گ تب تو مبر میں کمی ہوگی ورنہ نبیں ، اور صورت مسئلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جانب سے کوئی کمی نبیں ہے، اس لیے کہ شوہر کے مقطوع الذکر ہونے کی وجہ سے عورت پر رگز نے اور پھیرنے کی صورت میں شلیم بضعہ واجب ہے اور وہ اس نے پورا کر دیا، لہذا منع وطی میں عورت کے ذاتی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے عنین کی طرح مقطوع الذکر کی خلوت بھی خلوت میں خلوت میں خلوت کھی خلوت میں خلوت کو بات

حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب ہیہ ہے کہ جس طرح عنین کی صورت میں مانع وطی کے ہوتے ہوئے محض تسلیم بضعہ سے عورت کو پورا مہر ملتا ہے، اسی طرح یہاں بھی (مسئہ جب میں)عورت پورے مہرکی حق دار ہوگی، اور نصف اپنااس کے حق میں ظلم اور اس کے ساتھ ناانصا نی ہوگی۔

قَالَ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي جَمِيْعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ اِخْتِيَاطًا اِسْتِحْسَانًا لِتَوَهَّمِ الشُّغْلِ، وَالْعِدَّةُ حَقُّ الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُحْتَاطُ فِي اِيْجَابِهِ، وَ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْمَانِعَ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِثُبُونِ التَّمَكُّنِ حَقِيْقَةً، وَ إِنْ كَانَ حَقِيْقَيًّا كَالْمَرَضِ وَالصِّعْرِ لَا تَجِبُ لِعَدَم التَّمَكُّن حَقِيْقَةً.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ خلوت ہے متعلق (بیان کردہ) تمام مسائل میں ازروئے استحسان احتیاطاً عورت برعدت واجب ہے، اس لیے کہ مشغولیت رحم کا وہم موجود ہے۔ اور عدت شریعت اور بچے کا حق ہے، لہذا حق غیر کو باطل کرنے کے لیے کسی کی بھی بات نہیں مانی حائے گی۔

برخلاف مہر کے،اس لیے کہ وہ ایسا مال ہے کہ جس کو واجب کرنے میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔اور امام قد وری والٹیلئے نے اپنی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر (وطی ہے ) کوئی شرعی مانع ہے تو حقیقتاً قدرت ثابت ہونے کی وجہ سے عدت واجب ہوگی،اور اگر کوئی

﴿شغل ﴾معروفيت ـ ﴿ لا بصدّق ﴾ تقديق نبيل كى جائے گى ـ ﴿ ايجاب ﴾ واجب كرنا ـ

#### خلوت سے عدت كا وجوب:

بیمسکه جامع صغیر کا ہے اور اس کا حاصل بیہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ خلوت کی تمام صورتوں میں مشغولیت رحم کے وہم کی وجہ سے عورت پرعدت واجب ہے،خواہ خلوت صححہ ہویا فاسدہ۔اور بی تھم منی براحتیاط اور از راہ استحسان ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا توبیہ ے کہ عدت مطلقاً واجب نہ ہو،خواہ خلوت صحیحہ ہویا فاسدہ ۔خلوت فاسدہ میں تو عدم وجوب عدت ظاہر ہے کہ وہ وخول کے قائم مقام نہیں ہوتی ، اور خلوت صححہ اگر چہ دخول کے قائم مقام ہوتی ہے، گر جب اس میں وطی نہیں ہوتی اور قبل الدخول ہی عورت مطلقہ ہوجاتی ہے،تو کیوںخواہ نخواہی اس پرعدت واجب کریں۔اس لیے ازروئے قیاس تو وجوب عدت کا مسئلہ درست نہیں ہے، تاہم استحسانا اور احتیاطا عدت واجب ہوگی اور یہی درست ہے، اور کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں قیاس کوٹرک کر کے استحسان برعمل ہوتا ہے۔

بہر حال امام محمد رواتی اللہ نے خلوت کی تمام صورتوں میں عورت پر عدت کو واجب کیا ہے اور دلیل بد بیان کی ہے کہ خلوت کی صورت میں اگر چدوطی کا یقین نبیں ہے بگریدا حمال تو ہے ہی کہ وطی بھی کی گئی ہو، اس لیے کہ جب دو جواں دل ملیں اور آ گ نہ لگھے تو سنے کا مرہ ہی کیا ہے اور پھر یہاں تو وہ دونوں جائز طور پرمل رہے ہیں،اس لیے یہاں تو اور بھی وقوع وطی کا امکان ہے،اس طرح شو ہر کے مجبوب وغیرہ ہونے کی صورت میں بھی مشغولیت رخم کا اندیشہ ہے اور وہ اس طرح کہ ہوسکتا ہے رگڑنے اور مقام کو مقام سے ملانے نیز پھیرنے اور زور لگانے سے منی کا خروج ہوا ہو اور وہ اندر تک جا پینچی ہو، البذا جب خلوت کی جملہ صورتوں میں وقوع وطی کا احمال موجود ہے،تو عدت واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔

و العدة حق الشرع النح اس كامفهوم بير ب كعورت يربهر حال عدت واجب موكى اوراس سليل ميس ندتو عورت كي بات مانی جائے گی کہ شوہر نے مجھ سے وطی نہیں کی اور نہ ہی شوہر کی بات معتبر ہوگی کہ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیول کے عدت سے شریعت اور بچے دونوں کاحق متعلق ہے،شریعت کاحق تو اس طرح متعلق ہے کہ زوجین اسقاط عدت کے مالک نہیں ہیں اور بچے کاحق ال صديث محتلق ہے جس كوآپ مُكَافِيْتُم نے من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يسقين ماء ه زرع غيره سے بيان فر مایا ہے، لہذا جب عدت سے دو دوحق متعلق ہیں ، تو اب اسے ساقط کرنے کی غرض سے کسی کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا،خواہ وہ میاں الموايدوى - اس لي كد ضابط بير ب "الا يعتبر قول الموء في ابطال حق الغير" غيركات باطل كرني كي خاطركسي كي بات نبيس مائی جاتی۔

بخلاف المهو سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض بے ہے کہ جب آپ صححداور فاسدہ دونوں خلوتوں میں وجوب عدت کے قائل ہیں اور اس میں ذرا بھی نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہیں ،تو دونوں صورتوں میں عورت پر مبر بھی پورا واجب کیجیے، یہ کیول کرتے ہیں کہ خلوت ِصحیحہ کی صورت میں تو پورا مہر واجب ہوگا اور خلوت فاسدہ کی صورت میں نصف مہر واجب ہوگا؟ اس کا جوب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجب مہر میں فرق کی وجدیہ ہے کہ مہر مال ہوتا ہے اور مال کے واجوب میں کسی

احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ، اور احتیاط یا استحسان پر بر بنائے ضرورت ہی عمل ہوتا ہے، اس لیے جہاں ضرورت ہے ( یعنی عدت میں ) وہاں تو ہم نے احتیاط پڑمل کیا ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں (وجوب مہر میں ) قیاس کوعلی حالیہ باقی رکھا گیا ہے۔

و ذکر القدوری النج اس کا حاصل یہ ہے کہ امام قدوری رائی ایک کی کفتر پر جوتشر کے رقم فرمائی ہے اس میں انھوں نے مانع کوشری النج شرعی النج وہ فرماتے ہیں کہ اگر انھوں نے مانع کوشری اور حقیقی دو قسموں میں تقسیم کر کے وجوب عدت وعدم وجوب عدت میں فرق کیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مانع شرعی ہو مشان وغیرہ ، تو چوں کہ شرعا قدرت علی الوطی نہیں ہے ، مگر حقیقا تمکن موجود ہے ، اس لیے از راہ استحسان احتیا طا اس صورت میں عدت واجب ہوگی۔ اور اگر مانع حقیقی ہو جیسے مرض وغیرہ تو اس صورت میں اگر چہ شرعا قدرت علی الوطی موجود ہے ، مگر حقیقا تمکن معدوم ہے ، تو حقیقا تمکن معدوم ہے ، تو مشغولیت رخم کا مسئلہ بھی مفقو داور معدوم ، ی رہے گا۔

قَالَ وَ تُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطلَّقَةٍ إِلَّا مُطلَّقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي طلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبُلَ الدُّخُولِ بِهَا وَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهُرًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّوْجِ، لِأَنَّهُ اللَّهُ مِنَ الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ أَوْ حَشَهَا بِالْفِرَاقِ، إِلَّا أَنَّ فِي هلِذِهِ الصَّوْرَةِ يَجِبُ نِصُفُ الْمَهُ رِيطِرِيْقِ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَسُخْ فِي هلِذِهِ الْحَالَةِ وَالْمُتْعَةُ لَا تَتَكَرَّرُ، وَ لَنَا أَنَّ الْمُتْعَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَهُ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتْعَةُ لَا تَتَكَرَّرُ، وَ لَنَا أَنَّ الْمُتْعَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّ الْمَثْعَةُ عَلْمَ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتَعَةُ مَا أَنَّ الْمُتُعَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْ والْمَعُلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّةُ سَقَطَ عَنْ مَهْ والْمِثلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتَعَةُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي المُفَوَّضَةِ، وَ الْعَقْلُ مَنْ مَهُ وَالْمُنْعَةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

ترویجمه: فرماتے ہیں کہ ایک مطلقہ کے سواہر مطلقہ کے لیے متعدمتحب ہے اور وہ ایک ایسی مطلقہ ہے جس کو دخول کے بعد شوہر نے طلاق دی ہواہ راس کا مہر بھی متعین کر دیا ہو (بوقت نکاح) حضرت امام شافعی والشیاد فرماتے ہیں کہ اس مطلقہ کے علاوہ ہر مطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے، اس لیے کہ متعہ شوہر کے بیوی کو وحشت میں ڈال دیا ہے، البتہ اس صورت میں بطریق متعہ نصف مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق فنخ ہوتی ہے اور متعہ مکر رنہیں ہوتا۔ ہماری دلیل ہیہ ہے کہ مفوضہ میں متعہ مہر شل کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ مہر مشل کے سقوط پر ہی متعہ واجب ہوا ہے، اور عقلہ موجب عوض ہے، البذا ادنی مہر کے ساتھ، لہذا ادنی مہر کے واجب ہوگا، اور خلیفہ نہ تو اصل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اور نہ ہی اصل کے کی جز کے ساتھ، لہذا ادنی مہر کے واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔

اور شو ہر وحشت میں ڈال کر مجرم نہیں نے،اس لیےاس پراس کا جرمانہ لا گونہیں ہوگا اور متعداز قبیل احسان ہوگا۔

#### اللّغاث:

#### متعه كي مشحق مطلقه:

حل عبارت سے پہلے یہ بات زہن میں رکھے کہ امام قدوری والیفیل کی ابتدائی عبارت و تستحب المتعة سے لے کر لا مطلقة واحدة میں دواشکال بین (۱) پہلا اشکال تو آغاز کلام میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام قدوری والشامین نے لکل مطلقة میں کل کو مطلقة کی طرف مضاف کیا ہے اور مطلقة کرہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ لفظ کل جب کرہ کی طرف مضاف ہوتو عموم کا فائدہ دیتا ہے،الہٰذا ضا بطے کے تحت یہاںعبارت کامفہوم یہ ہوگا کہ ہرطرح کی مطلقہ کے لیے متعدمتنجب ہے،خواہ وہ مدخولہ ہویاغیر مذخوله، مسملی لها ہو یاغیر مسملی لهه حالاتکه فقد کی دیگر بڑی کتب مثلاً مبسوط وغیرہ میں بیصراحت ندکور ہے که مطلقه غیر مدحول بھا غیر مسملی لھا کے لیے متعدمتحب نہیں، بلکہ واجب ہے، لہذا امام قدوری کامطلقاً متحب قرار دینا درست نہیں ہے۔

(٢) دوسراا شكال يه به كه لكل مطلقة ك بعد إلا مطلقة واحدة ك ذريعاس كااستناء كيا كيا ب جواستناء عن نفسه ہ، كيوںك إلا واحدة لكل مطلقة ميں داخل ہے، اور استثناء عن نفسه باطل ہے، البذا امام قدوري والتي كا بياستثناء درست نہيں

حضرات شارحین نے امام قدوری ولٹیلیڈ کی طرف سے دونوں اشکالوں کا جواب دیا ہے، چنانچے علامہ اترازی فرماتے ہیں کہ الم قدوري كى عبارت كا مطلب بيئ كم تستحب المتعة لكل مطلقة سوى التي تقدم ذكرها، وهي التي طلقها قبل الدخول وقبل التسمية، فإن متعتها واجبة، للمذااس اعتبار ـــ لكل مطلقة اور إلا لمطلقة واحدة التجاب اوروجوب دو الگ الگ مفہوم اور معنی میں بٹ جائیں گے، اور عبارت بھی سیح ہوگی اور اسٹناء بھی درست ہوگا، کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں مغامرت ہے۔

دوسرا جواب سے ہے کہ امام قدوری والتین بعض صورتوں میں متعہ کومتحب قرار دیتے ہیں اور بعض میں واجب، لہذا لکل مطلقة مين تو واقعي استجاب مراد ب، مكر إلا مطلقة واحدة مين استجاب نهين، بلكه وجوب مراد ب اوراس كا مصداق وبي غير مرخول بهاغير مسملي لها ہے۔ فلا إشكال

اس کے علاوہ ایک جواب آپ کے حاشیہ میں ہے، ملاحظہ فر مالیں۔

ببرحال اس لن ترانی کے بعد عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلقہ عورت کے لیے متعدمتحب ہے، ہاں وہ مطلقہ جس کوشو ہرنے قبل الدخول طلاق دی اور وہ پہلے اس کا مہر متعین کر چکا تھا، تو اس کے لیے نصف مہر واجب ہے۔

حضرت امام شافعی رایشین فرماتے ہیں کہ ہرمطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے، البتہ مطلقہ غیر مدخول بہامسمی ابہا کے لیے متعہ ہے، یہ امام شافعی والشین کا قول جدید ہے، ورنہ تو قول قدیم میں وہ اس کے لیے بھی وجوب متعہ کے قائل ہیں۔

ان کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے کرعورت کواپنے سے جدا کر دیا ہے اور وہ وحشت ووہشت میں مبتلا ہوگئ ہے، لہذا اس کی وحشت کوختم کرنے اور شوہر میں ہم دردی وغم گساری کا مادہ پیدا کرنے کی غرض سے بطورا حسان ہم نے اس پر متعہ واجب کر دیا ہے، کیکن مطلقہ غیر مدخول بہامشمی لہا کے لیے از روئے تسمیہ چوں کہ نصف مہر واجب ہے، اس لیے اس کے لیے متعہ واجب ہیں ہوگا، کیوں کہ دخول نہ ہونے کی وجہسے بضعہ کی سلامتی برقرار ہے اور بیصورت فٹخ نکاح کی طرح ہے اور جب اس میں بطریق متعہ

# ر أن البداية جلد المساكل المساكل كالمان كال

نصف مہر داجب ہے، تو اب اگر ہم متعہ کو بھی واجب کر دیں تو (وجوب) متعہ کا تکرار لا زم آئے گا، حالانکہ متعہ تکرار اور دوبارگ سے یاک ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے اور اس میں عوض کا ہونا ضروری ہے، لیکن عوض چوں کہ معوض کا مقابل ہوتا ہے اور نکاح میں معوض یعنی بضعہ ایک ہی ہے، اس لیے عوض بھی ایک ہی اور ایک طرح کا بی واجب ہوگا، خواہ عوض واجب ہو یعنی مہریا اس کا نائب اور خلیفہ واجب ہو یعنی متعہ دونوں چیزیں ایک ساتھ واجب نہیں ہوں گی۔ اب ایک مفوضہ عورت ہے یعنی مطلقہ غیر مدخول بہا اور غیر مسمی لہا، ظاہر ہے نہ تو اس کے لیے مہر متعین ہے اور دخول نہ ہونے کی وجہ ہے نہی مہر مثل واجب ہے، اب لامحالہ اس کے لیے متعہ واجب کرنا ہوگا جو اس کے حق میں مہر مثل کا نائب سے گا، اور نائب کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ تو اصل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اور نہ ہی جز اصل کے ساتھ، اس لیے وہ تمام صور تیں جن میں معمولی مہر بھی واجب ہے ان میں متعہ واجب نہیں ہوگا۔ مور اجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مسمی لہا کہ دخول کی وجہ سے اس کا مہر مثل واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مسمی لہا کہ دخول کی وجہ سے اس کا مہر مثل واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مسمی لہا کہ دخول کی وجہ سے اس کا مہر مثل واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مسمی لہا کہ دخول کی وجہ سے اس کا مہر مثل واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مسمی لہا کہ دخول کی وجہ سے مطلقہ خور متعہ کا قول بھی درست نہیں ہوگا۔ اور امام شافتی والٹھ کیا کا مطلقاً وجوب متعہ کا قول بھی درست نہیں ہوگا۔

و هو غیر النع سے صاحب ہدایہ نے امام شافتی والیٹھا کی دلیل کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا شوہر کو مجرم بناکر وجوب متعد کی متحکل کی بہنانا درست نہیں ہے، کیوں کہ جب شریعت نے شوہر کو طلاق دینے کی اجازت دی ہے اور ازخود بعض صورتوں میں طلاق دینے کومتحب قرر دیا ہے (مثلاً عورت نافر مان اور تارک صلاق وغیرہ ہو) تو اب طلاق دینے میں شوہر جانی اور مجرم نہیں موگا، اور جب شوہر مجرم نہیں ہوگا، ورب متعد کی دفعات لاگوکرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اسے متحب قرار دے سکتے ہیں اور یہی درست ہے، وجوب کا قول درست نہیں ہے، الآیہ کہ مجبوری ہومثلاً مطلقہ غیر مدخول بہاغیر مسلی لہا، کیوں کہ اُس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔

وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُوْنَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَوِ، فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُّ عَلَى الْعَقْدَانِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْمُقُدِد بَائِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ ال اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلِّمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

ترجمل: اوراگرکس شخص نے آئن شرط پراپی بیٹی کا نکاح کیا کہ متزوج (شوہر)اس مزوج سے اپی بیٹی یا بہن کا نکاح کردے، تا کہ احدالعقدیّن ایک دوسرے کاعوض ہوجا کیں ،تو دونوں عقد جائز ہیں اوران میں سے ہرایک کے لیے مہرمثل ہے۔

حضرت امام شافعی جینتیمیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں عقد باطل ہیں ، اس لیے کہ مزوج نے نصف بضعہ کومہر بنایا ہے اور نصف کو منکوحہ اوراس باب مین اشتر اک نہیں چلتا ، اس لیے ایجاب باطل ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مزوج نے ایسی چیز کومہر متعین کیا جومہر بننے کے لائق نہیں ہے، اس لیےعقد سیحے ہوگا اور مہرشل واجب

ہوگا،جیسا کہاس صورت میں جب کسی نے خمراور خزیر کومہر متعین کیا ہو۔اورا ستحقاق کے بغیر شرکت متحقق نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿ وَوَج ﴾ شادى كرائى - ﴿ متزوّج ﴾ شادى كرنے والا - ﴿ صداق ﴾ مهر - ﴿ سمّى ﴾ طےكيا - ﴿ حمر ﴾ شراب ـ و مداق ﴾ مهر ـ ﴿ من وَقِي ﴾ شراب ـ و مداق ﴾ من وقد من الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

عبارت میں نکاح کے متعلق جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کے تحت ہونے والا نکاح نکاح شغار کہلاتا ہے، اس لیے کہ شغار شغور سے شتق ہے جورفع اور خالی کرنے کے معنی میں ہے، عاقدین بھی چوں کہ اس نکاح میں أحد البضعین کوایک دوسرے کا عوض قرار دے کراس میں سے مہر کو خالی اور ختم کر دیتے ہیں، اس لیے اس نکاح کوشغار کہا جاتا ہے۔

صورت مسكلہ بیہ ہے كہ ہمارے يہاں تو نكاح شغار جائز اور سجے ہے، ليكن امام شافعي رايشيائہ كے يہاں نكاح شغار باطل ہے، امام احمد اور امام مالك عبين اس كے قائل ہیں۔

ان حفرات نے دلیل عقلی کے ساتھ ساتھ دلیل نقلی ہے بھی استدلال کیا ہے، گر اللہ جانے کیوں صاحب کتاب نے ان کی دلیل نقلی ذکر نہیں فرمائی۔ دلیل نقلی ایک تو وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ "نہی دسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور چیخ چیخ الشغاد"، اور ایک روایت میں "لاشغار فی الإسلام" کامضمون بھی وارد ہوا ہے، یہ تمام مضامین اظہر من اشتس ہیں اور چیخ چیخ کرصدالگارہے ہیں کہ اسلام میں نکاح شغار کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ (فتح القدیر)

امام شافعی والتیجاد وغیرہ کی عقلی دلیل ہیہ کہ ملک بضعہ میں اشتراک کی گنجائش نہیں ہے،ای لیے تو ایک عورت دومردوں سے نکاح نہیں کرسکتی، اورصورت مسئلہ میں اشتراک لازم آرہا ہے، بایں طور کہ جب نکاح شغار مہر سے خالی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ احد البضعین ہی مہر ہوں گے اور ہرعورت کا نصف آخر منکوحہ اور معوض ہوگا، یعنی نصف واحد مہر ہونے کی حیثیت سے تو عورت کا ہوگا اور نصف نانی بضعہ ہونے کی حیثیت سے شوہر کا ہوگا اور اس کا نام اشتراک ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ بضعہ میں اشتراک درست نہیں ہے، البندائید نکاح بھی درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ مزوج نے ایسی چیز کومہمتعین کیا ہے جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، اور ضابطہ میہ ہے کہ ہروہ چیز جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، اور ضابطہ میہ ہے کہ ہروہ چیز جومہر بننے کے لائق نہ ہواورا سے مہر بنا دیا جائے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، مثلاً شراب اور خزریمیں مہر بننے کی صلاحت نہیں ہے، اس لیے جس طرح انھیں مہر بنانے کی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمیه بضع فاسد ہوجائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمیه بضع فاسد ہوجائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا اور کہ میں مہر مثل واجب ہوگا۔

و لا شر کہ النے سے امام شافعی رواتی کا مقلی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا ثبوت شرکت کے لیے استحقاق کا امکان ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں جب بضعہ میں مہر بننے کی لیانت ہی نہیں ہے تو استحقاق اور تملک کا امکان بھی معدوم ہے، اور شرط فاسد کے درجے میں ہے، اور شرط فاسد نکاح میں مؤثر نہیں بن سکتی۔ اس لیے تسمیہ بضعہ سے نکاح بھی درست ہوگا اور عورت کے لیے اس کا مہر شل واجب ہوگا۔

اورامام شافعی ولٹیلا کے دلائل نقلیہ کا جواب یہ ہے کہ حدیث یاک میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ شغار کے معنی اور اس

# 

ک نغوی مفہوم سے روکا گیا ہے اور بیاشارہ دیا گیا ہے کہ جبتم نکاح کرتے ہی ہوتو شغاری شکل نہ اختیار کرو کہ بعد میں مہرمثل وغیرہ کا مسئلہ پیش آئے، بلکہ صاف اور سیدھا نکاح کرواور مہمتعین کر کے نکاح کرو،معلوم بیہوا کہ اگر بدون تسمیہ بھی نکاح کیا جائے تو وہ درست ہے اور یہی مسئلہ ہے۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَ حُرُّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَّ الْمُثَانِةُ لَهَا فِيْ مَوْلَاهَا عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ، وَ لَهَا خِدْمَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قِيْمَةُ خِدْمَتِهِ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَبُدٌ إِمْرَأَةً بِإِذُنِ مَوْلَاهَا عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ، وَ لَهَا خِدْمَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَخَلَقْتُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُوالِمُ اللَّهُو

وَ لَنَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ إِنَّمَا هُوَ الْإِبْتِغَاءُ بِالْمَالِ، وَالتَّعْلِيْمُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَ كَذَلِكَ الْمَنَافِعُ عَلَى أَصْلِنَا، وَ خِدْمَةُ الْعَبْدِ ابْتِغَاءٌ بِالْمَالِ لِتَصَمَّنِهِ تَسْلِيْمَ رَقَبَتِهِ، وَ لَا كَذَلِكَ الْحُوَّ، وَ لِآنَ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُوِّ لَا يَجُوْزُ الْعَبْدِ ابْتِغَاءٌ بِالْمَالِ لِتَصَمَّنِهِ تَسْلِيْمَ رَقَبَتِهِ، وَ لَا كَذَلِكَ الْحُوَّ، وَ لِآنَ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُوِّ لَا يَجُوْزُ السَّخْفَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْصُوعِ، بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُوِّ آخَوَ بِرِضَاهُ، لِآنَةً لَا مُنَاقَضَة، وَ السِّخْفَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْصُوعِ، بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُوِّ آخَوَ بِرِضَاهُ، لِآنَةً لَا مُنَاقَضَة، وَ بِخِلَافِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، لِلَّانَّةُ يَخُدُمُ مَوْلَاهُ مَعْنَى مِنْ حَيْثُ يَخُدُمُهَا بِاذِنِهِ وَ أَمْرِهِ، وَ بِخِلَافِ رَعْيِ الْآغُنَامِ، لِلْآنَةُ مِنْ عَيْثُ يَخْدُمُهُا فِي لِوَايَةٍ.

توجهه: اوراگر کسی آزاد آدمی نے کسی عورت سے ایک سال تک اس کی خدمت کرنے کی شرط پریاتعلیم قر آن کی شرط پر نکاح کیا تو عورت کومبر مثل ملے گا۔امام محمد روایٹھیاڈ فر ماتے ہیں کہ عورت کوشو ہر کی خدمت کی قیمت ملے گی۔

اوراگرکسی غلام نے اپنے آقا کی اجازت ہے ایک عورت ہے ایک سال کی خدمت پر نکاح کیا ،تو بید نکاح جائز ہے اورعورت کوغلام کی خدمت ہی (بطورمبر) ملے گی۔

حضرت امام شافعی برایشید فرماتے ہیں کہ (آزاداورغلام) دونوں صورتوں میں عورت کوتعلیم القرآن اور خدمت بطور مہر ملےگا، اس لیے کہ ہروہ چیز شرط کے ذریعے جس کاعوض لینا درست ہے، ان کے یہاں اس چیز کا مہر بنتا بھی درست ہے، اس لیے کہ اس (عوض لینے) سے معاوضہ تحقق ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوگیا جب شوہر نے اس کی رضامندی سے کسی دوسرے آزاد مخص کی خدمت پراس عورت سے نکاح کیا، یا شوہر کے اس عورت کی بحریاں چرانے پرنکاح کیا۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ (عقد نکاح میں) ابتغاء بالمال مشروع ہے اور تعلیم مال نہیں ہے، اس طرح ہماری اصل کے مطابق منافع بھی مال نہیں ہیں۔ البعثہ غلام کا خدمت کرنا ابتغاء بالمال ہے، اس لیے کہ وہ تسلیم رقبہ کو مضمن ہے، اور آزاد میں یہ بات نہیں ہے۔ ادر اس لیے بھی کہ آزاد شوہر کا خدمت کرنا ایسا امر ہے کہ عقد نکاح کی روسے اس کا استحقاق جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں برخلاف دوسرے آزاد فخص کی رضامندی ہے اس کی خدمت کرنے کے، اس لیے کہ یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ اور برخلاف خدمت عبد کے، اس لیے کہ یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ اور برخلاف خدمت کرتا ہے، چنانچہ آقا کی اجازت اور اس کے علم ہی ہے وہ عورت کی خدمت کرے گا۔ اور برخلاف بکریاں چرانا امورز وجیت کی ادائیگی کے باب سے ہے، لہذا کوئی مناقضہ نہیں ہے، نیز ایک روایت میں یہمنوع بھی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يصلح ﴾ صلاحيت ركمتا ہے۔ ﴿ رعى ﴾ چرانا۔ ﴿ ابتغاء ﴾ طلب كرنا، جا بنا۔ ﴿ مناقضه ﴾ تاقض، دو ايك جيسى باتوں كا باہم الث بونا۔

### الى خدمات كومېر بنانے كا حكم:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہا گر کسی آزاد مخص نے کس عورت سے نکاح کیااوراس کی خدمت کرنے کو مہر بنایا تو خدمت کروں گا، یہی میری طرف سے مہر ہوگا، یاتعلیم قرآن کو مہر بنایا تو نکاح ہے۔ البتہ حضرات شخین عُرِیستان کے بہال عورت کو مہر کی صورت میں مہرشل ملے گا،اورامام محمد والٹیلڈ کے یہاں ہوی کوایک سال کی آزاد شو ہرکی خدمت کا جومعاوضہ اور قیمت ہوگی وہ بطور مہر ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ میہ ہے کہ ایک غلام نے اپنے آتا کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا اورایک سال تک اس کی خدمت کرنے کومہر مقرر کیا ،تو یہ نکاح بھی جائز ہے اوراحناف کے یہاں اس عورت کا مہر بھی یہی ( یعنی خدمت زوج ) ہوگا۔

امام شافعی ولیشلیز فرماتے ہیں کہ شوہر آزاد ہو یا غلام بہر دوصورت عورت کو دہی چیز بطور مہر ملے گی جوشو ہرنے مقرر کی ہے،خواہ وہ تعلیم قر آن ہو یا خدمت زوج ہو،امام احمد اور امام مالک عِیمَانیتا بھی اس کے قائل ہیں۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے، اس لیے کہ ہروہ چیز جس کاعوض لینا درست ہے، اس کو نکاح میں مہر بنانا اور مہر متعین کرنا بھی درست ہے اور چول کہ خدمت اور تعلیم قرآن پر اجر اور عوض لینا درست ہے، اس لیے انھیں مہرینانا بھی درست ہوگا،اوران سے معاوضہ کے معنی بھی متحقق ہوں گے۔

اور جس طرح کسی دوسرے آزاد محف کی رضامندی ہے عورت کے لیے اس کی خدمت کو اس کا مہر بنانا درست ہے، شوہر کا عورت کی بخریاں چرائے کو مہر بنانا بھی درست ہوگا۔ یہ ان عورت کی بکریاں چرانے کو مہر بنانا بھی درست ہوگا۔ یہ ان حضرات کا قیاس ہے، یا یوں کہیے کہ اپنی دلیل کو متحکم کرنے کی نظیریں ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے "أن تبتغوا باموالکم النے" کے فرمان اوراعلان سے عقد نکاح میں ابتغاء بالمال (مال کے ذریعہ طلب بضعہ ) کوشروع کیا ہے۔اور تعلیم قرآن مال نہیں ہے اور بینظا ہر ہے،اسی طرح ہمارے اصول کے مطابق منافع یعنی خدمت میں بھی مالیت معدوم ہے،اس لیے کہ مالیت کے لیے دوز مانوں تک (زمانہ وجود اور زمانہ آئندہ) باتی رہنا ضروری ہے۔ اور زمانہ وجود میں تو خدمت اور منافع کا وجود رہتا ہے، مگر زمانہ آئندہ میں بیمعدوم رہتے ہیں، اس لیے بیہ مال نہیں ہوں گے۔اور جب مال نہیں ہوں گے، تو انھیں مہر بنانا بھی درست نہیں ہوگا، ورنہ تو تھم قرآنی کی مخالفت لازم آئے گی جو وبال جان بن جائے گی۔ لہذا جب انھیں مہر بنانا صحیح نہیں ہے تو یہ تسمیة ما لا یصلح مهر ا کے قبیل سے ہوگئے اور تسمیة ما لا یصلح مهر اکی صورت میں مہر شل واجب ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں ان صورتوں میں مہر شل ہی واجب ہوگا۔

خدمت کے حوالے سے ہماری بیان کردہ تفصیل اس صورت برجمول ہے جب شوہر آزاد ہو، لیکن اگر شوہر غلام ہے اور اس نے ازخود بیوی کی خدمت کرنے کواس کا مہر بنایا ہے، تو اس صورت میں عورت کو خدمت ہی بطور مہر ملے گی، یہاں اسے مہر شل نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ غلام شوہر کی خدمت کرنے میں مالیت کا مفہوم ہے، بایں طور کہ جب شوہر غلام ہے اور وہ بیوی کی خدمت کرے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اپنا رقبہ برد کردے گا اور غلام کا رقبہ مال ہوتا ہے، اس لیے غلام شوہر کی خدمت میں مالیت کا معنی موجود ہے، لہذا ابتخاء بالمال کے یائے جانے کی وجہ سے اس کی خدمت کومہر بنانا درست ہے۔

اس کے برخلاف آزاد مرد کا ہر ہر جزچوں کہ قابل تکریم و تعظیم ہے اور اس کے کسی بھی جھے پر بیچ کا اجراء درست نہیں ہے، اس لیے اس کی ضدمت میں تسلیم رقبنہیں ہوگا، اور ابتغاء بالمال کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کی خدمت کوم ہر بنانا درست نہیں ہوگا۔

نیزعقد نکاح کی وجہ سے عورت آزاد شوہر کی خدمت کی مالک اور مستحق بھی نہیں بن سکتی ،اس لیے کہ الرجال قو امون کے اعلان سے قرآن نے نکاح کے بعد شوہر کو مالک اور مخدوم کا درجہ دیا ہے اور عورت کو مملوکہ اور خادمہ کا اور یہی نکاح کا موضوع قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم عورت کو مخدومہ بنادیں توبیق لیے موضوع ہوگا جو درست نہیں ہے، لہٰذااس حوالے سے بھی آزاد شوہر کی خدمت کو مہر بنانا درست نہیں ہے۔

بحلاف حدمة النح سے امام شافعی پراتی ہے تیاس کا جواب ہے کہ آزاد شوہر کی خدمت کو دوسرے آزاد مرد کی خدمت پر قیاس کر کے اسے بھی مہر بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد مرد جب شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو اب وہ اپنا رقبہ تعلیم کر د ہے گا،

اور جس طرح آزاد شخص کو اجارے پر لے کر اس سے کام کرانا درست ہے، اس طرح شوہر کے علاوہ کی خدمت کومہر بنانا بھی درست ہوگا، اور پھر اس میں قلب موضوع بھی لازم نہیں آئے گا، لہذا اس اعتبار سے بھی میے صورت درست ہوگی، مگر اس پر شوہر والی صورت کو تیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

و بخلاف حدمة العبد النح فرماتے میں كه آزاد شوہركى خدمت كوزوج غلام كى خدمت پر بھى قياس كرنا درست نہيں ہے،
اس ليے كه جب غلام نے اپنے آقاكى اجازت سے بيعقد كيا ہے، اور خدمت كومهر بنايا ہے اور آقا اس پر راضى ہے تو غلام كا بيوى كى خدمت كرنا ہوگا، اور وہ مولى كى خدمت كے ليے بى مقرر ہے، اس ليے اس ميں كوئى قلب موضوع فيرست كرنا ہوگا، اور وہ مولى كى خدمت كے ليے بى مقرر ہے، اس ليے اس ميں كوئى قلب موضوع نہيں ہے۔ كيوں كه غلام تو حقيقنا مولى كا خادم ہے نه كہ بيوى كا۔

بحلاف رعی الأغنام النع اس کا حاصل یہ ہے کہ خدمت زوج حرکو بکریاں چرانے والی صورت پر بھی قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس کے کہ بکریاں چرانا خدمت نہیں، بلکہ امور خانہ داری میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ بکریوں کے منافع میں میاں بیوی دونوں شریک ہوتے ہیں، اگر یہ خدمت ہوتی تو صرف بیوی منافع کی مستق ہوتی، حالانکہ ایسانہیں ہے، لہذا جب رعی اغنام میں خدمت کا مفہوم، ی نہیں ہے یا ضمنا ہے، تو اس یر خدمت محضہ والی صورت کو قیاس کرنا کہاں سے درست ہوگا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مبسوط اور جامع صغیر کی ایک روایت کے مطابق رعی اغنام کومہر بنانا ہی درست نہیں ہے، علامہ بینی اور صاحب فتح القدیر وغیرہ نے اس روایت کو اصح کہا ہے، لہذا اس کے سامنے تو آپ کے قیاس کو دن ہی میں تارے نظر آئیں گے۔

ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَ الْكَانَيْةِ تَجِبُ قِيْمَةُ الْخِدْمَةِ، لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ إِلَّا أَنَّهُ عَجِزَ عَنِ التَّسُلِيْمِ لِمَكَانِ الْمُنَاقَضَةِ، فَصَارَ كَالتَّزَوُّجِ عَلَى عَبْدِالْغَيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِى حَنْيفَةَ وَمَ الْكَانَيْةِ وَ أَبِى يُوسُفَ وَمَ الْكَانَيْةِ يَجِبُ مَهُرُ الْمُنْلِ، لِأَنَّ الْجِدْمَة لَيْسَتُ بِمَالٍ، إِذْ لَا تُسْتَحَقُّ فِيْهِ بِحَالٍ فَصَارَ كَتَسُمِيةِ الْخَمْرِ وَالْجِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْمُحْمُ وَالْجِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْمُحْمُ وَالْجِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْمُحْمُ عَلَى الْأَصْلِ وَهُو تَقَوَّمُهُ الْمُعْمُ وَلَوْهَ، فَإِذَا لَمْ يَجِبُ تَسُلِيْمُهُ فِي الْعَقْدِ لَا يَظْهَرُ تَقَوَّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ وَهُو مَهُو الْمِثْلِ.

آرجمه: پھرامام محمد طان کے قول پر خدمت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ سلمی مال ہے، مگر مناقضہ کی وجہ سے نثو ہراس کے سلیم کرنے سے عاجز ہے، لہذا یہ غیر کے غلام کومبر بنا کر نکاح کرنے کی طرح ہوگیا۔ اور حضرات شیخین کے قول پر مبر مثل واجب ہوگا، کیوں کہ خدمت مال نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں خدمت کا کسی بھی حالت میں استحقاق نہیں ہوسکتا، لہذا یہ خمر اور خزیر کومبر بنانے کی طرح ہوگیا۔ اور یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ خدمت کا متقوم ہونا بر بنائے ضرورت ہے، لیکن جب عقد میں اس کی سپردگی ممکن نہیں ہے، تو اس کا تقوم بھی ظاہر نہیں ہوگا، لہذا تھم اصل پر باقی رہے گا اور وہ مہر مثل ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مُسمَّى ﴾ طے شدہ۔ ﴿ مناقضة ﴾ تناقض۔ ﴿ تنوق ج ﴾ شادی کرنا۔ ﴿ تسمیة ﴾ طے کرنا، مقرر کرنا۔ ﴿ تقوم ﴾ قابل قیت ہونا۔

#### فركوره بالاصورت مي*س علائے احتاف كا اختلاف:*

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صاحب کتاب کی بی عبارت ان کی اس عبارت سے مناقض اور متصادم ہے جواس سے پہلے و لنا أن الممشووع النع کے تحت بیان کی گئ ہے، اور وجہ تناقض یہ ہے کہ اگر لنا میں امام محمد والنا علی واضل میں تو پھر یہاں شم قول النع سے ان کے قول کو علیمدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ لنا میں واضل نہیں میں تو وہاں لنا کے بجائے لھما کی تعبیر اختیار کرنی جائے ہے ان کہ ان کا خروج واضح ہوجائے۔

لیکن علامہ ابن الہمام م فتح القدیر میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمہ ولیٹھیا بھی تعلیم قرآن کو مال نہیں کہتے، اس لیے اس حوالے سے تو وہ لنامیں داخل ہیں، اور خدمت کو چوں کہ وہ مال تصور کرتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے وہ لناسے خارج ہیں، اور اس لیے یہاں نم سے ندا ہب فقہاء کی الگ الگ تشریح وتوضیح کی جارہی ہے۔

اوراس تشریح کا حاصل میہ ہے کہ امام محمد رہ تھیا کے خدمت کومہر بنانے کی صورت میں شوہر پر خدمت کی قیمت واجب ہوگی اور

وہی عورت کا مہر ہوگا، اس لیے کمسٹی (ان کے یہاں) مال ہے، مگر چوں کہ قلب موضوع لازم آنے کی وجہ سے شو ہراس کی سپردگی پر قادر نہیں ہے، اس لیے شو ہر پراس کی قیمت واجب ہوگی، جیسا کہ غیر کے غلام کومہر شعین کرنے کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ضابط یہ ہے کہ شلیم سٹی سے عاجزی کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔

حضرات شیخین عِیَا الله کے یہاں اس صورت میں مہرمثل واجب ہوگا، کیونکہ أن تبتغوا المنح کی وجہ سے ابتغاء بالمال شرط ہے اور خدمت چوں کہ مال نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

خدمت مال اس وجد سے نہیں ہے کہ مال میں استحقاق جاری ہوتا ہے، کین صورت مسئلہ میں قلب موضوع کی وجہ سے اس میں استحقاق ہو، کہ نہیں سکتا، اس لیے اس کی مالیت بھی معدوم ہوجائے گی، اور یہ خمر اور خزر پر کومبر بنانے کی طرح ہوجائے گا، کہ جس طرح مسلمان کے حق میں ان کا استحقاق وشوار ہے اور ان کی مالیت معدوم ہے اس طرح خدمت کی بھی مالیت معدوم ہے اور اس کا ذکر تسمیدة ما لا بصلح مهر اکی صورت میں مہمثل واجب ہوتا ہے، ہکذا یہاں بھی مہمثل واجب ہوتا ہے، ہکذا یہاں بھی مہمثل واجب ہوتا ہے، ہکذا یہاں بھی مہمثل واجب ہوگا۔ و ھذا لان تقومها اللح کا یہی مفہوم ہے۔

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَبَضَتُهَا وَ وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِحَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّهُ لَمُ يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ، لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَهُرُ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْنًا آخَرَ فِي اللِّمَّةِ لِعَدْمِ تَعَيَّبُهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْاَلْفَ حَتَّى وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا الْمَهُرُ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْنًا آخَرَ فِي اللِّمَّةِ لِعَدْمِ تَعَيَّبُهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْاَلْفَ حَتَّى وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا فَيْلُ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْعٍ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضْفِ الصَّدَاقِ وَهُو قَبُلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْعٍ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضْفِ الصَّدَاقِ وَهُو قَلُلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْعٍ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضْفِ الصَّدَاقِ وَهُو قَلُلَ الدُّحُولِ بِهَا لَمْ مُورَا لِهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا يَبْولُ اللَّهُ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ، وَهُو بَوَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ وَلَا اللَّهُ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ، وَهُو بَوَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ، وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ السَّبَعِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَقُودِ وَلَا يَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلُ اللْمُعْرِالِ الْمُعْرَاقِ الْمُعُولِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْتَلِقُ اللْهُ اللَّذُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمُودِ وَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرِي الْمُعْلِقُ اللْهُ الْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُ

ترفیجملہ: چنا نچہ اگر کسی شخص نے ایک ہزار درہم مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا، اورعورت نے اس پر قبضہ کر کے اسے شوہر کو ہمہد کر دیا، پھر شوہر نے اس عورت سے پانچ سو درہم واپس ہمہد کر دیا، پھر شوہر نے اس عورت سے پانچ سو درہم واپس ہم کر دیا، پھر شوہر نے اس عورت سے پانچ سو درہم واپس کے گا، اس لیے کہ ہبہ کے ذریعے شوہر کو بعینہ وہ چیز نہیں مل جس کا وہ مستحق ہے، کیوں کہ دراہم و دنا نیر عقو د اور فسوخ میں متعین کمیں ہو، اس لیے کہ یہ چیز یں عقو د میں مو، اس لیے کہ یہ چیز یں عقو د میں متعین نہیں ہوتیں۔

کین اگر عورت نے الف پر بدون قبضہ کیے اسے شوہر کو بہدکر دیا، پھر شوہر نے اسے طلاق قبل الدخول دے دی تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے کچھ بھی واپس نہیں لے گے، یہی امام نظر کی بھی دوسرے سے کچھ بھی واپس نے گئی ہیں الم سے کوئی بھی دوسرے سے بھی جھی کی وجہ سے شوہر کا مہر اس کے حق میں تھیجے سالم رہا، البذاعورت اس نصف مہر سے بری نہیں ہوگ

جس كاشو برطلاق قبل الدخول كي وجدي مستحق مواجه

اوراستحسان کی دلیل میہ ہے کہ شوہر کو بعینہ وہ حق مل گیا ہے جس کا وہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے مستحق تھا اور وہ نصف مہر سے اس کے ذمہ کا فارغ ہونا ہے، اور حصول مقصود کے وقت اختلاف سبب کی پرواہ نہیں کی جاتی۔

#### اللغاث:

﴿وهبت ﴾ بهدكرديا،عطيدكرديا۔ ﴿يستوجب ﴾ متحق ہے۔ ﴿مكيل ﴾ پيانه، بمركر تاپا جانے والا۔ ﴿موزون ﴾ وزن كيا جانے والا۔ ﴿موزون ﴾ وزن كيا جانے والا۔ ﴿ابواء ﴾ معاف كرنا۔ ﴿لا يبالى ﴾ پرواؤنيس كى جائے گا۔

### عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت کا حکم:

صورت مسئلہ میں ایک ہی مسئلے کی دوشکلیں بیان کی گئی ہیں (۱) زید نے ہندہ سے ایک ہزار درہم مہر کے عوض نکاح کیا، ہندہ نے ایک ہزار درہم پر قبضہ کر کے اسے زید کو ہبہ کر دیا اور پھر زید نے ہندہ کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی، تو اب اس صورت ہیں شو ہر یعنی زید ہوی یعنی ہندہ سے یا نج سو درہم مزید طلب کرے گا۔

دلیل یہ ہے کہ ایک ہزار درہم کے عوض نکاح ہوا تھا اور چوں کہ بل الدخول طلاق ہوگئ ہے، اس لیے اب شوہر کونصف ملی یعنی پانچ سودراہم واپس لینے کاحق ہے، کیوں کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں فنصف ما فوضتم کی روسے عورت صرف نصف مہر کی ستحق ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر ہوی سے نصف مہر واپس لے گا، اور رہا وہ ایک ہزار کا ہدا ورعطیہ تو مہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی شوہر کا نصف اس میں سے وضع ہوگا، اس لیے کہ مہر سلی ایک ہزار درہم تھے اور دراہم و دنا نیر کے متعلق ضابط یہ ہے کہ بیعقو داور فسوخ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، الہذا جب مہر کے دراہم متعین نہیں ہے ذریعے شوہر کے دراہم متعین نہیں جو تی دارتھا اور عورت کا ہدا ال آخر کے ہدکرنے کی طرح ہوگیا اور مال آخر کو ہدکرنے کی صورت میں شوہر کونصف مسلی داپس لینے کاحق رہتا ہے، اس طرح یہاں بھی اس کا وہ حق برقر اررہے گا۔

و کذا النے اس کا عاصل بیہ ہے کہ اگر مبرسٹی دراہم کے علاوہ کوئی مکیلی یا موزونی چیز ہو جوشو ہر کے ذمہ میں واجب ہواور وہاں بھی بعینہ صورت بالا کا تحقق ہو، تو اس صورت میں بھی شو ہر عورت سے نصف سٹی لینے کاحق دار ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دراہم ودنا نیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتیں، للہذا جو تھم دراہم و دنا نیر کی صورت میں لاگوہوگا اور مبدکے علاوہ شو ہر نصف سٹی واپس لینے کاحق دار ہوگا۔ دراہم و دنا نیر کی صورت میں لاگوہوگا، وہی تھم ان صورتوں میں بھی لاگوہوگا اور ببدکے علاوہ شو ہر نصف سٹی واپس لینے کاحق دار ہوگا۔ (۲) مسئلے کی دوسری شکل بیہ ہے کہ عورت نے مہرسی لیعنی ایک ہزار دراہم وغیرہ پر قبضہ نہیں کیا تھا اور بدون قبضہ کے مہرکو شو ہر کے لیے بہدکر دیا، پھر شو ہر نے اسے قبل الدخول طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟

فرماتے ہیں کداس سلسلے میں امام صاحب اور صاحبین کا مسلک مدے کہ میاں ہوی دونوں ایک دوسرے سے سبک دوش ہیں اور کسی کوکسی سے پچھ لینے دینے کا حق نہیں ہے بہی استحسان کا تقاضا ہے، البتہ قیاس کا تقاضا مدے کہ اس صورت میں بھی شوہر ہوی سے نصف مسلی واپس لے گا، امام زفر والٹیوڈ اس کے قائل ہیں۔ قیاس اور امام زفر والٹیوڈ کی دلیل مدہ کے کہ جب ہوی نے شوہر کومہر سے

بری کردیا تو اس کا پورا مبرضی سالم رہا، دوسر نفظوں میں اگر چدا ہے ایک ہزار پورا واپس مل گیا، لیکن بیاس نصف مسلی کاغیر ہے جو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر کو ملنا چاہیے، للندا جس طرح قبضہ کر کے ہبہ کرنے کی صورت میں شوہر کو نصف مسلمی واپس لینے کاحق ملتا ہے، اس طرح یہاں بھی اسے بیتن حاصل ہوگا، اور وہ نصف مسلمی کو بیوی سے واپس لینے کا مختار اور مجاز ہوگا اور ایک ہزار کے ابراء اور بہہ سے بیوی اس نصف مسلمی کی اوا گیگ سے بری نہیں ہوگی۔

استحسان کی دلیل ہیہ ہے کہ بھائی سب کوایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا مناسب نہیں ہے، طلاق قبل الدخول کی صورت میں شوہر نصف مٹنی کا مستحق تھا اور نصف اسے دینا تھا الیکن جب قبضہ کیے بغیر ہی عورت نے اسے پورے مٹنی سے بری کر دیا تو اب اس میں وہ نصف بھی آگیا جس کا وہ مستحق تھا، اس لیے اس صورت میں شوہر کونصف مٹنی کی واپسی کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔

زیادہ سے زیادہ یہی تو کہا جاتا ہے کہ شوہر جس نصف کامتحق تھا وہ تو اسے ل گیا، کیکن جس طریقے سے ملنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ملا، اس لیے اس کاحق باقی رہنا چاہیے، ہم کہیں گے کہ حضرت والا آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے، بھائی شوہر کونصف مسلمی چاہیے تھا خواہ عورت اپنی جیب سے دے یا جوشوہر پر اس کا باقی ہے وہ دے اور جب اسے نصف کے بجائے کل مل گیا تو اس میں کیاا شکال ہے، کیاکل ہضم نہیں ہور ہاہے؟

وَ لَوْ قَبَضَتْ حَمْسَ مِانَةٍ ثُمَّ وَهَبَتِ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوْضَ وَغَيْرَهُ، أَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِي ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُوْلِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَكَانَةٍ، وَ قَالَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا قَبَضَتْ اعْبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكُلِّ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَانِ وَلَا نَ مَقْصُودَ الزَّوْجِ وَعَبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَانِ وَلَا نَا فَعُضُوهُ لَا يَلْتَحِقُ وَعَلَيْكُولُ وَلِأَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللْلِي الللْمُعُلِي اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللْفُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْفُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللَّةُ اللللْمُ الللللللْفُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْفُ

ترجیمه: اورا گرعورت نے پانچ سودراہم پر قبضہ کرے مقبوض غیر مقبوض پورے ایک ہزار کو بہد کردیا، یا مابقی کو بہد کردیا، پھر شوہر نے اسے قبل الدخول طلاق دے دی، تو حضرت آمام صاحب را اللہ کے یہاں زوجین میں سے کوئی کسی سے پچھ بھی واپس نہیں لے

# 

سکتا۔حضرات صاحبین بھی انتہ اور ماتے ہیں کہ شوہر نصف مقبوض عورت سے واپس لے لے گا بعض کوکل پر قیاس کرتے ہوئے اور اس لیے بھی کہ بعض کا ہبہ کم کرنا ہے، لہذا یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوجائے گا۔

حضرت امام صاحب طلطی کی دلیل میہ ہے کہ شوہر کامقصود حاصل ہو چکا ہے بعنی بلاعوض نصف مہر کی سلامتی (اسے مل چکی ہے) اس لیے طلاق کے وقت وہ رجوع (بالنصف) کامشخق نہیں ہوگا۔اور کم کرنا نکاح میں اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ نکاح میں زیادتی (بھی) اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی، اسی وجہ سے تو اس کی تنصیف نہیں ہوتی۔

#### اللغات:

﴿ حطّ ﴾ کی کرنا،گرانا۔ ﴿ يلتحق ﴾ لاقق ہوگا۔ ﴿ حصل ﴾ حاصل ہوگیا۔ ﴿ صداق ﴾ مہر۔ ﴿ لا يستوجب ﴾ مستحق نہيں ہوگا۔

### عورت کے مہروصول کر کے واپس کردینے کی صورت کا تھم:

یہاں یہ بتار ہے ہیں کہ زید نے ہندہ ہے ایک ہزار درہم کے عوض نکاح کیا، ہندہ نے پانچ سودراہم پر قبضہ کر کے اسے زُیدکو بہدکر دیا ادر یہ کہا کہ مقبوض بھی ہبدادر غیر مقبوض بھی ہبد، یا یوں کہا کہ یہ پانچ سوتو میں نے لے لیے اور مابقی پانچ سورو پے آپ کے لیے ہبہ ہے، پھر شوہرنے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دنی، تو اب اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ ّ کے یہاں میاں بیوی کاحق ایک دوسرے سے ختم ہوگیا اور کوئی کس سے کچھ لینے دینے کا مستحق نہیں رہ گیا۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شوہریوی سے مقبوضہ دراہم کا نصف یعنی ڈھائی سورو پے (250) واپس لینے کا حق دار ہے۔ان حضرات کی پہلی دلیل قیاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اگر بیوی پورے الف پر قبضہ کر کے شوہر کو ہبہ کرتی تو اسے نصف الف یعنی پانچ سو دراہم (۵۰۰) کے واپس لینے کا حق ہوتا، اس طرح جب بیوی نے الف کے نصف پر قبضہ کر کے ائے بہ کیا تو یہاں بھی شوہر کو مقبوضہ یعنی پانچ سو دراہم کا نصف (250) واپس لینے کا حق ہوگا۔

و لأن المنع سے ان كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ صورت مسئلہ ميں جب عورت نے مابقى ليعنى نصف غير مقبوض كا بہہ كيا ہے، تو يہ بہء عورت كى جانب سے مط اور كم كردينے كى طرح ہوگيا، اور مط اميل عقد كے ساتھ لاحق ہوجاتا ہے، البندا اب ايبا ہوگيا كہ شوہر نے صرف پانچ سو دراہم ہى ميں اس سے عقد كيا ہے، اور وہى مسئى ہے، اور چوں كہ يہ طلاق قبل الدخول ہے، اس ليے شوہر كومنى يعنى پانچ سورو بي كا نصف ملے گا اور وہ ڈھائى سو دراہم ہيں، لبندا شوہر آھيں واپس لينے كاحق دار ہوگا۔

حضرت امام صاحب والتیلید کی دلیل بیہ بے کہ شوہر کا مقصود ومطلوب بیہ ہے کہ بلاعوض اسے نصف مہر سیجے سالم مل جائے اور ہبہ کے ذریعے قبل الطلاق ہی وہ مقصود حاصل ہو چکا ہے، اس لیے طلاق کے بعد اسے بچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کی مثال بالکل الیمی ہی ہے کہ نعمان نے سلمان سے ایک ماہ کی مدت پڑسو ''ارو پے قرض لیا، لیکن اگر ایک ماہ گزرنے سے پہلے ہی نعمان وہ قرض ادا کر دے، تو ظاہر ہے ایک ماہ کے بعد سلمان کو مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقصود یعنی قرض کا واپس لینا ایک ماہ سے پہلے دے، تو ظاہر ہے ایک ماہ کے بعد سلمان کو مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقصود یعنی قرض کا واپس لینا ایک ماہ سے پہلے

# ر آن البدايه جلدا عن المحالة المحالة على المحالة المعانات على المعانات المع

ہی حاصل ہو چکا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی جب طلاق سے پہلے ہی شوہر کامقصود حاصل ہو چکا ہے، تو اب بعدالطلاق اس مطالبے کاحق دینا جماقت اور نا دانی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔

و الحط المع سے صاحبین کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ہبہ ط ہوکر اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوجائے گا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ط اصل عقد کے ساتھ ان عقو دہیں ہوتا ہے جن میں دفع غبن کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا بج و غیرہ ، اور چوں کہ نکاح میں کی طرح کے غبن کا شائب بھی نہیں ہوتا ، اس لیے یہاں ط اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا ، اور کیسے وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی ، یعنی اگر شوہر مہر متعین وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی ، یعنی اگر شوہر مہر متعین کرنے کے بعد اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کردے اور پھر بیوی کو طلاق قبل الدخول دیدے، تو تحض مہر سلی کی تنصیف ہوگی ، اضافہ کی تنصیف ہوگی ، المندا جب ط کا مقابل یعنی اضافہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوسکتا ، تو ط بھی لاحق نہیں ہوگا اور اسے دلیل بنانا درست نہیں ہوگا ۔

وَ لَوْ كَانَتُ وَهَبَتُ أَقَلَّ مِنَ الْيَصْفِ وَ قَبَضَتِ الْبَاقِي فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ، وَعَنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوْضِ، وَ لَوْ كَانَتُ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ فَقَبَضَتْ أَوْلَمْ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْ لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرُجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْ إِسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَمَ اللَّهَائِيةِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيْمَتِم، لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَرُجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْ إِسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَمَ اللَّهُ يَتُهَ يَعْمَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيْمَتِم، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمَهْرِ عَلَى مَا مَنَ تَقْرِيرُهُ. وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى مَا مَنَ تَقْرِيرُهُ. وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَهُو عَيْنِ الْمَهُرِ عَلَى مَا مَنَ تَقْرِيرُهُ. وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَهُرُ عَلَى مَا مَنَ تَقْرِيرُهُ . وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَهُرُ عَنْ الْمَهُرِ عَلَى مَا مَنَ اللّهُ يَكُنُ لَهَا دَفْعُ شَيْعٍ آخَرَ مَكَانَة، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَهُرُ لَمُ لَقُولُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِبَدَلِ . وَلِهُ إِلَيْهُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِبَدَلِ . وَلِي إِلَيْهُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِبَدَلٍ .

تر جملہ: اورا گرعورت نے نصف مہرے کم ہبرکر کے مابقی پر قبضہ کرلیا تھا تو امام صاحب کے یہاں شوہر نصف پورا ہونے تک (کی مقدارتک) رجوع کرے گا۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں نصف مقوض (تک رجوع کرے گا)۔

اور اگرعورت سے کسی سامان کے عوض (اسے مہر بناکر) نکاح کیا اور اس نے سامان پر بضفہ کرلیا، یا بضفہ نہیں کیا، کین وہ سامان شوہر کو ہبہ کر دیا، پھر شوہر نے اسے طلاق قبل الدخول دے دی تو اب وہ اس سے پچھ بھی نہیں واپس لے سکتا۔ اور ازروئے قیاس شوہر بیوی سے سامان کی نصف قیمت واپس لے لے، یہی امام زفر ویسٹیڈ کا قول ہے، اس لیے کہ اس صورت میں عین مہر کے نصف کا واپس کرنا واجب تھا (جیبا کہ اس کی بحث گذر پھی ہے)

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ بوقت طلاق شوہر کاحق میہ ہے کہ عورت کی جانب سے قبضہ کردہ چیز کا نصف سلامت رہے، اور وہ نصف اسے ل گیا، اسی وجہ سے عورت کوشی مقبوضہ کے علاوہ کوئی اور چیز دینے کا اختیار نہیں ہے۔

یرخلاف اس صورت کے جب مہر دَین ہو،اور برخلاف اس صورت کے جب عورت نے وہ سامان اپنے شوہر کے ہاتھ بچ دیا . ہو،اس لیے کہاب وہ بدل کے ذریعے اس تک پہنچا ہے۔

#### اللغاث:

﴿اقلّ ﴾ كمتر - ﴿عوض ﴾ سامان، غيرنقود - ﴿دين ﴾ ادهار -

### عورت کے مہروصول کر کے واپس کردیے کی صورت کا عظم:

عبارت بیں دومسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) جن میں سے پہلے کا حاصل ہد ہے کہ مثلاً ہندہ کا مہرایک ہزار درہم تھا، ہندہ نے اس میں سے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق اس میں سے سات سو درہم پر قبضہ کرلیا اور باقی تین سوشو ہر کو ہبہ کردیا، پھراس نے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق در درہ ہوا ہوا ہوا ہیں جھزت امام صاحب واللی گئا کے یہاں شوہر ہندہ سے مزید دوسو دراہم واپس لے گا، اس لیے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر نصف مسلمی کامستی ہے اور ہبہ کے ذریعے نصف سے کم اسے ملا ہے، اس لیے وہ ہندہ سے مزید دوسو درہم واپس لے لئ، تا کہ اس کا نصف مکمل ہوجائے۔

حضرات صاحبین یہاں بھی ہبہ کو حط مان کراہے اصل عقد کے ساتھ لاحق کرتے ہیں اور پھر مقبوضہ دراہم یعنی سات سو کے نصف میں شوہر کارجوع کاحق دیتے ہیں، جبیسا کہ ابھی یہ بیان ہوا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور دراہم و دنانیر کے علاوہ کوئی سامان اس کا مہر متعین کیا، پھر ہندہ نے وہ سامان زید کو ہبد کر دیا ،خواہ قبضہ سے پہلے یا قبضہ کے بعد، بہر دوصورت اگر زید ہندہ کو طلاق قبل الدخول دیتا ہے، تو استحسانا اب وہ ہندہ سے ایک یائی بھی واپس نہیں لے سکتا۔

البت ازروئے قیاس یہال بھی زیدکواس سامان کی نصف قیت واپس لینے کا حق ہے اور یہی امام زفر پرایٹیلڈ کا مسلک ہے۔ ان
کی دلیل ہے ہے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر نصف مسلی واپس لینے کا حق دار ہے اور چوں کہ عورت کا بہداس کے حق مستق سے
ہم آ بٹک نہیں ہے، اس لیے اس کا حق بد بہور باقی رہے گا، مگر جب عورت بہدکر کے اس سامان کو ضائع کر چک ہے، تو ظاہر ہے کہ اب
شوہر کو اس کی قیمت کا نصف ملے گا، اس لیے کہ سامان عقو دوغیرہ میں متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں، البذا اصل وجوب تو اس
کے نصف کا تھا، گرچوں کہ اب عورت اس کو سپر دکرنے اور دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اس کی نصف قیمت اسے دینی پڑے گی۔
و جہ الاستحسان النے دلیل استحسان وی ہے جو گذر چکی، یعنی اس طلاق کے دفت عورت کی جانب سے قبضہ کردہ چیز کا
نصف بلاعوض شوہر کے لیے جب سالم رہتا ہے اور کل کے بہدکی صورت میں شوہر کو پورا عین مہر بلاعوض ٹل گیا، اس لیے جب قبل الطلاق

بی اس کا مقصد حاصل ہو چکا ہے، تو اب بعد الطلاق اسے کیا خاک ملے گا۔ ولھا ذا سے میہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بوقت طلاق عورت کے قبضہ کر دہ نصف کا شوہر مستحق ہوتا ہے، اس لیے اگر مہر سامان تھا اور وہ موجود ہے تو اب عورت کو اس کی جگہ کسی اور چیز کا نصف دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لأن العرض مما یتعین۔

بعلاف المح فرماتے ہیں کہ اگر مہر عین کے بجائے دین ہواور ثابت فی الذمہ ہو، تو اب شوہر نصف مہر کا مستق ہوگا، نصف مسلی کا نہیں، اس لیے کہ دین مالایتعین کے قبیل سے ہے، لہٰذا شوہر کا حق نصف مہر سے متعلق ہوگا، نصف مسلی سے نہیں اور اس دین کی جگہ اس کے ہم مثل دوسرے دین کا دینا درست اور جائز ہوگا۔ و بخلاف النج اس کا حاصل یہ ہے کہ مہر سامان تھا، کین عورت نے اسے شوہر کے ہاتھوں تی دیا اور پھراس نے طلاق قبل الدخول دے ہوئی، تو اس صورت میں بھی شوہر بوی سے نصف مہر رجوع کرے گا، نہ کہ نصف مسلی ، اس لیے کہ شوہر کا حق تو نصف مقبوض بلاعوض ہے اور یہاں اگر چہاہے کل ملا ہے، مگر وہ بالعوض ملا ہے، اس لیے بیضف مقبوض کے قائم مقام نہیں ہوگا، اور چوں کہ بچ و سے کی وجہ سے اب عورت نصف مقبوض کے دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اب شوہر نصف مہر لے گا یعنی اس سامان کی نصف قمت لے گا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوْضٍ فِي الذِّمَّةِ فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ، لِأَنَّ الْمَقْبُوْضَ مُتَعَيَّنٌ فِي الرَّدِّ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تُحُمِّلَتُ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا عَيَّنَ يَصِيْرُ كَأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ.

ترجمل: اوراگر کسی نے عورت سے حیوان یا ذمے میں ثابت شدہ سامان کے عوض نکاح کیا تو (اس وقت بھی) یہی حکم ہے، اس لیے کہ مقبوض رد میں متعین ہے، اور میں متعین ہے، اور میاس وجہ سے کہ نکاح میں (معمولی) جہالت برداشت کر لی جاتی ہے، الہذا جب شی مقبوض متعین ہوگئی تو الیا ہوگیا کہ گویا اس برتسمیہ واقع ہوا تھا۔

#### اللغاث:

﴿حيوان ﴾ جانور۔ ﴿عووض ﴾ واحدعرض؛ سامان، غيرنقود۔ ﴿تحمّلت ﴾ خُل كرليا جاتا ہے، برداشت ہوجاتی ہے۔ ﴿عيّن ﴾ متعين كرديا۔

### عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت کا تھم:

صورت مسئلہ بہ ہے کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور کسی حیوان کو (مثلاً گھوڑا، بیل وغیرہ) اس کا مہر متعین کر دیا، یا کسی کیڑے کومہم متعین کیا اور اُسے بہلے ہی اس نے کپڑے کومہم متعین کیا اور اُسے اُپنے ہی اس نے کپڑے کومہم متعین کیا اور اُسے اُپنے ہی اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی ہمارے یہاں شوہر عورت سے بچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، خواہ عورت نے قبل القبض ہمہ کیا ہویا بعدالقبض ۔

امام شافعی رویشید کے یہاں حیوان یا سامان کا تسمیہ ہی درست نہیں ہے، اس لیے وہ وجوب مبرمثل کے قائل ہیں، اور امام مالک واحمد عِیسیا سے اس سلسلہ میں دور دائیتی ہیں (۱) نکاح درست ہے اور شوہر کورجوع کا حق نہیں ہے (۲) جہالت مسمٰی کی وجہ سے نکاح ہی فاسد ہے۔

بہر حال ہمارے یہاں تو عقد درست ہے اور شوہر پر اوسط درجے کا حیوان واجب ہوگا ، اور بصورت سامان اگر کپڑا مہر تھا تو اوسط درجے کا کپڑا اسے دینا پڑے گا ، اور جب عورت یہ چیز اسے ہمہ کردے گی تو اسے رجوع کا حق نہیں ہوگا ، اس لیے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے عین مقبوض کے نصف کو واپس کرنا متعین ہے ، لیکن جب عورت نے وہ پورا شوہر کو ہمہہ کر دیا تو اب اسے اس کا نصف جم مل گیا اور نصف مزیدل گیا ، خواہ عورت نے قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہو، اور اس کا مقصد حاصل ہوگیا (اگر چہ اختلاف سبب سے حاصل

مواے ) لہذا بعد میں اے رجوع کا اختیار نہیں ملے گا۔

و هذا النع سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس مسئلے سے دو چیزیں ثابت ہوئیں (۱) نکاح کا دارو بدار سہولت اور نرمی اور باہمی افوت و ہم دردی پر ہے، اس لیے معمولی جہالت کو برداشت کر لیا جاتا ہے، یہی وجہہے کہ صورت مسئلہ میں حیوان غیر معین اور سامان غیر محصورت غیر محصن نکاح جائز ہے (۲) دو سری چیز بیٹا بت ہوئی کہ طلاق کی صورت میں عین مقبوض کا رد متعین ہوتا ہے، چنا نچے صورت غیر محصن سامان اور حیوان پر ہوا تھا، لیکن جب عورت نے کسی سامان یا جنس حیوان میں سے کسی جنس پر قبضہ کردینے کی مسئلہ میں اگر چہ پہلے نکاح غیر معین سامان اور حیوان پر ہوا تھا، لیکن جب عورت نے کسی سامان یا جنس حیوان میں سے کسی جنس پر قبضہ کردینے کی صورت میں اس مقبوض کی واپسی متعین ہوگی، البتہ پورا بہہ کردینے کی صورت میں اس مقبوض کی واپسی متعین ہوگی، البتہ پورا بہہ کردینے کی صورت میں عمر عربی ہوجائے گی۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنُ لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدَةِ، أَوْ عَلَى أَنُ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخُرِى، فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى، لِأَنَّهُ صَلُحَ مَهُرًا وَ قَدْ تَمَّ رَضَاهَا بِهِ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخُرَى، أَوْ أَخُرَجَهَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، لِأَنْهُ مَلْمَ مُهُرُ مِثْلِهَا، كَمَا فِي تَسْمِيةِ الْكَرَامَةِ وَالْهَدِيَّةِ مَعَ الْأَلْفِ فَيُكُمَلُ مَهْرُ مِثْلِهَا، كَمَا فِي تَسْمِيةِ الْكَرَامَةِ وَالْهَدِيَّةِ مَعَ الْأَلْفِ.

ترجمل : اور جب عورت سے ایک ہزار مہر پراس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ اسے شہر سے باہز نہیں نکالے گا، یا اس شرط پر نکاح کیا کہ اس کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے مہرسمی ملے گا، اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے مہرسمی ملے گا، اس کے کہ مسلی میں مہر بننے کی صلاحیت ہے اس پرعورت کی رضا مندی بھی ہوگئ ہے۔

لیکن اگر شوہرنے اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرلیا، یا اسے شہرسے باہر نکال دیا تو اب اس کومہر مثل ملے گا، کیول کہ شوہر نے الی مقدار کومہر متعین کیا تھا جس میں عورت کا نفع تھا، لہٰذا نفع کے فوت ہونے کی صورت میں عورت کی رضامندی معددم ہوجائے گی، اس لیے اس کا مہر مثل پورا کیا جائے گا، جسیا کہ ایک ہزار کے ساتھ تکریم اور ہدیے کا تذکرہ کرنا۔

#### اللغات:

﴿لا يخوج ﴾ لين نكا لے گا۔ ﴿كوامة ﴾ اعزاز۔

### مہمتعین کے ساتھ کچھٹر طالگا کرنکاح کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے فاطمہ سے نکاخ کیا اور اس کا مہرا یک ہزار درہم متعین کیا ، ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ اسے شہر سے با ہز ہیں نکا لے گا، یا اس کی موجود گی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا، تو شروط فاسدہ کے ہوتے ہوئے بھی یہ نکاح درست اور جائز ہے، یعنی اگر چہ شہر سے باہر نہ نکا لئے یا دوسرا نکاح نہ کرنے کی شرط، شرط فاسد ہے، کہ اس میں امر مشروع سے نکاح درست اور جائز ہے، مگر پھر بھی یہ نکاح درست ہے، کیوں کہ پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، الہذا یہ نکاح بھی درست ہوگا، اب اگر شوہرا پی شرط پوری کر دیتا ہے تو عورت کو مہر مسلمی ملے گا، خواہ دہ اس کے مہر شل سے کم ہویا ذائد ہو۔

# ر أن البداية جلد ١١٠ كري المال ١١١ كري المالك كالمالك كالمالك كالمالك كالمالك كالمالك كالمالك كالمالك

دلیل میہ ہے کہ شوہر نے ایک ایس چیز اور ایسی مقدار (الف درہم) کومبر متعین کیا ہے جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہے اور عورت اسے قبول کر کے اس پر راضی ہو چکی ہے، اس لیے اب وہی مقدار اس کے لیے مہر ہوگی، خواہ وہ اس کے مہر مثل ہے کم ہویا زا کہ ہو۔

لین اگرشو ہراپنی شرط پوری نہیں کرتا ہے اور عورت کوشہر سے باہر نکال دیتا ہے، یا اس کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی کر لیتا ہے تو اب عورت کا مہرمثل پورا کیا جائے گا، بشرطیکہ وہ ایک ہزار دراہم سے زائد ہو، کیوں کہ عورت اپنے مہرمثل سے کی بڑکش اپنی فائدے کی وجہ سے راضی ہوئی تھی، کہ شہر سے نکلنے میں اجنبی جگہ جانے سے اچھا یہ ہے کہ پہیں پڑے رہو، اس طرح سوئن کے بلانے اور روز روز کے جھڑ ہے ہہتر یہ ہے کہ شو ہر کوتنہ اپنے ہی قابو میں رکھو، اگر چہ کم مہرمل رہا ہے۔ لیکن جب شو ہر نے شرط پوری نہیں کی، تو اب اُس الف پرعورت کی رضا مندی فوت ہوگئی اور اسے اس کا پورا مہرمثل دیا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے "إذا فات المشو و ط" شرط کے فوت ہونے سے مشروط بھی فوت ہو جایا کرتا ہے۔

ادر جس طرح اگرشو ہرنے ایک ہزار مہر کے ساتھ عورت کے اعزاز واکرام کرنے اور تکلیف دہ کاموں سے اسے الگ رکھنے کی شرط لگائی، یا ایک بزار کے ساتھ کپڑے وغیرہ کا ہدید دینے کی شرط لگا کر نکاح کیا اور پھراپی شرط سے مگر گیا، تو اگر عورت کا مہمشل اللہ بزار سے زائد ہوتو وہی واجب الف درا ہم سے زائد ہو، تو وہی واجب ہوگیا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر عورت کا مہمشل ایک ہزار سے زائد ہوتو وہی واجب ہوگا،کین اگر برابر ما کم ہوگا تومسمی ہی ملے گا۔

ترجمله: ادر کسی عورت ہے ایک ہزار پر نکاح کیا اس شرط پر کہ اسے اس کے شہر میں رکھے گا، اور دو ہزار پراگر اس کو شہر سے باہر نکا ہے گا۔ اور اور ہزار پراگر اس کو شہر سے باہر نکالتا ہے، تو (اس صورت نکا ہے گا، تو اگر وہ اسے شہر سے باہر نکالتا ہے، تو (اس صورت میں ) اسے اس کا مہر شل ملے گا جونہ تو دو ہزار سے زائد ہوگا اور نہ ہی ایک ہزار سے کم کیا جائے گا۔ اور بیت کم حضرت امام صاحب چالٹھیڈ کے یہاں ہے۔

حضرات صحبینؓ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں، یہاں تک کہ بصورت اقامت بیوی کوایک ہزار ملے گا، اور اگر وہ اے شہرے باہر نکالیّا ہےتو دوہزارملیں گے۔

امام ز فریط تینی فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور ( دونوں صورتوں میں ) اسے اس کا مہرمثل ملے گا جو نہ تو ایک بزار

ے کم ہوگا اور نہ ہی دو ہزار سے زائد ہوگا۔ اور اس مسئلے کی دلیل کتاب الا جارات میں ہے، جومصنف کے اس قول کے تحت مذکور ہے، کداگرتم نے اسے آج می دیا تو ایک درہم ملے گا اور اگر کل می کردیا تو نصف درہم ملے گا ،اورہم (آگے چل کر)ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿أَقَامِ ﴾ تَضْبِرايا - ﴿ لا ينقص ﴾ نبين كم كياجائ كا - ﴿ خطت ﴾ تونى ليا ـ

### مهرمین مشروط اضافے کی بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے ذاکرہ سے نکاح کیا اور بیشرط لگائی کہ اگر شمیں اسی شہر میں رکھوں گا تب تمھا را مہر ایک ہزار رویئے ہے، اور اگرتم کو تمھارے اس شہر سے باہر لے جاؤں گا تب تمھا را مہر دو ہزار رویئے ہوگا، عورت نے اسے منظور کرلیا تو اس کا عقد صحیح ہوجائے گا،لیکن امام صاحب رہی ہیں رکھتا ہے تو اس عقد صحیح ہوجائے گا،لیکن امام صاحب رہی ہیں کہ مہر ایک ہزار ردیئے ہوگا، اور شرط ٹانی فاسد ہوگی، یعنی اگر شوہر بیوی کو اس کے شہر سے باہر لے جاتا ہے تو اب دو ہزار مہر کے بات کا مہر ایک ہزار ردیئے ہوگا، اور شرط ٹانی فاسد ہوگی، یعنی اگر شوہر بیوی کو اس کے شہر سے باہر لے جاتا ہے تو اب دو ہزار مہر کے بجائے اس کا مہر، مہر مثل ہوگا جو ایک ہزار سے کم بھی نہیں ہوگا اور دو ہزار سے زائد بھی نہیں ہوگا۔

ایک بزارہے کم تواس لیے نہیں ہوگا کہ اگر عورت کا مبرشل ایک ہزارہے زائد ہوگا تو اسے تبول شرط ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جب کہ شوہر نے اس شرط کو باطل کر کے اسے تو ژدیا۔ اور دو ہزارے زائداس لیے نہیں ہوگا کہ بصورت صحب شرط شوہر نے دو ہزار کی مقدار بیان کی ہے اور شرط کو تو ژکراس نے تعدی کی ہے، اس لیے اس پر اس تعدی کا جرمانہ بھی اتنالا گوہوگا جتنا کہ تعدی سے پہلے اس نے بیان کیا تھا بعنی دو ہزار۔

حضرات صاحبین کا مسلک میہ ہے کہ دونوں شرطیں درست ادر جائز ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں شوہر کی بات معتبر ہوگی، چنانچداگر وہ بیوی کو لے کرای کے شہر میں رہتا ہے تب تو اسے ایک ہزار مہر لے کرمنھ بندرکھنا ہوگا،اوراگر وہ بیوی کواس کے شہر سے باہر نکال دیتا ہےاورکہیں اور لے کر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں بیوی کو دو ہزار رد پئے بطور مہرملیں گے۔

امام زفر ولیشید فرماتے ہیں کہ صورت مسلک کی دونوں شرطیں فاسد ہیں،اور دونوں صورتوں میں غورت کواس کا مہرمثل ملے گا جو لاینقص من ألف و لا یو اھ من ألفین ہوگا۔امام ما لک اورامام شافعی ولیٹید بھی اسی کے قائل ہیں۔

و أصل المسئلة النع فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف کی دلیل اور بنیاد کتاب الا جارۃ کا وہ مسئلہ ہے جس میں کسی نے درزی کو کپڑے دے کرید کہا کہ اگرتم آج اسے می کر دیتے ہو، تب تو ایک درہم سلائی دوں گا، اور اگرکل دوگے تو نصف درہم دوں گا، چنا نچہا کہ مسئلے میں حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں شرط اول جائز ہے اور شرط ٹانی فاسد ہے، حضرات صاحبین کے یہاں دونوں جائز ہیں۔ جائز ہیں، جب کہ امام زفر ولیٹھیڈ کے یہاں دونوں شرطیں فاسد ہیں۔

صاحب بدایہ نے یہال حضرات ائمہ کی دلیک ذکر نہیں گی اور کتاب الا جارات کا حوالہ دے کرسب کو خاموش کر دیا، مگر راقم الحروف آپ کے فائدے کی غرض سے بنایہ اور فتح القدیر دغیرہ میں بیان کردہ دلیل کامفہوم ذکر کر رہا ہے۔ امام زفر رائیٹیلئہ کی دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے ہی واحد لینی بضع کے مقابلے میں برسبیل بدلیت دومخلف چیزیں (الف،الفان) ذکر کی ہیں اور پنہیں معلوم ہے کہ وہ ان میں سے کون می شرط پوری کرے گا،اس لیےاس کا تسمیہ مجہول ہے اورتسمیہ مجبول ہونے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے،لہٰذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ذکر کردہ دونوں شرطیں مقید ہیں اور جوشرط بھی شوہر پوری کرے گااس میں عبر عورت کا فائدہ ہوگا، اس لیے دونوں شرطیں درست ہوں گی اور کسی کو بھی فاسد یا باطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیوں کر فاسد کیا جاسکتا ہے جب کہ جدیث پاک میں صاف یہ وضاحت موجود ہے کہ ''المسلمون عند شروطهم'' یعنی مسلمانوں کی باہمی شرطیں معتبر ہوتی ہیں اور آخی کے مطابق حکم نگایا جاتا ہے۔

حضرت امام صاحب بلیتی کی دلیل ہے ہے کہ شرطِ اول اس لیے درست ہے کہ شرطِ اول کے وقت نہ تو شرط نانی کا وجود تھا اور نہ ہی شرط اول کا کوئی معارض تھا، اس لیے شرط اول والا تسمیہ درست ہوگا اور عدم جہالت کی وجہ سے اس شرط کا اعتبار کر لیا جائے گا، البتہ جب شوہر نے شرط ثانی کا بھی تذکرہ کر دیا، تو اب شرط اول کا معارض بھی ثابت ہوگیا اور تسمیہ بھی مجہول ہوگیا اور چوں کہ یہ معارض اور جبالت شرط ثانی کی وجہ سے معرض وجود میں آئے ہیں، اس لیے فساد کا تعلق بھی شرط ثانی کے ساتھ خاص ہوگا اور بہی شرط فسم مدارض اول نہ کہ شرط اول، لہذا اس صورت میں مہرمثل واجب ہوگا اور پہلی صورت میں مسلمی واجب ہوگا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبُدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبُدِ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْ كَسُ وَالْأَخَوُ أَرْفَعُ، فَإِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْ كَسِهِمَا فَلَهَا الْأَوْفَعُ، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ مِنْ أَوْ فَعِهِمَا فَلَهَا الْأَرْفَعُ، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ هَنْ اللهَ عَنْدَ أَبِي حَنِيْقَةَ وَمَا لِللهُ عَلَهَا لَا لَا كُثَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا فَلَهَا الْأَوْكُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّه، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِّه، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِّه، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَصِيْرَ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَذَّرِ إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قَدْ أَمْكَنَ اللهُ وَكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَصِيْرَ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَذَّرِ إِيْجَابِ الْمُسَمِّى وَ قَدْ أَمْكَنَ إِيْجَابِ الْمُسَمِّى وَ قَدْ أَمْكَنَ إِيْجَابُ الْأَوْكُسِ، إِذِ الْأَقَلُ مُتَوَالً مُعَارَكًا وَ الْإِغْتَاقِ عَلَى مَالٍ.

وَ لِلَّهِى حَنِيْفَةَ وَمُ اللَّمُونِيَ الْأُمُوجِبَ الْأَصَلِي مَهُرٌ إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَةِ التَّسْمِيةِ وَ قَدْ فَسَدَتُ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ، بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ، لِأَنَّهُ لَا مُوْجِبَ لَهُ فِي الْبَدَلِ، إِلَّا أَنَّ مَهُرَ الْمِثُلِ إِذَا كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالزَّوْجُ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ، كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالزَّوْجُ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالزَّوْجُ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ، وَ الْمُنْعَةُ، وَ الصَفُ الْأَوْكُسِ. يَزِيْدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ فَوَجَبَ الْمُعْتِرَافِهِ بِالرِّيَادَةِ. اللَّهُ بِالرِّيَادَةِ .

ترجمل: اوراگر کسی عورت ہے اس غلام پریا اس غلام پر نکاح کیا،کین ان میں سے ایک اوکس ہے اور دوسرا ارفع ،تو اگرعورت کا مبرمثل دونوں میں سے اوکس سے کم ہو، تو اوکس غلام اسے بطورمبر ملے گا،اورا گرعورت کا مبرمثل دونوں میں سے ارفع غلام سے زیادہ

# ر أن البداية جلد المحال المحال 170 كلي المحال المحال المحال كاليان كالمحال المحال كاليان كالمحال المحال كالمان كالمحال المحال المحال كالمان كالمحال المحال المحال

ہوتو اسے ارفع ملے گا ، اور اگر دونوں کے بین بین ہو، تو اُسے اس کا مہرشل ملے گا اور بیتھم حضرت ابوحنیفہ رکھنے لئ حضرات صاحبینؑ فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں عورت کو اوکس غلام ملے گا اور اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیا، تو ابن تمام صورتوں میں بالا جماع اسے اوکس کا نصف ملے گا۔

حضرات صاحبینؓ کی دلیل میہ ہے کہ ایجاب مسلی کے متعدر ہونے ہی کی وجہ سے مہرمثل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور (یہاں )اوکس کو داجب کرناممکن ہے، کیوں کہ اقل متیقن ہوتا ہے،لہذا پیضلع اوراعمّاق علی مال کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ موجب اصلی مہر مثل ہے، اس لیے کہ وہی اعدل ہے، اور صحت تسمیہ کی صورت میں ہی اعدل سے عدول کیا جاتا ہے اور (صورت مسئلہ میں) جہالت کی وجہ سے تسمیہ فاسد ہوگئ ہے (اس لیے اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا) بر خلاف خلع اور اعماق کے، کیوں کہ اس کے لیے بدل میں کوئی موجب نہیں ہے، البتہ جب عورت کا مہر مثل ارفع غلام سے زائد ہوگا تو وہ خود کم کرنے پر راضی ہے، اور اگر اوکس سے کم ہوگا تو شو ہر زیادہ دینے پر راضی ہے، اور طلاق قبل الدخول کے وقت اس جسی صورت میں متعہ واجب ہے، لیکن عاد تا نصف اوکس متعہ سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے شو ہر کے زیادتی کا معترف ہونے کی وجہ سے نصف اوکس کو واجب کیا گیا۔

#### اللغاث:

وأوكس كشيا، ما تفا\_ ومصير كرجوع\_ وعدول كالجرنا، بنا\_ وموجب كسبب وحظ كرانا، كى كرنا\_

### مختلف القيمة دوغلامول ميس سے غيرمتعين طور برايك كومبر بنانا:

عبارت اگرچہ بڑی طویل اور درازنفس ہے، گر اس میں بیان کردہ مسئلہ نہایت ہی آسان اور مہل ہے، مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کی عورت سے نکاح کیا اور سامنے موجود دوغلاموں میں سے ایک کومبر بنایا کہ یا تو میں یہ غلام تہمیں دوں گایا تو یہ دوں گا، اب ان دونوں غلاموں کی مالیت گائے مثل آئی مثلاً ایک پانچ سو درہم کی مالیت کا ہے اور دوسرا ایک ہزار کی مالیت کا ۔ تو اس سلسلے میں حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کا مسلک تو یہ ہے کہ عورت کے مہرمثل پر اس کے مہرکا دار و مدار ہوگا اور یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کا مہرمثل ان میں سے ادکس غلام سے کم ہے، یا ارفع غلام سے زائد ہے، یا ان کے بین بین ہے۔

اگر عورت کا مہرمثل اوکس غلام سے کم ہو گا تو اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا، اور اگر اس کا مہرمثل ارفع یعنی زیادہ مالیت والے غلام سے زائد ہوگا، تو اسے ارفع غلام ہی بطور مہر ملے گا اور اگر اس کا مہرمثل ارفع اور اوکس کے مابین ہوگا تو اس صورت میں اسے مہرمثل ملے گا۔

حضرات صاحبین ٌفرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں عورت کو اوکس غلام مہر میں ملے گا،خواہ وہ اس کے مہرمثل سے کم ہو، یا اس کا مہرمثل ارفع سے زیادہ ہو، یا دونوں کے بین بین ہوبہر صورت اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا۔

لھما سے حضرات صاحبینؓ کی دلیل بیان کی گئی ہے، دلیل سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں، ضابطہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب راٹیکڈ کے یہاں بضع کا بدل اصلی مہرمثل ہے اور صحت تسمیہ کے وقت عورت کے فائدے کی خاطر اس سے عدول کیا جاسکتا

# ر أن البداية جد الما المحال ١٦١ المحال الما الكان كالمان الما الكان كالمان الما المان الما

ہے،اور حضرات صاحبین یے یہاں بضع کا بدل اصلی مہرسٹی ہے اور مہر مثل کی طرف تو مہرسٹی کے من کل وجہ فاسد ہونے کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے۔

اب دلیل کا عاصل یہ ہے کہ صاحبین کے یہاں مہرسٹی اصل ہے، لہذا جب تک اصل پڑمل کرناممکن ہوگا، بدل یعنی مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور صورت مسئلہ میں اوکس غلام کومبر بنا کر اصل یعنی مسٹی پڑمل کرناممکن ہے، کیوں کہ اوکس قیمت والا اوکس غلام عورت کا مہر ہوگا اور مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا حائے گا۔

اور یہ بالکل اس طرح ہے کہ مثلاً ایک شخص نے مال کے عوض اپنی ہیوی سے ضلع کیا اور ہیوی نے علی ہذا العبد أو علی ہذا العبد أو علی ہذا العبد أو علی ہذا العبد کے کلمات کہہ کر دوغلاموں میں سے کسی ایک کوعوض بنایا، یا کسی نے مال لے کرایے غلام کوآزاد کیا اور غلام نے ایسا کیا اور ان کی مالیت مختلف نکلی، تو ان دونوں صورتوں میں شوہراور آقا کو دونوں غلاموں میں سے جواوکس ہوگا وہی ملے گا، اس لیے کہ اقل ہونے کی وجہ سے وہی متعین اور شخص ہوگا، اس طرح صورت مسئد میں بھی جواوکس غلام ہے وہی عورت کو بطور مہر ملے گا۔

و لأبی حنیفة النع حضرت امام صاحب ولیشید کے یہاں مساوی اور عدل و انصاف کی رو سے مہرمثل ہی بضع کا بدل اصلی ہے ، اور صحت تسمید کی صورت میں عورت کے فائد ہے کو دیکھتے ہوئے اس سے عدول کر لیا جاتا ہے ، لیکن صورت مسئلہ میں شوہر نے علی ھذا العبد أو علی ھذا العبد کے کلمات کہہ کرمسمٰی میں شک اور تر دد پیدا کر دیا ہے اور شک کی وجہ سے تسمید فاسد ہوجاتا ہے ، لہٰذا اجب اس کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے اور موجب اصلی اور بدل واقعی اور حقیقی یعنی مہرمثل ہی کوواجب کیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہی اعدل ہے اور کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔

بخلاف المخلع سے صاحبین کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ صورت مسکلہ کو ضلع اور اعماق علی مال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بدل ہونے کے حوالے سے ان کا کوئی موجب اصلی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بدون ذکر بدل بھی یہ ثابت ہوتے ہیں اور تا قیامت بدون بدل کے باقی رہتے ہیں، اس کے برخلاف بدون تسمیہ نکاح کا ثبوت تو ہوجا تا ہے، مگراس کی بقاء کے لیے بدل ضروری ہے، لہٰذا جب ان میں اور نکاح میں فرق ہے، تو ان پر نکاح کوقیاس کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔

الآ أن المنح امام صاحب رائیتیائہ کے اصول پر ایک طالب علمانہ اشکال کا جواب ہے، اشکال میہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہاں جب مہمثل اعدل ہے اور وہی بضع کا بدل اصلی ہے تو پھران کے یہاں نتیوں صورتوں میں مہرمثل ہی واجب ہونا چاہیے،خواہ عورت کا مہرمثل اوکس ہے کم ہویا ارفع سے زائد ہویا دونوں کے مابین ہو،کیکن ایسانہیں ہے، آخراس کی کیا وجہے؟۔

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ بھائی تھم تو وہی ہے جو آپ فر مارہے ہیں، کیکن جب عورت کا مہر مثل ارفع غلام ہے بھی ارفع (زائد) ہے اور پھر بھی عورت ارفع غلام کو لینے پر راضی ہے تو گویا وہ اپنا حق کم کرنے پر راضی ہے، اور جب خودصاحب حق اپنا حق کم کرنے پر ہے راضی ، تو کیا کرے گا بے جارہ قاضی۔

اسی طرح دوسری صورت میں جب عورت کا مہرمثل اوکس غلام ہے کم ہے اور شوہراہے اوکس دینے پر راضی ہے، تو اس میں امام صاحب یا ان کے ضابطے کا کیا قصور ہے؟ ارب بھائی وہ شوہر کا مال ہے اور اسے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا حق ہے،

الحاصل دونوں صورتوں میں جب صاحب حق اپنے حق میں تصرف اور تغیر و تبدل کرنے پر راضی ہے، تو یہ ہمارے قاعدے اور ضابطے سے متصادم نہیں ہے اور اس کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔

والواجب فی الطلاق ہے بھی ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ امام صاحب رائٹھائے کے یہاں جب ان صورتوں میں تسمیہ فاسد ہے (ای لیے وہ مہرمثل کو واجب قرار دیتے ہیں) تو اگر شو ہرقبل الدخول بیوی کوطلاق دیتا ہے تو متعہ واجب ہونا چاہیے، حالانکہ صورت مسکلہ میں تو طلاق قبل الدخول کے وقت متفقہ طور پر نصف اوکس کو واجب قرار دیا گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی خواہ مخوابی اعتراض نہ کیا کرو، پس و پیش کو دیھے کر بات سیجیے، ہمارے امام صاحب وطنی اصول ادر ضوابط کے بڑے کیے اور پابند ہیں، ٹھیک ہے اس صورت میں متعہ ہی واجب ہونا چاہیے، کیکن عام طور پر نصف اوکس متعہ سعد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر نے اوکس غلام کومہر بنا کر اس بڑھوتری اور زیادتی کا زبان حال سے اقرار کر لیا ہے، اس لیے صنف نازک کے فائدہ کی خاطر ہم نے متعہ کوچھوڑ کر یہاں نصف اوکس کو واجب کیا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت یا کسی مقام کا متعہ نصف اوکس سے زائد ہوگا، تواب ہمارے یہاں متعہ واجب ہوگا، نصف اوکس نہیں۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيةُ، وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ، وَالزَّوْجُ مُحَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعُطَاهَا فَيْمَتَهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى هذِهِ الْمَسْئَلَةِ أَنْ يُسَمَّى جِنْسَ الْحَيَوَانِ دُوْنَ الْوَصْفِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوزُ التِّسْمِيةُ الْوَصْفِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوزُ التِّسْمِيةُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصُلُحُ ثَمَنَا فِي الْبَعْ لَا يَصْلُحُ مُسَمَّى فِي النِّكَاحِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةٌ.

وَ لَنَا أَنَهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فَجَعَلْنَاهُ اِلْتِزَامَ الْمَالِ اِبْتِدَاءً حَتَّى لَا يَفُسُدَ بِأَصْلِ الْجَهَالَةِ، كَاللِّيةِ وَالْأَقَارِيْرِ، وَ شَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مَالاً وَسَطُهُ مَعْلُومٌ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنَ، وَ ذَلِكَ عِنْدَ إِعْلَامِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ يَعْدَى الْمُسَامِّى مَالاً وَسَطُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ يَعْدَى الْمُسَامِّى وَ الرَّدِي وَالْوَسَطِ، وَالْوَسَطُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ لِاخْتِلَافِ مَعَانِي الْأَجْنَاسِ، وَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِلَانَّ مَنْنَاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَالْمُمَاسَكَةِ. أَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَاعَةِ وَالْمُمَاسَكَةِ. أَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَ إِنَّمَا يَتَخَيَّرُ ، لِلَّنَ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلاَّ بِالْقِيْمَةِ، فَصَارَتُ أَصُلًا فِي حَقِّ الْإِيْفَاءِ، وَالْعَبْدُ أَصُلًا فَلَا مَنْ مَنْهُ وَلَا اللَّيْكَاحُ وَلَمْ لَا يُعْرَفُ إِلا إِلْقِيْمَةِ، فَصَارَتُ أَصُلًا فِي حَقِّ الْإِيْفَاءِ، وَالْعَبْدُ أَصُلًا فَي مَتَحَيَّرُ الْوَلَمَ لَا يَتَحَيَّرُ الْوَلَامُ الْمِنْهُمَاء وَالْعَبْدُ أَصَلَالَ الْعِنْمَةِ وَالْعَبْدُ أَصَلَالُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْمِنْهُ الْمَالِحَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْمُسَامَعَةِ وَالْمُلَا فِي حَقِ الْإِنْفَاء وَالْعَبْدُ أَلَى الْعَلَامِ الْمَلْعُ لَلْمَ الْمُنْفَاء وَالْمَالَامُ الْمُقَامِ الْمُعْلِي الْمُعَامِ الْعَلَامُ الْمُعَلَى الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُوا عَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُالِمُ الْمُعْرِقُ الْمُولِقُلِمُ الْمُسْلِقُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُ الْمُ الْمُعِلَامُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُومُ اللْمُولِقُ الْوَالْمُ الْعُولُومُ

# 

اوسط درجے کا حیوان (بطورمبر) ملے گا،اورشو ہرکواختیار ہوگا اگر چاہے تو وہ حیوان دیدے اور آگر چاہے تو اس کی قیمت دیدے۔

صاحب ہدایہ رہ ہیں فرماتے ہیں کہ اس مسلے کامفہوم یہ ہے کہ حیوان کی جنس بیان کردے، نہ کہ وصف بایں طور کہ شو ہرعورت سے گھوڑے یا گدھے (کی جنس) پر نکاح کرے، کیکن جب جنس کا بیان نہ ہو بایں طور کہ کسی دابہ کے عوض نکاح کرے، تو تسمیہ جائز نہیں ہے اور مہرمثل واجب ہوگا۔

حضرت امام شافعی طِیشید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مہمثل واجب ہوگا، اس لیے کہ ان کے یہاں جو چیز ہیچ میں ثمن نہیں بن سکتی، وہ مہر بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ہیچ اور نکاح میں سے ہرایک عقد معاوضہ ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح معاوضہ مال بغیر المال ہے، اس لیے ابتداءتو ہم نے مال کو لازم قرار دے دیا، تا کہ اصل جہالت سے بھی فاسد نہ ہو، جیسے دیت اور اقرارات، اور جانبین کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے بیشر طبھی لگا دی کہ سمی ایسا مال ہوجس کا وسط معلوم ہواور بیشر طبنس کے معلوم ہونے کی صورت میں محقق ہوگی، اس لیے کہ جنس عمدہ، گھٹیا اور اوسط درجے پر مشتمل ہوتی ہے اور وسط ان دونوں سے حصہ لیتا ہے۔

برخلاف جہالت جہالت جہالت جنس کے ،اس لیے کہ اجناس کے معانی مختلف ہونے کی وجہ ہے جنس کا کوئی وسط نہیں ہوتا۔ اور برخلاف بھے کے ،اس لیے کہ بھی اور ٹال مٹول پر ہے۔ رہا نکاح تو اس کا مدارچیٹم پوٹی پر ہے۔ اور شوہر کواس وجہ سے اختیار دیا جائے گا کہ وسط کی معرفت قیمت سے ہوگی اس لیے ادائیگی کے حوالے سے قیمت اصل ہوگی اور غلام ازروئے تسمیہ اصل ہے ، اس لیے شوہر کوان کے مابین اختیار حاصل ہوگا۔

#### اللغاث

﴿تسمیه ﴾ طے کرنا۔ ﴿وسط ﴾ درمیانے درج کا۔ ﴿مخیّر ﴾ اختیار والا ہے۔ ﴿فرس ﴾ گھوڑا۔ ﴿حمار ﴾ گدھا۔ ﴿دابة ﴾ جانور۔ ﴿اقلاع وینا۔ ﴿مضایقه ﴾ تنگی کرنا۔ ﴿مماسكة ﴾ روكركنا۔ ﴿مسامحة ﴾ چثم يوثى كرنا، فياضى كرنا۔

#### غير معين جانور كومهر بنانا:

حل عبارت سے بہلے یہ یادر کھیں کہ کتاب میں جنس سے مرادنوع حیوان ہے، جیسا کہ فقہائے کرام کی یہی اصطلاح ہے کہ ان کے یہاں اہل منطق کی جنس نوع کے درجے کی ہوتی ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اورا یہے حیوان کومبر بنایا جس کی جنس بیان کردی مثلاً یوں کب کہ میں نے گھوڑے یا گدھے یا بیل کے عوض تم سے نکاح کیا، لیکن اس کی صفت اوراس کے اوصاف نہیں بیان کیے، یعنی یہ وضاحت نہیں کی کہ میں نے جید، یا اوسط یا ردی کے عوض نکاح کیا، تو ہمارے یہاں تسمیہ بھی سیجے ہے اور نکاح بھی صبحے ، البتہ شو ہر پر اوسط در جے کا حیوان لازم ہوگا اورا سے یہ اختیار بھی اگر چاہے تو حیوان مسمیٰ میں سے اوسط در جے کا حیوان دیدے اور اگر چاہے تو اس کی قیمت دے دے، امام مالک اور امام احمد عرفیۃ بھی اس کے قائل ہیں۔

صاحب ہدائی قرماتے ہیں کدامام قدوری کے قول کا مطلب یہی ہے کہ شوہرجنس حیوان کو بیان کر دے، اگر چہ وصف سے کوئی

بحث نه کرے، کیکن اگر جنس کو بھی بیان نہیں کیا اور مطلق دابہ پر نکاح کیا تو بیشمیہ درست نہیں ہوگا اور اس صورت میں مہرمثل واجب ہوگا۔

امام شافعی رویشیاد فرماتے ہیں کہ میاں کس چکر میں ہو، دونوں صورتوں میں مہرشل واجب ہوگا، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہروہ چیز جو بچھ میں ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ نکاح میں مہر بھی نہیں بن سکتی (کیوں کہ نکاح اور بچھ دونوں عقد معاوضہ ہیں) اور حیوان غیر موصوف چوں کہ بچھ میں ثمن نہیں بن سکتا، اس لیے نکاح میں وہ مسلی بھی نہیں ہوسکتا، لہٰذا اس کا تسمید فاسد ہوگا اور فساد تسمید کی صورت میں مہرشل واجب ہوتا ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں مہرشل واجب ہوگا، خواہ حیوان کی جنس بیان کی گئی ہویا نہ کی گئی ہو۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا ہم بھی نکاح کوعقد معاوضہ مانتے ہیں، کیکن ابتداء میں چوں کہ کی بلاعوض کے شوہرا ہے اور برالی ال الازم کرتا ہے، اس لیے کہ ازرو نے ابتداء نکاح عقد معاوضہ بالمال بغیر الممال ہے اور جس طرح دیت اور اقر اروغیرہ میں عوض مالی کے بغیر التزام مال ہوتا ہے اور بیان وصف کے بغیر ریدرست رہتے ہیں، ای طرح نکاح میں بھی ابتداء التزام مال من غیرعوض ہوتا ہے، اس لیے ریبھی بیان وصف کے بغیر درست ہوگا، البتہ زوجین میں سے ہرایک کی رعابت کے پیش نظر ہم نے مسلی کے ایسا مال ہونے کی شرط لگائی ہے جس کا وسط معلوم ہواور کسی بھی چیز کا وسط ای وقت معلوم ہوگا جب اس کی جنس معلوم ہو، کیوں کہ جنس ہی جید، ردی اور اوسط پر مشتمل ہوتی ہے اور وسط جیداور ردی دونوں سے حصہ لیتا ہے، بایں طور کہ وسط جید کی طرف نبت کرتے ہوئے ردی ہوا واجب ہو اور ردی کی طرف نبت اور مقابلہ کی صورت میں جید ہے، اور اس لیے بھی کہ خیر الا مور و او ساطھا کے تحت وسط واجب کیا ہے، مگر چوں کہ اس کا وجوب اور علم وجود جنس اور علم جنس پر موقو ف کے اس لیے ہم نے بیان جنس کی صورت میں نکاح کو جائز قرار دے دیا۔

اس دلیل کا حاصل یہ ہے نکاح ابتداء التزام مال ہے اور انتہاء عقد معاوضہ ہے، ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اسے اصل جہالت یعنی نقدان جنس کی صورت میں بھی درست ہیں۔ اور جہالت یعنی نقدان جنس کی صورت میں بھی درست ہیں۔ اور انتہاء کی طرف نظر کرتے ہوئے جہالت یسیرہ یعنی نقدان وصف کی صورت میں بھی ناجا تز ہونا چا ہے جیسے کہ بچے ، اس لیے ہم نے نکاح کی دونوں صیثیتوں کا اعتبار کیا اور یوں کہا نقدان جنس کی صورت میں تو ناجا تز ، البتہ نقدان وصف کی صورت میں درست اور جا تز ہے۔ بخلاف جھالمة المجنس المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی جنس ہی مفقود ہو یعنی نوع کا بیان نہ ہواور صرف دابہ یا مطلق حیوان پرنکاح کیا گیا تو تسمیہ درست نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اجناس (انواع) کے معانی مختلف ہوتے ہیں ، لہذا کسی غیر متعین پر اسے محمول کرنا دشوار ہوگا ، اس لیے اس صورت میں مہرشل واجب ہوگا۔

بعلاف البیع المح سے امام شافعی کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا نکاح کو تھے پر قیاس کرنا اور یہاں بھی جہالت بیسرہ کو نہ برداشت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھے ہیں تنگی اور جلدی ہوتی ہے اور ہر عاقد دوسرے سے جلدی نمٹنا اور چھنکا را پانا چاہتا ہے، جب کہ اس کے برخلاف نکاح میں زمی اور بیشگی ہوتی ہے، اس لیے نکاح میں جہالت بیسرہ کو برداشت کر لیا جاتا ہے، اگر آپ نکاح کو بھی سخت بنادیں گے تو درواز ہ نکاح بند ہوجائے گا، جب کہ حدیث شریف میں اس درواز ہے کو وسیع اور کشادہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

### ر آن البدايه جند الكي المحال ١٤٠ المحال ١٤٠ الكي المحال ١٤١ الكي المحال المحا

و إنها يتخير سے ايک سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كہ صورت مسئلہ ميں جب احناف كے يہاں مسمٰی معتبر ہے تو پھر شو ہر كوحيوان يا اس كى قيمت اداكر نے كے مابين اختيار كيوں ديا گيا ہے، ضابطہ تو يہى ہے كہ جب تك سمٰی كى ادائيگی ممكن ہواس كى قيمت نہيں دكى جاتى ، پھر آپ نے يہاں شو ہركوكس بنيا دير بيا اختيار ديا ہے۔

صاحب ہدایہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محترم ہم نے شوہر پر مطلق حیوان نہیں، بلکہ اوسط درجے کا حیوان واجب کیا ہے اور اوسط کی معرفت قیمت ہی اصل ہوگی، مگر چوں کہ حیوان ہی اصل تسمیہ ہوگ مکن بھی ہے، اس لیے اسے یک سرنظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے شوہر کو قیمت یا اصل تسمیہ دونوں میں ہے کی ادائیگی کا مکلف بنائیں گے۔

#### متعبيه:

والعبد أصل تسمية النح اگرآپ غوركري تو عبارت والعبد كے بجائے والحيوان ہونی چاہے، كيوں كه مسله إذا تزوجها على حيوان النح ہے متعلق ہے، گراللہ جانے كيابات ہے كہ ہدايہ كے كى بھی شارح نے اس سے بحث نہيں كى ہے۔ واللہ أعلم بحقيقة الحال (عبدالحليم قاسمي بستوي)

وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ فَلَهَا مَهُرُ الْمِثْلِ، وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الثَّوْبَ وَ لَمُ يَزِهُ عَلَيْهِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ هَذِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ، إِذِ القِيَابُ أَجْنَاسٌ، وَ لَوْ سَشّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيَّ تَصِحُّ التِّسْمِيَةُ، وَ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ، هَلَا بَيْنَا، وَ كَذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَ كَذَا إِذَا لِمَا بَيَّنَا، وَ كَذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ النَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَ كَذَا إِذَا لِمَا بَيْنَا، وَ كَذَا إِذَا مَوْرُونًا وَ سَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، وَ إِنْ سَمَّى جِنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُ، لِلَّ نَالُمَوْصُوفَ مَوْدُونَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ سَمِّى جَنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُ ، لِلَّ نَالُمُوصُوفَ مِنْهُمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَةِ ثُبُولًا صَحِيْحًا.

ترجمل : اورا گرعورت سے کسی غیر موصوف کیڑے کے عوض نکاح کیا، تواسے مہمثل ملے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے صرف توب کا ذکر کیا اور اس پراضا فینہیں کیا، کیوں کہ کیڑے مختلف ہوتے ہیں۔

اوراگر توب کی جنس بیان کردی اور یوں کہا کہ ہروی کپڑے تو تسمیہ صحیح ہے، اور شوہر کواختیار ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔ اورایسے ہی ظاہر الروایہ کے مطابق جب شوہر نے کپڑوں کے بیانِ وصف میں مبالغہ کر دیا ہو، اس لیے کہ کپڑے ذوات الامثال میں سے نہیں ہیں، اوراس طرح جب کسی مکیلی یا موزونی چیز کومہر متعین کیااوراس کی جنس بیان کی، صفت بیان نہیں گی۔

اوراً سرشوہر نے اس کی جنس اور صفت دونوں بیان کر دیں ، تو اب اسے اختیار نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ان میں ہے جس کا بھی وصف بیان کر دیا جائے وہ ذمہ میں کامل طور پر ثابت ہوتا ہے۔

#### اللغات:

### غيرموصوف كيرايا كوئي مكيلي وموزوني چيزمهر بنانا:

عبارت میں ایک بی مسئلے کی گشتیں بیان کی گئی ہیں: (۱) چنا نچہ پہلی ثق تو یہ ہے کہ اگر کمی محض نے نکاح کیا اور کپڑے کومہر بنایا، کین اس نے کپڑے کی نوع بیان نہیں کی ، صرف جنس یعنی ثوب بیان کیا، تو اس صورت میں با تفاق ائم تسمیہ فاسد ہوگا اور عورت کو مہر مثل ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی مختلف قسمیں اور نوعیں ہیں اور جب شوہر نے کسی ایک نوع یافتم کی تعیین نہیں کی، تو فلام ہے کسی خاص نوع پر اسے محمول کرنا ترجیح بلا مرج ہوگی، اس لیے اس صورت میں تسمیہ فاسد ہوگی اور مہر مثل واجب ہوگا۔ کما ھو الحکم عند فساد التسمیة۔

(۲) مسئلہ کی دوسری شق یہ ہے کہ شوہر نے بیان توب کے ساتھ ساتھ اس کی نوع اور شم بھی بیان کردی اور ہروی یا مروی کی پر کے میں سے کسی کردی آور ہروی اور ہروی یا مروی کی مسئلے میں کہ دوں تو اب سمید درست ہوگا، اور شوہر کو وسط سمی یا اس کی قیمت ادا کرنے کا اختیار ہوگا۔ دلیل وہی ہے جواس سے پہلے والے مسئلے میں بیان ہوئی، کہتیین ادسط کے لیے قیمت کا سہارالینا پڑے گا۔

و کذا إذا بالغ النع النع فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے کپڑے کا خوب وصف بیان کیا ، جتی کہ اس کی لمبائی ، چوڑ ائی ، سائز اور اس کی چمک دمک کوبھی متعارف کرا دیا ، تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس صورت میں بھی شوہر کوسٹی یا اس کی قیمت ادا کرنے کے ماہین اختیار دیا جائے گا ، کیونکہ کپڑا ذوات الامثال میں سے نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کپڑے کو ہلاک کر دے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے ، اس کامثل نہیں ، الہذا جب کپڑا ذوات القیم میں سے ہے تو اس کومہر بنانے کی صورت میں صحب تسمیہ کے وقت اوسط درجے کا کپڑا دینے کے لیے قیمت کا سہار الینا ہوگا ، اس لیے یہاں بھی شوہر کو اختیار ہوگا۔

صاحب ہدایہ نے ظاہرالروایة کہدکرامام صاحب پرلیٹی سے منقول اس روایت سے احتر از کیا ہے جس میں وہ مبالغہ کی صورت میں شوہر کا اختیار سلب کر لیتے ہیں۔

(۳) مسئلے کی ایک شق بیہ ہے کہ اگر شو ہر نے کسی مکیلی یا موزونی چیز کومہر بنایا (گندم، جو وغیرہ) اور اس کی جنس تو بیان کردی، مگر اس کی صفت بیان نہیں کی تو اس صورت میں بھی اسے قیمت یا اوسط در ہے کامٹی دینے کا اختیار ہوگا، لیکن اگر یہاں شو ہر نے جنس کے ساتھ ساتھ صفت بھی بیان کردی، تو اب اس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔ اور اسے ادائے مسئی پرمجبور کیا جائے گا اس لیے کہ مکیلات وموزونات میں سے جس کا بھی وصف بیان کردیا جائے وہ صحح اور کماحقہ ذمہ میں ثابت ہوتی ہے، اور جب وہ کماحقہ ثابت ہوجاتی وجوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کی اختیار بھی نہیں ہوگا۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلِهَا، لِأَنَّ شَرْطَ قُبُوْلِ الْخَمْرِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَصِتُّ النِّكَاحُ وَ يَلْغُوْ الشَّرْطُ، مِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، الْكِنْ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَهُ لِمَا أَنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.

# ر آن البداية جلدا ي محالة المحالة المح

کی شرط، شرط فاسد ہے، لہٰذا نکاح صحیح ہوگا اور شرط فاسد ہوجائے گی، برخلاف بیچ کے، اس لیے کہ بیچ شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتی ہے، لیکن شمیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے قق میں مسلمی (خمر، خزیر) مال نہیں ہے، اس لیے مہرمثل واجب ہوگا۔

#### شراب ياخنز بريكومهر بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے شراب یا خزیر کومہر بنا کر کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا نکاح درست ہے، اور
عورت کوشراب یا خرکی جگہ مہر مثل ملے گا، نکاح تو اس لیے درست ہے کہ اگر چہ شوہر نے خمر یا خزیر کے قبول کرنے کی شرط لگائی ہے
اور بیشرط فاسد ہے، مگر چوں کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، اس لیے اس شرط کا بھی نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نکاح
بدستور باقی رہے گا، البتہ ایک مسلمان کے تن میں شراب یا خزیر کا تملک اور ان کی تملیک محال ہے، اس لیے اس کا تسمیہ فاسد ہوگا اور
فساد تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی مہر مثل ہی واجب ہوگا۔

بخلاف البیع فرماتے ہیں کہ بیج کا مدار چوں کہ نگی پر ہے، اس لیے بیج شروط فاسدہ سے فاسد ہوجاتی ہے، چنانچداگر کسی شخص نے بیج میں خمریا خنزیر کوشن بنایا تو بیج فاسد ہوجائے گی، مگر نکاح کا دارومدار چوں کہ مسامحت اور نرمی پر ہے، اس لیے نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

### ﴿ حمر ﴾ شراب ﴿ يلغو ﴾ لغو هو جائے گا۔ ﴿ تسمية ﴾ مقرركرنا، طے كرنا۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِ مِنَ الْحَلِّ فَإِذَا هُو حَمْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِّكُا يَهُ، وَ قَالَا لَهَا مِثُلُ وَزِنِهِ حَلَّا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُو حُرٌّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُا يَهُ وَ مُحَمَّدٍ وَمُلْ وَزَنِهِ حَلَّا، وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُو حُرٌّ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَحَلَيْكُا يَهُ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَلَيْكُا يَهُ وَاللّهُ مِنْ أَوْاتِ الْأَمْشَالِ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَ أَبُوْحَنِيْفَة وَحَلَيْكُ يَعْهُ وَلَا الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَ أَبُوْحَنِيْفَة وَحَلَيْكُمْ يَعْهُ وَلَا اللّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْشَالِ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَ أَبُوْحَنِيْفَة وَتَعْمَدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَ أَبُوْحَنِيْفَة وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّعْرِيْفُ، فَكَأَنَّهُ وَاللّهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ حُرِّ .

وَ مُحَمَّدٌ وَمَنَّا الْمُشَارِ إِلَيْهِ ذَاتًا، وَالْوَصْفُ يَتْبَعُهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَلَا الْمُسَلَّى، وَلَوْصُفُ يَتْبَعُهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَلَّى، فِلَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَلَّى، وَلَانَ الْمُسَلَّى مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيَةُ أَبْلَعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمَاهِيَة، وَ لِلْاَ الْمُسَلَّى مِنْ اللَّهُ مِنْ عَيْثُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُو

### ر أن البداية جدر المسير المسير المسير المسير الما يقي كالمان الما يقال كالمان الما يقال الما يقال كالمان المان ال

الْجِنُسِ، وَ لَوُ اِشْتَرَىٰ عَلَى أَنَّهُ يَاقُوْتٌ أَحْمَرُ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِإِتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَ فِي مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ مَعَ الْحُرِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْحَمْرُ مَعَ الْحَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْحَمْرُ مَعَ الْخَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْحَمْرُ مَعَ الْخَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْحَمْرُ مَعَ الْخَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِد.

ترجمل: پھراگر کسی عورت ہے سر کے کے اس ملکے پر نکاح کیا الیکن وہ خمر ( کاملکہ ) نکلاتو امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں عورت کومہر مثل ملے گا، حضرات صاحبین ؓ فرماتے ہیں عورت کو ملکے کا ہم وزن سرکہ ملے گا۔

اورا گرکسی عورت سے اس غلام کے عوض نکاح کیا ،لیکن وہ آزاد نکلا تو حضرات طرفینؑ کے یہاں مہرمثل واجب ہوگا۔حضرت امام ابو یوسف والشیلۂ فرماتے ہیں کہ قیمت واجب ہوگی۔

ا مام ابو یوسف رہیں گئی دلیل میہ ہے کہ مرد نے عورت کو مال کا لالچ دیالیکن اس کوسپر دکرنے سے قاصر رہا اس لیے قیت واجب ہوگی، یا اگرمسٹی ذوات الامثال میں سے ہوتو اس کامثل واجب ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب سپر دگی سے پہلے عبدمسٹی ہلاک ہوجائے۔

حضرت امام ابوصیفه براتیمیا فرماتے ہیں کہ اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہیں ،اس لیے مقصود لیعنی شناخت کرانے میں اہلے ہونے کی حیثیت سے اشارہ ہی معتبر ہوگا، تو گویا شوہرنے شراب یا آزاد کے عوض نکاح کیا (تھا)

امام محمد رایشیل فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر مسلی مشار الیہ کی جنس سے ہو، تو عقد مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے،
کیوں کہ من حیث الذات مسلی مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، اور وصف ذات کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اور اگر مسلی مشار الیہ کی خلاف جنس
ہوتو عقد کا تعلق مسلی سے ہوگا، اس لیے کہ مسلی مشار الیہ کا مثل ہے، نہ کہ اس کا تابع اور تسمید ابلغ فی التعریف ہے، اس حیثیت
ہوتو عقد کا تعلق مسلی ہے، جب کہ اشارہ ذات کا تعارف کراتا ہے۔

کیا دیکھتے نہیں کہ جس شخص نے اس شرط کے ساتھ کوئی گلینہ فریدا کہ وہ یا قوت ہے، لیکن وہ شیشہ نکلا تو اختلاف جنس کی وجہ سے عقد منعقد نہیں ہوگا۔اوراگراس شرط کے ساتھ فریدا کہ وہ یا قوت اہمر ہے، لیکن وہ (یا قوت) اخضر نکلا، تو اتحاد جنس کی وجہ سے عقد منعقد ہوجائے گا۔اور ہمارے مسئلے میں منافع میں قلت تفاوت کی وجہ سے آزاد کے ساتھ غلام جنس واحد ہے، اور مقاصد میں کثرت تفاوت کی بنا پر خمر مع الحل دوالگ الگ جنس جیں۔

#### اللغاث:

﴿دنّ ﴾ منكا، ڈرم۔ ﴿حلّ ﴾ سركه۔ ﴿حمر ﴾ شراب ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿حرّ ﴾ آزاد۔ ﴿أطمع ﴾ لالح ويا ہے۔ ﴿تعریف ﴾ بجپان كرانا۔ ﴿مشار اليه ﴾ جس كى طرف اشاره كيا جائے۔ ﴿تعرّف ﴾ بجپان كراتى ہے۔ ﴿ماهية ﴾ حقيقت، إصليت۔ ﴿فضّ ﴾ تكيند ﴿ياقوت ﴾ ايك قيمتى پقر۔ ﴿زجاج ﴾ كانچ،شيشد۔ ﴿أحمر ﴾ سرخ، أخضر۔ ﴿تفاوت ﴾ فرق۔

#### اس صورت كابيان جب مشار اليدم بننے كے قابل بى ندمو:

عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ ایک فقہی ضا بطے پر بنی اور اس سے متعلق ہے، ضابط ریہ ہے "إذ اجتمعت الإشارة والعبارة

# ر آن البداية جلدا ير محال المحال المحال المحال الكان المحال الكان المحال الكان المحال الكان المحال ا

تُعتَبر الإشارة دون العبارة " یعنی جب اشاره اورتسمید دونوں کا اجتماع ہوجائے تو حضرت امام صاحب راتینی کے یہاں مطلقا اشاره معتبر ہوگا ، امام ابو یوسف راتینی کے یہاں مطلقا تسمید معتبر ہوگا ، اور امام محمد راتینی کے یہاں اگر مسلمی مشار الید کی جنس سے ہے تب تو اشارے کا اعتبار ہوگا، کیکن اگر مسلمی مشار الید کی جنس سے ہٹ کر کسی اور جنس کا ہے ، تو پھر مسلمی کا اعتبار ہوگا۔

اب عبارت دیکھیے: عبارت میں دومسکے بیان کے بیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کداگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک شکے کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ سرکے کا یہ ملکہ تمہارا مہر ہے، لیکن جب دیکھا گیا تو وہ ملکہ سرکہ کی بجائے شراب سے لبریز تھا، اب اس صورت میں امام صاحب والتی نے یہاں اس عورت کو مبرمثل ملے گا اور حضرات صاحبین کے یہاں عورت کو ملکے کے وزن کے برابر سرکہ ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے (مثلاً) ہندہ سے زکاح کیا اور ایک آ دی کی طرف اشارہ کر کے کہاں کہ بیہ غلام تمہارا مہر ہے، لیکن وہ آ دی (مسمٰی ) غلام کے بجائے آزاد تھہرا، تو حضرات طرفین کے یہاں اس صورت میں عورت کومہر مثل ملے گا، اور امام ابویوسف جائٹے تائے کے یہاں غلام کی قیت بطور مہر واجب ہوگ۔

حضرت امام ابو بوسف ویشید چوں کہ مطلقاً مسلی کا اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے عورت کو مال کا لائح دے کراسے نکاح پر آمادہ کیا ہے، لیکن پہلی صورت میں سرکے کی جگہ شراب نکلنے اور دوسری صورت میں غلام کی جگہ مہر کے آزاد کفیہ رجانے کی وجہ سے وہ مال مطموع کی اوائیگ پر قادر نہیں ہے، اس لیے پہلی صورت میں تو اس پر منکے کے برابر سرکہ واجب ہوگا، کفیہر جانے کی وجہ سے وہ مال مطموع کی اوائیگ پر قادر نہیں ہے، اس لیے پہلی صورت میں تو ہر پر غلام کی قیت واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ ذوات القیم میں کیوں کہ وہ ذوات الامثال میں سے ہے، اور دوسری صورت میں شوہر پر غلام کی قیت واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ ذوات القیم میں سے ہے۔

اورجیسا کہ غلام کومہر بنا کر نکاح کرنے کی صورت میں تسلیم سے پہلے غلام ہلاک ہوجانے پراس کی قیمت واجب ہوتی ہے، ای طرح صورت مسئلہ کی دوسری شق میں بھی غلام کی قیمت واجب ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹیلا مطلقا اشارہ کومعتبر مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مسئلے کی دونوں صورتوں میں اشارے اورتسمیہ کا اجتماع ہے، اورتعارف اورشناخت کرانے کے حوالے سے اشارہ تسمیہ پرغالب رہتا ہے، کیوں کہ اشارہ کرنا وضع یعلی اشک کے قبیل سے ہے اور طاہر ہے کہ کسی چیز پر ہاتھ رکھنے سے وہ احتمال غیر سے پاک اور دوسروں سے ممتاز ہوجاتی ہے اور یہی مقصود ہے، اس لیے اشارہ کے اہلغ فی المقصود ہونے کی وجہ سے بہرصورت اس کا اعتبار ہوگا،خواہ سمی اس کی جنس سے ہویانہ ہو۔

بہر حال جب حضرت کے یہاں اشارہ ہی معتبر ہے تو اب مسئلے کی پہلی صورت میں مشار الیہ خمر ہے اور دوسری صورت میں حر ہے اور بند ہ مومن دونوں کی تملیک وتسلیم سے عاجز ہے، اس لیے جس طرح خمر یا حرکوسٹی بنانے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے، اسی طرح یہ ں بھی دونوں صورتوں میں مہرمثل واجب ہوگا اورمسٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد ولیشیڈ اتحادجنس اور اختلاف جنس کے اعتبار سے کہیں مسلی اور کہیں مشار الید کا اعتبار کرتے ہیں، چنا نجدان کی دیل کی تفصیل میہ ہے کہ پہلے مسکے میں جب اشارہ اور تشمیہ دونوں جمع ہوئے، تو ہم نے غور کر کے دیکھا کہ سلمی مشار الید کی جنس سے بے پنہیں؟۔

ادنی می توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس صورت میں مسلمی مشار الیہ کی جنس سے نہیں ہے، کیوں کہ خمر اور خل کے مقاصد میں بہت زیادہ اختلاف ہے، خمر حرام اور خل حلال ہے، خمر نشہ آور ہے جب کہ خل کیف آور اور سرور آگیں ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اگر مسلمی مشار الیہ کی جنس سے نہ ہوتو اس وقت عقد مسلمی سے متعلق ہوتا ہے، مشار الیہ سے نہیں، لہذا پہلی صورت میں عقد کا تعلق مسلمی یعنی خل سے ہوگا، مگر چوں کہ وہ معدوم ہے، کین ساتھ ذوات الامثال میں سے ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر پر اس کا مثل واجب ہوگا۔

اور دوسرے مسلے میں جب ہم نے ویکھا کہ قلت تفاوت کی وجہ سے غلام اور آزادایک ہی جنس کے ہیں تو یہاں ہمیں مسلی مشار الیہ کی جنس سے نظر آیا، اس لیے اپنی اصل پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس صورت میں عقد کو مشار الیہ کے ساتھ متعلق کیا، اور چوں کہ مشار الیہ حر ہے جو مہر بننے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت امام عالی مقام کی طرح ہم بھی اس صورت میں وجوب مہر مثل کے قائل ہیں۔

امام محمر روائنمان کے اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ وہ اشارہ کے بجائے تسمیہ کو ابلغ فی المقصود أی التعریف مانتے ہیں، اور دلیل یہ بیش کرتے ہیں کہ تسمیہ سے ماہیت کا تعارف ہوتا ہے اور اشارے سے ذات کا، اور تعارف ماہیت تعارف ذات سے اولی ہے، مگر چوں کہ سلی کے مشار الیہ کا ہم جنس ہونے کی صورت میں تسمیہ کی ماہیت معرف نہیں ہوتا، بلکہ صفت کا تعارف کراتا ہے اور صفت استحقاق و ثبوت میں موصوف کے تابع ہوا کرتی ہے، اس لیے اس صورت میں چوں کہ سلی من حیث الذات مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، اس لیے حصول ذات کے بعد حصول صفت کو حاصل کرنے کی غرض سے ہم اس صورت میں عقد کو مشار الیہ سے متعلق مانے ہیں، تا کہ علی وجدالکمال مقصود حاصل ہوجائے۔

شخص نے کوئی تگینہ خریدااوراس شرط پرخریدا کہ یا قوت ہے، مگر بعد میں وہ شیشہ نکلا، تو چوں کہ سمٰی (یاقوت) اور مشارالیہ یعنی زَجاج میں اختلاف جنس ہے، اس لیے اس صورت میں عقد کا تعلق سمٰی سے ہوگا اور سمٰی یعنی یا قوت معدوم ہے، لہذا بیع فاسد ہوجائے گ۔

بيع المعدوم باطل\_

ہاں اگر کسی شخص نے کوئی یا توت اس شرط پرخریدا کہ وہ احمر ہے، بعد میں دیکھا تو وہ اخضر نکلا، اب اس صورت میں چوں کہ مسلی اور مشار الیہ (بعنی یا قوت اخضر سے ہوگا، البتہ مسلی اور مشار الیہ یعنی یا قوت اخضر سے ہوگا، البتہ چوں کہ احمریت کا وصف مفقود ہے اس لیے مشتری کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمۂ اتم.

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَٰذَا الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرُّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانُكَايَيْهُ، لِأَنَّهُ مُسَمَّى، وَ وُجُوْبُ الْمُسَمَّى وَ إِنْ قَلَّ يَمْنَعُ وُجُوْبُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَمْنُكُمْ أَيهُ لَهَا الْعَبُدُ وَ قِيْمَةُ الْحُرِّ لَوْ كَانَ عَبْدًا، لِأَنَّهُ أَطْمَعَهَا سَلَامَةَ الْعَبْدَيْنِ وَ عَجِزَ عَنْ تَسْلِيْمِ أَحَدِهِمَا فَتَجِبُ
قِيْمَتُهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَانُكَايُهُ وَ هُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُكَايُهُ لَهَا الْعَبُدُ الْبَاقِي إِلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدِ، لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَةً، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَبْدُ إِلَى تَمَامِ مَهُرِ الْمِثْلِ.

ترجمل: چنانچا گرکسی عورت سے ان دوغلامول کے عوض نکاح کیا، پھران میں سے ایک آزاد نکلا، تو امام صاحب رالیٹیلئے کے بہاں عورت کو هابقی غلام ہی ملے گابشرطیکہ وہ دس درہم کے مساوی ہو، اس لیے کہ وہی مسمٰی ہے، اورمسلمی کا وجوب ہر چند کہ وہ کم ہو وجوب مہرمثل سے مانع ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ عورت کو (موجودہ) غلام ملے گا اور آزاد کی قیمت ملے گی اگروہ غلام ہوگا، کیوں کہ شو ہرعورت کو دونوں غلاموں کی سلامتی کا لالچ دے کران میں سے ایک کی سپر دگی سے عاجز ہوگی ہے،اس لیے اس کی قیمت واجب ہوگا۔ ہوگی۔

امام محمد بطینی فرماتے ہیں (اور یبی امام صاحب ہے بھی ایک روایت ہے) کہ عورت کواس کے پورے مہرمثل تک باقی غلاَم کے گا،اگراس کا مہرمثل غلام کی قیمت سے زائد ہو،اس لیے کہ اگر دونوں آزاد ہوتے ،تو بھی ان کے بیہاں پورامثل واجب ہوتا،لہذا جب ان میں سے ایک غلام ہے تو غلام تمام مہرمثل تک واجب ہوگا۔

### اللغات:

۔ ﴿ ساویٰ ﴾ برابر ہوجائے، مساوی ہو۔ ﴿ مستّٰی ﴾ طے شدہ، مقرر کردہ۔ ﴿ أطمع ﴾ لا لچے دیا ہے۔

### طے شدہ دوغلاموں میں سے ایک آزادنکل آنے کی صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے بوں کہا کہ ان دونوں غلاموں کے عوض میں نے تم سے نکاح کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک آزاد ہے، جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، تو مقدارمہر کے سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ راٹھیا کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر موجودہ غلام دس درہم کی مالیت کا ہے تو صرف وہی عورت کا مہر ہوگا اور اس کے علاوہ اسے بچھ بھی نہیں دیا جائے گا، دلیل یہ ہے کہ شوہر نے شمیہ اور اشارہ دونوں کوجمع کر دیا ہے، لہذا ہمارے ضا بطے کے مطابق اشارے کا اعتبار ہوگا، گر چوں کہ آزاد ہونے کی وجہ سے ایک مشار الیہ میں اشارہ معدوم ہے، اس لیے وہ عقد سے خارج ہوجائے گا اور باقی ماندہ مشار الیہ غلام مہر بنے گا، کیوں کہ مشار الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلی بھی ہے اور وجوب مسلی کی صورت میں مہر شل وغیرہ واجب نہیں ہوتا، کیوں کہ مہر شل میں مہر شام اور مبدل اور مبدل ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے، اس لیے اگر وہ میں مہر سے نام اور بر ہم کی مالیت کا ہے تو وہی واجب ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدال على المحالة الماركان كالمالية الماركان كالمالية الماركان كالمالية الماركان كالمالية

امام ابویوسف راتشین فرماتے ہیں کہ عورت کو موجودہ غلام بھی ملے گا، اور آزاد تھہرے ہوئے تخص کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت کا تخمینہ لگا کی اور آزاد تھہرے ہوئے تخص کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت کا تخمینہ لگا کی گیرے اور وہ قیمت بھی عورت کو ملے گی۔اس لیے کہ شوہر نے دونوں غلاموں کی سلامتی اور ان کے مہر ہونے کا لا کچ دے کرعورت کو نکاح پر آمادہ کیا تھا، گرچوں کہ وہ ان میں سے ایک کی سپر دگ سے عاجز ہوگیا، اس لیے اسے اس کی قیمت دین پڑے گی۔امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔

امام محمد والتنطید فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں عورت کا مہرمثل معیار ہوگا، اگر معابقی غلام اس کے مہرمثل کے مالیت کا ہے ہیں تب تو تنہا وہی واجب ہوگا، لیکن اگر اس کی مالیت عورت کے مہرمثل سے کم کی ہے (مثلاً عورت کا مہرمثل ایک ہزار درہم ہے اور موجودہ غلام آٹھ سو دراہم کا ہے) تو غلام کے ساتھ ساتھ عورت کو اتنی رقم بھی مزید دیں گے (200 مثلاً) جو اس کے مہرمثل کے برابر ہوجائے۔

ان کی دلیل میہ ہے کہ اگر دونوں غلام آزاد کھیر جاتے تب تو عورت کو مہرمثل ملتا، لہذا جب ان میں سے صرف ایک آزاد کھیرا، تو بھی عورت کے مہرمثل کو معیار بنائیں گے اور غلام کے مہرمثل کا ہم وزن ہونے نہ ہونے دونوں صورتوں میں مہرمثل کی پخیل کی جائے گی۔

وَ إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِيُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّحُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، لِأَنَّ الْمَهْرَ فِيْهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ، وَ إِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيْفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ، وَ كَذَا بَعْدَ الْحَلُوةِ، لِأَنَّ الْحَلُوةَ فِيْهِ لَا يَثْبُتُ بِهَا التَّمْكُنُ، فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْئِ، فَإِنْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ التَّمْكُنُ، فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْئِ، فَإِنْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمِّى عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى الْمُسَمِّى عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرُولُولَ لَهُ مَا يَعْتَبِرُهُ بِالتَّسْمِيةِ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى الْمُسْمِيةِ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى الْمُسْمِيةِ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى الْمُسَمِيةِ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى الْمُسَمِيةِ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى الْمُسْمِيةِ لَالْمُ لِعَدْمِ صِحَّةِ التَّسْمِيةِ، وَ إِنْ نَقَصَتُ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَى لِعَدْمِ الْمُثُولُ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمِيةِ التَّسْمِيةِ، وَ إِنْ نَقَصَتُ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَى لِعَدْمِ الْتُسْمِيةِ التَّسْمِيةِ، وَ إِنْ نَقَصَتُ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَى لِعَدْمِ التَّسْمِيةِ، وَ إِنْ نَقَصَتُ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَى التَسْمِيةِ، وَ إِنْ نَقَصَتُ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْمَى الْعَالِي اللْهُ الْعَلَى الْمُسْمَى الْعَلَى الْمُسْمَى الْعَلَى الْمُسْمَى الْعَلَى الْمُسْمَى الْمَالِقُولُ لَلْهُ وَلَا اللْهُ الْعَلَى الْمُسْمِيةِ الْمَالِي اللْعُلَى الْمُسْمَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْوَالْمِيْقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمِيْلِ الْمُؤْلِ لَلْهُ عَلَى الْمُعْمِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُقَلَى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ فِي نَفْسِهِ فَيَتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِيْمَتِهِ، وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِلْحَاقًا لِلشَّبْهَةِ بِالْحَقِيْقَةِ فِي مَوْضِعِ الْإِحْتِيَاطِ وَ تَحَرُّزًا عَنِ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ.

ترجمه: اوراگر نکاح فاسد میں دخول سے پہلے قاضی نے زوجین میں تفریق کر دی، تو عورت کومبرنہیں ملے گا، اس لیے کہ نکاح فاسد میں فسادِ عقد کی وجہ سے نفسِ عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا۔ مہر تو (اس میں) منافع بضع کو حاصل کرنے سے واجب ہوتا ہوا ہوا ہے اور ایسے ہی ضوت کے بعد (مہر واجب نہیں ہوتا ہے) اس لیے کہ نکاح فاسد کی خلوت سے قدرت علی الوطی کا ثبوت نہیں ہوتا، لہذا اس خلوت کو وطی کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا۔

پھر اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو اسے مہرمثل ملے گا جو ہمارے یہاں مسلی سے زائد نہیں ہوگا۔ امام زفر کا

اختلاف ہے، وہ اسے تع فاسد پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ وصول کردہ چیز مال نہیں ہے وہ تو تشمیہ کی وجہ سے متقوم ہوتا ہے اس لیے اگر تشمیہ میشل سے زیادہ ہوتو مسمی سے زائد نہیں ہوگا، اس لیے کہ تشمیہ درست نہیں ہے۔اور اگر تشمیہ (مہر مثل سے ) کم ہوتو بھی مسلمی سے زائد واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اب (اس سے زائد) تشمیہ نہیں ہے۔

برخلاف نیچ کے،اس لیے کہ بیج فی نفسہ مال متقوم ہے،الہذااس کی قیت کے ذریعے اس کے بدل کا تخیینہ کیا جائے گا۔اور موضع احتیاط میں شیمے کوحقیقت کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے اوراختلاط نسب سے بیچتے ہوئے عورت پر عدت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿فرّق ﴾ جدائی کرا دی۔ ﴿مجرّد ﴾ محض ، صرف۔ ﴿استیفاء ﴾ پورا پورا وصول کرنا۔ ﴿بضع ﴾ عورت کی شرمگاہ۔ ﴿تمکّن ﴾ قدرت۔ ﴿مستوفی ﴾ پورا پورا حاصل ہونے والی چیز۔ ﴿ پتقوّم ﴾ قابل قیت بنمآ ہے۔

#### نکاح فاسد میں تفریق قاضی کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے کسی عورت سے نکاح فاسد کیا مثلاً گواہوں کے بغیر نکاح کرلیا، یا ایک عورت کوطلاق بائن دے کراس کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرلیا، یا چوتھی ہوی کی عدت میں یا نجویں عورت سے نکاح کرلیا وغیرہ وغیرہ، اور قاضی نے عورت کے ساتھ ہم صحبت ہونے اور دخول کرنے سے پہلے ہی زوجین میں تفریق کردی، تو اب عورت کوایک ذرہ بھی مہر نہیں سلے گا، اس لیے کہ یہ نکاح فاسد ہے، لہذانفس عقد سے تو مہر واجب نہیں ہوگا، البتہ أیما امر أة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها (جسعورت نے اپ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها (جسعورت نے اپ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل، لیکن اگر شوہر اس کے ساتھ دخول کر لے تو اس کی شرم گاہ کو حلال شیخنے کی وجہ سے اس عورت کو مہر ملے گا ) کی روسے دخول کے بعد مہر مثل ماتا، لیکن چوں کہ یہاں دخول ہوانہیں، اس لیے کوئی مہر وہر نہیں ملے گا، کیوں کہ مہر تو منافع بضع کے حصول کا نام ہواور یہاں وہ بایا بی نہیں گیا، لہذا کیا خاک مہر ملے گا۔

و کذا بعد المحلوق، عرض بیہ ہے کہ نکاح فاسد کی خلوت سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ فساد نکاح کی وجہ سے اس خلوت کو وطی کا قائم مقام نہیں مانا جاسکتا، حالانکہ خلوت موجب مہر اس صورت میں ہے جب وہ وطی کے قائم مقام ہو، لہذا نکاح فاسد والی خلوت سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔

البتہ اگر شوہر بیوی نے دخول کر لے تو ماقبل میں بیان کردہ حدیث أیما النح کی وجدا سے مہرمثل ملے گا،کیکن اتنا یا درہے کہ ہمارے یہاں بیمبرمثل مسلمی سے زائد نہیں ہوگا۔

امام زفر طِلْتِی فرماتے میں کہ عورت کومبر مثل ملے گاخواہ وہ مسلی ہے کم ہویا زائد،اور دلیل پیپیش کرتے ہیں کہ جس طرح تھ فاسد کی صورت میں مبیع کی قیت واجب ہوتی ہے اور اس کے ثمن سے کم یا زائد ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مبرمثل واجب ہوگاخواہ مسلمی ہے کم ہویا زیادہ۔

ولنا النع بماری دلیل یہ ہے کہ نکاح فاسد میں حصول منافع بضع اور دخول بی کی وجدے مہمثل واجب ہوتا ہے، اور مستوفی

### ر آن البدايه جدر به من به من

یعن بضع بذات خود مال متقوم نہیں ہے، وہ تو متقوم اس لیے ہوگیا ہے کہ اس کے عوض مہر متعین کیا گیا ہے، گرچوں کہ نکاح فاسد ہے، اس لیے اب بضع کا تقوم مہرمثل سے ہوگا،اور چوں کہ تمیہ بھی درست نہیں ہے،اس لیے مہرمثل سے موگا،اور چوں کہ تمیہ بھی درست نہیں ہے،اس لیے مہرمثل مسلمی سے زائد نہیں ہوگا۔

ادرا گرسمیدمہرمثل سے کم ہوتو اب مہرمثل پورا کرنے کے لیےعورت کومزید کھھاور نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ سلی سے زیادہ تسمید ہی معدوم ہے، لہذا جب وجود تسمید کی صورت میں اضافہ نہیں ہوتا تو فقدان تسمید کی صورت میں تو بدرجد اولی اضافہ نہیں ہوگا اور چپ جاپ عورت کومہرمثل لینا پڑے گا۔

بعلاف المبع المع يهال سے امام زفر رطی الله کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ماضی کی طرح یہاں بھی آپ کا قیاس غلط ہے، اس لیے کہ بنج فاسد کا عوض فی نفسہ مال متقوم رہتا ہے، لہذا اس کے بدل کا اندازہ شمن کے بدل یعنی قیمت سے ہوگا، اب خواہ وہ قیمت شمن سے کم ہویا زائد بہر حال دینی پڑے گی۔ اور اس کے برخلاف نکاح فاسد میں بضع چوں کہ بذات خود مال متقوم نہیں ہے، لہذا اس کے بدل کا تخمید مہمثل سے ہی ہوگا۔ اور نکاح کو بیج پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وعلیها العدة المع اس کا عاصل یہ ہے کہ جب نکاح فاسد میں تفریق قاضی سے پہلے پہلے شوہر نے بیوی سے وطی کرلی، تو احتیاطاً بیوی پرعدت واجب کی جائے گی، کیوں کہ حقیق اور اصلی نکاح کی طرح نکاح فاسد میں بھی نکاح کا شبہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الشبهة تقام مقام المحقیقة فی مواضع الاحتیاط یعنی مقامات احتیاط میں شیح کو حقیقت کے در ہے میں اتار کراس پر حقیقت کا الشبهة تقام مقام المحقیقة فی مواضع الاحتیاط یعنی مقامات احتیاط میں شیح کو حقیقت کے در ہے میں اتار کراس پر حقیقت کا کا میں وطی کے بعد تفریق یا طلاق سے عورت پر عدت واجب ہوتی ہے، ای طرح اس میں بھی عدت واجب ہوگی، تا کہ احتیاط پر عمل ہوجائے، اختلاط نسب سے امن رہے اور نبی کریم مُنگانِیُوم کی اس وعید سے بھی بچاؤ ہو سکے بھی عدت واجب ہوگی، تا کہ احتیاط پر فلا یسقین ماء ہ زرع غیرہ "۔

وَ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ التَّفُرِيْقِ، لَا مِنْ آخِرِ الْوَطِيْنَاتِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهَا تَجِبُ بِإِغْتِبَارِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَ رَفُعُهَا بِالتَّفُرِيْقِ، وَ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ إِحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى النَّابِتِ وَفُعُهَا بِالتَّفُرِيْقِ، وَ يَثْبُتُ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ عَلَى النَّابِ مِنْ وَقُتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَالِنَّا الْفَتْرَى الْقَتْرَى النِّكَاحَ الْفَاسِدَ مِنْ وَقُتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَالِيْهِ، وَ عَلَيْهِ الْفَتْرَى الْإِقَامَةُ بِإِغْتِبَارِهِ. وَالْإِقَامَةُ بِإِغْتِبَارِهِ.

ترجمہ : اور عدت کا آغاز تفریق کے وقت ہے ہوگا، نہ کہ آخر وطی ہے بہی صحیح ہے، کیوں کہ عدت شہر کا آکو کو معتبر مانے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اور ہر تا ہے۔ اور اس شو ہر ہے اس کے بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ بچے کی افزائش زندگی کے لیے بھوجائے گا، کیوں کہ بچے کی افزائش زندگی کے لیے بھوجائے گا۔ بچے کی افزائش زندگی کے لیے بھوجائے گا۔ اور امام محمد برایٹی لائے کے زدیک وقت دخول ہے مدت نسب کا اعتبار ہوگا اور اس پر فتوی ہے، کیوں کہ نکاح فاسد مفضی الی الوطی نہیں ہے، جب کہ نکاح اس حیثیت ہے وطی کے قائم مقام تھا۔

#### للغاث:

﴿تفريق ﴾ عليحدگى كرانا \_ ﴿ احياء ﴾ زنده ركهنا، حيات بخشا \_ ﴿ داعى ﴾ دعوت دينے والا، بلا نے والا \_

#### تكاح فاسدكى عدت كاميداء:

اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ نکاح فاسد میں اگر شو ہرعورت کے ساتھ دخول کر لیتا ہے، تو صیانت نسب کے پیش نظر احتیاطا عورت پر عدت واجب ہوتی ہے، یہاں وجوب عدت کے وقت کی نشان وہی کی ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق جس وقت میال بیوی میں تفریق ہوئی ہے، اس وقت سے عدت واجب ہوگی، صاحب کتاب نے الصحیح کی قیدلگا کرامام زفر کے قول سے احتر از کیا ہے، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ امام زفر رہا تھا گئا کا آخری وطی سے عدت کو شار کرانا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عدت شبہہ کا کے کو عدت شبہہ کا کے کہ عدت شبہہ کا کے کہ عدت شبہہ کا کے کہ عدت سے ہوگی۔

ویفبت النع فرماتے ہیں کہ صورت مسکد میں چوں کہ شبہہ کاح موجود ہے اور بچے کو زندگی دینے اور اس کے مستقبل کو سنوار نے اور تاب ناک بنانے کی غرض سے ثبوت نسب میں احتیاط برتی جاتی ہے، اس لیے اگر نکاح فاسد کی وطی سے عورت حاملہ ہوگئ تو اس شوہر سے اس عورت کے بچے کا نسب بھی ثابت ہوگا، کیوں کہ یہ نکاح اگر چہ فاسد ہے، مگر اس میں ایجاب وقبول موجود ہے، اس لیے اس میں نکاح (صحیح) کا بھی شبہہ ہے، لہٰذا اس شہے کو بنیاد بنا کر اس پرنسب کا ترتب کر دیا جائے گا۔

و تعتبر النح فرماتے ہیں کہ امام محمد والٹھائے یہاں تو مدت نسب دخول کے وقت سے معتبر ہوگی ، اس کے برخلاف حضرات شیخین کی رائے سے کہ جس طرح نکاح صحیح میں وقت نکاح سے مدت نسب کا اعتبار کیا جاتا ہے ، اس طرح یہاں بھی وقت نکاح سے اس کا اعتبار ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں تو جھوٹے میاں (امام محمد) بازی مار لے گئے، یعنی صورت مسلہ میں انھی کا قول معتمد، معتبر اور مفتی بہ ہے، اور اس کے برخلاف حفرات شیخین عِیات کا قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح صحیح مفصی الی الوطی ہوتا ہے، جب کہ نکاح فاسد میں بید داعیہ سرد رہتا ہے اور وطی کا نقاضا اور اس کی شہوت بجھی ہوئی رہتی ہے، حالا نکہ مفصی الی الوطی ہونے کی وجہ سے عقد کو وطی کے قائم مقام مانا جاتا ہے، اور چوں کہ نکاح فاسد داعی الی الوطی نہیں ہے، لہذا وہ وطی کے قائم مقام بھی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا اور نکاح فاسد کو نکاح قاسد کو نکاح سے شوت نسب کی مدت کا اعتبار کرتا بھی درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ مَهُرُ مِثْلِهَا يُعْتَبُرُ بِأَخَوَاتِهَا وَ عَمَّاتِهَا وَ بِنَاتِ أَعْمَامِهَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا مَهُرُ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ فِيْهِ وَ لَا شَطَطَ، وَ هُنَّ أَقَارِبُ الْآبِ، وَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيْهِ، وَ قِيْمَةُ الشَّيْئِ إِنَّمَا تَعْرَفُ بِالنَّظْرِ فِي قِيْمَةِ جِنْسِهِ، وَ لَا تُعْتَبُرُ بِأُمِّهَا وَ خَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا لِمَا بَيَّنَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأُمْ مِنْ تَعْرَفُ بِالنَّظْرِ فِي قِيْمَةِ جِنْسِه، وَ لَا تُعْتَبُرُ مِهُرُهَا، لِمَا أَنَّهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا وَ يُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِعْلِ أَنْ تَتَسَاوَى قَوْمِ أَبِيهَا وَ يُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِعْلِ أَنْ تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهْرَ الْمِعْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هَذِهِ

الْأُوْصَافِ، وَ كَذَا يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ، قَالُوْا وَ يُعْتَبَرُ التَّسَاوِى أَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ، لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْبَكَارَةِ وَالثَّيُوْبَةِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ عورت کے مہر مثل کواس کی بہنوں، اس کی پھو پھیوں اور اس کے چپا کی بیٹوں پر قیاس کیا جائے گا، اس کے پھو پھیوں اور اس کے بیٹوں پر قیاس کیا جائے گا، اس کے حضرت ابن مسعود کا ارشاد گرامی ہے عورت کے لیے اس کی ہم مثل عور توں کا مہر ہے، نہ تو اس میں کمی ہوگی نہ ہی اضافہ ہوگا، اور وہ باپ کی قریبی عور تیں ہوں گی۔ اور اس لیے کہ انسان اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے، اور شک کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔

اوراس کی ماں اور خالہ کے مہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ دونوں اس کے قبیلے سے نہ ہوں، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا،لیکن اگر اس کی ماں اس کے باپ کی قوم سے ہو، بایں طور کہ ماں اس کے باپ کے چپا کی لڑکی ہو، تو اس وقت اس ( ماں ) کے مہر پر قیاس کیا جائے گا، کیوں کہ وہ اس کے باپ کی قوم سے ہوگی۔

اور مہرمثل میں دونوں عورتوں کا عمر، خوب صورتی، مال، عقل، دین، شہر اور زمانے کے اعتبار سے مساوی ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں کہ ان اوصاف کے بدلنے سے مہرمثل بدلتار ہتا ہے، نیز دار اور عصر کی تبدیلی سے بھی اس میں تبدل ہوتار ہتا ہے۔

حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ بکارت میں بھی مساوات معتبر ہے،اس لیے کہ بکارت اور ثیو بت کے اختلاف سے اس میں بھی تغیر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿عمات ﴾ واحد عمة ؛ پهويهيال ﴿ أعمام ﴾ واحد عم ؛ پچا ۔ ﴿ و كس ﴾ كى ۔ ﴿ شطط ﴾ زياد قى ۔ ﴿ أقارب ﴾ واحد أقرب ؛ رابرى ، واحد أقرب ؛ زياده قربى رشته دار ۔ ﴿ مسلّ ﴾ عمر - ﴿ جمال ﴾ خوبصورتى ۔ ﴿ بلد ﴾ شهر - ﴿ عصر ﴾ زماند - ﴿ تساوى ﴾ برابرى ، ماوات - ﴿ بكاره ﴾ كوارا بن - ﴿ ثيوبة ﴾ كوارا بن كانه بونا -

#### تخريج

اخرجہ الترمذی فی کتاب النکاح باب ما جاء فی الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها المرأة، حدیث رقم: ١١٤٥.
 و ابود اؤد فی کتاب النکاح باب ٣١ حدیث ٢١١٤.

#### مهر مثل کابیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کے مہرمثل کو قرابت داری میں اس کے باپ کی طرف منسوب عورتوں کے مہرمثل پر قیاس کیا جائے گا، اور اس کی بہنوں، پھوپھیوں اور پچپازاد بہنوں کے مہرکو دیکھے کر اس کا بھی مہرمتعین اور مقرر کیا جائے گا، اسسلسلے میں حضرت ابن مسعود کا قول ہمارے لیے ججت ہے جو کتاب میں فہ کور ہے: لھا مھو مثل نسائھا المنے اور وجا سندلال یوں ہے کہ عورت کور گیر عورتوں کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اور نسب میں چوں کہ باپ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے جن عورتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ باپ کی قرابت دار ہوں گی اور باپ کی قرابت دار عورتوں میں اس کی بیٹی، بہن وغیرہ ہیں، لہذا آتھی کے مہر کو عورت کے مہر

باپ کی رشتے دارعورتوں کے مہر کواصل ماننے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ہرانسان اپنے باپ کی قوم کا ہم جنس ہوتا ہے، اور ہر شی کی قیت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے بھی باپ کی قرابت دارعورتوں کے مہر کو دلیل بنا کراورا سے سامنے رکھ کرمہرمثل کا فیصلہ ہوگا۔

و لا تعتبر النخ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی ماں اور اس کی خالہ اس کے قبیلے اور اس کے باپ کے خاندان کی نہ ہوں تو ان کے مہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ٹی کی قیمت اس کی جنس کو دیکھ کر معلوم کی جاتی ہے اور یہاں جنس میں تغیر اور اختلاف ہے، البتۃ اگر ماں اور خالہ عورت کے باپ کی قوم سے ہوں (مثلاً عورت کی ماں اس کے باپ کی بچازاد بہن ہو) تو اب اس صورت میں اس کے مہر کواس کی بچی کے مہر مثل کے لیے اصل اور دلیل مانیں گے۔

ویعنبو النع اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک عورت کے مہر مثل کو دوسری عورت کے مہر پر قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں عورتیں عرب خوب صورتی ، مال ، عقل ، دین ، شہراور زمانے کے اعتبار سے ایک ہوں اور ان تمام چیزوں میں وہ مساوی اور برابر ہوں ، کیوں کہ ان چیزوں میں وہ مساوی اور برابر ہوں کہ کہ ان چیزوں کے اختلاف اور ان میں تبدیلی کی وجہ سے مہر مثل میں بھی اختلاف اور کی زیادتی ہوتی رہتی ہے ، چنا نچہ کم س اور خوب صورت عورتوں کا مہرس رسیدہ اور سانو لی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے ، لہذا اگر مقیس اور مقیس علیہ میں اس حوالے اور خوب صورت عورتوں کے مہرکو دوسری کے مہر مثل کے لیے اصل اور بنیاد بنانا دشوار ہوجائے گا۔

یہ چیزیں تو اپنی جگہ برقرار ہیں اور ان میں مساوات ضروری ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات فقہاء کے یہاں
بکارت اور شیو بت میں بھی مساوات ضروری ہے، یعنی باکرہ عورت کے مہرکو باکرہ کے مہرشل کے لیے یا ثیبہ کے مہرکو ثیبہ کے مہرمثل
کے لیے تو دلیل بنا سکتے ہیں، لیکن باکرہ کے مہرکو ثیبہ کے لیے اور ثیبہ کے مہرکو باکرہ کے مہرمثل کے لیے دلیل نہیں بناسکتے، کیوں کہ
بکارت اور شیو بت کے اعتبار سے قیت بضع میں کافی اختلاف ہوتا ہے (بلکہ اگریہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ سارا جھگڑا ہی اس میں
مخصر ہے) اس لیے ان چیزوں میں بھی مکمانیت اور مماثلت ضروری ہے۔

وَ إِذَا صَمِنَ الْوَلِيُ الْمَهُرَ صَحَّ صَمَانُهُ، لِأَنَّهُ أَهُلُ الْإِلْتِزَامِ وَ قَدْ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَفْبَلُهُ فَيَصِحُ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ فِي مُطَالَبِهَا زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْكَفَالَاتِ، وَ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسُمُ فِي الْكَفَالَةِ، وَ كَذَا يَصِحُّ هِذَا الصَّمَانُ وَ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيْرَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْابُ مَالَ الصَّغِيْرِ صَمِنَ الشَّمَنَ، لِأَنَّ الْوَلِيَّ سَفِيْرٌ وَ مُعَيِّرٌ فِي النِّكَاحِ، وَ فِي الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَ مُبَاشِرٌ حَتَّى تَوْجِعَ الْعُهْدَةُ اللهِ وَالْحُقُوفُ إِلَيْهِ، وَ يَصِحُّ إِبَرَاءُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْظَيْرٌ وَ مُحَمَّدٍ وَمُنْ الْمُهُولِ اللهِ بَعْدَ اللهُ الْمُورِ لِللَّالِ بِحُكْمِ الْأَبُوقِ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَاقِدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّا لَوْعَمْ الْمُهُولِ لِلْآبِ بِحُكْمِ الْأَبُوقِ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَاقِدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ صَامِنًا لِنَفْسِه، وَ وِلَايَةُ قَاصِ الْمَهُولِ لِلْآبِ بِحُكْمِ الْأَبُوقَ لَا بِاغْتِبَارِ أَنَّهُ عَاقِدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لِللَّهِ بِحُكُمِ الْأَبُوقَ لَا بِاغْتِبَارِ أَنَّةُ عَاقِدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُصِيرُ صَامِنًا لِنَفْسِه، وَ وِلَايَةُ قَبْضِ الْمَهُولِ لِلْآبِ بِحُكْمِ الْأَبُوقِ لَا بِاغْتِبَارِ أَنَّهُ عَاقِدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَلْهُ اللهُ الْمَعْرِ لِللَّالِ الْمَالِي لَوْلِهُ لَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِ لِلللَّهِ مِنْ الللَّهُ الْمَالِي الْمُعْرِلِيْ الْمَعْمِلُ الْمَعْرِلُولُ الْمُؤْلِقُ لَلْهُ لِللَّهُ مِنْ الْعُلْمُ لَيْكُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولِ لَا اللَّهُ مَلِي الْمَعْلَقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُهُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

و آن البداية جد المحال المحال المالية جد الكام المالية المالية جد المالية الما

ترجمه: اوراگرولی مهر کا ضامن ہوجائے تو اس کا ضان سے ہے، اس لیے کہ وہ اہل التزام میں سے ہے اور اس نے ضان کو ایس چیز کی طرف منسوب کیا ہے جس میں قبولیت ضان کی صلاحیت ہے، اس لیے اس کا ضان درست ہے۔

پھرتمام کفالات پر قیاس کرتے ہوئے عورت کواپے شوہریا اپنے ولی سے مطالبے کا اختیار ہوگا، اور اگر ولی نے شوہر کے تھم سے ادا کیا تو وہ اس سے واپس لے لے گا جیسا کہ کفالہ میں پیطریقہ رائج ہے۔ اور ایسے ہی بیضان تھے ہے ہر چند کہ زوج صغیرہ ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب باپ نے صغیر کا مال فروخت کردیا ہوتو وہ ثمن کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ نکاح میں ولی سفیر اور ترجمان ہوتا ہے اور بچ میں عاقد اور مباشر (ہوتا ہے) یہی وجہ ہے کہ (بچ میں) ذمہ داری اور حقوق (دونوں) اس کی طرف لو شخ ہیں۔

آور حضرات طرفین کے یہاں (باپ کامشتری کو) ثمن سے بری کرناضیح ہے اور وہ صغیری بلوغت کے بعد ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا، اب اگر صفان کو صبح مان لیا جائے تو باپ اپ اپ آپ کا ضامن ہوگا۔ اور از راہ ابوت باپ کو مہر پر قبضہ کرنے کی ولایت حاصل ہے نہ کہ عاقد ہونے کی حثیت سے، کیاتم و کیھتے نہیں کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہے، لہذا اب وہ اپنفس کا ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

وضمن ﴾ ضامن ہوگیا، ذمہ داری لے لی۔ والتزام ﴾ اپن ذمے لینا۔ ویقبل ﴾ قبول کرتا ہے۔ ومعبّر ﴾ ترجمان، بیان کرنے والا۔ وعاقد ﴾ معاملہ کرنے والا۔ وعهدة ﴾ ذمہ داری۔ والبواء ﴾ معاف کرنا۔

#### ولى كى ضانت ادا يكي مهر:

عبارت کا حاصل مہ ہے کہ اگر کسی ولی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور شوہر کی طرف سے ازخود ادائے مہر کا ذھے دار ہوگیا، تو اس کی بی ذمہ داری اور صان درست ہے، کیوں کہ وہ عاقل بالغ ہے اور اپنے آو پر کسی بھی چیز کولا زم کرنے کا اہل ہے اور پھر اس نے الیں چیز یعنی مہر کا صان قبول کیا ہے جس میں قبولیت کی صلاحیت ہے، لہذا جب یہاں الزام والتزام کے جملہ شرائط موجود ہیں تو اس کی صحت میں کیوں کرکوئی شک وشیہ ہوگا۔

پھر جب باپ کا بیضان درست ہوتا ہے تو اب عورت کو اختیار ہوگا چاہت و اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کرے اور چاہت و باپ
سے ،جیبا کہ کفالات میں ہوتا ہے کہ مکفول لہ کفیل سے بھی مطالبہ کرسکتا ہے اوراصیل سے بھی ای طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کو
شوہر اور کفیل (اب) دونوں سے مطالبے کاحق ہوگا۔ اورا گرباپ نے شوہر کے تھم اور اس کی درخواست سے اس کی جانب سے مہرا دا
کیا ہے تو بعد میں شوہر سے وہ اپنی رقم وصول کر لے گا،جیبا کہ کفالہ میں ہوتا ہے، کہ اگر کفیل اصیل کے تھم سے ادا کرتا ہے تو بعد میں وہ
اصیل سے اپنی رقم واپس لینے کا مجاز اور حق دار رہتا ہے، اس طرح یہاں بھی۔

و کذلك النح فرماتے ہیں کہ اگر بیوی صغیرہ ہے اور باپ اس كے شوہر كى جانب سے ادائے مہر كا ضامن اور ذے دار بنرا ہے تو يہ بھى درست ہے، كيكن اگر باپ نے اپنے جھوٹے بچ كا مال فروخت كيا اور مشترى كى جانب سے اس بچ كے ليے ادائے ثمن كا ضامن ہونا تو كا شوہر كى جانب سے بيثى كے ليے ادائے مہر كا ضامن ہونا تو

درست ہے، مرمشتری کی جانب سے صغیر بیٹے کے لیے ادیے شن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے۔

اوران دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح اور بیچ کے ولی میں فرق ہے، نکاح میں ولی محض سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت نفقے اور سکنی کا مطالبہ شوہر سے تو کر سکتی ہے، مگر ولی سے نہیں کر سکتی، اس کے برخلاف بیچ کا وکیل اور ولی مباشر اور عاقد ہوتا ہے جانچہ بیچ کے جملہ حقوق اور لواز مات اس کی طرف لوٹے ہیں اور اس سے ادائے خمن یات میم بیچ کا مطالبہ ہوتا ہے، الہذا جب نکاح کا وکیل محض سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، تو اب اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہوجائے، تو یہ صمان المشنی لنفسه ہوگا نہیں بلکہ لغیر ہ ہوگا جو درست اور سے ہیں اگر بیچ میں ہم باپ کوادائے خمن کا ضامن مانتے ہیں تو یہ صمان المشنی لنفسه ہوگا جو درست اور سے میں جملہ حقوق وکیل ہی کی طرف لوٹے ہیں، الہذا بیچ والی صورت میں تو والد کا ضامن بنتا درست نہیں ہو درست نہیں ہے، کیوں کہ بیچ میں جملہ حقوق وکیل ہی کی طرف لوٹے ہیں، الہذا بیچ والی صورت میں تو والد کا ضامن بنتا درست نہیں ہے، البتہ نکاح والی صورت میں درست اور جائز ہے۔

ویصح إبر اؤه النع سے یہ بتانامقصود ہے کہ بچ میں وکیل عاقد اور مباشر ہوتا ہے، یبی وجہ ہے کہ اگر صغیر کا والداس کے مشتری کو ثمن سے بری کر نے کا مشتری کو ثمن سے بری کر نے کا مشتری کو ثمن سے بری کر نے کا بھی حق ہے اور چوں کہ وکیل بچ عاقد ہوتا ہے، اس لیے بچ کا بالغ ہونے کے بعد بھی باپ ہی قبض ثمن کا مالک ہوگا، اب اگر ہم اسے ادائے ثمن کا ضامن مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ضمان الشی لنفسه ہوگا جو نا جائز اور حرام ہے۔

وولایة النج سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح وکیل بالبیع ممن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے اور اس کے لیے اوائے ممن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے، اسی طرح باپ بھی تو نکاح میں مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے، پھراس کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہونا کیوں کر درست ہے، کیا بیضان الشی کنفسہ نہیں ہے؟۔

صاحب کتاب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ باپ کے وکیل بالنکاح ہونے کی دومیشیس ہیں (۱) وہ عاقد ہمعنی سفیر ہے (۲) وہ باپ ہے اور باپ ابوت کے حوالے سے مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہے، نہ کہ عاقد ہونے کی حیثیت سے، اور ابوت کی صورت میں اس کی ملکیت اور اس کا ضان ، ضمان الشی لغیر ہ ہوگا، نہ کہ ضمان الشی لنفسه، اور ضمان الشی لغیر ہ درست اور عبار کی ملکیت اور باپ کا مہر پر قبضہ کرنا اس لیے بھی ابوت کے حوالے سے ہے کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہے، اگر وہ عاقد ہونے کی حیثیت سے قبضہ کرتا تو بچے کی طرح بلوغت کے بعد بھی اس کا قبضہ برقر ارر ہتا ، معلوم ہوا کہ باپ کا قبضہ باعتبار عاقد ہونے کے حیث نہ کہ باعتبار عاقد ہونے کے۔

قَالَ وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ لِنَفْسِهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهُرَ وَ تَمْنَعَهُ أَنْ يُخْوِجَهَا، أَى يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقَّا فِي الْبَدَلِ
كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ، وَ صَارَ كَالْبَيْعِ، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ
كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ، وَ صَارَ كَالْبَيْعِ، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ
زِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوقِيهَا الْمَهُرَ كُلَّهُ أَيَ الْمُعَجَّلَ، لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِإِسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحِقِ وَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِسْتِيفَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمَهُرُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا بِالتَّأْجِيْلِ كُمَا فِي

ترجمه: فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ مہر وصول کرنے سے پہلے اپنے آپ کو (شوہر سے) روک لے اور (یہ بھی اختیار ہے کہ) شوہر کو باہر نکا لئے یعنی سفر کرانے سے بھی روک وے، تا کہ بدل میں اس کا حق متعین ہوجائے جیسا کہ مبدل (بضع) میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، اور یہ بڑھ کی طرح ہے۔ اور شوہر کو پورا مہر (یعنی مہر مجل) اواکرنے سے پہلے، عورت کو سفر میں نگلنے، اپنے گھر جانے اور اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ حق جس مستحق کو وصول کرنے کی خاطر (مشروع) ہے اور ادائیگی مہر سے پہلے شوہر کو مستحق (بضع) وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

اوراگر پورا مبرموَ جل (ادھار) ہوتو عورت کے لیے اپنے آپ کورو کنے کاحق نہیں ہے،اس لیے کہ تاجیل کر کے وہ اپناحق ساقط کر چکی ہے،جیسا کہ بچ میں ہوتا ہے۔اوراس میں امام ابو یوسف ولیٹوکیڈ کا اختلاف ہے۔

اور اگر شوہر نے دخول کر لیا، تو بھی امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں یہی جواب ہے، حضرات صاحبین فرمات ہیں کہ (اس صورت میں) عورت اپنے آپ کونہیں روک سکتی، اور اختلاف اس صورت میں ہے جب عورت کی رضامندی سے دخول ہو، یہاں تک کہ اگر عورت مجبور کی گئی تھی، یا وہ بچی یا مجنونہ تھی، توجیس کے حوالے سے بالا تفاق اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، اور عورت کی رضامندی سے خلوت کرنا بھی اس اختلاف پر ہے۔اور اس پراشتحقاق نفقہ کا بھی مدار ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل بیے ہے کہ وطی واحد یا خلوت کے ذریعے پورامعقود علیہ شوہر کی جانب سپر دکر دیا گیا ہے،اسی لیےان

دونوں کی وجہ سے پورا مہر مؤکد ہوجاتا ہے، لہٰذا اب مورت کاحق جس باتی ندر ہا، جیسے کہ سپر دگی مبیع کے بعد باکع ( یعنی اس کا بھی حق صب مبیع ختم ہوجاتا ہے )

حضرت امام صاحب ولیشید کی دلیل میہ ہے کہ عورت نے شوہر سے وہ چیز روک لی ہے جو بدل کا مقابل ہے، اس لیے ہروطی بضع محترم میں تصرف ہے، لہذاعظمت بضع کے پیش نظراسے عوض سے خالی نہیں کیا جائے گا۔

۔ اورایک وطی سے مہر کامؤ کد ہونا اس کے علاوہ کے مجبول ہونے کی بنا پر ہے، اس لیے (یہ جہالت) معلوم کی مزاحم نہیں بن علق ۔ پھر جب دوسری وطی پائی گئی اور معلوم ہوگئی تو مزاحمت خقق ہوگی اور مہر سب کا مقابل ہوگا۔ جیسے غلام جب کوئی جنایت کر ہے تو اس جنایت کی وجہ سے پورا غلام دے دیا جائے گا، پھراگر دوبارہ اور سہ بارہ جنایت کر ہے تو ان تمام کے عوض (بھی اس ایک غلام کو) دیا جائے گا۔ اور جب شو ہر پورا مہر ادا کردے تو جہال دل کہے عورت کو لے جائے ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے" جہال تم رہو انھیں بھی و ہیں رکھو" اور ایک قول یہ ہے کہ عورت کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نہ لے جائے ، کیوں کہ احتبیہ عورت اذبیت محسوس کرتی ہے۔ اور شہر کی قریبی بستیوں میں اجنبیت نہیں ہوتی۔

#### اللغات:

﴿ يو قى ﴾ اداكرد \_ ومعتبل ﴾ فورى ، جلدى كيا جانے والا \_ وحبس ﴾ روكنا، پابندكرنا \_ واستيفاء ﴾ پوراوصول كرنا \_ وايفاء ﴾ پورا اداكرنا \_ ومؤ تبل ﴾ دير ہے كيا جانے والا ،كى مقررہ مدت تك موقوف \_ واسقاط ﴾ كرانا ، ساقط كرنا \_ وتأجيل ﴾ مدت ادامقرركرنا \_ ومكوهة ﴾ مجوركى كئ \_ وصبيه ﴾ بكى \_ ومجنونة ﴾ پاگل عورت \_ وإبانة ﴾ فا بركرنا ، واضح كرنا \_ وخطر ﴾ عظمت ، احرّ ام \_ وتأكد ﴾ پخته ہونا ، پكا ہونا \_ ومز احم ﴾ مقابله كرنے والا \_ وجنلى ﴾ جرم كيا \_ وأوفى ﴾ ادا كرديا \_ وأسكنوهن ﴾ ان كو مجراؤ \_ وغريبة ﴾ برديس \_ وقرى ﴾ واحد قريب ؛ بستيال \_ وغربة ﴾ بركى ہونا \_

#### ادائیک مہرے پہلے کے احکام:

اس دراز نفس عبارت میں مہر کے تعلق سے کی ایک مسلے بیان کیے گئے ہیں جنھیں ان شاء اللہ ترتیب داربیان کیا جائے گا۔
مسائل کو بیجھنے سے پہلے مختصراً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورت کا مہر یا تو معجل (فی الفور واجب الا داء) ہوگا یا مؤجل (ادھار) ہوگا۔
اگر عورت کا مہر معجل ہے تواس صورت میں جب تک عورت پورا مہر وصول نہ کر لے اسے بیا ختیار ہے کہ شوہر کو اپنے قریب پھد کئے
بھی نہ دے، ای طرح اسے یہ بھی اختیار ہے کہ شوہر کے ساتھ کہیں جانے اور سفر میں نکلنے سے صاف انکار کر دے، کیوں کہ نکاح
عقد مبادلہ ہے، جس میں طرفین سے مساوات اور برابری مقصود ہوتی ہے اور چوں کہ نفس نکاح سے مبدل یعنی بفع میں شوہر کا حق
متعین ہو چکا ہے، عورت کو بہت ہوگا کہ وہ بدل کو وصول کرنے اور اس سے اپنا حق وابستہ کرنے کی خاطر شوہر کو وطی وغیرہ پر قدرت

اور جس طرح شن معجّل کو وصول کرنے سے پہلے پہلے بائع کے لیے جسِ مبیع کا حق ہے، اس طرح استیفائے مہرسے پہلے عورت کو جس بضع کا بھی حق ہوگا۔

ولیس للزوج النع مسئلے کی ایک شق بی ہے کہ عورت تو شوہر کے ساتھ سفر وغیرہ میں جانے سے انکار کرسکتی ہے، کین اگروہ

### ر أن الهداية جلد المستخدم المستخدم المستخدم الما كان كاليان

ازخود سفر میں جانا جاہے، یا اپنے والدین سے ملنے اور ان کا دیدار کرنے کی غرض سے نکلنے تو شو ہراسے نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ وہ اسے اس کا پورا مہرا وا کر دے، اس لیے کہ شو ہر کا حق جس مستحق بعنی منافع بضع سے انتفاع کی خاطر مشروع ہوا ہے، اور جب مہرا وا کرنے سے پہلے وہ استیفائے مستحق کا حق وارنہیں ہے تو بھلاجس اور منع کا مستحق کیوں کر ہوگا؟۔

ولمو کان المهور النج مسئلے کی ایک دوسری شق ہے ہے کہ اگر عورت کا مہر مجل کے بجائے موَجل (ادھار) ہوتو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں عورت کا حق جس ختم ہوجائے گا اور اب نہ تو وہ شوہر کووطی پر قدرت دینے سے روک سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کیوں کہ تجیل مہر کی وجہ سے عورت کو حق جس دیا گیا تھا، لیکن جب تا جیل اور ادھار پر راضی ہوکر از خود اس نے اپنا ہے تق ساقط کر دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اسے بیرتی دینے والے اور شوہر کے انتظار کی بھٹی کو سلگانے والے۔

حضرات ائمہ ثلاثہ بھی ای کے قائل ہیں اور جس طرح بیج ہیں اگر بائع نے ثمن کومؤجل کر دیا تو اسے جس مبیع کاحق نہیں ملتا، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی جب عورت تا جیل پر راضی ہے تو ظاہر نے اس کا بھی حق حبس ختم ہوجائےگا۔

امام ابو بوسف رائیٹیلہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مہر کے مجل ہونے کی صورت میں عورت کو حق حبس ملتا ہے، اسی طرح مہر کے مؤجل اور ادھار ہونے کی صورت میں بھی اسے بیرتن ملے گا، ان کی دلیل بیہ ہے کہ نفس نکاح سے عورت کے بضع میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے اور ملک بضع بدل اور عوض سے خالیٰ نہیں ہوتا، اس لیے استیفائے مہر سے قبل عورت کو حق حبس دیا جائے گا۔

وإن دخل بھا النح سے بیتانامقصود ہے کہ اگر عورت کا مہر معجّل (نقر) ہواوراس کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہو، تو اس صورت میں بھی حضرت امام صاحب کے یہاں عورت کا حق حبس باتی رہے گا اور اسے بیاضتیار ہوگا کہ آئندہ شوہر کو وظی وغیرہ پر قدرت نہ دے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دخول کے بعد عورت کاحق حبس ختم ہوجائے گا، ہاں اگر عورت کی رضامندی کے بغیر جبر اُس کے ساتھ دخول کیا گیا ہے، یا وہ بچی یا پاگل تھی اوراس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا، تو ان صورتوں میں بالا تفاق اس کاحق حبس ساقط نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین اور امام صاحب رطینی کا بیاختلاف خلوت میں بھی ہے، یعنی اگر عورت کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت صححہ کی تو صاحبین کے یہاں اس کاحق حبس ختم ہوجائے گا اور امام صاحب برایش کے یہاں برقر ارر ہےگا۔

اورای اختلاف براسخقاتی نفقہ کا بھی دارو مدار ہے، چنانچہ حضرت امام صاحب را شیکا کے یہاں اگر دخول کے بعد عورت شوہر کوئے کرتی ہے تو اسے مدت منع کا نان ونفقہ ملے گا، کیوں کہ اس کا بیمنع حق حبس کی وجہ ہے، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں دخول کی وجہ سے بیوں کہ اس کا حق حبس ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر عورت شوہر کو اپنے آپ پر قدرت دینے سے منع کرتی ہے تو وہ نافر مان اور ناشزہ کہلائے گی، اور ناشزہ کو نفقہ نہیں ملاکرتا، لہذا اسے بھی نہیں ملے گا۔

حضرات صاحبینؓ دخول بالرضا اورخلوت بالرضا کو قاطع حق صب قرار دیتے ہیں اوراس پریہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیا اور برضا و رغبت شوہر سے دخول کرالیا یا اس کے ساتھ خلوت کرلی، تو ایک ہی وطی اورخلوت ے پورامعقو دعلیہ یعنی بضع شوہر کے قبضے میں آگیا، اور جب شوہر نے پورے معقود علیہ سے نفع حاصل کرلیا اور تمام بند دروازوں کو تو ٹر کرساری حدیں پارکر گیا، تو اب عورت کے پاس بچاہی کیا ہے کہ ہم اسے حق طبس دیدیں، آخر پچھ تو وجہ ہوگی کہ شریعت نے ایک بار دخول کرنے یا ایک مرتبہ خلوت کرنے سے عورت کے مہر کومؤ کد بنا دیا ہے اور شوہر پر دفعہ واحدہ کی وجہ سے پورے مہر کی اوائیگی لازم قرار دے دی ہے، تو جب شریعت میں شوہر کی رعایت نہیں کی گئی اور اسے ایک دخول یا خلوت سے پورامہر ادا کرنے کا مکلف بنا دیا گیا، تو ہم محتر مہ کی رعایت کیوں کریں، ہم نے بھی ایک ہی بار کنٹرول کھونے اور 'بے قابو ہونے سے ان کاحق عبس ختم کر دیا۔

اور جس طرح اگر بائع ثمن وصول کرنے سے قبل ہمیع مشتری کے حوالے کر دے، تو اس کا حق عبس ختم ہو جایا کرتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں محتر مہ کا بھی حق عبس ختم ہو جائے گا۔

حضرت امام صاحب والتعليم كى دليل مد به كه وطى واحد سے شوہركى جانب كما حقد تسليم بضع ہميں تسليم نہيں ہے، اس ليے كه بضع ميں ہر مرتبه وطى كرنا ايك الك تصرف ہوگا اس بخت ميں ہر مرتبه وطى كرنا ايك الك تصرف ہوگا اس بخت ميں ہر مرتبه وطى كرنا ايك الك الك الك الك وطى سے نہ تو شوہركى جانب پورابضع سپر دكيا جائے گا اور نہ بى عورت كاحق حب ختم ہوگا۔

والتأكد بالواحدة سے حضرات صاحبین كى دليل كا جواب ہے۔ فرماتے ہیں كہ وطئ واحد سے كل مہر كے واجب ہونے پر وطئ واحد سے عورت كاحق منع ختم كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ وطئ واحد سے پورا مہراس ليے واجب ہوتا ہے كہ اس كے بعد كى ديگر وطئات مجهول ہیں، اور يقينى طور سے بينہيں معلوم ہے كہ مياں ہيوى دوبارہ بھى ہم صحبت ہوں گے يانہيں، اور وطئ واحد چوں كہ معلوم ہے، اس ليے جمہول بعنی وطئ واحد كے علاوہ كى وطئات اس كے ليے مزائم نہيں بن سكتيں، كيوں كہ ضابط بيہ ہے المجھول لايز احم المعلوم، يعنى شى مجبول شى معلوم كا مزائم نہيں بن سكتى۔

البتہ جب وطی واحد کے بعد دوسری اور تیسری وطی پائی گئی تو ان کی جہالت ختم ہوگئی اور بیسب بھی معلوم ہوگئیں اور چوں کہ معلوم چیز ، شی معلوم کی مزاحم بن سکتی ہے، اس لیے وطی واحد کے بعد والی وطیئات کو اس کی مزاحم بان لیس گے اور مہر کوتمام وطیئات کی جانب منتقل کردیں گے۔ اور بیر بالکل ویسے ہے کہ مثلاً کسی غلام نے دوبارہ اور سہ بارہ جنایت کی تو اب بیہ بعد کی جنایت ہی معلوم ہوکر پہلی جنایت کی مزاحم بنیں گی اور غلام ان تمام کی جانب سے اوا شار ہوگا۔

وإذا أو فاها المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ جب شوہر نے ہيوى كا پورام ہرادا كر ديا، تو اب اس كواختيار ہے، جہاں چاہا ہے كہ كر جائے ، اوراس كى دليل يہ ہے كہ اللہ تعالى نے قرآن كريم ميں مطلق يه فرمايا ہے "أسكنو هن من حيث سكنتم" اب اگر جمورت كواس كے شہر يابتى ميں رہنے كى قيد لگائيں گے تو يہ كتاب اللہ پر زيادتى ہوگى جو درست نہيں ہے، اگر چہ فقيہ ابوالليث وغيره نے اس طرح كى قيد لگائى ہواورعلت يہ بيان كى ہے كہ عورت نئے شہر ميں جاكرا جنبيت اور اذبت محسوس كرے كى ، لهذا اسے اس كے شہر سے نكالنا درست نہيں ہے۔ جسے صاحب ہدايہ نے وقيل سے بيان كيا ہے۔

' وفی قوی المصو النح فرماتے ہیں کہ شہر کی بستیوں اور شہر کے مضافات میں بیوی کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بیشفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ الْحَتَلَفَا فِي الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إِلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْج فِيْمَا زَادَ عَلَى مَهُرِ الْمِثْلِ، وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهٔ فِي نِصْفِ الْمَهُرِ، وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَنَّنَا عَلَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ وَحَنَّا عَلَيْهُ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَحَنَّاعَلَيْهُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِشَىٰءٍ قَلِيْلٍ، وَ مَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ، لِلَّابِي يُوْسُفَ رَحَمَّلُمَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الزِّيَادَةَ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِه، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْئٍ يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيْهِ، وَ هَذَا لِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِع الْبُضْعِ ضَرُوْرِيٌّ، فَمَتَى أَمْكَنَ إِيْجَابُ شَيْءٍ مِنَ الْمُسَمَّى لَا يُصَارُ إِلَيْهِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَاوَى قَوْلُ \_ مَنْ يَشْهَدُ لَةُ الظَّاهِرُ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَةٌ مَهْرُ الْمِثْلِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْأَصْلِي فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَ صَارَ كَالصَّبَّاعَ مَعَ رَبِّ التَّوْبِ إِذَا اِخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ تُبْحَكُمُ فِيْهِ قِيْمَةُ الصَّبْغِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَاهُنَا أَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ وَ هٰذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَالْأَصْلِ، وَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ ٱنَّهُ يُحْكُمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا لِأَنَّ الْمُتْعَةَ مُوْجَبَةٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَهُ فَتُحْكُمُ كَهُوَ، وَ وَجُهُ التَّوْفِيُقِ آنَّهُ وَضَعَ الْمَسْئَلَةَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ، وَالْمُتْعَةُ لَا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغِ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُفِيْدُ تَحْكِيْمُهَا، وَ وَضَعَهَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ فِي الْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ، وَ مُتْعَةُ مِثْلِهَا عِشْرُوْنَ فَيُفِيْدُ تَحُكَيْمُهَا.

وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ سَاكِتْ عَنْ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْآصُلِ، وَ شَرْحُ قَوْلِهِمَا فِيْمَا إِذَا اخْتِلَفَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ادَّعَى الْآلُف وَالْمَرْأَةَ الْآلُفَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَوْ أَقَلُ فَالْقُولُ قَوْلُهَا، وَ أَيَّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَيْنِ مَهُرُ مِثْلِهَا أَلْفًا وَ أَقَلَ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، وَ إِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْقُولُ قَوْلُهَا، وَ أَيَّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهِ النَّالِي بَيْنَتُهَا، لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّالِي بَيْنَتُهَا، لِلْنَهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّالِي بَيْنَتُهُ، لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْفَصُولِ النَّلَاثَةِ ثُمَّ يُحِبُ أَلْفُ وَ خَمْسُ مِائَةٍ، وَ هَذَا لَكَوْمُ لِهُ الْمُعْلِ بَعْدَ ذَالِكَ. تَخْرِيْجُ الرَّازِيُّ، وَ قَالَ الْكُرْخِيُّ يَحَالِقَانِ فِي الْفُصُولِ الثَّلاثَةِ ثُمَّ يُحَكَّمُ مَهُرُ الْمِثْلِ بَعْدَ ذَالِكَ.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کی عورت سے نکاح کیا ، پھر زوجین نے مہر کے سلسلے میں اختلاف کیا ، تو تمام مہرمثل تک عورت کا قول معتبر ہوگا ، اور اگر عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہرنے اسے عورت کا قول معتبر ہوگا ، اور اگر عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہرنے اسے

طلاق ، ے دی ، تو نصف مہر کے متعلق شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رطینظ فرماتے ہیں کہ طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد (دونوں صورتوں میں) شوہر کی بات مانی جائے گی، الآیہ کہ وہ بہت معمولی مقدار بیان کرے، یعنی (وہ مقدار) جو عاد تا اس عورت کا مہر نہ بن سکتی ہو، یہی صحیح ہے۔ امام ابو یوسف رطینظ کی دلیل ہے ہے کہ عورت زیادتی کی مدعیہ ہے اور شوہراس کا مشر ہے، اور مشرکا قول اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، الآیہ کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کرے جس میں ظاہراس کی تکذیب کررہا ہو۔

اور بیاس وجہ سے ہے کہ منافع بضع کامتقوم ہونا ہر بنائے ضرورت ہے، للبذا جب تک سٹمی سے کسی بھی مقدار کو ٹابت کرناممکن ہوگا مہرشل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔

حضرات طرفین بڑھانڈ کی دلیل ہے ہے کہ دعووں میں اس محض کا قول معتبر ہوتا ہے، جس کے حق میں ظاہر حال شاہد ہوتا ہے، اور ظاہراس کے لیے شاہد ہے جس کے لیے مہرمشل شاہد ہے، کیوں کہ باب نکاح میں مہرمشل ہی موجب اصلی ہے، اور یہ مالک ثوب ک ساتھ رنگ ریز کی طرح ہوگیا، جب وہ دونوں مقدار اجرت کے متعلق اختلاف کریں، تو اس میں رنگ کی قیمت کو حکم بنایا جائے گا۔

پھراہ مقدوری را تی متعلق شوہر کا قول معتبر ہوں کیا کہ طلاق قبل الدخول کے بعد نصف مہر کے متعلق شوہر کا قول معتبر ہوگا، بیہ جامع صغیراور مبسوط کی روایت ہے۔ امام محمد را تی ہوگا، بیہ جامع صغیراور مبسوط کی روایت ہے۔ امام محمد را تی ہوگا، بیہ جامع صغیرا اور مبسوط کی روایت ہے۔ امام محمد را تی ہوگا، بیہ جامع صغیرا اسلام کی مشرت کے موجد ہوں کہ متعد بعد الطلاق موجب ہے، الہذا مہر مثل قبل الطلاق موجب ہے، الہذا مہر مثل کی طرح متعد کربھی فیصل بنایا جائے گا۔

اورمبسوط اور جامع کبیر میں موافقت کی صورت یہ ہے کہ مبسوط میں امام محمد طِنتُنگیڈ نے ایک ہزار (۱۰۰۰) اور دو ہزار (۲۰۰۰) میں مسئلہ فرض کیا ہے، جب کہ متعہ عاد قاس مقدار کوئبیں پہنچتا، اس لیے اس کوفیصل بنانا مفید نہیں ہے، اور جامع کبیر میں مسئلے کی وضع سو(۱۰۰) اور دس (۱۰) میں ہے اور عورت کا مععہ مثل میں ہے، لہذا اس کو تکم بنانے میں فائدہ ہے۔ اور جامع صغیر کی وضاحت بیان مقدار سے ساکت ہے، لہذا اسے اصل کی بیان کردہ مقدار برمحمول کر دیا جائے گا۔

ادر قیام نکاح کے دفت زوجین کے اختلاف کی صورت میں حضرات طرفین ؓ کے قول کی تشریح میہ ہے کہ جب شوہر نے ایک ہزار اور بیوی نے دو ہزار کا دعویٰ کیا، تو اگر بیوی کا مہرمثل دو ہزار یا اس سے کم ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوگا، اور اگر مہرمثل دو ہزار یا اس سے زائد ہوتو بیوی کا قول معتبر ہوگا، اور دونوں صورتوں میں جوبھی بینہ قائم کرےگا (اس کا بینہ ) قبول کر لیا جائے گا۔

اوراگر پہلی صورت میں دونوں نے بینہ قائم کر دیا، توعورت کا بینہ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ (بینہ) زیادتی کو ثابت کر رہا ہے، اور دوسری صورت میں شوہر کا بینہ قبول کیا جائے گا، کیوں کہ وہ کمی کو ثابت کر رہا ہے۔

اورا گرعورت کا مہرمثل پندرہ سو( ۱۵۰۰) ہوتو دونوں تسم کھا کیں گے اور بصورت حلف پندرہ سو( ۱۵۰۰) واجب ہوگا۔ بیامام رازی طِیٹیلڈ کی تخریج ہے، امام ابوالحن کرخی طِیٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں میاں بیوی قسم کھا کیں گے، پھراس کے بعد مہرمثل کو حکم بنایا جائے گا۔

#### اللّغاث:

﴿لا يتعارف ﴾ عرف ميں مروح نه ہو۔ ﴿تدّعی ﴾ دعویٰ کرتی ہے۔ ﴿تقوم ﴾ فیتی ہونا۔ ﴿يمين ﴾ فتم ۔ ﴿ايجاب ﴾ واجب کرنا۔ ﴿لا يُصار ﴾ نہيں پھرا جائے گا۔ ﴿دعاوی ﴾ واحد دعویٰ ؛ عدالتی دعوے۔ ﴿صبّاع ﴾ رعساز، رگریز۔ ﴿صبغ ﴾ رنگ ۔ ﴿تحکیم ﴾ فیصل بنانا، فیصلہ میں مدار بنانا۔ ﴿تحالف ﴾ دونوں قسمیں کھائیں گے۔

#### میان بوی ش مهری مقدار ش اختلاف مونے کابیان:

اس پوری عبارت میں صاحب کتاب نے تعیین مہر اور مقدار مہر کے حوالے سے حضرات ائمہ کے مذاہب کو بیان کیا ہے، کیکن چوں کہ مذہب اور دلیل میں کافی فاصلہ ہے، اس لیے سہولت کے پیش نظر ہم ان شاء اللّٰد مرتب انداز میں گفتگو کریں گے۔

(۱) عبارت کا پہلامسکدیہ ہے کہ اگر زوجین نے مہر یا مقدار مہر کے سلسلے میں اختلاف کیا اور ان کا نکاح باتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ بدون مہر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دو ہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دو ہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دو ہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دو ہزار پر نکاح ہوا ہے، تو حضرات طرفین کے یہاں مقدارِ مہر مثل تک تو عورت کا قول معتبر ہوگا اور مہر مثل کی مقداو سے زائد میں شوہر کا قول تسلیم کیا جائے گا، اس طرح اگر شوہر عورت کو اس حالت میں طلاق قبل الدخول سے نواز دیتا ہے، تو نصف مہر کے سلسلے میں اس کی بات معتبر ہوگا اور جومقدار وہ بیان کرے گا، عورت اس کو لینے کی حق دار ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف والینی فرماتے ہیں کہ زوجین کا اختلاف خواہ قبل الطلاق ہویا بعد الطلاق بہرصورت شوہر ہی کی بات قابل تسلیم اور لائق فیصلہ ہوگی اور اس مسئلے میں عورت کی ایک نہ چلے گی ، ہاں اگر شوہر کوئی بہت معمولی مقدار کومہر بیان کرے اور بید معلوم ہوجائے کہ اس جیسی عورت اس مقدار پر نکاح کر ہی نہیں سکتی ، تو اس وقت شوہر کی بات بے اثر ہوگی اور عورت کا قول فیصلہ کن مانا جائے گا۔

حضرات شراح إلا أن يأتي بيشيئ قليل كي تعيين ميں مختلف ہيں، چنانچ بعض حضرات كى رائے يہ ہے كداس ہے وى درہم كى مقدار مراد ہے اور ديگر بعض فقہاء كار جمان يہ ہے كداس ہے وہ مقدار مراد ہے كہ جس مقدار پر بيوى جيسى عورت كا نكاح نہ ہوتا ہو، يہى رجمان رائح ہے، صاحب ہدائي نے بھى اس كا تسجح كى ہے، بدائع الصنائع اور فناوئ قاضى خان ميں بھى اى كواضح قرار ديا كيا ہے۔ بہر حال اصل مسكلے ميں امام ابو يوسف واليميل كى دليل ہے كہ عورت زيادتى كى مدعيہ ہوت وارشو ہراس كا مشر ہوا، كيان بصورت عدم بينة تم كے ساتھ شو ہركا قول معتبر ہوگا، كيوں كه ضابطہ يہ ہوت واليمين على من أنكر " يعنى مرى پر بينه پيش كرنا ضرورى ہے، اور بصورت عدم اقامت بينه مدى عليه اور مشركا قول معتبر ہوگا، كيول كه ضابطہ يہ مشركا قول معتبر ہوگا، كيول كه ضابطہ يہ مشركا قول مع يمينه "۔

البت اگرشو ہرکوئی بہت معمولی مقدار کومہر بتاتا ہے اور ظاہر حال اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اس جیسی حسین، مہجبین عورت اتن معمولی سی مہر پراضی نہیں ہوسکتی، تو اس صورت میں عورت کی بات باوزن ہوگی اور اس پر فیصلہ ہوگا، کیوں کہ ضابطہ بیہ ہے"الاصل أن من ساعدہ الطاهر فالقول قوله" لین ظاہر حال جس کے حق میں ہوتا ہے، اس کا پہلوغالب رہتا ہے۔

وهذا لأن النع سے امام ابو یوسف والیمین کی دلیل کا مدار اور اس کی علت بیان کررہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بات دراصل ب

ہے کہ حضرت امام ابو یوسف والتنظیہ کے یہاں مہر مسلمی اصل ہے اور مہر مثل اس کی فرع اور تابع ہے اور چوں کہ منافع بضع کا متقوم ہونا عظمت بضع کے چیش نظر ایک امر ضروری ہے، اس لیے جب تک اس کے مقابلے میں اصل بعنی مہر مسلمی سے کام چلتا رہے گا، فرع بعنی مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اور شی قلیل کے علاوہ کی مقدار میں چوں کہ مہر مسلمی سے کام چل سکتا ہے، اس لیے وہاں تو شوہر ہی کی ب ت ما نیں گے، البتہ شی قلیل اور مقدار رذیل کی صورت میں گاڑی چلانا دشوار ہے، لہذا یہاں عورت کوڈرائیور مان کر اس کے مہر مثل کو فیصل بنا کمیں گے۔

و لھما النے یہاں سے حضرات طرفین کی دلیل بیان کی گئی ہے، دلیل سے پہلے یہ یادر کھیں کہ جس طرح اہام ابو یوسف و التی اللہ مسکی اصل ہے، اس طرح حضرات طرفین کے یہاں مہر مشل اصل اور بنیاد ہے، اس لیے ان حضرات کے یہاں ہر ممکن مہر مشل کی طرف توجد رہے گی ، اور چوں کہ صورت مسلامی تعقیق فیہ اور مخی بر دعو کی ہے اور دعاوی میں اس کی بات مانی جاتی ہے ، ظاہر حال جس کا ساتھ دیتا ہے، اور صورت مسلہ میں ظاہر حال اس شخص کے ساتھ مہر مشل ہے، یعنی جس کا تول مہر مشل کے موافق ہے، البذا عورت کے مہر مشل کو فیصل بنا کر یہ غور کریں گے کہ اس کا مہر مشل کتنا ہے، اگر عورت کا مہر مشل ایک ہزاریا اس سے کم ہو جب البذا عورت کے مہر مشل کو فیصل بنا کر یہ غور کریں گے کہ اس کا مہر مشل کتنا ہے، اگر عورت کا مہر مشل ایک ہزاریا اس سے کم ہو جب قورت میں عورت کا قبل اس سے زائد ہو، تو اس صورت میں عورت کا قبل نے مائیں مقدار اجرت میں اختلاف ہو، رب الثوب پانچ درہم کا دعوی کرے اور رنگ ریز دیں درہم کا نعرہ لگا ہے، تو اس صورت کے مائین مقدار اجرت میں اختلاف ہو، رب الثوب پانچ درہم کا دعوی کرے اور رنگ ریز دیں درہم کا نعرہ لگا ہے، تو اس صورت میں جوفرق ہوگا، اس مقدار کواجرت متعین کریں گے، خواہ وہ شوہر کے مطابق می مؤل ہو یا صباغ کی ، اس طرح صورت مسلہ میں بھی عورت کے مہر مشل کو تھم اور فیصل بنا کیں گے، خواہ وہ شوہر کے وہ ل ہے مطابق ہو وہ عورت کے۔

ثم ذکر ھھنا النج یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ حضرت امام محمد راتیٹی کے قول اور ان کے مسلک میں تعارض ہے، کیوں کہ مسبوط اور جامع صغیر میں تو یہ بیان کیا ہے کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف مہر کے حوالے سے شوہر ہی کا قول معتبر اور فیصل موجہ مثل کو قبل بنا کراسی کا اعتبار ہوگا ، اور مدعه مثل کو قبل بنا کراسی کا اعتبار کیا جائے گا اور شوہر کی بات پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع کبیر کی روایت (یعن تحکیم مععد مثل والی) حضرات طرفین کے قول کے مطابق ہے، کیوں کہ جس طرح طلاق سے پہلے مہمثل موجب نکاح ہے، ای طرح طلاق کے بعد متعد موجب نکاح ہے، البذا مہمثل کی طرح مععد مثل کو حکم بنایا جائے گا اور شو ہر کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔

صاحب کتاب و وجہ التو فیق ہے مبسوط اور جامع کبیر کی عبارتوں اور ان دونوں میں مسئے کے الگ بیان کرنے کی توجیہ کرتے ہوئے نہ وجہ کہ مسلوط میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد راٹیٹھائے ہے اپنی ہی کتابوں میں الگ الگ مسئے منقول ہونے کی وجہ یہ کہ مبسوط میں مسئے کی وضع ایک ہزار اور دو ہزار سے متعلق تھی ، چنانچہ شوہرا یک ہزار کا مدعی تھا اور عورت دو ہزار کا نعرہ لگار ہی تھی ، اور متعہ عام طور پر اس مقدار کوئیس بہنچتا ، اس لیے مبسوط والی صورت میں متعہ کو تھم نہیں بنائیں گے ، اور شوہر چوں کہ ایک ہزار کا دعویٰ کر کے از خود اس

# ر أن البداية جلد الله المستحد ١٩٣٠ المستحد الكام كان كالميان

کے نصف یعنی پانچ سوکامقر ہے، جومتعہ کی مقدار کے مساوی، بلکہ اس پر غالب ہے، اور اس میں عورت کا فائدہ ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر کے قول کوفیصل بنائیس گے اور مععد مثل کو حکم نہیں بنائیس گے۔

اس کے برخلاف جامع کبیر میں مسئلے کی وضع سواور دس کی مقدار سے متعلق تھی، عورت سوکی بدعیتھی اور شوہر دس درہم کا دعویٰ کر رہا تھا، اور ادنیٰ درجے کا متعہ بھی بیس درہم سے کم کانہیں ہوتا، اس لیے اس صورت میں مععہ مثل کو فیصل بنا کمیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ظاہر حال عورت کے حق میں شاہد اور اس کے لیے معاون ہے، اور آپ کو یہ ضابطہ معلوم ہو چکا ہے کہ أن من ساعدہ المظاهر فالقول قولہ اور چوں کہ جامع صغیر کی عبارت مقدار مہر کے بیان سے ساکت ہے، اور حضرت امام محمد والشفلا کی جملہ کتابوں میں مسبوط سب سے ذیادہ معتمد اور اصح ہے، اس لیے جامع صغیر کے مسئلے کو بھی اسی پرمحمول کردیں گے۔

و ضرح فولھما النح اس کا عاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے تول اور ان کے مسلک کی تعمل تشریح یہ ہے کہ اگر میاں ہوی کا بیا ختلاف طلاق سے پہلے اور قیام نکاح کی حالت میں ہواور شوہرا یک ہزار کا مدی ہو، جب کہ محتر مدوم ہزار کا نعرہ لگارہی ہوں، تو اب مہر مثل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر مہر مثل ایک ہزاریا اس سے کم ہوگا، تو ظاہر ہے کہ بیشوہر کے دعوے اور اس کی حالت کے موافق ہوگا اور ان من ساعدہ المنح کے تحت اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور اگر مہر مثل دو ہزاریا اس سے زائد ہوگا، تو اب بی عورت کے دعوے اور اس کے نعرے کا مؤید ہے گا اور اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

وإن أقاما النع يہاں سے يہ بتانامقصود ہے كہ اگرصورت مسئلہ ميں زوجين نے اپنے اپنے دعووں كودليل سے مؤكد كر ديا اور
ہرايك نے اپنے دعوے پر دليل پيش كر دى، تو دونوں صورتوں ميں شو ہر كا بينہ تبول كيا جائے گا، خواہ ظاہر حال اس كے قول كا مؤيد ہويا
ہوى كے حق ميں ہو، اور اگر دونوں نے پہلی صورت ميں بينہ قائم كر ديا، يعنى جب ظاہر حال شو ہر كے مطابق تھا، تو اس صورت ميں
عورت كا بينہ مقبول ہوگا، اور دوسرى صورت ميں جب ظاہر حال ہوى كے قول كا مؤيد ہو، تو شو ہر كا بينہ مقبول ہوگا۔ كيوں كہ بينہ الى چيز
كو ثابت كرنے كے ليے ہوتا ہے جو ظاہر أثابت نہ ہو، اور ظاہر كے خلاف ہو، اور چوں كہ پہلی صورت ميں عورت كا بينہ ظاہر كے خلاف ہے، اس كے اس كا اعتبار ہوگا، لأن المبينة لا ثبات خلاف المظاهد ــ

لیکن اگر عورت کا مہر مثل پندرہ سو (۱۵۰۰) ہواور ظاہر حال میاں بیوی دونوں میں ہے کسی کے حق میں نہ ہوتو دونوں ہے تم لی جائے گی، کیوں کہ عورت زیادتی کی مدعیہ اور کی کی مشکرہ ہے اور شوہر کی کا مدعی اور زیادتی کا مشکر ہے، الحاصل دونوں میں ہے ہر ایک مدی بھی ہے اور مشکر بھی ہے، اس لیے دونوں ہے تتم لی جائے گی، جو بھی قتم کھانے سے انکار کرے گا اس کی بات بے اثر ہوگی اور سامنے والا بازی لے اڑے گا، ہاں اگر دونوں قتم کھالیتے ہیں، تو اب پندرہ سور و پٹے واجب ہوں گے، ایک ہزار تو تسمیہ کی رو سے کہ میاں بیوی دونوں اس مقدار پر شفق ہیں اور یا نئے سومہر مثل کے طور پر۔

صاحب ہداری گی تحقیق وتخ ہے ہیں کہ یہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ امام ابو بکر جصاص رازی کی تحقیق وتخ ہے ہیکن امام ابوالحسن کرخی محاص کے جو اور سے میں اور جین سے تسم کی جائے گی ۔خواہ ظاہر حال شوہر کے موافق ہو، یا بیوی کے موافق ہو یا دونوں کے مخالف ہو، اور تسم کھا لینے کی وجہ سے چول کہ تسمیہ کومہر بنانا دشوار ہوجائے گا،اس لیے تسم کے بعد عورت کے مہرمثل کو تسم اور فیصل

بنایا جائے گا۔

وَ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَٰى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْمُسَمَى فَيُصَارُ إِلَيْهِ، وَ لَوْ كَانَ الخُتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا، لِأَنَّ اغْتِبَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَغْدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِنَّكَانِيْهُ، وَ لَا يُبْسَتَفْنَي الْقَلِيْلُ، وَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ وَمَالِنَّقَانِيْهُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَّأْتُوْا بِشَيْئِ قَلِيْلِ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَلَيَّاتُهُ الْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، وَ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمْى فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنْتَأَيْهِ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّةٌ لا يحَكَّمُ الْمَهُرُ الْمِثْلُ عِنْدَةُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا عَلَى مَا نَبِيَّنُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ترجیل: اوراگراصل مسمی میں زوجین کا اختلاف ہوتو بالا تفاق مہرمثل واجب ہوگا ،اس لیے کہ حضرات طرفین کے یہاں ، و بی اصل ہے، اور امام ابو یوسف چلیٹھیڈ کے یہاں مہرسٹمی پر فیصلہ دشوار ہے، لہذا مہرمثل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اوراگرز وجین میں ہے کسی ایک کی موت کے بعداختلاف ہو، تواس کا حکم ان کی زندگی کے حکم کی طرح ہے، کیوں کہ کسی ایک کی موت ہے مہمثل کا اعتبار ساقطنہیں ہوتا۔

اوراگرز وجین کی وفات کے بعد مقدار مبر میں اختلاف ہو،تو حضرت امام صاحب پرایشیائے یہاں وارثین شوہر کا قول معتبر ہوگا اور مقدارقلیل کا اشتناءنہیں کیا جائے گا۔ اہ م ابو پوسف راتیجایڈ کے یہاں (بھی) وارثین شو ہر کا قول معتبر ہوگا ،الآ بیہ کہ وہ بہت معمولی مقدار بیان کریں۔حضرت امام محمد رطینیز کے یہاں اس کا حکم حالت حیات کے حکم کی طرح ہے۔

اور اگر اصل مسمی میں اختلاف ہوتو حضرت امام صاحب والتیجائے کے یہال معکرمسمی کا قول معتبر ہوگا، خلاصہ یہ سے کہ امام صاحب چلتھیڈ کے یہاں زوجین کی موت کے بعد مہرمثل حکم نہیں ہوگا ،اس دلیل کی وجہ سے جسے بعد میں ہم بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿مستى ﴾ متعين ، مقرر كرده - ﴿تعذَّر ﴾ مشكل بوكن ب- ﴿يصار ﴾ رجوع كيا جائ كا- ﴿لا يحكم ﴾ مدار فيصله نہیں بنایا جائے گا۔

#### میاں آبوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان:

اس عبارت میں مسمی ،مقدا راورموت وزیست کےحوالے ہے زوجین یاان کے ورثاء کے مابین ہونے والےاختلافات اور ان کے احکام کی نثان وجی کی گئی ہے، (۱)چنانچہ پہلامئد یہ ہے کہ اگر میاں ہوی کا اختلاف اصل مسلی میں ہوتو اس صورت میں بالا تفاق سب کے یہاں مہرمثل واجب ہوگا ، کیوں کہ حضرات طرفین نے تو اس سے پہلے بھی مہرمثل ہی کواصل مانا ہے ،الہذا ان کے

یباں تو کوئی شک بی نہیں ہے، اور امام ابو یوسف طِیْتُیمِیْہ کے یہاں صورت مسلم میں وجوب مہرمثل کی دلیل ہے کہ اگر چہوہ مسمی کواصل اور مہرمثل کواس کے تابع مانے ہیں، لیکن زوجین کے اختلاف کی وجہ ہے جب اصل یعنی مسلمی کو تھم بنانا اور اس کی روشن میں فیصلہ کرنا دشوار ہے، تو طاہر ہے کہ فرع کی طرف رجوع کیا جائے گا اور فرع مہرمثل ہے، اس لیے وہی واجب ہوگا۔

(۲) مسئلے کی دوسری شق ریہ ہے کہ زوجین میں ہے کسی ایک کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء جوموجود ہیں ان میں اختلاف ہوا، خواہ یہ انسلاف ہواں کا حکم ان کی زندگی کے اختلاف کے حکم کی طرح ہوگا، یعنی اگر مسلم میں اختلاف ہوتو حضرات طرفین کے یہاں مہمشل واجب ہوگا، کیوں کہ احد الزوجین کی موت سے مہمشل کا اعتبار ساقطنہیں ہوتا۔ ادرا مام ابو یوسف طرفین کے یہاں اس صورت میں شوہر کا قول معتمر ہوگا۔

(۳) مسکے کی تیسری شق ہے ہے کہ زوجین کی وفات کے بعدان کے ورثاء میں مقدار مہر کے متعلق اختلاف ہوا، وارثین زوج ایک بزار کے مدعی ہیں اور وارثین زوجد و بزار کے (مثلاً) تو اس صورت میں حضرت امام صاحب پرلیٹھیڈ کے یہاں مطلقا وارثین زوج کا قول معتبر ہوگا اور آخی کے دعوے پر فیصلہ کیا جائے گا، اگر چہ وہ بہت حقیر اور معمولی مقدار کا دعویٰ کریں، کیوں کہ وہ زیادتی کے منکر ہیں اور مدعی کے باس بینہ نہ ہونے کی صورت میں منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے، الہٰذافتم کے ساتھ ان کی بھی بات مان لی حائے گی۔

ا مام ابو یوسف والتنمیذ کے یہاں بھی قول تو وارثینِ زوج ہی کامعتبر ہوگا ،البتہ وہ شی تلیل کا استثناء کرتے ہیں، یعنی اگر شوہر کے ورثاء نے بہت حقیر مقدار کو بیان کیا تو اس صورت میں ان کا قول قابل قبول اور لائق توجنہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد مطنی اس صورت کو حیات زوجین پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح زوجین کی زندگی میں ان کے اپنے اختلاف سے مبرمثل کو تکم بنایا جاتا ہے، اسی طرح ان کے بعدان کے ورثاء کے اختلاف کرنے کی صورت میں بھی مبرمثل ہی کو تکم بنایا جائے گا۔

(۳) مسکے کی آخری شق ہے ہے کہ وفات زوجین کے بعدان کے ورٹاء نے اصل مسلی میں اختلاف کیا ایک گروپ اس کی تعین اور دوسرا عدم تعیین کا قائل ہوا، تو اب اہام صاحب والٹیملڈ کے یہاں اس گروپ کا قول معتبر ہوگا جومسلی کا منکر ہے، کیوں کہ فراغ ذمہ اصل ہے اور اس صورت میں مہرمشل کو تھم نہیں بنا کیں گے، کیوں کہ اہام صاحب والٹیملڈ وفات زوجین کے اصل ہے اور اس صورت میں مہرمشل کی حکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ، لیکن حضرات طرفین کے یہاں اس صورت میں مہرمشل واجب ہوگا ، ایک شلا شد بھی اس کے قائل بیں اور یہی قول مفتی ہے۔ دلیل آگے آرہی ہے۔ فانتظر وا إنی معکم من المنتظرین۔

وَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ قَدُ سَمَّى لَهَا مَهُرًّا فَلِوَرَثَتِهَا أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًّا فَلَا شَيْئَ لِوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي الْوَجُهَيْنِ، مَعْنَاهُ الْمَسَمَّى فِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَ شَيْئَ لِوَرَثَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّنَ عَلَيْهُ، وَ قَالَا لِوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي الْوَجُهَيْنِ، مَعْنَاهُ الْمَسَمَّى فِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَ مَهُرُ الْمُسَمَّى وَيُنَّ فِي ذِمَّتِهِ وَ قَدْ تَأَكَّدَ بِالْمَوْتِ فَيُقْطَى مِنْ تَرَكَتِهِ، وَهُرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجُهِ النَّانِي فَوَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مَهُرَ الْمِثْلِ صَارَ دَيْنًا فِي

# ر آن اليداية جلد المحال المحال المحال المحال المحال المحال كالمحال المحال كالمحال المحال كالمحال المحال كالمحال المحال ا

ذِمَّتِهِ كَالْمُسَمَّى فَلَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، كَمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَ ِلَابِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَاثِيةِ أَنَّ مَوْتَهُمَا يَدُلُّ عَلَى انْقِرَاضِ أَقُرَانِهِمَا بِمَهْرِ مَنْ يُّقَدِّرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ.

ترجیملہ: اور جب زوجین کی وفات ہوجائے اس حال میں کہ شوہر نے بیوی کا مہر متعین کیا تھا، تو بیوی کے ورثاء کوشوہر کی میراث سے مہر کینے کا اختیار ہے، اور اگر شوہر نے بیوی کا مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو امام صاحب رطیقائے کے بیال اس کے ورثاء کو پھے بھی نہیں ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وراثین زوجہکومہر ملے گا۔ یعنی پہلی صورت میں مہر مسلمی اور دوسری صورت میں مہرمثل۔

ر ہا پہلاتو وہ اس وجہ سے کہ مہر سمی شوہر کے ذہبے قرض ہے اور موت سے بیمو کد ہو چکا ہے، اس لیے اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا،لیکن اگر بیمعلوم ہوجائے کہ بیوی پہلے مرچکی ہے، تو اس کے ترکے میں سے شوہر کا حصد ساقط ہوجائے گا۔ رہا دوسرا، تو (اس میں) حضرات صاحبین کے قول کی توجیہ بیہ ہے کہ مہر مثل ، سلی ہی کی طرح شوہر کے ذبے قرض ہے، لہذا موت ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب احد الزوجین کی موت ہوجائے۔

حضرت امام صاحب پڑیٹیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ زوجین کی موت ان کے معاصرین کے نمٹ جانے کی غماز ہے،تو <sup>کس</sup> کے مہر سے قاضی مبرمشل کا انداز ہ کرےگا۔

#### اللغاث:

#### غیرمسمی لها زوجین کے انتقال کی صورت:

عبارت میں ایک مسئلے کی دوشق بیان کی گئی ہے، جس میں سے ایک متفق علیہ ہے اور دوسری مختلف فیہ ہے، متفق علیہ صورت تو یہ ہے کہ زید اور زینب نے نکاح کیا اور زید نے زینب کا مہر بھی متعین کر دیا ، لیکن زید نے اپنی زندگی میں اسے اوانہیں کیا اور دونوں کا انقال ہوگیا، تو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین دونوں فریق کے یہاں عورت کے ورثاء کوشو ہر کے تر کے سے مہر لینے کاحق ہوگا۔

لین اگر شوہر نے بیوی کا مہر متعین نہیں کیا تھا اور بعد میں مہر کے نام پراسے کچھ دیا بھی نہیں تھا کہ دونوں کا انقال ہوگیا، تو اس صورت میں بھی حضرات صاحبین کے یہاں عورت کے ورثاء شوہر کے تر کے سے اس عورت کا مہر مثل وصول کریں گے، لیکن امام صاحب راٹٹیڈ اس صورت میں عورت کے ورثاء کو مہر کے نام پر رائی کا دانہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے (بیرمختلف فیہ صورت ہے) حضرات صاحبین چوں کہ دونوں صورتوں میں عورت کے ورثاء کو مہر دلاتے ہیں، اس لیے پہلے انھی کی دلیل بیان کی جائے گی، چنا نچہ فرماتے ہیں کہ وارثینِ زوج کو مہر سلی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ سلی شوہر کے ذمہ دین تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق وغیرہ بھی نہیں دی، کہ اس میں بچھ کی آ جائے، اس لیے اس کی موت سے وہ پورا کا پوراسٹی مؤکدہ وگیا اور دیگر دیون کی طرح

اسے بھی اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔

البت اگرید معلوم ہوجائے کہ شوہرسے پہلے ہی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس مسلمی کے نصف (بصورت عدم اولاد) اور ربع (بصورت اولاد) سے شوہر کاحق ساقط ہوجائے گا اور بیوی کے ترکے سے جو پچھاسے ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔

حضرات صاحبین عدم تسمیہ کی صورت میں وارثین زوجہ کومہرمثل لینے کا اختیار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح مہرسٹی شو ہر کے ذمے دین ہوتا ہے، اس طرح مہرمثل بھی دین ہوتا ہے، اور جب احدالزوجین کے مرنے سے مہرمثل باطل نہیں ہوتا تو بھر دونوں کے مرنے سے کیوں کر باطل ہوگا ، اس لیے کہ اس کا اعتبار تو بیوی کی ہم عصر عور توں پر ہوتا ہے اور احدالزوجین میں بیوی بھی مرتی ہے اور شو ہر بھی مرتا ہے، لہذا جب وہاں مہرمثل ساقط نہیں ہوتا تو یہاں بھی ساقط نہیں ہوگا۔

حضرت امام صاحب والتطاف عدم تسمیه کی صورت میں چوں کہ عدم وجوب مہرشل کے قائل ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ان کی دلیل میہ ہے کہ مہرشش کوعورتوں کی ہم عمر، ہم زمانہ اور ہم عصر عورتوں پر قیاس کیا جاتا ہے اور زوجین کی موت سے میہ قیاس مشکل اور دشوار ہے، اس لیے کہ اس صورت میں کے مہرشل کو مقیس علیہ بنا کرقاضی فیصلہ کرے گا، لہٰذا تعذر تھم کی وجہ سے اس صورت میں مہرشش واجب نہیں ہوگا۔

(انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں صاحبین کا مسلک اوران کی دلیل توی ہے)۔

وَ مَنْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا فَقَالَتُ هُوَ هَدِيَّةٌ، وَ قَالَ الزَّوْجُ هُوَ مِنَ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمَلِّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيْكِ، كَيْفَ وَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَسْعلى فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ، قَالَ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكِلُ، فَإِنَّ الْقَوْلُ بَحِهَةِ التَّمْلِيْكِ، كَيْفَ وَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَسْعلى فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ، قَالَ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكِلُ، فَإِنَّ الْقَوْلُ فَوْلُهُ إِلَا الْمَادُ مِنْهُ مَا يَكُونُ مُهَيَّنًا لِلْأَكُلِ، لِأَنَّا يَتَعَارَفُ هَدِيَّةً، فَأَمَّا فِي الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فَالْقُولُ فَوْلُهُ اللَّهُ الْمُهُورِ، لِلْآنَ الظَّاهِرَ قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَا، وَ قِيْلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِمَّارِ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنَ الْمَهْرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَوِّلُهُ إِلَيْ الظَّاهِرَ وَاللَّهُ الْمُهُورِ، لِلْآنَ الظَّاهِرَ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنَ الْمَهْرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنَ الْمَهْرِ، لِأَنَّ الظَّهِرَ وَلَلْهُ أَنْ يَعْتَالِهُ مُعَلِيْهُ مِنَ الْمُعْلَى وَالدِّرُعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنَ الْمُهُورِ، لِكُنَّ الظَّاهِرَ وَاللَّهُ الْمَالَاهُ وَلَاللَّهُ الْمُهُورِ، وَلَلْلُهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيْهِ مِنَ الْمُعْورِ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنَ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْعَلَامِ وَاللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي وَاللَّهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِى الْعَلَامِ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولَالُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلُ

تروج کی : جس شخص نے اپنی بیوی کوکوئی چیز بھیجی تو بیوی نے کہاوہ ہدیہ ہے، شوہر کہتا ہے کہ مہر میں سے ہے، تو شوہر کا قول معتبر ہوگا،
اس لیے کہ وہی مملک ہے، لہذا وہ نوعیت تملیک سے زیادہ واقف ہوگا، ایسا کیوں نہیں ہوسکتا جب کہ ظاہر حال یہی ہے کہ وہ اسقاط واجب میں کوشاں ہوگا۔ اور طعام سے مراد وہ کھانا ہے واجب میں کوشاں ہوگا۔ اور طعام سے مراد وہ کھانا ہے جے کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہو، کیوں کہ عرف عام میں وہ ہدیہ ہے، لیکن گیہوں (گندم) اور جو میں شوہر ہی کا قول معتبر ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں۔

ایک قول میہ ہے کہ وہ چیزیں جوشو ہر پر واجب ہیں، مثلاً اوڑھنی اور کرتا وغیرہ، شو ہر کے لیے انھیں مہرسے شار کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ طاہر حال اس کی تکذیب کررہا ہے۔ واللہ اعلم۔ ﴿بعث ﴾ بھیجا۔ ﴿هدیه ﴾ تخفد ﴿مملّك ﴾ مالك بنانے والا۔ ﴿أعرف ﴾ زیادہ جانے والا۔ ﴿جهة ﴾ سمت، طرف، طرز، طریقہ۔ ﴿تعالیہ الله بنانا۔ ﴿یسعلی ﴾ کوشش کرتا ہے۔ ﴿یؤ کل ﴾ کھایا جاتا ہے۔ ﴿مهیّئ ﴾ تیار شدہ۔ ﴿حنطة ﴾ گندم۔ ﴿شعیر ﴾ جو۔ ﴿خمار ﴾ دو پٹے، اوڑھنی۔ ﴿درع ﴾ کرتا، قیص۔ ﴿یكذّب ﴾ جھٹلا رہا ہے۔

#### خاوند کی جانب سے بیوی کودی جانے والی چیز کی حیثیت میں اختلاف کی صورت میں قول معترکس کا ہوگا؟

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس کوئی چیز جیجی، بیوی کہتی ہے کہ وہ مدید ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ وہ مدینہیں، بلکہ تمھار سے مہر کا ایک حصہ تھا، تو اس صوزت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ از خود مملک ہے اور جہت تملیک اور نوعیت تملیک سے زیادہ واقف ہے، لہٰذا تملیک کی جو جہت وہ طے کرے گااس برحکم لگایا جائے گا۔

دوسری بات سے ہے کہ "أن من ساعدہ الظاهر فالقول فوله" والے ضابطے کے تحت بھی یہال شوہر کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے کہ جب شوہر پرایک چیز (مہر) کی ادائیگی واجب ہے، تو ظاہر ہے وہ اسی واجب کو اداکرنے کے لیے جدوجہد کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ماوجب علیہ کی ادائیگی کو چھوڑ دے اور تطوع اور تبرع کا بازارگرم کرے، لہٰذا اس حوالے سے بھی شوہر کی بات معتبر اور معتد ہوگی۔

قال المنع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد راتیجانہ نے جامع صغیر میں بدایا کی تفصیل بیان کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کا بھیجا ہوا ہدیہ یا تو کھانے کے قبیل ہے تو ہوگا، مگر اس میں بھیجا ہوا ہدیہ یا تو کھانے کے قبیل ہے تو ہوگا، مگر اس میں پائیدار کی اور جما کہ ہوگا اور اسے از سرنو پکانے اور تی رکرنے کی ضرورت ہوگی، جیسے گیہوں اور جو وغیرہ اگر شوہر کا ہدیہ پہلی قتم ہے متعلق ہے، یعنی وہ پکا پکایا اور تیار ہے اور اس میں پائیداری نہیں ہے تب تو واقعتا اسے مدید ہی شار کرلیں گے اور مہر سے اس کا اضاب نہیں ہوگا، کیوں کہ عرف عام میں بطور مدید اس طرح کی چیزوں کالین دین ثابت ہے، لہذا وہ بھی از قبیل مدید ہی ہوگا اور اس صورت میں ہوگا کو کی کو کہ قول ہی معتبر ہوگا۔

ادراگر مدیے کا تعلق قتم ثانی ہے ہے، تو چول کہ عرف عام میں اس طرح کی چیزیں مدید بھیجنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر کا قول معتر ہوگا اور مہر میں ہے اس کا احتساب ہوگا، کیول کہ یہاں ظاہر حال شوہر کا مؤید اور اس کے موافق ہے۔

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بعد نکاح شوہر پر واجب ہوجاتی ہیں، جسے دو پٹہ قمیص اور گھریلوسامان وغیرہ،
اگر ان میں سے شوہر کوئی چیز ہجیج کراہے مہر سے وضع کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیول کہ یہاں ظاہر حال کے مؤید زوج ہونے ہی
کی وجہ سے ہم نے اس کی بات مانی ہے، اور صورت مسئلہ میں ظاہر حال اس کی تکذیب اور مخالفت کر رہا ہے، اس لیے اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔



# فضل فضل أي هَذَا فَصُلُ فِي بَيَانِ اَحْكَامِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّاءِ الْكُفّاءِ الْكُفّاءِ الْكُفّاءِ الْكُفّاءِ الْكُفّاءِ الْكُفّاءِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

خالص شری احکام میں مسلمان اصل اور بنیاد کی حیثیت ہے ہیں، گرچوں کہ نکاح عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ ہے، اور کفار معاملات میں مسلمانوں کے تابع ہیں، اس لیے اصل یعنی مسلمانوں کے نکاح سے متعلق احکام ومسائل کی وضاحت کومقدم کیا گیا، اب یہاں ہے تابع اور فرع یعنی کفار کے نکاح وغیرہ ہے متعلق احکام ومسائل کا بیان ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ النَّصُرَانِيُّ نَصُرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَٰلِكَ فِي دِيْنِهِمْ جَائِزٌ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهُرٌّ، وَ كَذَا الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِالْحَرْبِ، وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّنَا عَلَيْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ، وَ أَمَّا فِي الذِّمِّيَّةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا، وَالْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا. وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمَ الْكَالَيْهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْحَرْبِيَيْنِ أَيْضًا، لَهُ أَنَّ الشَّرْعَ مَا شَرَعَ ابْيَعَاءَ النِّكَاحِ إِلَّا بِالْمَالِ، وَ هَٰذَا الشَّرْعُ وَقَعَ عَامًّا فَيَثْبُتُ الْحُكُمُ عَلَى الْعُمُوْمِ، وَ لَهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ غَيْرُ مُلْتَزِمِيْنَ أَحْكَامَ الْإِسْلَام، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ لِتُبَايُنِ الدَّارَيْنِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّهُمْ اِلْتَزَمُوْا أَحْكَامَنَا فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ كَالرِّبَا وَالزِّنَا، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُتَحَقَّقَةٌ لُوتِّحَادِ الدَّارِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّا لِلْكَايْهُ أَنَّ أَهْلَ الدِّمَّةِ لَا يَلْتَزِمُوْنَ أَحْكَامَنَا فِي الدِّيَانَاتِ وَ فِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ خِلَافَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالْمُحَاجَةِ، وَ كُلُّ ذَٰلِكَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُمْ بِإغْتِبَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَ مَا يُدَيِّنُوْنَ، فَصَارُوُا كَأَهْلِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الزِّنَا، لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي الْأَدْيَان كُلِّهَا، وَ الرِّبَا مُسْتَثْنَلَى عَنْ عُقُوْدِهِمْ لِقَوْلِهِ ۖ الطَّيْثَالِيْمُ (( إِلَّا مَنْ أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَةً عَهُدٌ))، وَ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْمَهْرِ وَ يَحْتَمِلُ السُّكُوْتَ، وَ قَدْ قِيْلَ فِي الْمَيْتَةِ وَالسُّكُوْتِ رِوَايَتَانِ، وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْحِلَافِ.

ترجمل : اور جب نفرانی نے کسی نفرانیہ سے مردار کے عوض نکاح کیا، یا بدون مہر نکاح کیا اور وہ ان کے دین میں جائز ہے، پھر
اس کے ساتھ دخول کیا، یا دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی یا اسے چھوڑ کر مرگیا، تو اسے مہز نہیں ملے گا۔ اور دارالحرب میں دو
حربیوں کا بھی بہی حکم ہے اور بدامام صاحب والیش کے یہاں ہے اور حربیوں کے متعلق صاحبین کا بھی یہی قول ہے، رہا مسئلہ ذمیہ کا تو
اگر اس کا شوہر اسے چھوڑ کر مرجائے یا اس کے ساتھ دخول کرلے تو اسے مہرمشل ملے گا، اور اگر طلاق قبل الدخول دے دے تو اسے
متحد ملے گا۔ اور نکاح عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ ہے حضرت امام زفر والیشیل فرماتے ہیں کہ حربی ہونے کی صورت میں بھی بیوی کو
مہرمشل ملے گا۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ شریعت نے مال کے ذریعے ہی نکاح کی طلب کو مشروع کیا ہے اور بیشریعت عام صادر ہوئی
ہے، لہذا تھم بھی عموی طور پر ٹابت ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اہل حرب احکام اسلام کے پابندنہیں ہیں، اور تباین دارین کی وجہ سے ولایت الزام بھی منقطع ہے۔ برخلاف ذمیوں کے، کیوں کہ معاملات سے متعلق احکام میں۔ (جیسے زنا اور سود) وہ ہمارے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔اوراتحاد دارکی وجہ سے ان پرولایت الزام بھی حقق ہے۔

حضرت امام صاحب والتیخیلات کی دلیل میہ ہے کہ ذمی دیانات میں اور وہ معاملات جن میں جمارے خلاف ان کا عقیدہ ہے ان میں وہ جمارے احکام کا التزام نہیں کرتے ، اور ولایت الزام یا تو تلوار سے تحقق ہوتی ہے یا محاجہ ہے ، اور عقد ذمہ کی وجہ سے بید دونوں چیزیں ان جسے منقطع ہیں ، کیوں کہ ہم کو انھیں ان کے دین پر باقی چھوڑنے کا تھم دیا گیا ہے ، لہذا وہ بھی حربیوں کی طرح ہو گئے۔

برخلاف زنا کے اس لیے کہ وہ تمام ادیان میں حرام ہے اور ربوا ان کے عقو د سے متنٹی ہے کیوں کہ نبی اکرم کا اُلٹیکا کا ارشاد گرامی ہے کہ جور بوا کا معاملہ کرے ہمارے اور اس کے مابین کوئی عہد و پیان نہیں ہے۔

اور جامع صغیر میں امام محمد ولیٹویڈ کا أو علی غیر مھر کہنانفی مہراور سکوتِ مہر دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہمردار کے عوض نکاح کرنا اور سکوت اختیار کرنے میں دوروایتیں ہیں،کین اصح بیہ کہتمام صورتیں مختلف فیہ ہیں۔

#### اللغات:

﴿میتة ﴾ مردار۔ ﴿ابتغاء ﴾ طلب کرنا، چاہنا۔ ﴿تباین ﴾ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ ﴿ربا ﴾ سود۔ ﴿محاجة ﴾ ججت کے ذریعے مغلوب کرنا۔ ﴿یدینون ﴾ وہ اعتقادر کھتے ہیں۔

#### تخريج:

🛭 اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ باب فی ذکر اهل نجران، حدیث رقم: ۳۷۰۱۵.

#### كفار كامردارياغير مال وغيره كومهر بنانا:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ متن میں نصرانی اور نصرانیہ کی قیدا تفاقی ہے اور تمام اہل ذمہ کا وہی تھم ہے جو بیان ہور ہاہے۔

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں۔ چنانچہ پہلےمسکے کا حاصل یہ ہے کہا گرکسی نصرانی نے نصرانیہ

# ر أن الهداية جلد العام كاح كالمستخدر المام كاح كا ييان كالم

عورت سے دارالاسلام میں مردار کے عوض اپنا نکاح کیا یا بدون مہر نکاح کیا اور واقعہ یہ ہے کہ بیصور تیں ان کے مذہب میں جائز ہیں، پھراس نے بیوی کے ساتھ دخول کرلیا یا دخول سے پہلے ہی اسے طلاق دیدی یا اسے چھوڑ کر مرگیا،تو حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں ان تمام صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں بیوی کومہز ہیں سلے گا۔

حضرات صاحبین ٔ اورامام زفر روایشید کے یہاں اے مہرمثل ملے گاء ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دارالحرب میں کسی حربی نے حربیہ عورت سے نکاح کیا اور مردار کے عوض نکاح کیا یا بدون مہر نکاح کیا، تو اس صورت میں بھی خوب دریا اس صورت میں بھی خوب دریا دلی کا مظاہرہ فر مایا اور اس حربیہ کے لیے بھی مہر مثل کو تبحد پر کردیا۔

امام زفر والتینیز کی دلیل بیہ کہ شریعت محمد بینے نکاح کی طلب وجبوکو مال کے ساتھ مشروع کیا ہے اور قرآن کی زبان میں بیا علان کرایا ہے ان تبنغوا باامو الکم النے اور قرآن کریم کا حکم عام ہے، کیوں کہ ہماری شریعت ہرایک کے لیے عام اور تام ہے، لہذا اس سے صادر ہونے والے احکام بھی عام اور تام ہوں گے اور قل یا آیھا الناس إنی دسول الله إلیکم جمیعا کی روسے ہر کوئی اس کا مخاطب ہوگا، پھر چوں کہ نکاح من وجاز قبیل معاملات بھی ہے اور مسلمانوں کی طرح کفار بھی معاملات میں شریعت کے مخاطب ہیں، اس لیے اس حوالے ہے بھی ان تبتغوا کے حکم میں وہ داخل اور شامل ہوں گے، اور جس طرح مردار کے بوض یا بدون مہرنکاح کرنے کی صورت میں مسلمان عورت کومہمثل ملتا ہے، اس طرح نصرانیہ اور حربیہ کوبھی ملے گا، کیوں کہ معاملات کے مسئلے میں سب ایک اور متحد ہیں۔

حضرات صاحبین نصرائیہ کے لیے تو مہرمثل کو ثابت مانتے ہیں، لیکن حربیہ کو وہ بھی محروم کر دیتے ہیں اور اس پر دلیل بید دیتے ہیں کہ احکام اسلام کا الترام کیا ہے اور اہل حرب چوں کہ احکام اسلام سے بین کہ احکام شرع کے مخاطب یا مکلّف وہی لوگ ہیں جنھوں نے احکام اسلام کا الترام کیا ہے اور اہل حرب بین ، اس لیے اہل حرب بہت دور ہیں ، اس لیے ان کے حق میں بیالترام مفقود ہے ، اور اہار ہے اور ان کے دار میں بھی تضاد اور تباین ہے ، اس لیے اہل حرب سے ولایت الزام بھی منقطع ہے ، لہذا جب ان کے حق میں الترام اور الزام دونوں چیزیں معدوم ہیں ، تو ان پر اسلامی احکام بھی جاری نہیں ہوں گے اور نہ ہی کی حربی کو مہرمثل وغیرہ دلایا جائے گا۔

اس کے برخلاف ذمیوں نے تو عقد ذمہ کی وجہ سے از خود اسلام کے دامن میں پناہ لے کراحکام اسلام کواپنے اوپر لازم کرلیا ہے، اور معاملات سے متعلق احکام مثلا سودخوری، زنا کاری وغیرہ میں وہ احکام اسلام کے مکلّف اور پابند ہیں، اور دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے اتحاد دار بھی مخقق ہے، اس لیے ان پر ولایت الزام بھی ممکن ہے، تو جب ان کے حق میں التزام اور الزام دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر احکام اسلامی کا اجراء بھی ہوگا اور مسلمان عورت کی طرح نصرانیہ اور ذمیہ عورت کو بھی مہر مثل ملے گا۔

حضرت امام صاحب والتنطيق كى دليل بيه به كه ديانات ميں تو اہل ذمه احكام اسلام كى مخالفت كرتے ہى ہيں، چنانچيدنہ تو وہ نماز كے مكلّف ہيں اور نہ ہى روز بے وغيرہ كے، ساتھ ہى ساتھ معاملات ميں بھى وہ ہمارے مخالف اور احكام اسلام سے متصادم نظر آتے ہيں، چنانچيہ ہم لوگ كوا ہوں كے بہاں بيہ جائز ہے، اس طرح ہيں، چنانچيہ ہم لوگ كوا ہوں كے بہاں بيہ جائز ہے، اس طرح

## ر آن البداية جدى يرهم المستحدة ٢٠٢ المستحدة الكام الكام كالم كالميان

شراب نوشی اور خنز سرخوری مذہب اسلام میں حرام ہے اور ان کے یہاں جائز ہے وغیرہ وغیرہ ،لہٰذا جب معاملات میں بھی وہ لوگ مذہب اسلام سے الگ میں ،تو نکاح جیسے اہم معاملے میں کیسے آھیں اپنا شریک وسہیم تمجھا جاسکتا ہے؟

ر با مسئلہ اتحاد دارکی وجہ ہے ولایت الزام کے تحقق اور وجود کا ، تو ذمیوں کے حق میں بھی بیے ناممکن ہے ، اس لیے کہ ولایت الزام کے تحقق ہونے کی دو بی صورتیں ہیں (۱) تلوار ہے بو(۲) بحث ومباحثہ اور دلیل و بربان کے ذریعہ ہو، اور بید دونوں صورتیں نظر ان سے ناممکن ہیں ، اس لیے کہ عقد ذمہ کی وجہ ہے النوام بالسیف نہیں ہوسکتا اور اُمو نا بہتر کھم النح والی حدیث کے پیش نظر ان سے مباحثہ اور محاجہ بھی نہیں ہوسکتا ، معلوم ہوا کہ ابل حرب کی طرح ان کے حق میں بھی التزام والزام دونوں چیزیں معدوم ہیں ، البذا جو اُن کا بھی تھم ہوگا و بی ان کا بھی تھم ہوگا اور حربیہ عورت کو مہمثل نہیں متا، البذا ذمیہ عورت کو بھی نہیں ملے گا۔

بخلاف النونا النع سے حضرات صاحبین کے قول کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ محض زنا سے اجتناب کے پیش نظر ذمیوں کو معا مدت میں احکام اسلام کا مکلّف قرار دین درست نہیں ہے، کیوں کہ زنا ایسا تنگین جرم ہے، جو تمام ادیان میں حرام ہے، لہذا زنا سے اہل ذمہ کا اجتناب اپنے دین کی دجہ سے ہے، نہ کہ احکام اسلام کا مکلّف ہونے کی دجہ سے، اور رہا مسئلہ سود کا، تو یہ ذمیوں کے عہد و پیان سے مشتیٰ ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاق والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سودخوری میں ملوث ہو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عبد نہیں ہیں، بندا جب مسئلہ ربا عقد ذمہ سے مشتیٰ ہے تو اُمو فا بنو کہم پر عمل کرتے ہوئے اس پر قیاس کرنا اور اسے لے کر معاملات میں ذمیوں کے احکام اسلام کا مکلّف ہونے کی خوش فنجی میں مبتلا ہونا درست نہیں ہے۔

و قوله النح اس کا حاصل ہے کہ متن یعنی جامع صغیر میں جو أو علی غیر مھر کی عبارت مذکور ہے،اس کے دواحمال ہیں (۱) مہر کی بالکل نفی کر دی گئی ہو، (۲) دوسرااحمال ہی ہے کہ زوجین نے ذکر مہر سے سکوت اختیار کیا ہو، ظاہر الروایة میں بیصراحت کی گئی ہے کہ مبر کی نفی کر دینے کی صورت میں کچھنہیں گئی ہے کہ مبر کی نفی کر دینے کی صورت میں امام صاحب طِیقیڈ کے بیبال بھی ذمیہ کومبرمثل ملے گا،کین سکوت کی صورت میں کچھنہیں ملے گا،ایک دوسراقول ہے ہے کہ مردار اور سکوت دونوں کے متعلق حضرت امام صاحب طِیقیڈ سے دوروایتیں ہیں (۱) ایک روایت ہیں مبرمثل ملے گا،ایک اور دوسری کے مطابق کچھی نہیں ملے گا۔

لیکن صاحب کتاب فرمائے میں کہ بیسب النی سیدھی روایات ہیں ، سیح بات یہ ہے کہ حربیہ کی طرح ذمیہ کے متعلق بھی حضرت امام صاحب رطنتینہ کا ایک ہی نعرہ ہے کہ اسے بھی کچھنیں ملے گا۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ الذِّمِّيُ ذِمِّيَّةً عَلَى حَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ ثُمَّ أَسُلَمَا أَوْ أَسُلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَهَا الْخَمْرُ وَالْجِنْزِيْرُ، وَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيْمَةُ، وَ فِي الْجِنْزِيْرِ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ الْمُثْلِينَ وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَ الْكَانِيْمَةُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمِثْلِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ الْمُثَلِّيَةِ وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَ الْمُثْلِقِ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ اللهِ الْمَقْبُوضِ فَيَكُونُ لَهُ شِبْهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْتَنِعُ لَهَا الْقَلْمُ فِي الْمَقْبُوضِ فَيَكُونُ لَهُ شِبْهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْتَنِعُ بِسَبِ الْإِسْلَامِ كَالْعَقْدِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا، وَ إِذَا الْتَحَقَّتُ حَالَةُ الْقَبْضِ بِحَالَةِ الْعَقْدِ

فَأَبُوْيُوسُفَ رَحِنَّا عَيْدَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ وَقُتَ الْعَقْدِ يَجِبُ مَهُرُ الْمِشْلِ فَكَذَا هَهُنَا، وَ مُحَمَّدٌ رَحَالِكَا يَهُولُ وَصَحَّدِ التَّسْمِيَّةُ لِكُونِ الْمُسَمَّى مَا لَا عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ إِمْتَنَعَ التَّسْلِيْمُ بِالْإِسْلَامِ فَتَجِبُ الْقِيْمَةُ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ لِلَّهِي حَنِيفَةَ رَحَالِكَا يُهُ أَنُ الْمِلْكَ فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ يَتُمُّ بِنَفُسِ الْعَقْدِ، وَ لِهِلَا الْعَبْدُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ إِلَى ضَمَانِهَا، وَ ذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ كَاسْتِرُدَادِ تَمُلِكُ التَّصَرُّفَ فِي عَيْدِ الْمُعَيَّنِ الْقَبْضُ يُوجِبُ مِلْكَ الْعَيْنِ فَيمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِيْ، لِأَنَّ الْمُعْرَفِ إِنَّمَ يُسْتَقَادُ بِالْقَبْضِ، وَ إِذَا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْقَبْضُ ، وَ إِذَا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَا تَجِبُ الْقِيْمَةُ فِي الْجِنْزِيْرِ ، لَانَّهُ لَوْ مَنْ أَوْجَبُ الْقَيْمُ فِي غَيْرِ الْمُنْعَلِيْ وَهِ إِلَى الْمُنْعَلِيْ لَا تَجِبُ الْقِيْمَةُ فِي الْجَالِقِيمِ فَيكُونُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى لِلَا تَعْدُلُ التَّوْمُ وَلَوْ اللَّهُ مُن أَوْجَبُ الْقِيْمَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْتَى الْقَوْمُ فِي الْمُحْدُرِ ، لَا لَوْلَاكَ الْمَعْمُ وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ اللَّعْمُ وَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْلِى الْمُعْتَى الْقَلْمُ وَلَ الْمُعْلِى الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْقَلْمُ اللْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى

تروج کے: پھراگرذی نے کسی ذمیہ سے شراب یا خزیر کے وض نکاح کیا،اس کے بعد دونوں اسلام لے آئے، یاان میں سے ایک مسلمان ہوگیا، تو عورت کے لیے شراب اور خزیر (بی) ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خزیر وخم متعین ہوں اور اسلام لا نا قبضہ سے پہلے ہو، لیکن اگر وہ غیر معین ہوں تو خمر کی صورت میں عورت کو قیت ملے گا اور ایر تھم حضرت امام صاحب برایشیانہ کے یہاں ہے، امام ابو یوسف برایشیانہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کو مہر مثل ملے گا اور امام محمد برایشیانہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کو مہر مثل ملے گا اور امام محمد برایشیانہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اسے قیت ملے گا۔

حضرات صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کھی مقبوض میں بیضہ ملکیت کے لیے مؤکد ہوتا ہے، بہذا مؤکد ہونے کی حیثیت سے بیضہ کوعقد سے ایک گونہ مشابہت ہوگی اور اسلام کی وجہ سے عقد کی طرح بیضہ بی ناممکن ہوجائے گا۔ اور یہ ایبا ہوگیا جیسا کہ خمر اور خزیر غیر معین ہوں ، اور جب بیضے کی حالت ، حالت عقد کے ساتھ لاحق ہوگی تو امام ابو بوسف مِلَّتُونِد فرماتے ہیں کہ اگر زوجین بوقت عقد سلمان ہوں تو مہرمثل واجب ہوتا ہے، لہذا ای طرح یہاں بھی (مہرمثل واجب ہوگا) اور امام محمد وَلِیُّتُونِد فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے عقد مسلمان ہوں تو مہرمثل واجب ہوتا ہے، لہذا ای طرح یہاں بھی وجہ سے اس کی سپردگی متنع ہے، لہذا قیمت واجب ہوگی ، جیسا کہ قبضے یہاں مسلم کے وجہ سے اس کی سپردگی متنع ہے، لہذا قیمت واجب ہوگی ، جیسا کہ قبضے سے پہلے عبدسٹی کے ہلاک ہونے کی صورت میں (اس کی قیمت واجب ہوتی ہے)۔

حضرت امام صاحب رطیقید کی دلیل بیہ ہے کہ مہر معین میں نفس عقد سے ملکیت پوری ہوجاتی ہے، اس وجہ سے عورت اس میں تصرف کی مالک ہوجاتی ہے، اور انتقالِ صنان سے منتقل ہوکر بیوی کے صنان میں چلی جاتی ہے، اور انتقالِ صنان اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے، اور مہر غیر معین میں قبضہ ملک اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے، اور مہر غیر معین میں قبضہ ملک میں کو تا ہے، اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے، اور مہر غیر معین میں قبضہ ملک میں کو تا ہے، اس لیے اسلام کی وجہ سے مہنوع ہوگا۔

# 

برخلاف مشتری کے، اس لیے کہ ملکیت تصرف تو قبضہ سے حاصل کی جاتی ہے، اور جب مہر غیر معین میں قبضہ د شوار ہوجائے،
تو خزیر کی صورت میں قیمت واجب نہیں ہوگی، کیول کہ خزیر ذوات القیم میں سے ہے، لہذا اس کی قیمت کالینا عین خزیر کے لینے کی
طرح ہوجائے گا، اور خمرالی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذوات الامثال میں سے ہے۔ کیانہیں دیکھتے کہ اگر اسلام لانے سے پہلے شوہر
قیمت اداکردے، تو عورت کوخزیر میں اسے تبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا، نہ کہ شراب میں۔

اور اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدی، تو جس نے مہر مثل کو واجب کیا ہے وہ متعہ کو واجب کرے گا اور موجب قیمت اس کا نصف واجب کرے گا۔

#### اللغاث:

#### ذى خريا خزر كومبر بناكرادائيكى سے بہلے مسلمان بوكت:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذمی محف نے شراب یا خزیر کے عض کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا اور مہر کے لین دین سے پہلے وہ دونوں مسلمان ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوگیا اور مسٹی لینی خمر یا خزیر معین تھا، تو امام صاحب رکھیٹی کا فرمان یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں عورت کومہر مسمی ملے گا،خواہ دہ خرہو یا خزیر، اور اگر مسٹی لینی خریا خزیر غیر معین تھا، تو اس صورت میں اگر مسٹی خرتھا تو عورت کواس کی قیمت ملے گی اور اگر مسٹی خزیر تھا تو عورت کومہر مثل ملے گا۔

حضرت امام ابو یوسف رطیقید فرماتے ہیں کہ (خواہ مسلمی معین ہو یا غیر معین) دونوں صورتوں میں عورت کومہر مثل ملے گا، ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں۔حضرت امام محمد رطیقید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کومسلمی کی قیمت ملے گی خواہ وہ معین ہویا غیر معین۔

و جہ قولھہ سے ان حضرات کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ دلیل سے پہلے آپ اپ ذہن سے یہ ضدشہ دور کر لیس کہ قول اور خطر نے میں اختلاف کے باوجود صاحب کتب نے ان حضرات کی دلیل مشتر کہ اس لیے بیان کی ہے کہ بیلوگ کی بھی صورت میں منکوحہ کے لیے عین خریا عین خزیر کو واجب نہیں کرتے ،خواہ وہ معین ہوں یا معین نہ ہوں۔ بہر حال ان کی دلیل کا حاصل ہے ہے کہ بضہ ملکیت کے لیے مؤکد اور متم ہے، یہی وجہ ہے کہ بضہ اگر مہر میں سے پچھ ہلاک ہوگیا یا پورا مہر ضائع ہوگیا تو بیشو ہرکے مال سے ہوگا، یوی کے مال سے ہوگا، کونکہ بقضہ کر لینے سے مہر میں بوی کی ملکیت مؤکد اور متحکم ہوگی تھی ،معلوم ہوا کہ بضہ ملکیت کے لیے مؤکد ہے اور چوں کہ بضہ کا اثر اور اس کی تاکید عقد مہر میں بوی کی ملکیت مغرض وجود میں آتی ہے، اس لیے اس حوالے سے بقنہ عقد کے مشابہ ہے، الہذا جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمراور خزیر کی تملیک منوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمراور خزیر کی تملیک منوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمراور خزیر کی تملیک ممنوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمراور خزیر کی تملیک ممنوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خراور خزیر کی تملیک منوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خراور خزیر کے تملیک منوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد بھی خمراور خزیر پر بقاء تملیک (بینا دینا) ممنوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خوات صاحبین دلیل میں مشترک سے اب یہاں سے الگ الگ سوک پر صورت میں آئی دینا میں مشترک سے اب یہاں سے الگ الگ سوک پر

چلتے ہیں اور امام ابو یوسف رائی فرماتے ہیں کہ قبضہ کی حالت اور اس کا مسلم حالت حالت عقد اور مسلم عقد ہے گئی ہے، توجس طرح اختر مرادر خزیر کو مہر بنا کر نکاح کرنے اور بوقت عقد زوجین کے مسلمان ہونے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے، اسی طرح بوقت قبضہ ذوجین کے مسلمان ہونے کی صورت میں بھی مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

حضرت امام محمر رایشین فرماتے ہیں کہ ابتدائے عقد میں زوجین ذمی تھے اور خمر وغیرہ ان کے یہاں مال تھ، اس لیے ابتداء تو تسمیہ درست تھا، مگر چوں کہ قبضہ سے پہلے وہ مشرف بہ اسلام ہوگئے، اس لیے اب ان کے حق میں مسمٰی کا تسلیم وسلّم وشار ہوگیا، اور مسمٰی کی سپردگی سے عاجزی کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں مسمٰی کی قیمت واجب ہوگی، اور جس طرح کسی معین غلام کومبر بنا کر نکاح کرنے کے بعد غلام کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس عبد سلی کی قیمت واجب ہوتی ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی سلی کی قیمت واجب ہوگی۔

تحضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ مہم تعین میں تو نفس عقد ہی سے عورت کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نفس عقد کے بعد وہ مہر میں ہرطرح کے تصرف کی مختار اور مجاز ہوجایا کرتی ہے، اور چوں کہ بوقت عقد وہ دونوں ذمی تھے، اس لیے نفس عقد سے بعد وہ مہر میں ہرطرح کے تصرف کی ملکیت ثابت ہوگی ، رہا مسئلہ قبضے کا، تو اس سے صرف بیوفا کدہ حاصل ہوگا کہ وہ ملکیت قبضہ کے ذریعے شوہر کے ضان سے نکل کر بیوی کے ضان میں داخل ہوجائے گی۔ اور مسلمان ہونا تملیک خمر کے لیے تو مانع ہے، لیکن انتقالِ ملک کے لیے مانع نہیں ہے۔

مثلاً ایک شخص ذمی تھا اور کسی نے اس کی شراب غصب کرلی، پھروہ ایمان لے آیا، تو اب بھی مغصوب منہ کو مغصوب سے اپنی شراب واپس لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ بیتجد ید ملک نہیں ہے، بلکہ انتقال ضان اور استر داد ملک ہے جس سے اسلام مانع نہیں ہے۔ اس کے برخلاف مہر غیر معین میں نفس عقد سے عورت کی ملکیت ٹابت نہیں ہوتی، اس لیے وہاں قبضہ موجب ملک ہوگا اور اسلام کے بعد دالا قبضہ ممنوع ہوگا، کیوں کہ اسلام تملیک خمر اور اس کے تملک دونوں سے مانع ہے۔

بخلاف المشتوي النع علامه عيني في المشتوي كوراء كوفتح اور كسر وونول كساتھ براھ كتے ہيں، فتح كى صورت ميں اس كا مطلب يہ ہوگا كه مرمعين ميں تونفس عقد ہى سے ملكيت ثابت ہوجاتى ہے، اس ليے وہال اسلام قبض سے مانع نہيں ہوگا، كيكن اگركوكى ذى محض شراب يا خزير خريديا في كر قبضہ سے پہلے اسلام لے آتا ہے، تو يہ اسلام قبضہ اور ملكيت دونول سے مانع ہوگا، كيول كه تج وشراء ميں نفس عقد سے ملكيت كا ثبوت نہيں ہوتا، بلكہ يہال قبضہ موجبِ ملك ہوتا ہے، حالا نكم اسلام كى وجہ سے بضنہ منوع ہے۔

اور کسرے کی صورت میں اس کامفہوم یہ ہوگا کہ مہر معین میں تونفس عقد سے عورت کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، کیکن اگر کوئی شخص خمر یا خزیر خریدے گا تونفس عقد سے ان میں اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ قبضے سے ثابت ہوگی، حالانکہ اسلام کی وجہسے قبضہ ممنوع اور ممتنع ہے۔

بہر حال جب یہ بات ثابت ہوگی کہ مہر معین میں نفس عقد ہے عورت کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، تو اب دیکھیے صورت مسئلہ میں اگر عورت کا مہر خزیر ہے، تو شوہر پر اس کا مہر مثل واجب ہوگا، خزیر کی قیمت واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ خزیر ذوات القیم میں ہے ر أن البداية جلد الكاركان المحالية الكاركان الكاركان الكاركان الكاركان الكاركان الكاركان الكاركان الكاركان الك

ے، لہذااس کی قیبت لینا میں خزیر لینے کی طرح ہوجائے گا اورایک مسلمان کے لیے ایبا کرنا درست نہیں ہے۔ اورا گرعورت کا مہر شراب ہوتو اس صورت میں اسے شراب کی قیمت لینا عین شراب ہوتو اس صورت میں سے ہے، لہذا اس کی قیمت لینا عین شراب لینے کی طرح نہیں ہوگا۔

صاحب بدایی خزیر کے ذوات القیم اور شراب کے ذوات الامثال ہونے کومزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا مہر خنزیر ہواور اسلام سے پہلے شوہرا سے قیمت دینا چاہے تو عورت کو قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ خزیر اصلا ذوات القیم ہواوعورت کو وہ ٹل رہا ہے، ہاں اگر شراب کی صورت میں قبل الاسلام شوہراس کی قیمت دینا چاہے تو عورت کو وہ قیمت لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ شراب ذوات الامثال میں سے ہے نہ کہ ذوات القیم میں سے۔

ولو طلقها الن فرماتے ہیں کہ اگر صورت مسلّہ میں شوہر نے دخول سے پہلے ہی ہوی کو طلاق ویدی تو حضرت امام ابو یوسف طلقها الن فرمات ہوں کہ قیمت واجب کی ابو یوسف طلقید کے یہاں عورت کو متعہ ملے گا، کیوں کہ انھوں نے مہمثل واجب کیا تھا اور امام محمد طِیْشید نے چوں کہ قیمت واجب کی تھی، اس لیے ان کے یہاں اس کا نصف ملے گا۔ کما ہو الاصل فی الطلاق قبل الدخول بعد التسمیة.





# **بَابٌ نِّكَاحِ الرَّقِيْقِ** بہ باب مملوک كے نكاح كے بيان ميں ہے



صاحب تتاب نے اس سے پہلے آزاد مسلمانوں کے نکاح کی تفصیل وتو شیح بیان کی ہے، یہاں سے غلاموں کے نکاح کے مسائل کو بیان کررہے ہیں، چوں کہ غلاموں کی بنسبت آزادلوگوں میں اسلام غالب رہتا ہے، اس لیے احرار کے احکام نکاح کور قیق کے احکام نکاح پرمقدم کیا گیا ہے، اور اس باب کو نفرانی اور نفر انیہ کے مسائل سے بعد میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رقیت کفر کی علامت اور اس کے آثار میں سے ہے اور چوں کہ اثر مؤثر کے بعد ہی معرض وجود میں آتا ہے، للمذااس حوالے سے بھی اس باب کو نفس نفسرانی سے مؤخر کیا ہے۔ والتفصیل فی البنایة و فتح القدیر ۹۲۹۲

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْآمَةِ إِلَّا بِإِذُنِ مَوْلَاهُمَا، وَ قَالَ مَالِكٌ وَ الْأَيْهَ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَيَمْلِكُ النِّكَاحَ، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۖ النَّلِيُّةُ الْمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُو عَاهِرٌ))، وَ لِأَنَّ فِي تَنْفِيْذِ نِكَاحِهِمَا تَغِيْدِ النِّكَاحُ وَ لَنَا قَوْلُهُ عَيْبٌ فِيهُمَا فَلَا يَمُلِكَانِهِ بِدُونِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا، وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبُ أَوْجَبَتُ فَكَ الْحَجَرِ فِي حَقِّ النِّكَاحُ عَيْبٌ فِيهُمَا فَلَا يَمُلِكَانِهِ بِدُونِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا، وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ، لِأَنَّ الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَيْ عَقِ النِّكَاحِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ، وَ لِهِذَا لَا يَمُلِكُ الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَلِي الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَلَي الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَيْ مِنْ بَابِ الْإِكْتِسَابِ، وَ كَذَا الْمُكَاتِبُ لَا يَمُلِكُ فَيْهِمَا قَائِمٌ. وَيُعْمَا لِلْوَلِ إِذْنِ الْمُلُكُ وَيُهِمَا قَائِمٌ اللّهُ الْمُولِي إِذْنِ الْمُلْكُ فِي عَقِ الْمُكَاتِبُ تَوْلُولِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَامِلُكُ تَوْوِيْجَ الْمُلِكُ وَيُعْمَا قَائِمٌ.

ترجمه: غلام اور باندی کا ان کے آقا کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام مالک واٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہے،
کیوں کہ وہ طلاق کا مالک ہے، لہذا نکاح کا بھی مالک ہوگا، اور ہماری دلیل نبی کریم منالیٹیئم کا وہ ارشاد گرامی ہے کہ جس غلام نے بھی
اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ بدکار ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ان کے نکاح کونا فذکر نے میں انھیں عیب دار بنانا ہے،
کیوں کہ ان کے حق میں نکاح میب ہے، لہذا اپنے مولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کے مالک نہیں ہوں گے۔

اورای طرح مکاتب، اس لیے کہ عقد کتابت نے کمائی کے حق میں ممانعت کو دور کر دیا ہے، لہذا نکاح کے سلسلے میں مکاتب رقیت ہی کے حکم میں رہے گا، یہی وجہ ہے کہ مکاتب اپنے غلام کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہے، جب کہ اسے باندی کا انکاح کرنے

کی ملکیت حاصل ہے، کیوں کہ بیکائی کے بب سے ہے۔

اورایسے ہی مکاتبہ مولی کی اجازت کے بغیرا پنا نکاح کرنے کی مالک نہیں ہے، لیکن اپنی باندی کا نکاح کرسکتی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے، اوراسی طرح مد براورام ولد (بھی بدون اذن مولی نکاح کے مالک نہیں ہیں) اس لیے کہ ان میں بھی ملکیت قائم ہے۔

#### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿أُمه ﴾ باندی۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿تروّج ﴾ شادی کی۔ ﴿عاهر ﴾ بدکار، زانی۔ ﴿تفید ﴾ نافذ کرنا۔ ﴿تعییب ﴾ عیب لگانا، خراب کرنا۔ ﴿فك ﴾ بٹانا، دور کرنا، توڑنا۔ ﴿حجر ﴾ پابندی، ممانعت۔ ﴿رقّ ﴾ غلای۔ ﴿تزویج ﴾ نکاح کرانا۔

#### تخريج:

اخرجہ الترمذی فی کتاب النکاح باب ما جاء فی نکاح العبد بغیر اذن سیدہ، حدیث ۱۱۱۲، ۱۱۱۱.
 و ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی نکاح العبد بغیر اذن موالیہ حدیث ۳۰۷۸.

#### غلامول کے نکاح کا بیان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متن میں لا یہ جوز، لا یہ نفذ کے معنی میں ہے، کیوں کہ اصح قول کے مطابق غلام اور باندی کا اجازت مولی کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، البتہ وہ نکاح نا فذ نہیں ہوتا، بلکہ مولی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ اجازت مولی کے بغیر باندی کے نکاح کے عدم نفاذ پر تو حضرات ائمہ متفق نظر آتے ہیں، کیوں کہ باندی مولی کی ملکیت ہوتی ہے، اور مولی اس کا اور اس کے بفع دونوں کا مالک ہوتا ہے، لبذا مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں باندی کا تصرف درست نہیں ہوگا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے، کہ لا یہ جوز النصر ف فی ملك الغیر إلا باذنه، غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے۔

رہا مسکدنکاح عبد کا تو احناف، امام شافعی امام احد اور اکثر اہل فقد ای بات کے قائل ہیں کہ باندی ہی کی طرح غلام کا بھی موٹی کی اجازت موٹی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے ( یعنی وہ نکاح نا فذنہیں ہوتا ) البتہ امام مالک راتشائه غلام کے نکاح کی اجازت دے کراسے نافذ کہتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ غلام طلاق کا مالک ہوتا ہے اور طلاق نکاح کا سبب ہے، لہذا جو شخص سبب کا لک ہوگا وہ لاکالہ مسبب کا بھی مالک ہوگا، یا یوں کہے کہ طلاق رفع القید الثابت بالنکاح کا نام ہے اور جو شخص کی چیز کے رفع اور ضخ کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے اثبات اور ایجاد کا بھی مالک ہوتا ہے۔

ہماری نقلی دلیل تو نبی کریم منگانی کی کا وہ ارشادگرامی ہے جسے ابوداؤداور ترندی نے نقل کیا ہے کہ ''ایما عبد تزوج بغیر إذن مولاہ فھو عاھر'' یعنی اینے آقاکی اجازت کے بغیر نکاح کرنے والا غلام زانی اور بدکار ہے، اس حدیث میں اجازت مولی کے بغیر نکاح کرنے رہام غلام کو بدکار کہا گیا ہے، لہذا اس کے خلاف قیاس کرنا اور اجازت مولی کے بغیر نکاح عبدکی اجازت وینا درست

اور عقلی دلیل یہ ہے کہ غلام اور باندی آقا کی خدمت اور اس کی اطاعت کے لیے وقف ہوتے ہیں، اب اگر ہم آقا کی اجازت کے بغیران کے نکاح کی اجازت دے دیں تو اولا یہ مقصد ہی فوت ہوجائے گا، دوسرے یہ کہ ان کے تن میں نکاح عیب بھی ہے، اس لیے کہ لوگ مجرداور غیر شادی شدہ غلام اور باندی کوشادی شدہ اور مزید فیہ غلام وغیرہ پرتر جیح ویتے ہیں، لہذا ان حوالوں سے بھی اجازت مولی کے بغیران کے نکاح کو جائز اور تا فذ قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔

ر ہا امام مالک ولیٹھیڈ کا ملکیت طلاق پر قیاس کر کے نکاح کوبھی جائز قرار دینا تو وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ طلاق ازالہ عیب کا نام ہے اور ان کے حق میں نکاح اثبات عیب سے عبارت ہے اور یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ رفع عیب پر قیاس کر کے اثبات عیب اور الزام نقص کوبھی جائز قرار دیا جائے۔

و سخدا المعکاتب المنے فرماتے ہیں کہ جس طرح رقیق اور تن کے لیے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے،
اس طرح مکاتب، مکاتب، مد بر اور ام ولد وغیرہ کے لیے بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے اور ان کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا،
کیوں کہ مکاتب کے بی میں بدل کتابت نے کسب اور کمائی کا دروازہ حریت اور شرافت حاصل کرنے کے لیے کھولا ہے، اب اگر
مکاتب کو نکاح کی اجازت دیدیں تو اس کی ساری کی ساری کمائی ہیوی کے نان ونققے اور اس کی ناز برداری میں چلی جائے گی اور عقد
کتابت کا مقصد فوت ہوکررہ جائے گا، اس لیے مکاتب کے لیے بھی مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور
نہ ہی اسے اپنے غلام کا نکاح کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ اس صورت میں بھی غلام کی بیوی کے جملہ مصارف اس کو برداشت
کرنے پڑیں گے، اور وہ بے چارہ حسب سابق رقیق اور مکا تبت ہی سے دوچار رہے گا اور محنت ومجاہدے کے باوجود شرف حریت
سے مشرف نہ ہو سکے گا۔

البتہ مکا تب اور مکاتبہ اپنی باندی کا نکاح کمرسکتے ہیں، کیوں کہ اس صورت میں انھیں مہراور نفقے وغیرہ کی رقوم حاصل ہوں گی جوان کے بدل کتابت کی ادائیگی میں ممرومعاون ثابت ہوں گی، کیوں کہ غلام یا باندی کی جملہ املاک ان کے مولی اور آقا کی ہوتی ہیں۔الحاصل مکا تب اور مکاتبہ وغیرہ کے حق میں اپنا نکاح کرنا یا اپنے غلام کا نکاح کرنا نقصان دہ ہے،اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے،اور باندی کے نکاح میں چوں کہ ان کا فائدہ ہے اس کی اجازت ہے۔

و کذا المدہو البخ فرماتے ہیں کہ مربراورام ولد بھی چوں کہ مولی کے مملوک ہوتے ہیں، اور ان میں بھی مولیٰ کی ملکت باقی رہتی ہے، اس لیے ان کا تھم بھی مکا تب اور قن کے تھم کی طرح ہوگا اور جس طرح ان لوگوں کے تق میں مولیٰ کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوتا، اس طرح مولیٰ کی اجازت کے بغیران کا کیا ہوا نکاح بھی لذت نفاذ ہے آشانہیں ہوگا۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهُرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ بَبَاعُ فِيْهِ، لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ وَجَبَ فِي رَقَبَةِ الْعَبُدِ لِوُجُودِ سَبَيِهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَ قَدْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذُنِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دَفْعًا لِلْمَضَرَّةِ عَنْ أَصْحَابِ الدُّيُونِ كَمَا فِي دَيْنِ التِّجَارَةِ، وَالْمُدَبَّرُ وَ الْمُكَاتَبُ يَسْعَيَانِ فِي الْمَهْرِ وَ لَا يُبَاعَانِ فِيْهِ، لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ النَّقُلَ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيْرِ، فَيُؤَّدِّى مِنْ كَسْبِهِمَا، لَا مِنْ نَفْسِهِمَا.

ترجمه: اورا گرغلام نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کرلیا تو مہراس کے رقبے میں دین ہوگا اوراس کی ادائیگ میں اسے فروخت کیا جائے گا، کیول کہ بیالیادین ہے جوسب کے اپنے اہل کی طرف سے پائے جانے کی وجہ نظام کے رقبے میں ثابت ہوا ہے، اور بیدین مولی کے حق میں بھی ظاہر ہوگا، کیول کہ اس کے چیش نظر بیدین رقبہ علام سے بھی متعلق ہوگا، جیسا کہ دین تجارت میں ہوتا ہے۔ اور مد براور مکا تب (ادائیگی) مہر کے لیے معی کریں گے اور انھیں اس سلسلے میں فروخت نہیں کیا جائے گا، کیول کہ بیدونوں کتابت اور مد بیر کے ہوتے ہوئے ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہونے کا احتال نہیں رکھتے، بہذا مہران کی کمائی سے ادا کیا جائے گا، نہ کہ ان کی ذات ہے۔

#### اللغات:

﴿ دین ﴾ قرض۔ ﴿ رقبة ﴾ مملوک انسان کی ذات۔ ﴿ صدور ﴾ آنا، وارد ہونا، صادر ہونا۔ ﴿ إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ جهة ﴾ طرف، سمت۔ ﴿ مضرّه ﴾ نقصان، ضرر۔ ﴿ أصحاب المديون ﴾ قرض خواہ۔ ﴿ يسعان ﴾ دونوں کوشش کریں گے۔ ﴿ نقل ﴾ نقل ﴾ نقل ﴾ نقل ﴾ نقل ﴾ نقل ہونا۔ ﴿ کسب ﴾ کمائی۔

#### غلام كامبركس يرواجب موكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہی خص کے غلام کواس کے مولی نے نکاح کرنے کی اجازت دیدی اوراس نے اپنا نکاح کرلیا تو اب غلام پر مہر واجب ہوگا اور اس مہر کی اوائیگی کے لیے اسے ایک مرتبہ فروخت بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ وجوب مہر کا سبب نکاح ہوا دناح اپنے اہل یعنی عاقل و بالغ شخص کی جانب سے صادر ہوا ہے اور مولی کی اجازت دے دینے سے جو مانع تھا وہ بھی زائل ہوگیا، اس لیے یہ نکلح درست ہوا کا درست ہوتا ہو مہر بھی ٹابت ہوگا اور غلام کے رقبے سے متعلق ہوگا، اور یعنی عورتوں کی متعلق ہونے والے دین وغیرہ کی اوائیگی میں غلام کوفروخت کیا جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون یعنی عورتوں کی متابت میں غلام کوفروخت کیا جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون لیعنی عورتوں کی متاب سے بیا خاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون لیعنی عورتوں کی متابت میں غلام کوفروخت کیا جائے گا۔

اور جس طرح دین تجارت میں قرض خواہوں کی رعایت اور ان سے دفعِ مضرت کے پیش نظر غلام کوفروخت کر دیا جاتا ہے، ای طرح یہاں بھی اسے بیچ وشراء کی وادی ہے گذرنا ہوگا۔

والمدبو النح اس کا حاصل یہ ہے کہ کتابت اور تدبیر کے معاہدے کی موجودگی میں مدبر اور مکاتب کو ایک شخص کی ملکیت سے دوسرے کی ملکیت میں منتقل کرنا دشوار ہوتا ہے،اس لیے اگر کسی مکاتب یا مدبر نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کیا تو ادائیگی مبر کے سلسلے میں اسے فروخت نہیں کریں گے، بلکہ اسے کمانے اور جدو جہد کرنے کا مکلف بنا کیں گے اور ان کی کمائی سے مہر کی ادائیگی ہوگی، نہ کی ان کی ذات سے، کیوں کہ عدمِ انتقالِ ملک کی وجہ سے ان کے رقبے سے مہر کا حصول اور اس کی وصول یا بی وشوار اور امکن ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِّقُهَا أَوْ فَارِقُهَا فَلَيْسَ هذَا بِإِجَازَةٍ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّذَّ، لِأَنَّ رَدَّ هذَا الْعَفْدِ وَ مُتَارَكَتَهَ يُسَمِّى طَلَاقًا وَ مُفَارَقَةً وَ هُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُوَ أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ رَدَّ هذَا الْعَفْدِ وَ مُتَارَكَتَهَ يُسَمِّى طَلَاقًا وَ مُفَارَقَةً وَهُو أَلْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُو أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ وَدَا الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُو أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى، وَ إِنْ قَالَ طَلِيقَةً تَمْلِكَ الرَّجْعَة فَهذَا إِجَازَةً، لِلْآنَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يَكُونُ وَ إِلَّا فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَازَةُ.

ترجمہ: اوراگر غلام نے اپنے مولیٰ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، پھر مولیٰ نے کہا کہ بیوی کوطلاق دیدے یا چھوڑ دے، تو یہ اجازت نہیں ہے، کیوں کہ اس عقد ( نکاح ) کے رد اور اس کی متارکت (چھوڑ نا) کو طلاق اور مفارقت کا نام دیا جاتا ہے، اور یسرش غلام کی حالت کے زیادہ لائق ہے، یا یہ کہ ادنیٰ ہے، لبندا اس پرمحمول کرنا بہتر ہوگا۔

اوراگر آقانے یوں کہا کہا ہے ایسا طلاق دو کہ محصیں رجعت کا اختیار رہے ، تو بیا جازت ہوگی ، اس لیے کہ طلاق رجعی صرف نکاح صحیح میں ہوتی ہے،للبذا اجازت متعین ہو جائے گی۔

#### اللغات:

﴿ طلِّق ﴾ تو طلاق دے دے۔ ﴿ فارق ﴾ تو جدا کر دے۔ ﴿ متارکة ﴾ باہم ایک دوسرے کو چھوڑ دینا۔ ﴿ مفارقة ﴾ ایک دوسرے سے جدا ہو جانا۔ ﴿ اللَّيٰق ﴾ زیادہ من سب۔ ﴿ متمرّ د ﴾ سرکش ، نافر مان۔ ﴿ تطلیقة ﴾ ایک بارطلاق دینا۔

#### مولى كى اجازت كے بغيرنكاح كرنے والے غلام كابيان:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا اور جب مولی کواس کی اطلاع ملی تو اس نے طلقہا یا فاد قہا کہا، فرماتے ہیں کہ مولی کا یہ قول اس کی جانب سے اجازت پرمحمول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اگر چہاس میں اجازت اور رد دونوں کا احتمال ہے، کیکن رد کا پہلو غالب ہے، کیوں کہ عقد نکاح کے رداور اس کو چھوڑنے چھاڑنے کو اصطلاح میں طلاق اور مفارقت کا نام دیا گیا ہے، اور چوں کہ غلام نے آتا ہے بچ چھے بغیر نکاح کر کے سرکشی اور بدمعاشی کی ہے، لہذا سرکش اور نافر مان کی عبرت وموعظت کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ آتا ہے کول کورد برمحمول کیا جائے۔

آ قائے قول کورد پرمحمول کرنے کی دوسرت علت یہ ہے کہ طلقھا یا فاد قھا کورد پرمحمول کرنا اولی ہے، کیوں کہ رد ثبوت نکاح سے رکنے کا نام ہے اور وفع ہے، جب کہ طلاق ثبوت نکاح کے بعد اس کو رفع کرنے سے عبارت ہے اور اصول یہ ہے کہ المدفع أسهل من الموفع، رفع ش کے مقابلے میں اس کا دفع کرنا آسان اور سبل ہے، لہذا یہاں بھی سہل پر عمل کیا جائے گا اور طلقھا وغیرہ سے دفع یعنی رد ہی مراد ہوگا۔

ولو قال الح فرماتے ہیں کہ اگر آقانے طلقها کے ساتھ تطلیقة رجعیة یا تطلیقة تملك الرجعة كااضافہ بھی كردیا تواس صورت میں اس كا بيقول اجازت برخمول ہوگا اور اسے نفاذ كا آڈر سمجھا جائے گا، كيوں كہ طلاق رجعی كی اجازت و ينابياس بات كى غماز ہے كہ آقا اس كے نكاح كوچے اور نافذكر رہاہے، اس ليے كه رجعت تو صرف نكاح صحيح ميں ہوتی ہے، اگر آقا كومطلق نكاح كى

تر جمل: جس محض نے اپنے غلام سے کہا کہ اس باندی سے نکاح کر لے، پھر غلام نے اس باندی سے نکاح فاسد کر کے اس کے ساتھ دخول بھی کرلیا، تو حضرت امام صاحب روائٹھاڈ کے یہاں مہر میں غلام کوفروخت کیا جائے گا۔ حضرات صاحبین ًفر ماتے ہیں کہ آزاد ہوجانے کے بعد اس سے مہر وصول کیا جائے گا۔ حضرت امام صاحب روائٹھاڈ کی اصل ہے ہے کہ ان کے یہاں اجازت نکاح جائز اور فاسد دونوں کو شامل ہوتی ہے، لہذا ہے مہر مولی کے حق میں بھی ظاہر ہوگا۔

اور حضرات صاحبین کے یہاں اجازت صرف نکاح جائز کی طرف لوٹی ہے، لہذا مولی کے حق میں مہر ظاہر نہیں ہوگا اور آزادی کے بعد شوہر سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مقصد مستقبل میں عفت وعصمت کا حصول ہے اور بیحصول نکاح جائز ہی ہے ممکن ہوگا، ای وجہ سے اگر کسی نے نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی، تو یہ قتم نکاح جائز سے متعلق ہوگا۔ برخلاف بھے کے، کیوں کہ (اس میں) بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور وہ (بعض)ملکِ تصرف ہے۔

حضرت امام صاحب برالیٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ (تزوج) مطلق ہے، لہذا تھے کی طرح وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، اور نکاح فاسد میں بھی بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں، جیسے نسب،مہر اور وجود وطی کومعتبر مان کرعدت کا وجوب، اور اس طریقے پر (یا اس صورت میں )قتم کا مسئلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿تزوّج ﴾ توشادی کر۔ ﴿أمة ﴾ باندی، اونڈی۔ ﴿اذا أعتق ﴾ جبوه آزاد کیا جائے گا۔ ﴿إعفاف ﴾ عفت، گناہوں سے بچاؤ۔ ﴿تحصین ﴾ یاک دامنی۔

#### آ قاكى اجازت كے بعد تكاح فاسدكرنے والے غلام كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو تکاح کی اجازت دی اور یوں کہا کہ فلاں باندی ہے تم اپنا نکاح کرلو، غلام نے نقیل حکم میں نکاح تو کرلیا، اب ظاہر ہے دخول کر لینے کی وجہ نقیل حکم میں نکاح تو کرلیا، اب ظاہر ہے دخول کر لینے کی وجہ سے اس عورت کا مہر مؤکد ہوجائے گا اور حضرت امام ابو حنیفہ آئے یہاں اوا کیگی مہر کے سلسلے میں غلام کو فروخت کر دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اوا میگی مہر کی خاطر غلام کوفروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ صورت مسئلہ میں اس کی آزادی تک مہر کا انتظار کیا جائے گا، اور آزاد ہونے کے بعد ہی اس سے مہر کا مطالبہ کیا جائے گا۔

دراصل یہ اختلاف حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین علیم الرحمہ کے اپنے اصول پر بنی ہے، بات یہ ہے کہ حضرت امام صاحب ویا تیا ہے۔ جو جائز اور فاسد دونوں کو شامل ہے، جب کہ حضرات صاحبین اس لفظ کو حضرت امام صاحب ویا تیا ہے۔ جب کہ حضرات صاحبین اس لفظ کو صرف نکاح صحح پرمحمول کرتے ہیں اور فاسد کواس سے الگ اور شنٹی قرار دیتے ہیں، البذا جب ان کے یہاں اس لفظ ہیں نکاح فاسد کا احتمال ہی نہیں ہے، تو اب فاسد نکاح میں مولی کی اجازت شامل نہیں ہوگی اور اس کے تی میں مہر کا ظہور بھی نہیں ہوگا، اس لیے غلام کو فروخت بھی نہیں کیا جائے گا۔

لفظ تزوج کے نکاح فاسد کو تضمن نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ نکاح کا مقصد ہے ہوتا ہے کہ زوجین نکاح کے بعد عفت و پاک دامنی کی زندگی گذاریں اور بدکاری وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور ظاہر ہے کہ بیہ مقصد نکاح صحیح سے ہی حاصل ہوسکتا ہے، اس لیے اس امتبار سے بھی لفظ تزوج نکاح فاسد کو شامل نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین اپنی اس دلیل کوایک نظر ہے مو کد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی تو اس کی بیشم بھی صرف نکاح میچے کوشامل ہوگی اور نکاح میچے کرنے ہے تو وہ حانث ہوگا، مگر نکاح فاسد ہے وہ حانث نہیں ہوگا، تو جس طرح قتم علی عدم التزوج میں نکاح فاسد شامل نہیں ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ شامل نہیں ہوگا۔

بعلاف المبيع المنع الله اس كا حاصل بيب كه الركس فخص في كوك كي چيز خريد في ينجيني كاسكم ديا اور مامور في في فاسدكا معامله كرليا تويد درست باورامر بالبيع ميں بيع فاسد بھى داخل ہوگى، اس ليے كه امر بالبيع كامقصد تصرفات مثلاً اعماق اور جبه وغيره حاصل ہوجاتے ہيں، اس ليے يہال تو امر بالبيع صبح اور فاسد دونوں كوشفىمن ہوگا، كين مسئله نكاح ميں امر بالتزوج صرف نكاح صبح كو شامل ہوگا اور نكاح فاسد اس سے مشتنى ہوگا، كيوں كه نكاح فاسد سے مقصود يعنى حلت وطى كا شوت نہيں ہوتا۔

وله النع حضرت امام صاحب والتلافية كى دليل يد ہے كه محترم آقا كى جانب سے لفظ تزوج مطلق بولا گيا ہے اور المطلق يجري على إطلاقه كے ضابطے پر على كرتے ہوئے امر بالتج كى طرح امر بالتزوج بھى سيح اور فاسد دونوں پر مشمل ہوگا، اور جس طرح نكاح فتح ميں مہرمولى كے تن ميں خلام ہوگا اى طرح نكاح فاسد ميں بھى مولى كے تن ميں اس كا ظهور ہوگا اور فلام كوادائيكى مهر كے سلط ميں فرخت كرديا جائے گا۔ اور آپ كايہ كہنا كه نكاح فاسد سے كوئى مقصد حاصل نہيں ہوتا، جميں تسليم نہيں ہو، اس ليے كه جس طرح نج فاسد سے بعض مقاصد كاصل ہوتے ہيں غور كرنے سے معلوم ہوتا ہے كه نكاح فاسد سے بھى بعض مقاصد كى حصول يا بى جو جاتى ہو، اگر بيج فاسد سے بعن مقاصد كا ور به وغيره جيسے تقرفات كى مكيت حاصل ہوتى ہے، تو نكاح فاسد سے بھى نسب كا جموت ہوتا

ہے،مہر کا وجوب ہوتا ہے اور بصورت وجود وطی عورت پرعدت بھی واجب ہوتی ہے، لہذا جب بعض مقاصد کے حصول میں نکاح فاسد بھے فاسد سے ہم آ ہنگ ہے تو پھر امر بالبیع بھے فاسد کو داخل ماننا اور أمر بالتزوج سے نکاح فاسد کو خارج کرنا کہال کا انصاف ہے؟

ومسألة اليمين النج يہال سے حضرات صاحبين کے قياس اور ان کی تا کيد کا جواب ہے، جس کا حاصل بيہ ہے کہ بھائی المصطلق يجري على إطلاقه والے ضا بطے کے پيش نظر قسم على عدم التزوج کو صرف نکاح صحح کے ساتھ خاص کرنا درست نہيں ہے، بلکہ اس ضا بطے کے تحت صحح اور فاسد دونوں طرح کے نکاح اس قتم بیں شامل ہوں گے اور جس طرح نکاح صحح کی صورت بیں بھی وہ حانث ہو ہوئے گا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بيہ مان بھی میں وہ خانث ہو ہوئے گا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بيہ مان بھی لیس کہ حلف علی عدم التزوج بیں نکاح فاسد داخل نہيں ہے، تو بھی ہمار نظر بے یا ہماری صحت پر کوئی اثر نہيں ہوگا، کيونکه ليس کہ حلف علی عدم التزوج بیں نکاح فاسد داخل نہيں ہو بھی ہمار نظر بے یا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح اور قتم دونوں اپنے اپنے متعلق کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، نکاح کا تعلق نصوص سے ہے، جب کوشم عرف سے متعلق اور اس بربنی ہوتی ہے، لہذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے، تو ایک کو دوسر برتیاس کرنا یا ایک کو دوسر برتیاس کرنا یا ایک کو دوسر بے کے لیے بطور تا کید پیش کرنا کہاں سے درست ہوگا؟

وَ مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَأْذُونًا مُدْيُونًا لَهُ اِمْرَأَةً جَازَ، وَ الْمَرْأَةُ أَسُوَةً لِلْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا، وَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ الْمَوْلَى مِلْكُهُ الرَّقَبَةَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ، وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِي حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ سَبَبَ لِا مَرَدَّ لَهُ، فَشَابَةَ دَيْنَ الْإِسْتِهُلَاكِ، وَصَارَ بِالْإِبْطَالِ مَقْصُودًا، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا صَحَّ النِّكَاحُ وَجَبَ الدَّيْنُ بِسَبَبٍ لَا مَرَدَّ لَهُ، فَشَابَةَ دَيْنَ الْإِسْتِهُلَاكِ، وَصَارَ كَالْمَرِيْضِ الْمَدْيُونِ إِذَا تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً فَيِمَهْرِ مِثْلِهَا أَسُوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ.

تروجی : جس شخص نے سی عورت سے اپنے عبد ماذون مدیون کا نکاح کر دیا، تو یہ جائز ہے اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں قرض خوا ہوں کے ساتھ عورت کے خوا ہوں کے ساتھ عورت کے خوا ہوں کے ساتھ عورت کے شریک ہونا ور قرض خوا ہوں کے ساتھ عورت کے شریک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی ولایت کا سبب اس کا رقبہ غلام کا مالک ہونا ہے، (جبیا کہ اسب ہم بعد میں بیان کریں گے) اور نکاح قرض خوا ہوں کے حقوق کو بالقصد باطل کرنے کی خاطران سے نہیں ملا ہے، لیکن جب نکاح صبح ہوگیا تو قرض ایک الل سبب کی وجہ سے واجب ہوگیا، چنا نچہ یہ دین، دین استبلاک کے مشابہ ہوگیا، اور مقروض مریض کی طرح ہوگیا جب وہ کسی عورت سے نکاح کرے تو یہ عورت اینے مہر مثل کے لیے قرض خوا ہوں کی صف میں برابر کی شریک ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿غوماء ﴾ قرض خواه ۔ ﴿لا يلاقى ﴾ نبيس ملتا ہے۔ ﴿إبطال ﴾ باطل کرنا۔ ﴿لا مو قد له ﴾ ايس بات جس كوكوئى پھيريا ٹال نہ سکے۔

#### عبدماً ذون، مدبول كا تكاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا غلام مدیون ہے، اس نے اسے تجارت کی اجازت دے رکھی ہے، اسی دوران ایک عورت اسے پیند آئی اور آقا نے عبد ماذون کے ساتھ مہمثل کے عوض اس کا نکاح کردیا، تو شرعاً یہ نکاح درست اور جائز ہے اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں دیگر قرض خواہوں کی صف میں برابر کی شریک اور سہیم ہوگی، مثلاً اگر غلام پر تین آ دمیوں کے ملاکر تین ہزار رو پے میں قرض ہوں اور عورت کا مہمثل ہوگی ایک ہزار ہوتو اب غلام پرکل چار ہزار رو پے قرض ہوں گے، اور اگر غلام مثلاً دو ہزار رو پے میں فروخت ہوتا ہے تو ہرایک قرض خواہ کو اس کے کل ثمن کا ربع لیعنی پانچ پانچ سورو پے تو نقد ملیں گے اور بقیہ پانچ پانچ سواس کے ذمے قرض رہے ہیں، جن کا اس کی آزادی کے بعد مطالبہ کیا جائے گا۔

صاحب کتاب اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آقااس غلام سے رقبے کا مالک ہے تو وہ اس کی اصلاح اور برائیوں سے اسے روکنے کا بھی مالک ہوگا، اور اس نے ذکاح کر کے یہی فریضہ انجام دیا ہے، اس لیے اس کا نکاح درست ہے، اور پرائیوں سے اسے مقلق ہوں کے حقوق کو باطل کرنے کا قصد بھی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ قرض خواہوں کے حقوق مالیت بھی آتا نے اپنے اس لیے کہ قرض خواہوں کے حقوق مالیت سے متعلق ہے، البذا جب آتا کے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اور مانع ذکاح سے متعلق ہے، البذا جب آتا کے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اور مانع ذکاح سے متعلق ہے، البذا جب آتا ہے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اور مانع ذکاح سے متعلق ہے، البذا جب آتا ہے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اس کا اثر یعنی معنی منتفی ہے، تو اس نکاح کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جب نکاح جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر یعنی مبر بھی واجب ہوگا اور جس طرح دیگر اصحاب دیون دین کی قطار میں گئے ہوئے ہیں، اس طرح محتر مہ بھی ان کے ساتھ قطار میں گئے۔

اورجس طرح عبدمدیون کسی کا کوئی سامان ہلاک کر دے تو صاحب عرض اصحاب دیون کی صف میں گھس جاتا ہے یا جس طرح مدیون مریض کی نئی نویلی ہیوی اپنے مہر کے لیے اصحاب دیون کی فہرست میں داخل ہوجاتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں عبد ماذون مدیون کی ہیوی ہمی اصحاب دیون کی لسٹ میں شامل ہوکران کی شریک اور سہیم ہوگا۔

وَ مَنْ زَوَّ جَ أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَوِّنَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَ لَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى، وَ يُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتَى ظَهِرْتَ بِهَا وَطِئْتُهَا، لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخْدَامِ بَاقٍ وَالتَّبُوئَةُ إِبْطَالٌ لَهُ، وَ إِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكُنى، وَ لِوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّفَقَة تُقَابِلُ الْإِخْتِبَاسَ، وَ لَوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّفَقَة تُقَابِلُ الْإِخْتِبَاسَ، وَ لَوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَاللَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّفَقَةُ وَ السُّكُنى، اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ تَزُويْجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَ أَمَتَهُ وَ الْمَدُلُ لِللهُ عَنْهُ ذَكُرَ تَزُويْجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَ أَمَتَهُ وَ الْمَوْلَى اللهُ عَنْهُ ذَكُرَ تَزُويْجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَ أَمَتَهُ وَ الْمَدُلِى الْمُولِى إِنْجَبَارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُالْأَتُولِي الْمَوْلَى إِجْبَارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَ هُو رَوَايَةٌ عَنْ أَبِى مَذْهَبِنَا أَنَّ لِلْمَوْلَى إِجْبَارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَمَالُلُهُ اللهُ عَنْهُ مَالِكُ مُنَافِع بُضَعِهَا فَيَمُلِكُ تَمُلِكُ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ حَمْائِصِ الْآذَمِيَّةِ، وَالْعَبُدُ وَهُو رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي مَنْ عَيْفَةً وَمَالِئُ إِنْكَاحَهُ، بِخِلَافِ الْآمَةِ فَلَى مَنْ عَيْفَ فَيَمُلِكُ تَمْلِكُ مُنَافِع بُضَعِهَا فَيَمُلِكُ تَمُلِيكُهَا، ولَكُ الْمَوْلَى مِنْ حَيْفُ فَيمُولِكُ مَنْ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ حَيْفُ فَيَمُلِكُ تَمْ إِنْكُولُ الْمُولِلُ عَلَى الْمَالُولُ مُنْ عَلَا فَيَمُلِكُ مَنْ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُولِلُ لُلُهُ مُنْ اللهُ مُنْ عَلَى الْمُعَلِي الْمَوْلُ فَي الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُولِلُ عَلَى الْمُولِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ ا

وَ لَنَا أَنَّ الْإِنْكَاحَ إِصْلَاحُ مِلْكِهِ، لِأَنَّ فِيْهِ تَحْصِيْنَةً عَنِ الزِّنَا الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْهَلَاكِ وَ النَّقُصَانِ فَيَمْلِكُةُ اعْتِبَارًا بِالْآمَةِ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَ الْمُكَاتَبَةِ، لِأَنَّهُمَا اِلْتَحَقَا بِالْآخْرَارِ تَصَرُّفًا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا.

ترجیلہ: اگر کسی خف نے اپنی باندی کا نکاح کیا تو اس باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑنا اس پر ضروری نہیں ہے، اور باندی مولی کی خدمت کینی رہے گی، اور شو ہر سے کہا جائے گا کہ جعب بھی تمہیں اس پر کام یا بی مل جائے تم اس سے وطی کرلو، کیوں کہ خدمت لینے کے سلسلے میں مولی کا حق باقی ہے، اور باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑنے میں اس حق کا ابطال ہے، لیکن اگر مولی نے اسے شو ہر کے گھر چھوڑ دیا تو اس باندی کو نفقہ اور سکنی دونوں ملے گا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ نفقہ احتباس کا مقابل ہے۔

اورا گرمولی نے باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑ دیا پھراہے باندی سے خدمت لینے کی سوجھی تواسے بیا نفتیار حاصل ہوگا، کیوں کہ بقائے ملک کی وجہ سے حق اسٹ تحدام بھی باتی ہے، لہٰذا باندی کوچھوڑ نے سے بیچق ساقطنہیں ہوتا۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام محمد والتی اللہ نے آقا کی جانب ہے اپنے غلام اور باندی کے نکاح کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن ان کی رضامندی کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور یہ (عدم ذکر رضا) ہمارے ندہب ہے متعلق ہے کہ مولی کوغلام اور باندی کو نکاح پر مجبور کرنے کا حق صاصل ہے، اور امام شافعی والتی ایک نکام میں حق اجبار نہیں ہے اور امام ابوطنیفہ سے یہ ایک روایت ہے، اس لیے کہ نکاح تو آومیت کے خصائص میں سے ہے، جب کہ غلام مال ہونے کی حیثیت سے مولی کی ملک میں داخل ہے، لہذا مولی جر آاس کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔

برخلاف باندی کے، کیوں کدمولی اس کے منافع بضع کا مالک ہے، اس لیےوہ اس کی تملیک کا بھی مالک ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح کرنا اپنی ملکیت کی اصلاح کرنا ہے، کیوں کہ اس میں اس زنا سے حفاظت ہے جو ہلاکت اور نقصان کا سبب ہے، لہذا باندی پر قیاس کرتے ہوئے (غلام پر بھی ) مولی اس کا مالک ہوگا۔ برخلاف مکا تب اور مکا تبہ کے، کیوں کہ از راہ تصرف وہ دونوں آزادلوگوں سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی رضا مندی مشروط ہوگی۔

#### اللغاث:

ویبو نها که اس کے گر چھوڑ آئے۔ ﴿ ظفرت که کامیاب ہوجائے۔ ﴿ استخدام که فدمت لینا۔ ﴿ سکنی که رہائش کا خرج ۔ ﴿ احتباس که گھر وغیرہ میں روکے رکھنا۔ ﴿ تبوله که رضتی کرنا۔ ﴿ اِجبار که مجبور کرنا۔ ﴿ خصائص که واحد خاصّۃ ؟ خصوصیات۔ ﴿ تحصین که بچانا ، تفاظت کرنا۔ ﴿ المتحقا که لاحق ہوگئے ، شامل ہوگئے۔ ﴿ أحر ارك آزادلوگ۔

### ائي باعدى كا تكاح كرافي والمصولي كاحق خدمت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی باندی کا نکاح کردیا، تو نکاح کردینے سے بیلا زم نہیں آتا کہ مولی اس باندی اور اس کے شوہر کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کرے یا ان کی موج وستی کی خاطروہ باندی سے اپناخی استحدام ساقط کردے، بلکہ باندی بدستورمولی کی خدت کرتی رہے گی اور اس کے شوہر سے یوں کہا جائے گا کہ میاں تم ہمہوفت تاک جھا تک میں لگے رہو، جب بھی تہمیں فرصت بطی تو موقعے کو غلیمت جان کراپنا کام پورا کرلو۔

مولی پرعدم وجوب تبوید کی دلیل بیہ ہے کہ باندی ابھی بھی اس کی ملیت میں ہے اور اس کاحق استخدام قائم ہے، جب کہ تبویہ سے بیت باطل ہوجائے گا، لہٰذا مولی کوکسی امر کا مکلف نہیں ،نائیں کے جس میں اس کا ضرر ہو، دوسر لفظوں میں اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کرنا یا دوسرں کو کپڑا پہنانا اچھی بات ہے، لیکن جب نیکی اپنے لیے مفرت رساں ہویا دوسرں کو کپڑا پہنانا نے سے انسان خود عاری اور نرگا ہوجائے، تو اس صورت میں نیکی اور تبرع سے دست کشی ہی زیادہ بہتر ہے۔

فإن بوا بھا المنے سے بیتانا مقصود ہے کہ جب تک آقا شوہراور زوجہ کے لیے تبویہ کا انظام نہیں کرتا اور باندی کوائی خدمت کے لیے رو کے رہتا ہے، اس وقت تک باندی کے نان ونفقہ اور اس کے شنی کانظم وانظام بھی آقا بی پر ہوگا ، لیکن آقا باندی کوشو ہر کے ساتھ ایک مکان میں چھوڑ کر اپنا حق استخدام باطل کر دیتا ہے تو اب اس صورت میں باندی کے نان و نفقے اور اس کے سکنے وغیرہ کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہوگا ، کیوں کہ نفقہ اصباس اور منع کی جزاء ہے، لبندا جس مخف کی جانب سے اصباس ہوگا، نفقہ بھی اس ہوگا، خواہ وہ شوہر ہویا آقا ہو۔

ولو ہو اھا النے فرماتے ہیں کہ اگر تبویہ کردیئے کے پھردنوں بعد آقا کو پریٹانی لاحق ہوئی، اوروہ اپنی مصروفیات ومشغولیات کی وجہ استعانت ہالغیر اور استعجدام کامخاج ہوا، تو اسے بیحق ہے کہ وہ باندی کا تبویہ تم کر کے پھر سے اس باندی سے خدمت لینی شروع کردے اور بیا فقیاراس لیے ہے کہ باندی میں ابھی بھی مولی کی ملکیت باتی ہواور استخد ام اس ملکیت کا نتیجہ ہے، لہذا جب تک بیمکیت باتی رہے گا اور جس طرح نکاح کرنے سے بیجی ساقط نہیں ہوتا اس طرح تو ساقط نہیں ہوتا اس طرح تو ساقط نہیں ہوتا اس طرح تو ساقط کرنے سے بیجی حق ساقط نہیں ہوگا۔

قال دصی اللہ المع یہاں سے صاحب کتاب ولایت اجبار کے متعلق مسلک احناف کی تائید میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد والتی نے جامع صغیر میں آقا کی جانب سے غلام اور باندی کے نکاح کی تفصیل تو بیان کر دی، لیکن ان کی رضامندی اور خوشنودی سے انھوں نے کوئی بحث نہیں کی ، اور حضرت الا مام کا غلام اور باندی کی رضامندی سے بحث نہ کرنا یہ اس کا غماز ہے کہ آقا کو غلام اور باندی پرولایت اجبار حاصل ہے۔خواہ وہ صغیر ہوں یا کمیر ، اور آقا کا کیا ہوا نکاح دو دو چار کی طرح واضح اور صحیح ہوگا اور اس کا نفاذ غلام یا باندی کی اجازت پرموقوف نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف میں سے اکثر حضرات اس کے قائل ہیں۔

اس کے برخلاف امام شافتی ولیطیل اور امام احمد ولیطیل کا نظریدید ہے کہ باندی میں تو آقا کو ولایت اجبار حاصل ہے، کیکن غلام میں آقا کو ولایت اجبار حاصل نہیں اور غلام کے کیے ہوئے نکاح کے نفاذ کے لیے اس غلام کی رضامندی لازمی اور ضروری ہوگ ۔ میں آقا کو ولایت اجبار حاصل نہیں اور غلام کے کیے ہوئے نکاح کے نفاذ کے لیے اس غلام کی رضامندی لازمی اور ضروری ہوگا۔ حضرت امام طحادیؒ نے بھی امام صاحب ولیطیل حضرت امام طحادیؒ نے بھی امام صاحب سے ایک روایت اس طرح کی بیان فرمائی ہے، محربیشاذ اور ناور ہے جس کا امام صاحب ولیطیل کے مسلک و فد جب سے کوئی جوڑنہیں ہے۔

امام شافعی والیمائی جوں کہ غلام میں مولی کے لیے ولایت اجبار کو ثابت نہیں مانے ،اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح آ دمیت کے خصائص اور لواز مات میں سے ہے اور غلام مالیت کی حیثیت سے مولی کی ملکیت میں داخل ہے، لہذا مولی کواس کے نکاح پر جبرا ولایت ماصل نہیں ہوگی ، اس لیے کہ ولایت نکاح کے حصول کی خاطر آ دمیت کی ملکیت شرط ہے جومولی کے جن میں معدوم اور مفقود

ہے، فلا یصح إنكاحه جبوا۔ اس كے برخلاف مولى كے ليے باندى پرولايت اجبار فى الزكاح اس ليے ثابت ہے كہ مولى باندى ميں ماليت كے ساتھ ساتھ آدميت كے اہم جزیعنی بضعہ كا بھى مالك ہوتا ہے اور انسان بذات خود جس چيز كا مالك ہوتا ہے، اسے اس كى مسلك كا بھى اختيار رہتا ہے، اور باندى ميں تو مولى جزء آدميت كا مالك ہے، للبذا اس ميں اسے ولايت اجبار حاصل ہوگى، ليكن غلام ميں مولى كوولايت اجبار حاصل نہيں ہوگى اور اس كى (غلام كى) اجازت كے بغير كيا ہوا نكاح نافذ نہيں ہوگى اور اس كى (غلام كى) اجازت كے بغير كيا ہوا نكاح نافذ نہيں ہوگا۔

ولنا النج ہماری دلیل بیہ ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ مولی باندی اور غلام دونوں کے رقبے کا مالک ہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کذا پنی ملکیت کو سدھار نے اور سنوار نے کی غرض سے مالک کو اس میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل رہتا ہے اور نکاح سے بھی مولی دونوں میں اپنی ملکیت کو سنوار نے اور اسے ہلاک ہونے (بصورت زخم شدید) یا تکلیف اٹھانے (معمولی چوٹ کی صورت میں ) سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا جس طرح باندی میں اسے ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح غلام میں بھی حاصل ہوگی۔

بعلاف المکاتب النج سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے بقول حفاظت ملک یا اصلاح ملک کی غرض سے مولی کوغلام اور باندی پر ولایت اجبار حاصل ہے، تو مکاتب اور مکاتبہ میں بھی تحصین اور حفاظت کے پیش نظر مولی کو ولایت اجبار ملنی چاہیے، حالانکہ ایبانہیں ہے، آخر کیوں؟

صاحب کتاب اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکاتب وغیرہ کو غلام باندی کی فہرست میں کھڑا کر کے اعتراض کاعلم بلند کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ مکاتب اور مکاتبہ کو تصرف کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور اس تصرف کے پیش نظر آزادلوگوں میں ان کا شار ہوتا ہے، اب اگر ہم ان پر بھی مولی کو والایت اجبار عطا کردیں توان کے تصرف سے فکراؤ، بلکہ اس کا بطلان لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے مکاتب یا مکاتبہ کے نکاح کو نافذ ہونے کے لیے ان کی اجزت اور جا ہت شرط ہے، ورنہ تو بسا اوقات سے صورت مفضی الی النزاع ہوگی اور نکلفات کشیدہ کی صورت اختیار کرلے گی، جس سے مولی اور مکاتب و مکاتبہ دونوں فریق کو پریشانی لاحق ہوگی۔

قَالَ وَ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا قَبُلَ أَنْ يَدْحُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُأْيُهُ، وَ قَالَا عَلَيْهِ الْمَهُرُ لِمَوْلَاهَا اِعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، وَ هَلَا لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجُلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَتَلَهَا أَجْنَبِي، وَ لَهُ الْمَهُرُ لِمَوْلَاهَا اعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، وَ هَلَا الْأَنْ الْمَقْتُولَ مَيِّتُ بِأَجُلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ارْتَدَّتِ الْحُرَّةُ، وَالْقَتْلُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا جُعِلَ النَّسُلِيْمِ فَيُجَازِلَى بِمَنْعِ الْبَدَلِ، كَمَا إِذَا ارْتَدَّتِ الْحُرَّةُ، وَالْقَتْلُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا جُعِلَ إِنْ قَتَلَتُ حُرَّةٌ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا زَوْجُهَا إِلَّا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْمَولِلَى أَمَتُهُ، وَالْجَامِعُ مَا بَيّنَاهُ، وَ لَنَا أَنَّ جِنَايَةَ الْمَولِلَى الْمُولِي الْمُولِي أَمْتُهُ وَالْمَولِلَى أَمَا اللّهُ وَلَى الْمُؤْلِى أَمَالُولُ الْمَولِلَى الْمَولِلَى الْمَولِلَى الْمَولِلَى الْمَولِي الْمَولِلَى الْمَولِلَى أَنْفِهَا، بِخِلَافِ قَتْلِ الْمَولِلَى أَمَتُهُ وَلَى الْمَولِلَى أَمَانَهُ مَوْتُهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، بِخِلَافِ قَتْلِ الْمُولِلَى أَمَنَامَهُ مَوْتُهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، بِخِلَافِ قَتْلِ الْمَولِلَى أَمَتَهُ، لِلْآنَهُ الْمَولِلَى أَمَانَهُ مَوْتُهَا مَتُعْرَاقً فِي حَقِ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَشَابَهُ مَوْتُهَا خَتْفَ أَنْفِهَا، بِخِلَافِ قَتْلِ الْمَولِلَى أَمَانَا أَلَتُهُ الْمُولِى أَمَالُولُى أَمْولِي أَمِنْ الللّهُ الْمُؤْلِى الْمَولِلَى أَمْولِي الْمَولِلَى أَلَالَا أَنْ الْمَولِلَى أَمْهُ الللّهُ الْمَولِلَى اللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الْمُولِي الللللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الْمُؤْلِى الللللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُو

تروج کے: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی باندی کا نکاح کیا پھراس کے ساتھ شوہر کے دخول کرنے سے پہلے اس نے اس باندی کو مارڈ الا، تو حضرت امام ابوصنیفہ رویٹھلا کے یہاں اسے مہز نہیں ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی طبعی موت پر قیاس کرتے ہوئے شوہر پر اس کے مولی کو مہر دینا واجب ہے۔ اور یہ قیاس اس وجہ سے ہے کہ مقتول اپنی کھی ہوئی مدت پر مراہے، لہذا یہ ایہا ہوگیا جیسا کہ کسی اجنبی نے اسے قبل کر دیا ہو۔

حضرت امام صاحب رطینی کی دلیل یہ ہے کہ آقانے شوہر کومبدل دینے سے پہلے ہی اسے روک لیا، لہذااسے بدل روک کر بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ اس صورت میں جب آزادعورت مرتد ہوجائے ،اور قل کو دنیاوی احکام میں اتلاف شار کیا گیا ہے، یہاں تک کو قل سے قصاص اور دیت واجب ہوتی ہے، لہذا مہر کے حق میں بھی اسے اتلاف شار کریں گے۔

اوراگر شوہر کے دخول کرنے سے پہنے پہلے کسی آزادعورت نے خودکشی کی ،تواسے مہر ملے گا ،حضرت امام زفر رہیٹھیا گا اختلاف ہے۔وہ اسے ردت اور آقا کے اپنی باندی کوئل کرنے پر قیاس کرتے ہیں اور جامع وہ علت ہے جسے ہم بیان کر چکے۔

ہماری دلیل میہ ہے، لبذا میں خات پر جنایت کرنا دنیاوی احکام کے حق میں معترنہیں ہے، لبذا میں معبر موت کے مشابہ ہوگیا، برخلاف مولی کا اپنی باندی کوفل کرنا، اس لیے کہ دنیاوی احکام کے حق میں اس کا اعتبار ہے، یہی وجہ ہے کہ (ایسا کرنے سے ) مولی پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿أَمَهُ ﴾ باندی۔ ﴿حتف انف ﴾ طبعی موت۔ ﴿أجل ﴾ مقررہ مدت۔ ﴿ يجازی ﴾ بدلہ دیا جائے گا۔ ﴿ ارتدت ﴾ مرتد ہوگئ۔ ﴿ جنایة ﴾ جرم۔ ﴿ شابه ﴾ مثابہہ ہوگیا۔

# دخول سے پہلے باندی کوئل کرنے والے آقا کے لیے مہر:

عبارت میں دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسلے کی تشریح کید ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کا نکاح کیا اور شوہر کی صحبت اور اس کی مجامعت سے پہلی ہی اس نے اس باندی کو مار ڈالا ، تو کیا شوہر پراس کا مہر واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین کا کہنا ہیہ ہے کہ شوہر پر مہر واجب ہوگا ، جب کہ امام ابو صنیف، امام شافعی اور امام احمد راتیٹھیڈ کا فر مان ہیہ کہ شوہر پر مہر کا ایک ذرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین عِیالیّن کی دلیل میہ کے مقتولہ یعنی باندی اگر چدا کیٹخض کی تعدی اور اس کے ظلم سے مری ہے، گر پھر بھی وہ اپنے وقت پر مری ہے، لہٰذا جس طرح طبعی موت مرنے کی صورت میں شوہر پر مہر واجب ہوتا، یا مولی کے علاوہ کسی اجنبی کے مار ڈالنے سے شوہر مہر سے بری نہیں ہو یا تا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر پر مہر واجب ہوگا اور وہ مہر سے بری نہیں ہوسکتا۔

حضرت امام صاحب طِیْنْ فیڈو غیرہ کی دلیل یہ ہے کہ جب ازخود آقا ہی نے اس کا نکاح کیا تو وہی اس کا ولی بھی ہے، اور ولی کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس پر تشکیم مبدل یعنی سپر دگی بضعہ واجب ہے اور اگر وہ تسلیم مبدل سے رک جاتا ہے، تو اسے اس کے بدل یعن مبر ہے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور صورت مسئلہ میں باندی کوتل کر کے چوں کہ آقا نے مبدل اور معوض یعنی بضع کوروک لیا ہے، اس لیے اسے بدل یعنی مہر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی آزاد مسلمان عورت نکاح کے بعد خلوت اور صحبت سے پہلے مرتد ہوجائے تو منع مبدل کی وجہ سے اسے بھی مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی آقا کومہر سے محروم کر دیا جائے گا۔

والقتل النع سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بیشلیم ہے کہ مقتول اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس فعل یعن قتل کو دنیاوی احکامات میں اتلاف شار کر کے قتل عمر میں قاتل پر قصاص اور قتل خطاء میں اس پر دیت واجب کی جاتی ہے، لہذا جس طرح قتل قصاص وغیرہ کے سلسلے میں اتلاف ہے اس طرح مہر کے متعلق بھی وہ اتلاف ہوگا اور مہر کا اتلاف یہی ہے کہ قاتل کو پکھی مہر نہ ملے اور جو پکھ نکاح سے ثابت اور واجب ہوا تھا وہ ساقط ہوجائے۔

وإن فتلت النج (۲) يهال ب دوسر مسكے كابيان ب،جس كا حاصل بيب كداگر آزاد عورت نے كسى مخف ب اپنا نكاح كيا فردخول اور جماع سے پہلے پہلے اس نے خودشى كرلى اور سليم مبدل يعنى سپردگى بضع سے رك كى تو اسے مہر ملے گا يانہيں؟ اس مسلط ميں بھى اختلاف ب،امام زفر اور امام شافعى عِيسَيْنا كے يہاں عورت كوم بہيں ملے گا،اس كے برخلاف امام صاحب،امام احمد اور ا،م مالك عِيسَيْنا كے يہاں صورت مسكله ميں عورت كوم بر ملے گا اور اس كى جانب سے اس كاولى اس پر قبضه كرے گا۔

حضرت امام زفر اور امام شافعی عُرِیَاتَیْنا کی دلیل کا دارومدار قیاس پر ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح آ زادعورت کے ارتداد کی صورت میں اس کا مہر ساقط ہوجا تا ہے، اور جس طرح دخول سے پہلے اپنی باندی گوٹل کر دینے سے مولی کومہر سے محروم کر دیا جا تا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ بیعورت شلیم مبدل سے پہلے ہی مرگی ہے اور خود کشی کر کے اس نے بضع کوروک لیا ہے، البندا اسے بھی مہر اور بدل سے محروم کر دیا جائے گا۔ و المجامع ما بیناہ سے یہی مراد ہے کہ تسلیم بضع سے رکنا جس طرح ارتدادوغیرہ میں محروم مرونے کی وجہ سے محروم مرونے کی وجہ سے محروم مرونے گا۔

ولنا المنح ہماری دلیل میہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے آپ پر جنایت کرتا ہے، تو دنیاوی احکام میں اس پر کوئی تھم یا کوئی سزا لا گونبیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ امام صاحب والتعلیٰ کے یہاں خود کشی کرنے والے کونسل بھی دیا جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پر بھی جاتی ہے، الہٰذا خود کشی کرناطبعی موت مرنے کے مشابہ ہے اور عورت کے طبعی موت مرنے کی صورت میں مہر ساقط نہیں ہوتا، الہٰذا خود کشی کرنے ہے بھی مہر ساقط نہیں ہوگا۔

بعد البت اگرمولی خط ابنی ہو کہ اس میں بھی کو اس میں بھی کو اس میں بھی سقوط مہر کا اس میں بھی سقوط مہر کا بعد اس بدایہ یہاں سے ان کے نعرے کو بے اثر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا آپ کا بیہ قیاس درست نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ مولی کے اپنی ہوتا کر نے سے اس پر دنیاوی احکامات کا ترتب ہوتا ہے اور مولی پر قصاص اس لیے واجب نہیں ہوتا کہ باندی مولی کی ملکیت ہے، اب اگر ہم اس پر قصاص واجب کریں تو ایجاب المشی علی المشی لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ البت اگر مولیٰ خطا اپنی باندی کو تل کرتا ہے، تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوتا ہے، جب کہ خود کشی کرنے سے انسان پر کسی بھی چیز کا

ترثیب نہیں ہوتا۔

اس طرح اسے مرتدہ پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ ارتداد کی صورت میں بھی عورت پر دنیاوی احکام لا گوہوتے ہیں اور اسے جس اور تعزیر وغیرہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے، لہذا جب مقیس اور مقیس علیہ میں زمین وآسان کا فرق ہے تو ایک کو دوسرے یر قیاس کرنا کہاں ہے درست ہوگا۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَالْإِذُنُ فِي الْعَزْلِ إِلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّتُكَانَيْهُ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا لِلْمَانِيةِ وَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّاكُمُ أَنَّ الْإِذْنَ إِلَيْهَا، لِأَنَّ الْوَطْئَ حَقُّهَا حَتَّى تَثْبُتَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ، وَ فِي الْعَزْلِ يَنْقُصُ حَقُّهَا فَيُشْتَرَطُ رضَاهَا كَمَا فِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوْكَةِ، لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا، وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَزْلَ يُحِلُّ بِمَقْصُودِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَتَّى الْمَوْلَى فَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ، وَ بِهِلْذَا فَارَقَتِ الْحُرَّةَ.

ترجی ہے: اور جب سی نے کسی باندی سے نکاح کیا تو حضرت امام صاحب طیٹھائے کے بہاں عزل کی اجازت مولی کے سپر د ہے، اور حضرات صاحبین ﷺ سے مروی ہے کہ عزل کی اجازت خود باندی کی طرف سپرد ہے، اس لیے کہ وطی اس کا حق ہے یہاں تک کہ اسے مطالبہ وطی کی ولایت حاصل ہے، اور عزل کرنے میں اس کے حق کا نقصان ہے، لبذا آ زادعورت کی طرح اس کی رضامندی بھی شرط

برخلاف مملوکہ باندی کے، کیوں کراسے مطالبہ وطی کاحق نہیں ہے، البذااس کی رضا مندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ظاہرالروایہ کی دلیل میہ ہے کہ عزل مقصود ولد میں مخل ہے اور وہ مولی کاحق ہے البذااسی کی رضامندی معتبر ہوگی ، اور اسی تعلیل سے منکوحہ باندی منکوحہ حرہ ہے الگ ہے۔

#### اللّغاث:

وإذن ﴾ اجازت وعزل ﴾ فرج سے باہر انزال كرنا وطى ﴾ جماع كرنا وينقص ﴾ كم موجاتا ، ويُحلُّ ﴾ خلل ڈالتا ہے۔

## باندی سے تکاح میں عزل کی اجازت کون دےگا؟

حل عبارت سے پہلے مخضرانی ذہن میں رکھیے کہ عزل کے لغوی معنی ہیں، الگ کرنا، علیحدہ کرنا، اور شریعت میں "العزل أن يطاها ويعزل شهوته عنها كيلا يتولد الولد" لعني جماع كےدوران جب انزال قريب ہوجائے يا ہونے گگےتو شوہراپئے عضو تناسل کوعورت کی شرم گاہ ہے باہر نکال لے اور وہیں منی کا خروج ہو، تا کہ رخم عورت میں منی نہ پنچے اور استقر ارحمل نہ ہوسکے۔ عزل کا تھم یہ ہے کہ بیشتر صحابہ، اکثر فقہاءاور عام علاءاسے جائز قرار دیتے ہیں، جب کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اسے ناپندیدہ اور مکروہ خیال کرتی ہے، قاتلین کراہت کی دلیل: حضرت عا کشرصدیقہ دٹائیٹا کے حوالے سے جدامہ بنت وہب کی روایت

ے ہے جس کامضمون میہ ہے کہ ایک جماعت نے نبی اکرم مَنگانیا کے عزل کے متعلق دریافت فرمایا، اس پر آپ مَنگانیا کے عزل کو تفی درگور

كرن قرار دية بوئ فرمايا ذاك الوأد الحفي بيحديث مسلم، ابودا وداورنسائي شريف وغيره مين درج ہے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل حضرت عمر اور حضرت عثان مٹائٹن کا اثر بھی ہے اور ان سے منقول ہے کہ کانا ینھیان عن العزل یہ حضرات لوگوں کوعزل سے منع فر مایا کرتے تھے، لیکن صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ محجے قول جوازعزل کا ہے، چنا نچے میں مضرات جابر مٹائٹن کی حدیث ہے، کنا نعزل و القر آن ینزل" کہ نزول قر آن کے وقت بھی ہم عزل کیا گرتے تھے، اس طرح حضرت ابن مسعود مٹائٹن سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے لابانس به فر مایا، معلوم یہ ہوا کہ عزل جا نزاور مباح ہے، یہی محققین اور بیشتر اہل علم کی رائے ہے۔ (فتح القدیت / ۲۵۸)

اس وضاحت کے بعد صورت مسئلہ پر نظر ڈالیے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے باندی سے نکاح کیا تو عزل کرنے میں اسے کس کی اجازت درکار ہوگی؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، حضرت اوم صاحب را پھیلائے کی رائے تو یہ ہے کہ شوہر کوعزل کرنے کے لیے شوہر کو کے لیے شوہر کو کے ایمان کی اجازت اور اس کی جاہت حاصل کرنی ہوگی، حضرات صاحبین فرواتے ہیں کہ نہیں، بلکہ عزل کرنے کے لیے شوہر کو خودمنکو حد باندی سے اجازت لینی ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ وطی منکوحہ باندی کاحق ہے، اس لیے تو اس کے لیے مطالبہ کوطی کی ولایت ثابت ہے اور عزل کرنے میں اس کے اس حق کا نقصان ہے، لہذا جس طرح آزادعورت سے اس کی رضامندی کے بغیرعزل کرناصیحے نہیں ہے، اسی طرح منکوحہ باندی سے بھی اس اس کی اجازت کے بغیر وطی کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں اس کی اجازت پر انحصار ہوگا، مولی کی اجازت یا عدم اجازت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

ہاں اگر وہ باندی مولیٰ کی مملوک ہے اور وہ خود ہی اس ہے وطی کرتا ہے، تو اب مولیٰ کومن جاہی اور من خواہی کا اختیار ہوگا اور عزل وغیرہ کرنے کے لیے اس باندی کی اجازت یا عدم اجازت پر انحصار نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں باندی مولیٰ کی مملوک ہے اور وطی اس کا نہیں، بلکہ مولیٰ کاحق ہے اور انسان اپنے حق میں ہرطرح کے تصرف کا مالک ہوتا ہے، اور اپنے حق میں اندر باہر کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے یا جازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ۔

ظ ہرالروایہ کی دلیل میہ ہے کہ نکاح کامقصود اولا دکی طلب اور ان کاحصول ہے اورعورت کے باندی ہونے کی صورت میں میہ مقصود مولیٰ کاحق ہے اورعزل کرنے میں اس حق کا نقصان ہے، اس لیے عزل کرنے کے لیے شوہرکومولیٰ کی اجازت درکار ہوگی نہ کہ منکوحہ کی۔

و بھذا الغ اس کا حاصل یہ ہے کہ مقصودِ نکاح کی تعلیل ہے منکوحہ حرہ اور منکوحہ مملوکہ میں فرق ہوگیا، یعنی منکوحہ باندی میں چوں کہ ولد موٹی کا حق ہوتا ہے اس لیے جوں کہ ولد موٹی کا حق ہوتا ہے اس لیے بہاں اس موٹی کی اجازت کا اعتبار ہوگا، اور منکوحہ حرہ میں ولد اس حرہ کاحق ہوتا ہے اس لیے آزاد عورت سے عزل کرنے کے لیے اس کی اجازت درکار ہوگی، لہذا جب مملوکہ اور حرہ دونوں میں فرق ہے تو مملوکہ کوحرہ پر قیاس کرنا کیے درست ہوگا۔ (یہ گویا حضرات صاحبین عیشینا کے قیاس کا جواب ہے )۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِإِذُنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتُ فَلَهَا الْجِيَارُ حُرَّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبُدًا، لِقَوْلِهِ الْيَلِيْنُ إِلِمَا الْجَيَارُ عُرَا كَانَ زَوْجُهَا حُرَّا وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهِ، وَ لِأَنَّهُ يَزُدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُهُ عَلَيْهَا فَيْنَظِمُ الْفَصْلَيْنِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُهُ عَلَيْهَا عَنْدَ وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُهُ عَلَيْهَا فِينَا فِيمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهُو مَحْجُوجٌ بِهِ، وَ لِأَنَّهُ يَزُدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمُقْلِقُ عِنْهُ وَالشَّافِعِيُّ وَحَالُهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي وَحَالُهُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ فَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَ كَذَا الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي الْعِنْقِ، فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ فَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَ كَذَا الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي الْمُعْتَقِ، فَيَمُلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ فَلَاهَا لِيَوْبَاتِ الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي إِذَا تَوْفَعَ الْمُعْتَالِهُ الْعَلْمَ لِلْا الْعَلْدَ وَلَا الْمُكَاتِبَةُ يَا فَعَلْدَ لَعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْرَادِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولُولُولُ الْعَلْمَ الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولُولُولُ الْعَلْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلِقُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْ

تروج ملى: اورا گركسى باندى نے اپنے مولى كى اجازت سے ازخود اپنا نكاح كيا كھروہ آزاد ہوگى تو اسے اختيار ملے گا،خواہ اس كا شوہر آزاد ہوكي اورا گركسى باندى نے اپنے مولى كى اجازت سے ازخود اپنا نكاح كيا كھروہ آزاد ہوكي ہو، اس ليے كہ جب حضرت بريرة جائتنا آزاد ہوئيں تو نبى كريم مُن اللَّيْ اُن سے فرمايا تھا" بريرہ تم اپنے بفع كى ملت مطلق صا در ہوئى ہے، اس ليے يہ دونوں قسموں كوشا مل ہوگى ۔

حضرت امام شافعی چلیٹینی شوہر کے آزاد ہونے کی صورت میں ہمارے خالف ہیں، لیکن حدیث پاک کے اطلاق کی وجہ سے ان پر ججت قائم ہے، اور اس لیے بھی کہ آزادی کی صورت میں باندی پر شوہر کی ملکیت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ آزادی کے بعدوہ تین طلاق کا مالک ہوجاتا ہے، لہٰذااس زیادتی کو دفع کرنے کے لیے عورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہوگی۔

اورایسے ہی مکاتبہ بیعن جب اپنے مولی کی اجازت سے اس نے نکاح کیا پھروہ آزاد کر دی گئی ،حضرت امام زفر پر پیٹیڈ فرماتے بیں کہ مکاتبہ کوخیار نہیں ملے گا،اس لیے کہ اس کی رضامندی سے اس پر عقد کا اجراء ہوا ہے اور مہر بھی اس کا ہے،للہذا اس کے لیے خیار ثابت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

برخلاف باندی کے،اس لیے کہاس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اور جماری دلیل یہ ہے کہ علت اضافہ ملک ہےاور مکاتبہ میں بھی ہمیں بیعلت نظر آ رہی ہے، کیوں کہ مکاتبہ کی عدت بھی دوجیض ہیں ادراس کی طلاق بھی دو ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ اعتقت ﴾ آزادكردى گئى۔ ﴿ خيار ﴾ نكاح برقرار ركھنے ياخم كرنے كا اختيار ـ ﴿ ملكت ﴾ تو ما لك بوگئ ـ ﴿ بضع ﴾ عورت كى شرم گاه ـ ﴿ اختارى ﴾ تو چن كے ـ ﴿ ينتظم ﴾ مشمل ہوگا ، شامل ہوگا ۔ ﴿ فصلين ﴾ دونوں صورتيں ـ ﴿ محجوج به ﴾ اى بات ہے دليل بنائى گئى ہے۔ ﴿ ينز داد ﴾ بڑھ جائے گا ۔ ﴿ قوء ان ﴾ دوقرء ، دوقيض يا دوطبر ـ

#### تخريج:

عبارت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلےمسکے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کمی مخض کی باندی نے اپنے مولی سے آزاد کے اور وہ طوق غلامی سے آزاد رہی مولی نے اسے آزاد کر دیا اور وہ طوق غلامی سے آزاد ہوگی ، تواسے خیار عتق ملے گایانہیں؟

اس سلسلے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر بونت عتق اس باندی کا شوہر غلام ہوتب تو اسے خیار عتق ملے گا، کیکن اگر آزادی کے وقت شوہر بھی آزاد ہوتب معقد کو خیار عتی نہیں ملے گا۔احناف کی رائے یہ ہے کہ معتقد کو بہر حال خیار عتق ملے گاخواہ اس کا شوہر بوقت عتی آزاد ہو یا غلام ہو۔

دراصل ائمہ ثلاثہ اور احناف کا بیا ختلاف حضرت بریرۃ کی آزادی کے وقت ان کے سرتاج حضرت مغیث کی آزادی اور غلای کے متعلق روایات کے متعارض ہونے پر بنی ہے، چنا نچہ حضرت اسوداور عروۃ بن الزبیر کی ایک روایت کے مطابق حضرت بریرۃ کی آزادی کے وقت ان کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کے برخلاف حضرت ابن عباس اور عبدالرحمٰن بن القاسم کی روایتوں سے اس وقت ان کا غلام ہونا ثابت ہے، اور اس سلیلے میں دیگر روایات بھی ہیں جن میں سے بعض تو ان کی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہیں اور دیگر بیس ان کا غلام ہونا ثابت ہے، اور اس سلیلے میں دیگر روایات بھی ہیں جن میں سے بعض تو ان کی غلامی کا ثبوت ہورہا ہے، لہٰذا احناف نے تو إذا تعارضا تساقطا پڑئل کرتے ہوئے بہاں روایات کوترک کر دیا اور آپ نظر ہی گئی ہے، اور اس اللہ کی کابیار شادگرا می مطلق ہے، اور اس العرب میں ہو ہرکی حریت یا عبدیت سے کوئی بحث ہیں گئی ہے، اس لیے المطلق یعجر بی علمی اطلاقہ والے ضا بیلے کتحت بی فرمان نبوی عام ہوگا اور معتقہ کو مطلقا خیار سلے گئی ہے، اس لیے المطلق یعجر بی علمی اطلاقہ والے ضا بیلے کتحت بی فرمان نبوی عام ہوگا اور معتقہ کو مطلقا خیار سلے گا ، خواہ اس کا شو ہر آزاد ہو یا غلام ، اور اس اطلاق ہی کی وجہ سے میاح دیث حضرات اس کے خلافہ جت اور دلیل ہے۔

اوراگرا حادیث ہی پر مل کریں تو بھی احناف کا مسلک توی اور مضبوط ہے، اس لیے کہ جوروایتیں حضرت مغیث کی حریت پر دلالت کررہی ہیں ، وہ عبدیت کے لیے تو مثبت ہیں، لیکن حریت کے دلالت کررہی ہیں ، وہ عبدیت کے لیے تو مثبت ہیں، لیکن حریت کے حق میں نافی ہیں اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ الإثبات مقدم علی النفی إن کان بالأصل، یعنی اصل کا اثبات ہمیشنفی سے مقدم ہوگا اور انسان کا آزاد ہونا ہی اصل ہے، لہذا اس حوالے سے بھی احناف کا مسلک رائے ہے اور حصرت مغیث کی حریت پر دلالت کرنے والی روایات بھی رائے ہیں۔

ہماری عقلی دلیل میہ ہے کہ آزادی سے پہلے شوہر بیوی پر دوطلاق کا مالک ہوتا ہے، لیکن آزادی کے بعد میہ دو تین میں تبدیل ہوجائے گا اور اس طرح بیوی پر شوہر کو اضافۂ ملک حاصل ہوگا، الہذا جب شوہر کو اضافۂ ملک حاصل ہورہا ہے اور اس کے حق میں ایک طرح کی زیادتی ثابت ہورہی ہے، تو بیوی کے ساتھ عدل وانصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اسے بھی پچھ نہ پچھ دیا جائے ، لیکن اس کے حق میں کسی چیز کا اضافہ تو ہونے سے رہا، اس لیے ہم نے دفع زیادتی کی غرض سے بیوی کو اصل عقد کے ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔ میں کسی چیز کا اضافہ تو ہونے سے رہا، اس سے دوسرے مسئلے کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی مکا تبدنے اپنے آتا سے اجازت لیکر

# ر آن البداية جلد على المحالة المحارة rro المحارة كالمحالة المحارة كالمحارة المحارة كالمحارة المحارة كالمحارة المحارة كالمحارة المحارة كالمحارة المحارة كالمحارة ك

صورت میں ائمہ کٹلا شبھی ہمارے ہم آواز اور ہمارے ہم خیال ہیں،البتہ یہاں امام زفر رِکیٹیٹیڈ نے اپنی الگ مسجد بنائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکاہتیہ کومطلقاً خیار ہی نہیں ملے گا،خواہ اس کاشو ہرحر ہو یا عبد۔

امام زفر جلیٹیلڈ کی دلیل کیہ ہے کہ باندی کو خیار ملنے کی وجہ پیتھی کہ اس کا نکاح اولاً تو اس کی مرضی کے بغیر ولایت مولیٰ کی وجہ ہے ہوا تھا، دوسرے یہ کہ اس کا مہر بھی مولیٰ ہی کے لیے تھا اور وہ بیچاری بالکل بے یارو مددگارتھی، ہم نے اس کی اعانت اور لھرت کی خاطر سابقہ دونوں علتوں کی بنیاد پر اسے اختیار دیا تھا، اور مکا تبہ کے حق میں یہ دونوں علتیں مفقو داور معدوم ہیں (اس لیے اس کا عقد اس کی رضا مندی ہے ہوا ہے، نیز اس کا مہر بھی اس کو ملا ہے ) اس لیے اسے ہم یہ اختیار دینے کے حق میں نہیں ہیں۔

بعلاف الأمة سے بیبتلانامقصود ہے کہ مکاتبہ کی طرح باندی بھی تو ازخود اپنا نکاح کرتی ہے اور وہ بھی تو اپنے عقد پر راضی رہتی ہے، پھرآپ اسے کیوں اختیار دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ باندی بھی اپنے عقد سے راضی رہتی ہے، کیکن اس کی رضا کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیوں کہ اس کا موٹی اس کی مرضی کے بغیر بھی اس پر کسی کوتھوپ سکتا ہے، حالانکہ مکاتبہ میں موٹی کا جرنہیں چل سکتا، اس لیے اس کو لے کراعثر اض کرنا درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ محتر معتق کے ساتھ ساتھ از دیاد ملک بھی ثبوت خیار کی علت ہے اور از دیاد ملک میں باندی اور مکا تبہ دونوں برابر ہیں، چنا نچے عتق سے پہلے مکا تبہ کی عدت دوحیض تھے اور عتق کے بعد تین ہو گئے، عتق سے پہلے اس کا شوہر دوطلاق کا مالک تھا، عتق کے بعد یہ ملکیت تین میں تبدیل ہوگی، لہذا جب اضافۂ ملک کی علت میں مکا تبہ اور مملوکہ دونوں شریک ہیں، تو حکم میں بھی دونوں سہیم ہوں گی اور مملوکہ کو خیار عتق ملتا ہے، لہذا مکا تبہ کو بھی ملے گا۔

ُو إِنْ تَزَوَّجَتُ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أَعْتِقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ، لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ، وَامْتِنَاعُ النَّفُوذِ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى، وَ قَدْ زَالَ، وَ لَا خِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ النَّفُوذَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمُلْكِ، كَمَا إِذَا زَوَّجَتُ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِتْق.

ترجمله: اوراگر کسی باندی نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھر وہ آزاد ہوگی تو نکاح سیح ہے، کیوں کہ باندی اہل تکلم میں سے ہے، اور نفاذ نکاح کی ممانعت حق مولی کی وجہ سے تھی، لیکن وہ زائل ہوگی، اور اسے خیار عتق نہیں ملے گا، اس لیے کہ آزاد ہونے کے بعد ازخود اس نے مونے کے بعد ازخود اس نے بعد ازخود اس نے اپنا نکاح کرلیا ہو۔

#### اللّغات:

﴿ امتناع ﴾ رك جانا - ﴿ نفو ف ﴾ نافذ مونا - ﴿ زال ﴾ فتم موكيا ، زائل موكيا - ﴿ عتى ﴾ آزادى -

## بلااجازت تکاح کرنے والی باندی کاحق فنے:

صورت مسلمیہ ہے کہ اگر کسی باندی نے اپنے آقا کی اجازت اور اس کی مشیت و جا ہت کے بغیر کسی سے اپنا نکاح کر لیا، پھر

آ قانے اے آزاد کردیا، تو اس کا کیا ہوا نکات صحیح اور جائز ہوگا، البتہ یہاں اسے خیار عتق نہیں ملے گا۔ صحت نکاح کی دلیل تو یہ ہے کہ باندی عاقل، بالغ اور تکلم وتصرف کی اہل ہے، اور ذی اہل کا ہر جائز تصرف نا فذ ہوتا ہے، لہذا مولیٰ کے آزاد کر دینے کے بعد اس کا تصرف بھی نا فذ ہوگا اور اس کا کیا ہوا نکاح درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ اس کا عدم نفاذ مولیٰ کے حق کی وجہ سے ہی تھا، گر آزادی کا پروانہ عطا کر کے جب مولیٰ نے باندی کی زندگی کوگرین سنگل دکھلا دیا، تو اس کے تصرف کی لائن بھی کلیئر ہوگی ۔

اورصورت مسئلہ میں اسے خیار نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا نفوذ آزادی کے بعد ہوا ہے، اور آزادی کے بعد شوہر کے حق میں اضافۂ ملک کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس اضافہ ملک والی علت کے سبب اسے خیار ملتا ہے، کیکن جب یہاں بیعلت نہیں ہے، تو اسے کیا خاک خیار ملے گا؟۔ اور بیصورت آزادی کے بعد عقد کرنے کی طرح ہے، لہذا جس طرح آزاد ہونے کے بعد عقد کرنے بسے خیار نہیں ملتا، اس طرح آزادی کے بعد نکاح کے نافذ ہونے سے بھی خیار نہیں ملتا، اس طرح آزادی کے بعد نکاح کے نافذ ہونے سے بھی خیار نہیں ملتا، اس طرح آزادی کے بعد نکاح کے نافذ ہونے سے بھی خیار نہیں ملے گا۔

فَإِنْ كَانَتُ تَزَوَّجَتُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى أَلْفٍ وَ مَهُرُ مِثْلِهَا مِائَةٌ فَذَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَالْمَهُرُ لِلْمَافِلَى، فِإِنْ لَمْ يَذْخُلُ بِهَا حَتَى أَعْتَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوكَةِ الْمَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَذْخُلُ بِهَا حَتَى أَعْتَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوكَةٍ لَهَا. وَالْمُرَادُ بِالْمَهُرِ الْآلُفُ الْمُسَمَى لِأَنَّ نَفَاذَ الْعَقْدِ بِالْعِنْقِ اسْتَنَدَ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْعَقْدِ، فَصَحَّتِ مَمْلُوكَةٍ لَهَا. وَالْمُرَادُ بِالْمَهُرِ الْآلُفُ الْمُسَمَى، وَ لِهِذَا لَمْ يَجِبُ مَهُرٌ آخَرُ بِالْوَطْنِي فِي نِكَاحٍ مَوْقُونٍ، لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ اتَّحَدَ النَّسَمِيَةُ وَ وَجَبَ الْمُسَمَى، وَ لِهِذَا لَمْ يَجِبُ مَهُرٌ آخَرُ بِالْوَطْنِي فِي نِكَاحٍ مَوْقُونٍ، لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ اتَّحَدَ بِالْسَتِنَادِ النَّفَاذِ فَلَا يُوْجِبُ إِلَّا مَهُرًا وَاحِدًا.

ترجیمه: پراگر باندی نے مولی کی اجازت کے بغیر ایک ہزار پر نکاح کیا اور اس کا مہر شل سو ( درہم ) ہیں، اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر لیا، پھر مولی نے اسے آزاد کر دیا تو مہر مولی کو مطے گا، کیوں کہ شوہر نے مولی کی مملوکہ کے منافع کو حاصل کیا ہے۔ اور اگر شوہر کے دخول کرنے سے پہلے مولی نے اسے آزاد کر دیا تو مہر عورت کو ملے گا، اس لیے کہ شوہر نے ایسے منافع کو حاصل کیا ہے جو عورت کی ملکیت میں ہیں۔ اور مہر سے ایک ہزار سلمی مراد ہے، اس لیے کہ آزادی کی وجہ سے عقد کا نفاذ وجود عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوگیا، لہذا تسمید درست ہے اور سلمی واجب ہے، اسی وجہ سے نکاح موقوف میں وطی کرنے سے دوسرا مہر واجب نہیں ہوتا، کیوں کہ نفاذ کے منسوب ہونے کی وجہ سے عقد متحد ہے، لہذا صرف ایک ہی مہر واجب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أعتق﴾ آزادكرديا \_ ﴿استوفى ﴾ حاصل كيا ب \_ ﴿مسمِّى ﴾ طح شده \_ ﴿استند ﴾ منسوب بـ

#### بلااجازت تکاح کرنے والی باندی کا مبر کے ملے گا:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی باندی اپنے مولی کی اجازت کے بغیر اپنے مہرمثل سے کئی گنا زائد مہر کے عوض اپنا نکاح کرتی ہے اور پھرمولی اسے آزاد کردیتا ہے، تو اس کا مہر کے ملے گا،مولی کو یا پھر باندی کو؟

اس سلسلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مولی دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں پورامہراس

# ر آن الهداية جلدال يه من المستخطر ٢٢٠ يوسي الحام الكام الكا

مولی کو ملے گااور بیوی کواس میں ہے ایک پائی بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جب شوہر نے بیوی (باندی) کی آزادی سے پہلے ہی اس کے ساتھ دخول کرلیا تو گویا مولی کی ملکیت سے اس نے فائدہ اٹھایا، لہذا جس کی ملکیت سے استفادہ کیا گیا ہے، عوض اور بدل بھی اس کو ملے گااور بیوی آزادی سے پہلے مولی کی ملک ہے، اس لیے بدل یعنی مہر بھی مولی کو ملے گا۔

لیکن اگر شوہر نے آزادی کے بعد دخول کیا ہے، تو اب چوں کہ بیوی مولی کی ملکیت سے خارج ہوکر اپنے بضع کی مالک بن چی ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر کا دخول کرنا بیوی کی ملکیت سے استفادہ ہوگا اور اس کا بدل بھی اس بیوی کو دیا جائے گا۔

والمواد بالمهو المح سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ دخول قبل العتق کی صورت میں مولی کو صرف مہر شل کی مقدار رقم ملنی چاہیے اور بقیہ باندی کو دینا چاہیے، کیوں کہ مولی باندی کے بفت کا مالک ہے اور مہر شل کے چیش نظر بفت صرف سو دراہم کی مالیت کا ہے، اس لیے انصاف کی بات یہی ہے کہ مہر شل کی مقدار مولی کو دے کر ماجی باندی کے خوالے کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہے، آخر کیوں؟

صاحب کتاب اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مہر خواہ مولی کو ملے یا پھر باندی کو ملے، بہر حال دونوں میں سے جے بھی ملے مہر سلی ہی ملے مہر سلی ہی ملے مہر سلی ہی جو دعقد کے دفت مہر ایک ہزار بھی ملے مہر سلی ہی ملے گا، اس لیے کہ آزادی کی دجہ عقد کا نفاذ وجود عقد کی طرف منسوب ہوگا اور وجود عقد کے دفت مہر ایک ہزار متعین ہوا تھا، للبذا یہ تعین تو درست ہے، اب دیکھنا ہے ہے کہ شو ہر کس کے منافع وصول کرتا ہے، اگر قبل العتق اس نے دخول کر لیا تو آقا کے منافع وصول کرنے کی وجہ سے آقا کے منافع وصول کرنے کی وجہ سے وہ مہر کی حق دار ہوگی اور چوں کہ تسمیہ کاف درست ہے، اس لیے جے بھی ملے گا پورامہر سلی یعنی ایک ہزار ملے گا۔

ولهذا النع يهال سے يہ بتانامقصود ہے كەنفاذ عقد چول كه وجود عقد كى طرف منسوب ہوجاتا ہے، اى وجہ ہے اگر كسى باندى نے مثلًا اپنے آقا كى اجازت كے بغير نكاح كيا اور شوہر نے وطى كرلى پھر بعد ميں آقا نے نكاح كى اجازت ديدى يا اسے آزاد كر ديا تو بعد الاذن والعتق والى اجازت ابتدائے عقد كے ساتھ لاحق ہوگى اور شوہر پر صرف ايك ہى مہر واجب ہوگا، ايبانہيں ہے كه نكاح موقوف والى وطى سے ايك اور بعد الاذن سے دو سرام ہر واجب ہو۔ اس ليے كہ جب نفاذ عقد وجود عقد سے مل كيا تو اب قبل الاذن اور بعد الاذن دونوں عقد ايك ہو گئے اور عقد واحد ميں ايك ہى مہر واجب ہوتا ہے نہ كہ دو۔

وَ مِنْ وَطِى أَمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِى أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ، وَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيهُ الْأَبُ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ تَمَلُّكِ مَالِ ابْنِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْبَقَاءِ، فَلَهُ تَمَلُّكُ جَارِيَتِه لِلْحَاجَةِ إِلَى صِيانَةِ الْمَاءِ، الْأَبُ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ تَمَلُّكِ مَالِ ابْنِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْبَقَاءِ، فَلَهُ تَمَلُّكُ مَالِ ابْنِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْبَقَاءِ، فَلَهُ تَمَلُّكُ الْجَارِيَة بِالْقِيْمَةِ، وَ الطَّعَامَ بِغَيْرِ قِيْمَةٍ، غَيْرَ أَنَّ الْحَاجَة إلى إِبْقَاءِ نَسْلِهِ دُونَهَا إلى إِبْقَاءِ نَفْسِه، فَلِهِذَا يَتَمَلَّكُ الْجَارِيَة بِالْقِيْمَةِ، وَ الطَّعَامَ بِغَيْرِ قِيْمَةٍ، ثُمَّ هَذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِسْتِيلَادِ شَرْطًا لَهُ، إِذِ الْمُصَحِّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ أَوْ حَقَّهُ، وَ كُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ ثُمَّ هَذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِسْتِيلَادِ شَرْطًا لَهُ، إِذِ الْمُصَحِّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ أَوْ حَقَّهُ، وَ كُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ قَابِتٍ لَكُونَ لَهُ التَّزَوُّ حُ بِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقُدِيْمِه، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطَى يُلَاقِي مِلْكَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُقُرُ، وَ لَلْلَا فِي الْجَارِيَةِ قَلَا مُؤْرَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجِبُ الْمَهُرُ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ حُكُمًا لِلْإِسْتِيلَادِ، كَمَا فِي الْجَارِيَةِ قَالَ زُفُرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجِبُ الْمَهُرُ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ حُكُمًا لِلْإِسْتِيلَادِ، كَمَا فِي الْجَارِيَة

ترجہ کا : جس محض نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی پھراس نے بچہ جنا ، تو باندی واطی کی ام ولد ہوجائے گی اور واطی پر باندی کی قیمت واجب ہوگی ، مہر لازم نہیں ہوگا ، اور مسئلے کا مفہوم ہے ہے کہ باپ (واطی ) (بچے یا شبوت نسب کا) مدعی ہو، اس کی علت ہے ہے کہ بقائے نفس کی حاجت کہ بقائے نفس کی حاجت سے بیش نظر باپ کو اپنے بیٹے کے مال کا مالک بن جانے کی ولایت حاصل ہے ، لہذا صیانت ماء کی حاجت کے چیش نظر باپ کو بیٹے کی باندی کا مالک ہوجا مدنے کی بھی ولایت حاصل ہوگی ۔ لیکن (چوں کہ) ابقائے نسل کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت ہے گئے ہوئی نظر باپ کو بیٹے کی باندی کا تو باپ قیمتا مالک ہوجائے گا۔ پھر یہ ملکیت حاجت ہے کہ دون قیمت مالک ہوجائے گا۔ پھر یہ ملکیت حاجت کی دون قیمت مالک ہوجائے گا۔ پھر یہ ملکیت (باپ کے لیے) سے پہلے اس کے لیے شرط بن کر ثابت نہیں ہیں ، یہاں تک کہ باپ سے کے لیے اس باندی سے نکاح کرنا درست ہے ، اور باندی میں ان میں سے دونوں باپ کے لیے ثابت نہیں ہیں ، یہاں تک کہ باپ سے کے لیے اس باندی سے نکاح کرنا درست ہے ، اہذا ملکیت کو مقدم کرنا ضروری ہے ، چنانچہ یہ واضح ہوگیا کہ (باپ کی) وطی اس کی ملکیت سے مقارن تھی ، اس لیے اس پر مہر لازم نہیں ہوگا۔

امام زفراورامام شافعی والیفیاد فرماتے ہیں کہ (باپ پر) مہر بھی لازم ہوگا، اس لیے کہ یہ حضرات استیلا دے لیے حکما ملکیت ٹابت کرتے ہیں، جبیبا کہ مشتر کہ باندی میں ہوتا ہے، اور شی کا حکم اس نے بعد ثابت ہوتا ہے اور بیرمسئلہ مشہور ومعروف ہے۔

#### اللغات:

﴿ وطی ﴾ جماع کیا۔ ﴿ ولدت ﴾ بچہ جن دیا۔ ﴿ يدعی ﴾ دعویٰ کرتا ہے۔ ﴿ تملُّك ﴾ ما لک بنتا۔ ﴿ صيانة ﴾ بچاؤ، حفاظت۔ ﴿إبقاء ﴾ باقی رکھنا۔ ﴿ استيلاد ﴾ ام ولد بنانا۔

# بينے كى بائدى كوام ولد بنانے والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخف نے آپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرلی اور باندی نے اس وطی کے نتیجے میں بچہ بھی جن ویا اور باپ اس بات کا مقریا مدی ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، تو اس صورت میں باپ سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اور مذکورہ باندی باپ کی ام ولد کہلائے گی، اور چول کہ یہ بیٹے کی باندی تھی اس لیے باپ بیٹے کے لیے اس باندی کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اسے اس کی قیمت اداکرنی ہوگی، البتة اس صورت میں باپ پر الگ سے باندی کا مہر واجب نہیں ہوگا۔

و معنی المسئلة الن چوں کہ امام محمر والتی نے جامع صغیر میں اس مسئلے کو مطلق بیان کیا ہے اور دہاں ادعائے اب (باپ کا دعویٰ کرنا) کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، جب کہ عدم دعویٰ یا بصورت انکارنسب ٹابت نہیں ہوگا، اسی لیے صاحب ہوا یہ نے یہاں اُن مدعیدہ الأب کی قید لگا کر اس مسئلے کومؤ کد بنا دیا اور بیاشارہ دے دیا کہ اگر باپ شبوت نسب کا مشر ہے، تو اس صورت میں فدکورہ باندی کے نیچے ہے اس کا نسب ٹابت نہیں ہوگا۔

و وجہ النع فرماتے ہیں کہ بصورت دعویؑ اب صورت مسئلہ میں ہم نے جواس کے نسب کو ثابت کیا ہے، اس کی علت اور دلیل میہ ہم کے ایشرعاً باپ کو بیا ختیار دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیراس کے دلیل میہ ہے کہ اپنے آپ کو بیان میں میں میں میں اس کے بغیراس کے دلیل میں ہے۔

مال میں تصرف کرسکتا ہے اور نبی اکرم مُنَّاقَیْنِ کا یے فرمان أنت و مالك الأبیك اس پرشاہد و عادل ہے، تو جب شریعت نے تفاظت نفس کی خاطر بیٹے کے مال کو باپ کا اپنا مال قرار دے کراس میں تصرف کی اجازت دی ہے، تو اب کواس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ وہ صیانت ماء کی خاطر بیٹے کے مال کو اپنا لے، یاس میں تصرف کر دے، اس لیے کہ حفاظت نفس کی طرح صیانت ماء کی بھی تاکیدوار د ہوئی ہے اور اسے ملانے اور خلط ملط کرنے سے منع کیا گیا ہے، صدیث پاک میں ہے من کان یؤمن بالله والیوم الا خو فلا یسقین ماء ہ زرع غیرہ۔

غیر أن الحاجة ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر صیانت ماءاور حفاظت نفس دونوں برابر ہیں تو پھر یہاں باپ کو قیمت کیوں ادا کرنی پڑرہی ہے جب کہ اگر حفاظت نفس کی خاطر باپ بیٹے کے مال میں تصرف کر دے تو اس پر کوئی قیمت وغیرہ واجب نہیں ہوتی ؟ آخریے فرق کیوں ہے؟

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا صیانت ماء اور حفاظت فس دونوں میں یقینا تھوڑا سا فرق ہے اور بدیجی طور سے صیانت ماء حفاظت نفس سے کم درجہ رکھتی ہے، یبی وجہ ہے کہ اگر باپ بھوکا رہ رہا ہواور بیٹے کے پاس وسعت ہوتو اسے باپ کو کھلانے اور اسے تازہ دم رکھنے پرمجبور کیا جائے گا،کیکن حصول ولد کی خاطر بیٹے کواپنی باندی دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، توجب حفاظت نفس والا تصرف تو حمان اور کیا جائے گا، توجب حفاظت نفس اور صیانت ماء میں فرق ہے تو ان کے احکام میں بھی فرق ہوگا اور حفاظت نفس والا تصرف تو حمان اور تیمن باپ پر باندی کی قیمت لازم ہوگا۔ جسیا کہ بصورت نکاح اس کا مہر لازم ہوتا۔

ٹم ھذا الملك النج يہاں سے بھی درحقيقت ايك اعتراض مقدر كا جواب دينا مقصود ہے، اعتراض يہ ہے كہ باندى ميں طلب ولد كے ليے دو چيزيں ضرورى ہيں، يا تو واطی اس كا مالك ہويا اس ميں كى نہكى درج ميں اس كى ملكت قائم ہومثلاً مكاتبہ وغيرہ، اور يہاں باپ كے حق ميں يہ دونوں صورتيں معدوم ہيں، تبھى تو باپ كے ليے بيٹے كى باندى سے نكاح كرنا جائز ہے۔ اس ليے بظاہر باپ كے ليے ندتو يہ استيلا دورست معلوم ہور ہا ہے اور نہ ہى بيا قدام۔

صاحب کتاب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے باپ پراس باندی کی قیمت واجب کردی، تو قیمت اواکرتے ہی باپ اس کا مالک ہوجائے گا، اور صحب استیلا داور فعل اب کے جواز کے پیش نظر اس ملکیت کو دطی پر مقدم مان لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ باپ نے اپنی مملوکہ باندی سے دطی کی ہے، لہذا جس طرح مملوکہ باندی سے دطی کرنے کی صورت میں آقا پر کوئی مہر لازم نہیں ہوتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر کوئی مہر لازم نہیں ہوگا۔

نیز فقد کے اس ضابطے ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ المضمونات تملك بالضمان السابق ویستند الملك فیها اللی وقت و جوب الضمان، لیمی اشیائے مضمونہ ضان سابق سے مملوک ہوجاتی ہیں اور وجوب ضان ہی کے وقت سے ان میں ضامن یا متعدی کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔

وقال زفر النع یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ امام زفر اور امام شافعی واٹیلا چوں کہ استیلاد کے لیے حکماً ملکیت کو ثابت مانے ہیں، اور ہی کا حکم جُوت ہی کے بعد آتا ہے، اس لیے صورت مسلہ میں ان حضرات کے یہاں باپ پرمہر لازم ہوگا اور جس طرح دو آدمیوں کے مابین مشتر کہ باندی سے اگر شریکین میں سے کسی نے وطی کرلی تو اس پرنصف مہر لازم ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی باپ

لیکن ان حفرات کو ہمارا دوٹوک اور صاف سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ صورت مسئلہ میں ہم نے جو تقدیم ملک کا فارمولہ اختیار کیا ہے وہ صحت استیلاد، جوازِ فعل اب اور بیچ کے نسب کی صیانت کے پیش نظر تھا، اور مشتر کہ باندی میں چوں کہ پہلے ہی سے ملکیت قائم ہے، اس لیے ہم وہاں ان تا ویلات کو کنارے کردیتے ہیں۔

قَالَ وَ لَوْ كَانَ الْإِبْنُ زَوَّجَهَا أَبَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَ لَا قِيْمَةَ عَلَيْهِ، وَ عَلَيْهِ الْمَهُو، وَ وَلَدُهَا حُرَّ، فَلَا تَوَى الْإِبْنَ مَلَكُهَا مِنْ كُلِّ فَنَ مَلْكِ الْآبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِبْنَ مَلَكُهَا مِنْ كُلِّ وَجُهِ، فَمِنَ النَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَبْقَى مَعَهَا مِلْكُ الْآبِ لَوْ وَجُهٍ، فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَمُلِكُهَا الْأَبُ مِنْ وَجُهٍ، وَ كَذَا يَمُلِكُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَبْقَى مَعَهَا مِلْكُ اللَّبِ لَوْ كَانَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوَّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ كَانَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوَّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ كَانَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوَّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ يَمُلِكُهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهُرُ يَلُونُ الْمَهْرُ الْمُؤْلِدُ الْمَالِمُ النِّيَكَاح، وَ وَلَدُهَا حُرُّ، فِلَا قَمَةً عَلَيْهِ فِلْهُ وَلَا فِي وَلَدِهَا، فِلْآلَةُ لَمْ يَمُلِكُهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهُرُ الْإِلْتِرَامِهِ بِالنِّكَاح، وَ وَلَدُهَا حُرُّ، فَلَا مُمَاكُمُ أَخُوهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَامِةِ بِالنِّكَاح، وَ وَلَدُهَا حُرُّ، فَلَا مُعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِكُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْكُولُولَ الْعَلَى الْمُعْرَامِهِ بِالنِّكَاح، وَ وَلَدُهَا حُرَّ، وَلَكُ هُلَا عَلَيْهِ الْمُعَالَى الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُقُولُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِا وَلَا فَلَا الْمُعْرَامِهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُولُولُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُلْكُولُولُهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ

تروج کھنے: فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے نے اپنی باندی کا اپنے باپ سے نکاح کر دیا اور باندی نے اس سے بچہ جنا، تو باندی باپ کی ام ولد نہیں ہوگی اور نہ ہی باپ پر اس کی قیمت لازم ہوگی، البتہ باپ پر مہر لازم ہوگا، اور باندی کا بچہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں (مذکورہ) نکاح درست ہے، برخلاف امام شافعی ولیٹیٹ کے، کیونکہ باندی باپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ بیٹا ہر طرح اس باندی کا مالک ہے، لہذائیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ باپ بھی من وجاس کا مالک ہو۔

نیز بیٹا (باندی میں )ایسے تصرفات کا مالک ہے کہ اگر باپ کی ملکیت ہوتی بھی ،تو بھی ان تصرفات کے ساتھ باتی ندرہ پاتی ، لہٰذا یہ باپ کی ملکیت کے ختم ہونے پر دلیل ہے ،البتہ شبہۂ ملک کی بنا پر باپ سے حد ساقط ہوجاتی ہے۔

پھر جب نکاح جائز ہے تو اس نکاح کی وجہ ہے باپ کا پانی محفوظ ہوجائے گا، اس لیے نہ تو ملک یمین ثابت ہوگی ، نہ ہی وہ باندی باپ کی ام ولد ہوگی اور نہ ہی باپ پر باندی یا اس کے نیچے کی قیمت لازم ہوگی ، کیوں کہ باپ اس کا مالک ہی نہیں ہوا ہے، ہاں باپ پرمبر لازم ہوگا ، اس لیے کہ نکاح کر کے باپ نے ازخود اسے لازم کرلیا ہے۔اور باندی کا بچہ آزاد ہوگا ، اس لیے کہ اس کا براور اس کا مالک ہوگیا ہے، لہذا وہ بچہ اس پر قرابت کی وجہ ہے آزاد ہو جائے گا۔

#### اللغاث:

۔ ﴿لم تصر ﴾ نبیس ہوئی۔ ﴿ حلّو ﴾ خال ہونا، فارغ ہونا، علیحدہ ہونا۔ ﴿مصنون ﴾ محفوظ۔ ﴿المتزام ﴾ اپنے ذیے لینا۔

## این باپ سے اپنی باندی کا نکاح کرانے کی صورت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی کا اپنے والدسے نکاح کر دیا، اور باپ کے ہم بستر ہونے کے بعد اس

باندی سے ایک بیچ کی ولادت ہوئی تو ہمارے یہاں چوں کہ بینکاح درست ہے،اس لیے مذکورہ باندی اس باپ (شوہر) کی ام ولد نہیں کہلائے گی،اور نہ ہی باپ پر باندی یا نوزائیدہ بیچ کی قیمت واجب ہوگی،البتہ صحبِ نکاح کی وجہسے باپ پرمہر لازم ہوگا اور بچہ بھی آزاداور حربوگا۔

خلافا للشافعي رَحَمَّتُمَّنَيْهُ النح امام شافعي وَلِيُّمَّيُهُ فرمات مِين كرائي بينے كى باندى ہے باپ كا نكاح درست نہيں ہے،اس ليے كہ باپ كو بيٹے كى باندى ہے وطى كر ليتو بھى اس پر حد ليے كہ باپ كو بيٹے كى باندى ہے وطى كر ليتو بھى اس پر حد جارى نہيں ہوتى، لہذا جب بيٹے كى باندى ميں باپ كاحقٍ ملك ثابت ہے، تو اس كا نكاح كيوں كر درست ہوگا، اور جب نكاح صحح نہيں ہواتو باندى باپ كى ام ولد ہوجائے كى اور مسئلہ اولى كى طرح باپ پر اس كا مهر لازم ہوگا۔ (كما هو الثابت عند الشافعى و ذفور حمة الله عليهما)۔

لخلو ھا المنے تشری سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا تعلق امام شافتی روٹ علے کے قول یا ان کی دلیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ احناف کی دلیل اوران کے مذہب کی علت ہے، اوراس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلہ میں بیٹامن کل وجہ باندی کا ما لک ہے، چنانچہ وہ اس سے وطی بھی کرسکتا ہے، اسے آزاد بھی کرسکتے ہیں، نیز اس کے لیے اس باندی کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی بھی پوری اجازت ہے اور یہ اور اگر کسی دوسرے کی شرکت یا اور یہ اوراگر کسی دوسرے کی شرکت یا ملکیت کو نابت بھی مان لیا جائے تو بھی ان تصرفات کے سامنے من وجہ دالی ملکیت کو دوام یا بقاء حاصل نہیں ہوگی، اس لیے ذکورہ باندی میں باپ کی ملکیت کا اور جب باپ کی ملکیت خابت نہیں ہوگی، تو شبوت نکاح کا راستہ صاف ہوجائے گا اور جب نکاح درست ہوگا تو باندی باپ کی بیوی بنے گی نہ کہ ام ولد۔

الا أنه النع سے بہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صورت مسلَم میں قیاساً باپ پر صدجاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے دوسرے ک اجازت کے بغیراس کی باندی سے وطی کرلی ہے، مگر یہاں قیاس پڑ کمل نہیں ہوگا، کیوں کہ صدیث پاک ''انت و مالك لا بیك ' ندکورہ باندی میں باپ کی ملکیت کا شبہ ہے، لہذا جب باپ کی ملکیت کا شبہ ہے، تو اس شہر کی وجہ سے صدساقط ہوجائے گا، کیوں کہ صدود کے سلسلے میں بیضا بطہ ہے کہ ''المحدود تندرئی بالشبھات''یعنی شبہات سے صدود ساقط ہوجایا کرتی ہیں۔

یہ بات آپ کومعلوم ہو چک ہے کہ صورت مذکورہ میں بیٹے کی باندی سے باپ کا نکاح درست ہے، اس لیے وہ باپ کی بیوی ہے، نہ کہ ام ولد، اور جب وہ باندی باپ کی ام ولد ہیں ہے، نہ کہ ام ولد، اور جب وہ باندی باپ کی ام ولد ہیں ہے، نہ کہ ملوکہ اور ظاہر ہے کہ قیمت ملوکہ کی اوا کرنی پیدا ہونے والے بیچ کی قیمت واجب ہے، کیوں کہ یہ باندی باپ کی متکوحہ ہے، نہ کہ مملوکہ اور ظاہر ہے کہ قیمت مملوکہ کی اوا کرنی پیدا ہونے والے بیچ کی قیمت واجب ہے، کیوں کہ یہ باندی باپ کی متکوحہ ہے، نہ کہ مملوکہ اور ظاہر ہے کہ قیمت مملوکہ کی اوا کرنی پر تی ہے، نہ کہ متکوحہ کی، ہاں باپ نے چوں کہ اس سے نکاح کیا ہے اور یہ نکاح درست بھی ہے، اس لیے باپ پرمہر لازم ہوگا ، اور پول کہ مذکورہ باندی ابھی بھی اپنے شوہر کے بیٹے کا علاقی بھائی ہوگا اور چوں کہ مدیدہ محرم عتق علیہ" کی روسے نہ کورہ بیجر اور آزاد ہوجائے گا۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَقَالَتُ لِمَوْلَاهُ أَعْتِقُهُ عَنِي بِٱلْفِي، فَفَعَلَ، فَسَدَ النِّكَاحُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمَّا عَلَيْهِ

لَا يَفُسُدُ، وَ أَصُلُهُ أَنَهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ عِنْدَنَا، حَتَّى يَكُونَ الْوِلَاءُ لَهُ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَخُرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا، وَ عِنْدَةً يَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، لِأَنَّةَ طَلَبَ أَنْ يُعْتِقَ الْمَأْمُورُ عَبْدَةً عَنْهُ، وَ هَذَا مَحَالٌ، لِآنَةٌ لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمُلِكُ ابْنُ آدَمَ، فَلَمْ يَصِحَّ الطَّلَبُ، فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَلَنَا أَنَّهُ أَمُكَنَ تَصْحِيْحُةً بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطُرِيْقِ يَمُلِكُ ابْنُ آدَمَ، فَلَمْ يَصِحَّ الطَّلَبُ، فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَلَنَا أَنَّهُ أَمُكُنَ تَصْحِيْحُةً بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطُرِيْقِ الْمُأْمُورِ، وَلَنَا أَنَّهُ أَمُكُنَ تَصْحِيْحُةً بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطُرِيْقِ الْمُلْكُ ابْنُ آدَمَ، فَلَمْ يَصِحَّ الطَّلَبُ، فَيَقَعُ الْعِتْقَ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَلَنَا أَنَّهُ أَمُكُنَ تَصْحِيْحُةً بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطُورِيْقِ الْإِنْفُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِنْهُ بِالْأَلْفِ، ثُمَّ أَمْرَهُ بِإِعْتَاقِ عَنْهُ، وَ قُولُهُ أَعْتَقُتُ تَمُلِيكًا مِنْهُ ثُمَّ الْإِعْتَاقُ عَنْهُ، وَ إِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلسَّنَافِي بَنُ الْمِلْكُيْنِ.

تروج کے : فرماتے ہیں کہ جب آزادعورت کسی غلام کے نکاح میں ہواوراس کے مولا سے یہ کے کہ میر سے شوہرکوا یک ہزار کے عوض آزاد کردواور آقا ویسا کرد ہے تو نکاح فاسد ہوجائے گا، امام زفر رائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا۔اوراس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ کورہ عتق آمر کی جانب سے واقع ہوگا، یہاں تک کہ اس کا ولاء بھی اس آمرکو ملے گا، اوراگر آمراس امرسے کفارہ کی نیت کر لے، تو ادائیگی کفارہ سے بری ہوجائے گا۔

اور حضرت امام زفر روا الطحائے یہاں مذکورہ عتق ماً مورکی جانب سے واقع ہوگا ، کیوں کہ آمر کی طلب یہ ہے کہ مامورا پنے غلام کواس کی (آمر کی) طرف سے آزاد کردے ، لیکن یہ مجال ہے، اس لیے کہ ابن آ دم جن چیزوں کا ما لک نہیں ہوتا (ان اشیاء میں اس کی طرف سے ) آزاد کی محقق نہیں ہوتی ، للبذا (صورت مسئلہ میں ) ندکورہ طلب ہی درست نہیں ہے، اسی لیے ماً مورکی جانب سے آزادی واقع ہوگی۔

ہماری دلیل بیہ کہ اقتضاء ملیت کومقدم مان کر (آمر کے طلب اعماق کو) درست قرار دیناممکن ہے، کیوں کہ آمری جانب سے صحبِ عتق کے لیے ملیت شرط ہے، چنا نچہ اس کا "اعتق" کہنا ایک ہزار کے عوض ما مور سے طلب تملیک ہوگا، چروہ ما مور کو آمر کی جانب سے اس کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے گا اور ما مور کا اعتقت کہنا اوّلا اس کی اپنی جانب سے تملیک ہوگا، چر ما مور کی جانب سے اعماق ہوگا۔ اور جب آمر کی ملیت ثابت ہوجائے گی تو دو مِلکوں کے مابین منافات ہونے کی وجہ سے نکاح فاسد ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿حرّة ﴾ آزاد کورت \_ ﴿اعتق ﴾ آزاد کردے ۔ ﴿عنّی ﴾ میری طرف ہے ۔ ﴿آمر ﴾ تم کرنے والا \_ ﴿ولاء ﴾ آزاد کردہ غلام کے ترکے کا مابقی \_ ﴿عهدة ﴾ ذمه داری \_ ﴿نوی ﴾ نیت کی ۔ ﴿تصحیح ﴾ تیج کرنا، درست کرنا \_ ﴿تقدیم ﴾ پہلے کرنا، مقدم کرنا \_ ﴿طویق ﴾ راست، طریق \_ ﴿تنافی ﴾ باہم ایک دوسرے کے منافی ہونا ۔

## اسيخ غلام شو بركوآ زاد كرانے كى ايك صورت:

صورت مسئلہ بدہے کہ اگر کوئی آزادعورت کسی غلام کے نکاح میں ہواور غلام کے آتا سے بیدورخواست کرے کہ حضرت والا

# ر آن البداية جلد على المحالية الماري الكارنان كالمانان كا

آپ مجھ ہے ایک ہزار درہم لے لیں اور میرے مذکورہ شو ہر کو آزاد کردیں ، اب اگر وہ آقا اس عورت کے شوہر کو آزاد کر دیتا ہے ، تو ہمارے یہاں ندکورہ میاں بیوی کا نکاح فاسد ہوجائے گا ، لیکن امام زفر رکاٹشیڈ کے یہاں وہ دونوں بدستور میاں بیوی ہی رہیں گے اور (عبدزوج کے ) آقا کے ندکورہ فعل ہے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

صاحب بدایه فرماتے ہیں که درحقیقت اس اختلاف کی اصل اور بنیادیہ ہے کہ ہمارے یہاں مذکورہ عتق آمر (زوجہ) کی جانب سے واقع ہوگا اور اس کواس غلام کاولاء ملے گا، یبی وجہ ہے کہ اگر وہ (آمر) اس آزادی سے اپنے اوپر واجب کسی کفارے کی ادائیگی کا قصد کرے، تو وہ بری الذمة ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف امام زفر ویلیٹوئی کے یہاں یہ آزادی ما موریعن غلام کے آقا کی جانب سے واقع ہوگی، کیوں کہ اگراسے آمر
کی جانب سے مانا جائے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ صورت مسئلہ میں آمر کا منشا یہ تھا کہ ماموراس کی جانب سے اپنا غلام آزاد کر دے،
حالا تکہ یہ بحال ہے، کیوں کہ آمر مذکورہ غلام کا مالک نہیں ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ "لا عتق فیما لا یملك ابن آدم بن آدم جن چیزوں کا مالک نہیں ہوتا، ان اشیاء میں اس کی جانب سے آزادی محقق نہیں ہوتی، اس لیے یہاں آمر کی جانب سے طلب عتق ہی درست نہیں، لہٰذا مذکورہ عتق آمر کی جانب سے واقع نہیں ہوگا، بلکہ مامور کی جانب سے اس کا وقوع ہوگا۔

ولنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں آمر (غلام شوہری) آزاد ہوی) عاقل بالغ اور ذی شعور ہے، اس لیے (الاصل "أن أمور المسلمین تحمل علی السداد والصلاح، حتی يظهر غيره" بينی جب تک مسلمانوں ہے امور ميں صلاح وفلاح کی شخائش ہو، اس وقت تک اسے ہدراور بيكارگ سے بچايا جاتا ہے) اس ضا بطے کے پيش نظر برحمکن اس کے کلام کو صحت اور در تنگی پرمحمول كيا جائے گا، اور غور كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ يہاں آمر كے كلام كوصحت پرمحول كرنا ممكن بھی ہے، يا ہي طور كدا تعناء اس کے ليے ملكت و مقدم مان ليا جائے، اور اس كے قول اعتقد النع كی تاویل يوں كی جائے كر "العبد الذي هو الأن فی ملك، بعد عنی بالف، شم كن و كيلي باعتاقه" لين سروست جس كے غلام كے آپ ما لك بين، برائے كرم اسے مير باتھ الله باتھ ايک برار درجم ميں فروخت كر كے ميرى جائے ان ازدكر نے كى دكالت قبول فرما ليجے بخضراً ہے كہ آمر كا اعتق اطلب التمليك كے معنی میں ہوگا، اور ما مور كا جوابا" اعتقدت" كہنا "بعته منك واعتقد عنك" (ليني ميں نے اپنے غلام كوتم سے فروخت كر كے اسے تمہارى طرف سے آزاد كر ديا) كے معنی ميں ہوگا اور بيات واضح ہوجائے گى كہ ذكورہ غلام كى آزادى آمرى طرف سے واقع ہوئى ہے، نہ كہ ما مور كی جائے ہوں ان كے وہ اس كے رقبہ يا بالفاظ ديگر ملك يمين كی ما لك بھوجائے گى، اور ملك نكاح ميں منافات اوز تنفاد ہے، اس ليے صورت كى تو وہ ما لك پہلے ہى سے ہے، لہذا دو ملك سے کا اجتماع ہوگا اور ملك يمين اور ملك نكاح ميں منافات اوز تنفاد ہے، اس ليے صورت كى تو وہ ما لك پہلے ہى سے ہے، لہذا دو ملكيت كا اجتماع ہوگا اور ملك يمين اور ملك نكاح ميں منافات اوز تنفاد ہے، اس ليے صورت ميں منافات اوز تنفاد ہے، اس ليے صورت مسئد ميں زوجين كا نكاح فاصد ہوجائے گا اور ان كے مابين رفعة زوجيت كے بقاء كى كوئى صورت نہيں روء ہوائے گى۔

وَ لَوْ قَالَتُ أَعْتِقُهُ عَنِي وَ لَمْ تُسَمِّ مَالاً لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّد رَحِمَةُ اللهُ عَلَيْهِمَا، وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَيَّا عَلَيْهِ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِيْكَ بِغَيْرِ عِوضٍ تَصْحِيْحًا

لِتَصَرُّفِه، وَ يَسْقُطُ اِعْتِبَارَ الْقَنْضِ، كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِ، فَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ وَ لَا إِثْبَاتُهُ اِقْتِضَاءً، لِأَنَّهُ فِعُلَّ حِسِّيٌ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِ، فَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ وَ لَا إِثْبَاتُهُ الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ تَصَرُّكُ شَرْعِيٌّ، وَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوبُ عَنِ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ لِيَاهُ لَلْمَالُهُ الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوبُ عَنِ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ لِيَاهُ لَا يَعْبُدُ اللّهَ الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوبُ عَنِ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ

ترجمه: اوراگرحرہ یہ کہ کہا ہے غلام کومیری طرف ہے آزاد کر دواور مال کا تذکرہ نہ کرے، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا اور ولاء معتق کو سے گا۔ اور یہ تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابویوسف ولٹٹیڈ فرماتے ہیں یہ اور پہلا دونوں برابر ہیں، کیوں کہ امام ابویوسف ولٹٹیڈ آمر کے تصرف کو درست کرنے کے لیے بطریق ہیہ تملیک کو مقدم مانتے ہیں اور قبضے کی معتبریت کو ساقط کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں جب آمر پر کفارہ ظہار ہواوروہ دوسرے کوانی طرف سے کھانا کھلانے کا تھم دے۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ کہ از روئے نص ہبد کے لیے قبضہ شرط ہے، لہذا نہ تو اسے ساقط کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اقتضاء اسے ٹابت مانا جاسکتا ہے، کیوں کہ قبضہ ایک حمی فعل ہے، برخلاف بچے کے،اس لیے کہ بچے ایک شرعی تصرف ہے۔

اور کفارے کے مسلے میں قبضے کے حوالے سے فقیر آمر کا قائم مقام ہوجائے گا، رہا غلام تو اس کے قبضے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ آمر کی جانب سے نیابت کر سکے۔

#### اللغاث:

﴿ لَم تسمّ فَ رَسِينَ كيا۔ ﴿ معتق ﴾ آزادكرنے والا۔ ﴿ يقدّم ﴾ مقدم كيا جائے گا۔ ﴿ تصحيح ﴾ درست كرنا۔ ﴿ يسقط ﴾ ساقط ہو جائے گا۔ ﴿ يطعم ﴾ كلا دے۔ ﴿ حسى ﴾ محض حواس سے معلوم ہو جانے والا، جس كے جانے ميں غور وفكر يا نقلى دليل كى ضرورت نہ ہو۔ ﴿ بنوب ﴾ نائب ہوگا۔

## اسيخ غلام شو بركوآ زادكرانے كى ايك صورت:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی غلام کی آزاد بیوی اپنے شوہر کے آقاسے میہ کہ میری طرف سے اپنے غلام (میر بے شوہر) کو آزاد کردو، اور مال وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہ کر ہے، تو حضرات طرفین کے یہاں (مسئلۂ اولی کی طرح یہاں) ان کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ دونوں حسب سابق میاں بیوی ہی رہیں گے، غلام آزاد ہوجائے گا اور اس مسئلے میں اس کا ولاء معتق کو ملے گا، اور آمریعنی بیوی پرکوئی عوض وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

ا مام ابو یوسف جُنیْمیْد فرماتے میں کہ مسئلہ اولی اور مسئلہ بذا دونوں کا تکم بکساں ہے، یعنی خواہ آمر مال کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، بہر حال دونوں صورتوں میں آزادی اس کی طرف ہے حقق ہوگی اور جس طرح پہلے مسئلے میں ندکورہ میاں بیوی کا رشعۂ زوجیت منقطع ہوگیا تھا، اس طرح اس مسئلے میں بھی ان کارشتہ ختم ہوجائے گا۔

لأنه يقدّم النع سامام ابويوسف كى دليل كابيان ب جس كا حاصل بيب كدحفرت والاجس طرح بهامسك مسك من عاقل،

بالغ کے کلام کودرست کرنے کے لیے اقتضاء اس کی ملکیت کومقدم مان لیا گیا ہے، اس طرح اس مسلے میں بھی کلام عاقل کی در تھی کے پیش نظر اس کی ملکیت کومقدم مان لیا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے مسلے میں تقدیم ملک بالعوض (بالا لف) ہے اور یہاں بدون العوض بشکل ہہہہے، کوئی یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ ہہہ کے لیے تو قبطہ شرط ہے اور یہاں قبضہ مفقود ہے، کیوں کہ جب پہلے مسلے میں اعتقد النع کو بچ وشراء کا جامہ پہنایا گیا تھا، تو وہاں بھی بچ کا ایک اہم رکن لعنی قبول ساقط ہوگیا تھا، لہذا جب اسقاط رکن ممکن ہے، تو فقد ان شرط یا اسقاط شرط میں کون می بوی بات ہے، اس لیے اس صورت میں اعتقد النع ھبد کی ٹم اعتقد عنی کے معنی میں ہوگا اور قبضہ کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں کہ قبضے کے سقوط کی اور بھی نظیریں ہیں۔

مثلاً ایک شخص پر کفارہ ظہار واجب تھا اور اس نے کسی دوسرے سے بیکہا کہ بھائی میری طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، چنا نچہ ما مور نے تعلیل تھم میں کھانا کھلا دیا تو اگر چہ یہاں آ مرکا قبضہ وغیرہ نہیں پایا گیا، گر پھر بھی بیتھم اور اطعام دونوں درست ہیں اور آ مربری الذمہ ہوجائے گا۔ تو جس طرح یہاں بدون قبضہ کفارہ ادا ہوجائے گا، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی بدون قبضہ آ مرکے لیے تملیک مقدم مانی جائے گی اور عتق اس کی طرف سے واقع ہوگا۔

لهما النح حضرات طرفین کی دلیل بیہ کہ شخ اصحت ہدکے لیے قبضے کا مشروط ہونا منصوص ہے اور حدیث پڑت نصح الهبة الآ مقبوضة سے ثابت ہے، اس لیے سقوط رکن پر قیاس کر کے نہ تو آپ سے ساقط کر سکتے ہیں اور نہ ہی اقتضاء اسے ثابت کر سکتے ہیں، کیوں کہ بیقول کی جنس سے نہیں ہے کہ اسے کسی دوسرے قول مثلاً اعتقت النح کے ضمن میں ثابت مان لیس، بلکہ بیا لیک شی فعل ہے، جس کی معتبریت اور اس کے وجود کو ساقط نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی اسے بیچ پر قیاس کیا جاسکتا ہے، اس لیے کہ بیچ ایک شری تصرف کا نام ہے، جوقول کی جنس سے ہے اور کسی قول (اعتقد النح) کے ضمن میں اس کا ثبوت بھی ممکن ہے، وہول کا سقوط ممکن ہے۔ تو جب دوسرے قول کے شمن میں بیچ کا ثبوت بھی ممکن ہے اور بیچ تعاطی میں اس کا شوط بھی ممکن ہے اور بیچ تعاطی میں اس کے ارکان کا سقوط بھی ممکن ہے، تو پھر اسے لے کر قیاس کی پینگ اڑا نا آخر کس طرح ممکن ہے؟

وفی تلك النح امام ابو بوسف و الله نے صورت مسئلہ كو كفارة ظهار پر قیاس كیا تھا، صاحب كتاب يہاں ہے اس كى تر ديد کرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ كفارة ظهار والے مسئلے میں قبضے كے حوالے سے فقيراً مركا نائب بن جاتا ہے اور قبضہ تحقق ہوجاتا ہے، ليكن صورت مسئلہ میں چول كه آزادى كے بعد غلام قلاش اور تهى دست ہوجاتا ہے (اس ليے كه اعتاق از الله ملك اور اتلاف ماليت كا نام ہے) اور وہ اس قابل ہى نہیں رہ جاتا ہے كہ آمركى نیابت كر سكے، چنانچہ يہاں ہمہ حسب سابق بدون القبضہ رہتا ہے جس كا شريعت ميں كوئى اعتبار نہیں ہے، لہذا جب قبضہ اور عدم قبضہ كے حوالے سے دونوں مسئلوں میں فرق ہے، تو ایک كو دوسرے پر قیاس کرنا كہاں كى دائش مندى ہے۔



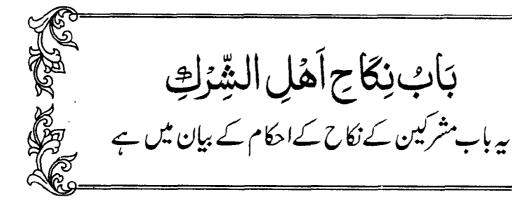

صاحب كتاب نے اس سے قبل نكاح رقیق كے احكامات بیان فرمائے ہیں، اب يہاں سے مشركين كے نكاح كرنے كے احكامات كو بيان فرمار ہے ہیں، اور چوں كەغلام كى بەنسبت كافر ومشرك زيادہ خسيس اور رویل ہوتے ہیں، اس ليے نكاح رقیق كے احكام مشركين كے احكام سے پہلے بيان كيا گيا ہے۔

هشوك وه بد بخت كهلاتا ب جوخداتعالى كے ساتھ دوسرول كوشر يك تفهرائ، يهال مطلقاً منكر وحدانيت مراد ہے۔

پھر وہ دونوں مسلمان ہوگئے، تو اضیں مذکورہ نکاح پر برقرار کھا جائے گا۔ اور بیتھم حضرت امام ابوصنیفہ پرالیٹیڈ کے یہاں ہے۔ امام زفر ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے، البتہ اسلام لانے اور حاکموں کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ حضرات صاحبین کا قول پہلی صورت میں حضرت امام ابوصنیفہ کے قول سے ہم آ ہنگ ہے، جب کہ دوسری صورت میں صاحبین کا قول امام زفر پراٹیمیڈ کے قول کے مطابق ہے۔

ا مام زفر والتیلا کی دلیل میہ ہے کہ خطابات شرع عام ہیں (جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکاہے) اس لیے (مسلمانوں کی طرح وہ خطابات) کفار ومشرکین پربھی لازم ہوں گے، البتہ ان کے عہد و پیان کے پیش نظر بربنائے اعراض ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اثبات یا اسحکام کے طور پرنہیں، لیکن جب وہ حکام کے پاس معاملہ لے جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے اس حال میں کہ حرمت باقی رہے گا تو تفریق خروری ہوگی۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ معتدہ سے نکاح کی حرمت متفق علیہ ہے، لہذا کفار بھی اس کے پابند ہوں گے۔ اور گواہوں کے بغیر نکاح کرنے کی حرمت مختلف فیہ ہے اور کفار جملہ اختلافات کے ساتھ ہمارے احکام کے پابندنہیں ہیں۔

حضرات امام صاحب برات گئا کی دلیل میہ کہ حق شرع کے طور پر حرمت کا اثبات ممکن نہیں ہے، کیوں کہ کفار حقوق شرع کے مخاطب نہیں ہیں۔ اور حق زوج کے طور پر عدت واجب کرنے کی کوئی وجہنیں ہے، اس لیے کہ (فدکورہ) شوہر وجوب عدت کا معتقد نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کافرہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، اس لیے کہ مسلمان وجوب عدت کا معتقد ہے۔

لہذا جب نکاح درست ہےتو مرافعہ اور اسلام کی حالت بقاء کی حالت ہے اور حالیہ بقاء میں شہادت شرطنہیں ہے، نیز عدت بھی حالت بقاء کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ منکوحہ جب اس سے وطی بالشبہۃ کر لی جائے۔

#### اللغاث:

﴿ شهود ﴾ واحد شاهد؛ گواه۔ ﴿ اقرّا ﴾ برقرار رکھے جائیں گے۔ ﴿ لا يتعرّض ﴾ نہیں وست اندازی کی جائے گ، نہیں چھٹرا جائے گا۔ ﴿ موافعة ﴾ معاطے کواٹھانا، عدالت میں لے جانا۔ ﴿ خطابات ﴾ احکامات۔ ﴿ اعراض ﴾ توجنہ کرنا، چثم پوٹی کرنا، روگردانی کرنا۔ ﴿ تقویر ﴾ ثابت کرنا، برقرار رکھنا۔ ﴿ تفویق ﴾ علیحدگی کرانا۔

### حالت شرك مي غلط طريقے سے نكاح كرنے والوں كے بعد از اسلام احكام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا فرنے گواہوں کے بغیر کسی کا فرہ عورت سے شادی کر لی، یا کا فرہ عورت کسی دوسرے کا فرشو ہر
کی عدت میں تھی اور دوران عذف ہی کسی کا فر نے اس سے نکاح کر لید (اور زوجین کسی ایسے کا فرانہ مذہب سے متعلق ہیں جہاں
گواہوں کے بغیر نکاح درست ہوجاتا ہے، یا کسی کا فرکی عدت میں نکاح صحیح ہوجاتا ہے ) اس کے بعد وہ دونوں مسلمان ہوگئے تو
حضرت امام صاحب برایشینے کے یہاں ان کا نکاح درست ہے اور اسلام لانے کے بعد آخیس تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
اس سابقہ نکاح پروہ برقر اربیں گے۔

امام زفر جلتے این کہ دونوں صورتوں میں ان کا آپس میں نکاح فاسد ہے، البتہ جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے، یا مسلمان حکام کے پاس اور معاملہ نہیں لے جاتے اس وقت تک ان سے چھیٹر خانی نہیں کی جائے گی اور انھیں ان کی حالت پر

باقی رکھا جاہے گا۔ امام صاحب اور امام زفر رکھ طیئے کے یہاں تو مسلہ واضح ہے، البتہ صاحبینؓ کے یہاں دونوں مسلوں میں پجھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے مسلے میں ان کا اور امام خوروہ میں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دوسرے مسلے میں ان کا اور امام زفر کا ایک ہی نعرہ ہے، اور یہی امام شافعی رکھ علیہ اور امام احمد رکھ تھیڈ کا بھی مسلک ہے۔

وإنما لا يتعوض النع سے امام زفر روائی کی جانب سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی طرح کفار بھی خطابات شرع کے مکلّف ہیں اور یہ خطابات ان کو بھی عام ہیں تو جس طرح احکام اسلام سے روگردانی کرنے پر مسلمانوں کو زجر وتو بخ اور تنبیہ وغیرہ سے دین دار بنایا جاتا ہے، اس طرح غیر شرع حرکتیں کرنے پر کا فروں اور غیر مسلموں کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انھیں معتدۃ الغیر سے نکاح کرنے کے باوجود بھی اس حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کسی طرح کا کوئی ایک ضائیں لیا جاتا ؟۔

اس کا جواب دیے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر کافروں کے خلاف جو کارروائی نہیں کی جاتی ، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام یا اہل اسلام خاموش رہ کر ان کی حرکتوں کو استحکام بخش رہے ہیں، یا ان کی تائیہ و توشق کی جارئی ہے، بلکہ یہ خاموثی تو صرف ان کے عہد و پیان کی وجہ سے ہے اور وہ بھی اعراض اور ناپندیدگی پر محمول ہے، یعنی اسلام کے پاک صاف دامن کو کا فروں کی غلیظ اور بدزبان آدمی پاک صاف دامن کو کا فروں کی غلیظ اور بدزبان آدمی سے شریف لوگ یہ کہ کرنے نگلتے ہیں اور اس کی بکواس پر کوئی توجہیں ویتے کہ بھائی اس کے منھ نہ لگو ور نہ تو اپنا وامن بھی داغ دار بوجائے گا۔

فاذا تو افعوا ہے یہ بتارہ ہیں کہ جب تک کفارا پنا معاملہ اپنے تک محدود رکھیں گے، اس وقت تک تو ان سے کوئی چھٹر خانی نہیں کی جائے گا، اس وقت تک تو ان سے کوئی چھٹر خانی نہیں کی جائے گا، ایک جب یہ لوگ اپنا معاملہ سلم حکام کے پاس لے جائیں گے تو پھران کا یہ نکاح فاسد قرار دیا جائے گا ور ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ جب یہ اپنا معاملہ سلم حکام اور قضاۃ کے پاس لے جائیں گے، تو اب قرآن کر یم کے فرمان و أن احکم بینھم بما أنزل الله و لا تنبع أهواء هم النح کے مطابق ان کا فیصلہ اسلامی احکام اور مؤمنا نہ نظم وانتظام کے تحت ہوگا اور چوں کہ اسلام میں فدکورہ دونوں طرح کے نکاح فاسد ہیں، اس لیے ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی۔

ولهما النج يبال ے حضرات صاحبين کی دليل بيان کی گئي ہے جس كا حاصل يہ ہے كه غير كى معتدہ سے نكاح كوتو جمله ائمه

کرام متفقہ طور پر ناجائز اور حرام سیحصے ہیں ، البتہ گواہوں کے بغیر نکاح کی حرمت میں حضرات ائمہ کچھ مختلف ہیں اور بنایہ اور فتح القدیر وغیرہ کی صراحت کے مطابق امام مالک اور ابن ابی لیا وغیرہ اسے حلال اور جائز سیحصے ہیں ، لبذا متفق علیہ احکام میں کفار ہمارے تا بع بیں اور چوں کہ معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت بھی متفق علیہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں تو وہ اسلامی شریعت کے پابند ہوں گے اور جس طرح مسلمانوں کے حق میں بینکاح حرام ہے ، اس طرح کا فروں کے حق میں بھی ناجائز اور حرام ہوگا ، ہاں نکاح بلا شہود کی حرمت مختلف فیہ ہونے مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی وہ ہماری اجاع نہیں کریں گے اور ان کے حق میں مذکورہ نکاح درست اور جائز ہوگا۔

صاحب کتاب پہلے ہی بیاشارہ دے بھے ہیں کہ صاحبین معتدۃ الغیر والےمسئلے میں حضرت امام زفر والیُّولیڈ کے ساتھ ہیں، جب کہ نکاح بلاشہود میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور کفار کے حق میں اس کے جواز کے قائل ہیں۔

و لأبی حنیفة وَمَنْ عَلَیْ النح امام عالی مقام وَلِیْعِیْ کی دلیل به ہے کہ معتدۃ الغیر کے نکاح کوحرام قرار دینے کی دوصور تیں ہیں (۱) شریعت کاحق بنا کراہے حرام قرار دیا جائے (۲) حق زوج کے طور پر اسے حرام قرار دیا جائے اور صورت مسئلہ میں ندکورہ دونوں صور تیں مکن نہیں ہیں، حق شرع سے طور پر اسے حرام قرار دینا اس لیے مکن نہیں ہے کہ کفار حقق شرع کے مخاطب ہی نہیں ہیں اور حق زوج والی صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ شوہر معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت کا معتقد نہیں ہے، لہذا جب تحریم کے دونوں دروازے بند ہیں تو پھر حرمت کا کوئی نیا دروازہ یا عدم جواز کی کوئی نئی راہ تلاش نہیں کی جائے گی اور کفار کے حق میں ان کا فدکورہ نکاح درست اور جائز سمجھا جائے گا۔

بخلاف المنح اس كا حاصل يه ہے كه اگركوئى ذى عورت پہلے كسى مسلمان كے نكاح ميں ہو، پھراس نے اسے طلاق دے دى ہو، تو اب اس زوج مسلم كى عدت ميں كوئى كافراس سے نكاح كرلے، توبيد نكاح درست نہيں ہوگا، كيوں كه يہاں تحريم نكاح كى دوسرى صورت (يعنی زوج مسلم كا معتقد بحرمة نكاح المعتدة ہونا) موجود ہے، اس ليے بي نكاح درست نہيں ہوگا۔

بہرحال گذشتہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت امام صاحب طلیعی کے بہاں ندکورہ دونوں نکاح درست ہیں اور جب ابتداء نکاح درست ہے، تو مرافعہ الی الحکام اور قبول اسلام سے ان کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، کیوں کہ مرافعہ اور قبول اسلام کی حالت، بقاء نکاح کی حالت ہے اور بقاء کے لیے شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے جس طرح معتدۃ الغیر کا نکاح درست ہے، اس طرح معتدۃ الغیر کا نکاح درست ہوگا۔ نکاح بلا شہود بھی درست ہوگا اور چوں کہ عدت بھی حالت بقاء کے منافی نہیں ہے، اس لیے معتدۃ الغیر کا نکاح بھی درست ہوگا۔

کالمنکوحة النح عدت کے حالت بقاء کے لیے منافی نہ ہونے کوصاحب کتاب ایک حسی مثال دے کر واضح کردہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شیبے میں کسی دوسرے کی ہوی ہے وطی کرلی (مثلاً کسی نے سیمجھ لیا کہ فلاں کا شوہر مر چکا ہے اور اس سے وطی کرلی (مثلاً کسی نے سیمجھ لیا کہ فلاں کا شوہر مر چکا ہے اور اس سے وطی کرلی ایک بعد میں معلوم ہوا کہ صورت حال الیک نہیں تھی اور بیہ وطی شیبے میں کرلی گئی ہے، تو اس صورت میں زوج اول کا نکاح باتی رہے گا اور حق وطی کی حفاظت وصیانت کے پیش نظر عورت پر عدت لازم ہوگی۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوْسِيُّ أُمَّةً أَوْ اِبْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ِلَأَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الْبُطُلَانِ فِيْمَا بَيْنَهُمُ عِنْدَهُمَا، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُعْتَدَّةِ، وَ وَجَبَ التَّعَرُّضُ بِالْإِسْلَامِ فَيُفَرَّقُ، وَ عِنْدَهُ لَهُ حُكُمُ الصِّحَّةِ فِي الصَّحِيْحِ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تُنَا فِي بَقَاءَ البِّكَاحِ فَيُفَرَّقُ، بِخِلَافِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا لَا تُنَافِيُهِ، ثُمَّ بِإِسُلَامِ أَحَدِهِمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ الْفَرْقُ أَنَّ السِّيْحُقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يُفَرَّقُ عِنْدَةً خِلَافًا لَهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ السِّيْحُقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يُفَرَّقُ عِنْدَةً خِلَافًا لَهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ السِّيْحُقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يَنْظُلُ بِمُوافَعَةِ صَاحِبِهِ، إِذْ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ إِعْتِقَادُهُ، أَمَّا اعْتِقَادُ الْمُصِرِّ بِالْكُفْرِ يُعَارِضُ إِسْلَامَ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُعْتَهُمَا كَتَحْكِيْمِهِمَا.
يَعْلُوْ وَ لَا يُعْلَى، وَ لَوْ تَرَافَعَا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَا كَتَحْكِيْمِهِمَا.

ترجمل: اگر کسی مجوی نے اپنی ماں یا اپنی بیٹی سے شادی کرلی، پھر دونوں سلمان ہو گئے تو ان کے مابین تفریق کردی جائے گ، اس لیے کہ حضرات صاحبینؓ کے یہاں کفار کے مابین بھی نکاح محارم کا حکم بطلان ہی کا ہے، جبیبا کہ معتدہ کے تحت ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور اسلام لانے کی وجہ سے انھیں پنج کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے مابین تفریق کردی جائے گی۔

حفرت امام صاحب رہی ہے۔ یہاں صحیح قول کے مطابق اس نکاح کوصت کا درجہ حاصل ہے، گرمحرمیت بقائے نکاح کے منافی ہیں ہے، مافی نہیں ہے، کیر زوجین میں سے منافی ہے، اس لیے تفریق کر دی جائے گی۔ برخلاف عدت کے، کیونکہ عدت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے، پھر زوجین میں سے ایک کے اسلام لانے سے ان میں تفریق کر دی جائے گی (بالا تفاق) لیکن ایک کی مرافعت سے امام صاحب والی میں تفریق کے یہاں تفریق نہیں کی جائے گی، برخلاف صاحبین آئے۔

اوران دونوں صورتوں میں فرق رہے ہے کہ زوجین میں ہے ایک کا استحقاق دوسرے کی مرافعت سے باطل نہیں ہوتا، کیوں کہ مرافعت ہے اس دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بہر حال کفر پر جے ہوئے کافر کا اعتقاد مسلم کے اسلام کا معارض نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام (ہمیشہ) غالب رہتا ہے ،مغلوب نہیں ہوتا۔

اوراگران دونوں نے ایک ساتھ مرافعہ کیا، تو بالا تفاق ان میں تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کا مرافعہ ان کے تھم بنانے کی طرح ہے۔

#### اللغات:

﴿فرّق ﴾ جدائى كرادى جائے گى۔ ﴿تعرّض ﴾ كرفت كرنا، چھيڑنا۔ ﴿مصر ﴾ بِكا، جما ہوا۔ ﴿يعلوا ﴾ بلند ہوتا ہے۔ ﴿لا يعلى ﴾مغلوب نبيں ہوتا۔ ﴿تحكيم ﴾ فيصله كرانے كے ليے ثالث بنانا۔

## حالت كفريس بين يا بيل سے تكاح كرنے والے كاسلام كاحكام:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مجوس نے اپنی والدہ یا اپنی بیٹی یا اپنے محر مات ابدیہ میں سے کسی سے نکاح کر لیا پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک مشرف بہ اسلام ہو گیا، تو ہا تفاق ائمہ ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی،صورت مسئلہ اور عظم مسئلہ میں تو امام صاحب مِرتِشْفیدْ اور حضرات صاحبین ساتھ میں، کیکن دلیل میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں۔

چنانچے صاحبین عِیانیا کی دیل ہے ہے کہ جس طرح معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت متفق علیہ ہے اور اہل اسلام و کفار ہر دواس کے مکلّف اور پابند ہیں، اس طرح نکاحِ محر مات کی حرمت بھی متفق اور مجمع علیہ ہے، لہٰذا اسلام لانے کے بعد جس طرح معتدۃ الغیر ے کیے ہوئے نکاح کو باطل اور ہدر قرار دے دیا جاتا ہے، اس طرح محر مات میں سے کس کے ساتھ کیا ہوا نکاح بھی اسلام کے بعد کالعدم اور باطل قرار دے دیا جائے گا اور زوجین میں تفریق کر دی جائے گی۔

وعندہ النے حضرت امام صاحب طِیْتُیڈ کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح معتدۃ الغیر سے کیے ہوئے نکاح کورام اور ناجائز کہنے
کی کوئی شکل نہیں نکلتی ، اسی طرح نکاح محرمات کی بھی حرمت اور عدم حلت کی کوئی راہ نظر نہیں آتی ، اس لیے ذمی کامحرمات میں سے کسی
ساتھ نکاح کرنا درست سے اور عقد ذمہ کی وجہ سے اُحسیں زجر وتو بیج بھی نہیں کی جائے گی ، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک مسلمان
ہوگیا ، تو اب تفریق ضروری ہوگی ، کیوں کہ کا فرکا کفر مسلم کے اسلام سے معارض نہیں ہوسکتا ، لہذا مسلمان اور اس کا اسلام دونوں
عالب رہیں اور کا فر اور اس کا کفر مغلوب اور یہی اسلام مسلمان کے حق میں وجہ شرف کے ساتھ وجہ ترجیح بھی ہے گا اور اس کا پلڑا

ٹیم ہاسلام النے اس عبارت کا مطلب ہیہ کہ زوجین میں ہے ایک کے اسلام ہے تو بالا تفاق امام صاحب اور صاحبین ّ کے بیبال تفریق کردی جائے گی ،لیکن اگر زوجین میں سے کوئی ایک ہی مرافعہ کرے اور کئی مسلم حاکم کے پاس اپنامعاملہ لے جائے ، تو اس صورت میں صاحبین ؓ کے یہاں تو ان میں تفریق کردی جائے گی ،گر حضرت امام صاحب کے بیبال تفریق نہیں کی جائے گی۔

حضرات صاحبین اس صورت کو اسلام والی حالت پر قیاس کرتے ہیں اور جس طرح زوجین میں ہے کسی ایک کے اسلام لانے سے تفریق کردی جاتے گی۔ امام صاحب راٹھیاڈ کی ایس اور دونوں صورتوں میں وجفرق ہے کہ بحالت ذمہ جب دونوں نے رضا وخوثی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے ہرایک کے دیل اور دونوں میں وجفرق ہیں جہ کہ بحالت ذمہ جب دونوں نے رضا وخوثی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے ہرایک کے ایک دوسرے پر پچھ حقوق اور واجبات عائد ہو گئے ، اور امام صاحب کے یہاں نکاح سابق چوں کہ درست اور صحیح ہے ، اس لیے کسی ایک دوسرے پر پچھ حقوق اور واجبات عائد ہو گئے ، اور امام صاحب کے یہاں نکاح سابق چوں کہ درست اور صحیح ہے ، اس لیے کسی ایک کے مرافعہ اور احکام اسلام کی طلب سے دوسرے کے حقوق پر کوئی آئے نہیں آئے گی ، کیونکہ جس طرح اسلام سے دوسرے کے اعتقاد میں کوئی قرق نہیں آئے گا ، البتہ اسلام اعتقاد میں کوئی قرق نہیں آئے گا ، البتہ اسلام چوں کہ غالب رہتا ہے ، اس لیے وہ تو مر جے بنے گا اور اس صورت میں تفریق کر دی جائے گی ، لیکن مرافعہ میں مرجح بننے کی کوئی وخیس سے ، اس لیے اس صورت میں تفریق کر دی جائے گی ، لیکن مرافعہ میں مرجح بننے کی کوئی وخیس سے ، اس لیے اس صورت میں تفریق کی جائے گی ۔

ولو ترافعا النح فرماتے ہیں کہ اگر ایک میاں ہوی ہیں ہے کوئی نہیں، بکہ زوجین، ایک ساتھ مرافعہ کریں، تو بہرصورت ان میں تفریق کردی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کا ایک ساتھ مرافعہ کرنا ان کے کسی کو تھم بنانے کی طرح ہے، اور جس طرح کسی عام مسلم آدی کو تھم بنانے سے اس مسلمان پر ان کے مابین تفریق کرنا لازمی ہوجا تا ہے، اسی طرح ان کے مرافعے مسلم سے تھم مسلم کے لیے تفریق کرنا بھی ضروری ہوگا، لائن و لایة القاضی أقوای ہو لایة غیرہ۔

وَ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَ لَا كَافِرَةً وَ لَا مُرْتَدَّةً، لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْقَتْلِ، وَ الْإِمْهَالُ ضُرُوْرَةً لِلتَّأَمُّلِ، وَالنِّكَاحُ يَشْغُلُهُ عَنْهُ فَلَا يَشْرَعُ فِي حَقِّه، وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ، لِلَّنَّهَا مَحْبُوْسَةٌ لِلتَّأَمُّلِ وَ خِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغُلُهَا. وَ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَظِمْ بَيْنَهُمَا الْمُصَالِحِ. وَالنِّكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِه، بَلْ لِمُصَالِحِه. ترجیمه: مرتد نہ تو کسی مسلمان عورت سے نکاح کرسکتا ہے، نہ ہی کسی کا فرہ سے اور نہ ہی کسی مرتدہ سے، اس لیے کہ وہ واجب القتل ہے، اور مہلت دینا غور وفکر کی ضرورت کے پیش نظر ہے اور نکاح اس سے (غور وفکر سے) غافل کر دے گا، اس لیے اس کے قت میں نکاح مشروع نہیں ہے۔ اس طرح مرتدہ سے نہ تو کوئی مسلمان نکاح کرسکتا ہے اور نہ ہی کا فر، کیوں کہ وہ غور وفکر کی غرض سے قید کی جاتی ہے اور شوہر کی خدمت اسے غور وفکر سے غافل کر دے گی، اور اس لیے بھی ( نکاح سے ) کہ ان کے مابین مصالح کا قیام نہیں ہوسکے گا، اور نکاح اینے مین کے لیے مشروع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ تو مصالح نکاح کی غرض سے مشروع کیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿امهال ﴾ مبلت دينا ـ ﴿ تأمل ﴾ غور وفكر كرنا \_ ﴿محبوسة ﴾ قيدك كل ـ

#### مرتد کے نکاح کابیان:

صورت مسکدیہ ہے کہ مرتد ہونے والانتخص نہ تو کسی مسلمان عورت سے شادی کرسکتا ہے، نہ ہی کسی کافرہ اور مرتدہ عورت سے مسلمان عورت مسکدیہ ہے، نہ ہی کسی کافرہ اور مرتدہ عورت سے مسلمان عورت سے مسلمان عورت سے مسلمان عورت سے مسلمان عورت سے کسی مرتد یا کافر کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ مرتدہ اور کافرہ سے مرتد کا نکاح اس لیے نہیں ہوسکتا کہ دونوں کو چند دنوں تک غور وفکر کرنے اور اسلام کے متعلق ان کے ذہن میں درآید شکوک وشبہات کے ذاکل کرنے کا موقعہ دیا جاتا ہے، اور نکاح اس چیز سے نصی عافل کردے گا، لہذا ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے۔

مرتد کے حق میں نکاح نہ کرنے کی علت اور دیمل یہ ہے کہ وہ اپنے ارتداد کی وجہ سے مباح الدم اور واجب القتل ہے اور فرمان نبوی "من غیّر دینه فاقتلوہ" کے پیش نظروہ مرے ہوئے خص کے مانند ہے، اس لیے اس کے حق میں مصالح نکاح مفقود میں، اور اس کا نکاح درست نہیں ہے۔

والإمھال النے سے ایک موال مقدر کا جواب ہے، موال یہ ہے کہ جب مرتد واجب القتل ہے، تو اسے فوراً قتل کر دینا چاہیہ، آخر اس کے متعلق نرمی اور مہلت کا کیا مطلب ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مرتد کے قتل میں تاخیر کرنا اس کی رعیت یا اس کے ساتھ ہم دردی پر بنی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے اسے ڈھیل دی جاتی ہے، تاکہ وہ غور وفکر کر کے اسلام کے متعلق اپنے شکوک وشبہات کا ازالہ کر لے اور پھر سے اسلام کی گھنی چھاؤں میں آگر پناہ لے لے، کیونکہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آجائے تو اسے بھولانہیں کہا جاتا۔

و کذا الموتدة النع فرماتے ہیں کہ جس طرح غور وفکر کی ضرورت کے پیش نظر مرتد کہیں اپنا نکاح نہیں کرسکتا، اس طرح مرتد ہ بھی غور وفکر کے لیے مجوں اور مقید کی جاتی ہے اور مرتد ہ بھی غور وفکر کے لیے مجوں اور مقید کی جاتی ہے اور خلاج ہے کہ شوہر کی خدمت اور اس سے تعلقات غور وفکر کی راہ میں آڑے آئیں گے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ نکاح کا مقصد محض از دواج ہی نہیں ہے، بلکہ توالد و تناسل اور عفت و پاک دامنی بھی نکاح کے مصالح ادر مشمولات میں شامل ہے اور ردت ان چیز دل سے مانع ہے، اس لیے اس وجہ سے بھی مذکورین کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِيْنِهِ، وَ كَذَٰلِكَ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيْرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ، لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ تَبْعًا لَهُ نَظْرًا لَهُ، وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَ الْأَخْرُ مَجُوْسِيًا فَالْوَلَدُ كِتَابِي، لِأَنَّ فِيْهُ نَوْعُ نَظْرٍ لَهُ، إِذَ الْمَجُوْسِيَةُ شَرٌّ مِنْهُ، وَالشَّافِعِيُّ رَمَيْنَا النَّالُ فِيْهِ لِلْتَعَارُضِ، وَ نَحْنُ أَثْبَتْنَا التَّرُجِيْحَ.

ترجمل: پھراگراحدالزوجین مسلم ہوں، تو لڑ کا اس کے دین پر ہوگا، نیز جب زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور اس کا کوئی چھوٹا بچہ ہو، تو وہ بچہ بھی اسی (مسلمان) کے تابع ہوکر مسلمان ہوجائے گا، اس لیے کہ بچے کومسلمان کے تابع بنانے میں اس پر شفقت ہے۔

اور اگر زوجین میں سے کوئی کتابی ہواور دوسرا مجوی ہو، تو لڑکا کتابی ہوگا، کیونکہ اس میں بھی بچے کے لیے ایک گونہ شفقت ہے، اس لیے کہ مجوی ہونا کتابی ہونے سے بھی برا ہے۔ حضرت امام شافعی پراٹٹھیڈ تعارض کی وجہ سے اس مسئلے میں ہمارے مخالف ہیں، لیکن ہم نے ترجیح ثابت کردی۔

#### اللغاث:

﴿نظر ﴾ شفقت ،مبر بانی \_

# زوجین کے مختلف الملہ ہونے کی صورت میں بچے کے دین کا حکم:

صورت مسئدیہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا فرتھے اور بحالت کفران کی ہم بستری ہے بیوی کو ممل کھہر گیا، پھر بیوی مسلمان ہوگئ، یا شوہر مسلمان ہوگیا اور دوسرے فریق کو اسلام کی دعوت دینے ہے قبل بیوی نے کسی بچے کو جنم دیا، تو اس صورت میں مذکورہ بچہ اپنے مسلمان ماں یاباپ کے تابع ہوکر مسلمان ہوگا۔

دوسری صورت سے ہے کہ زوجین کا فرتھ، اس حالت میں ان کی اول دبھی تھی، لیکن پھر آن میں سے کوئی مسلمان ہوگیا، تو اب
ان کا بچہ بھی مسلمان کے تابع ہو کرمسلمان ہوگا، صاحب کتاب دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچے کومسلمان بنانے اور مسلمان کے تابع بنانے میں اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں شفقت اور نظر عنایت ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد اسے امن وسکون عاصل ہوجائے گا اور کفار کی طرح ذلیل وخوار ہونے سے نج جائے گا، اس طرح دولت اسلام سے مالا مال ہونے کے بعد موت و حیات سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دفن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور متبع ہوگا اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سزائے دوزخ سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دفن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور متبع ہوگا اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سزائے دوزخ سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دفن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور متبع ہوگا اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سزائے کے دوزخ سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دفن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور متبع ہوگا اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سزائے سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دفن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور متبع ہوگا اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سزخ سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دفن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور شریع ہوگا اور پھر آخرت میں جملہ امور میں حتی کہ کسلام کا پابند اور خوراد کی میں ہو میں خوراد کی سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کسلام کا بیاد کی میں ہوگا کے دوراد کیا کہ کسلام کیا ہو صاحتی گا۔

مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ اگر احد الزوجین کتابی ہواور دوسرا مجوی ، تو اس صورت میں بچہ کتابی کے تابع ہوگا، خواہ مال کتابیہ ہو، یا باپ کتابی ہو، اس لیے کہ ذلت وخست میں کتابی آتش پرست اور مجوی سے کم تر ہے، پھر یہ کہ بعض امور میں اہل کتاب مسلمانوں سے قریب بھی ہیں، مثلاً ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی درست ہے اور پھر آخرت میں بھی کتابی کا فائدہ کتابی کا فائدہ کتابی کا فائدہ

# ر آن البداية جلدال يه المحالية المحاركة ١٣١٢ المحاركة كالمان كالمحاركة المحاركة كالمانكة كالمحاركة المحاركة كالمان كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة كال

اوراس کے ساتھ شفقت ومحبت ہے، للبذا یہاں بھی بیچے کی شفقت کوملحوظ خاطر رکھیں گے اورا سے کتابی کے تابع بنا کیں گے۔

و الشافعى النج اس كا عاصل بيہ كداما مشافعى وليتين اس دوسر مسكے ميں يعنى احدالزوجين كے كتابى اور دوسر مر ك مجوى ہونے كى صورت ميں ہمار ميں بيان كردہ قول اور مذہب كے خالف بيں اور دليل بيد بيتے بيں كہ بيچكو كتابى كتابع بنانے ميں جواز ذبيحداور نكاح كے حوالے ميں حالت كا پہلو غالب ہے، جب كدا ہے مجوى كے تابع بنانے ميں عدم جواز ذبيحدو نكاح كے اعتبار سے حرمت كا پہلو غالب ہے اور ضابط بيہ كد "إذا اجتمع الحرام و الحلال أو المحرم و المبيح غلب الحوام و المحرم" يونى حرمت يا دليل محرم و ميے كے اجتماع كى صورت ميں حرمت اور دليل محرم ہى كوئر جي ہوتى ہے، لہذا يہال بھى جانب حرمت ہى كوئر جي مطى اور يح كي اور يح كا بع موكا۔

و نحن أثبتنا النح صاحب كتاب فرماتے بيل كه حضرت والا قاعدہ اور ضابطه ابنى جگه مسلّم اور بسروچ ثم قبول ب، كين صورت مسئوله ميں بهارا مسلك اور بهارا نظريه غالب ہے، كيونكه بهر حال اس ميں بيچ كے ليے شفقت ہواور شفقت وانسيت ہى كے پيش نظر بيچ كو مال باپ كى معيت ومصاحب كى ضرورت يزتى ہے۔

وَ إِذَا أَسُلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسُلَمَ فَهِيَ اِمُرَأَتُهُ وَ إِنْ أَسُلَمَ الرَّوُجُ وَ اَنْ أَسُلَمَ الرَّوُجُ وَ اللَّهُ مُجُوسِيَّةٌ عَرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسُلَمَتُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَبَتُ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَ لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فِي الْوَجُهَيْنِ، أَمَّا الْعَرْضُ فَمَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ قَلْ السَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ قَدْ ضَمِنَا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُ وَ قَدْ ضَمِنَا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَاقِ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَ لَنَا أَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدُ فَاتَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ يَبْتَنِي عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ، وَالْإِسُلَامُ طَاعَةٌ لَا يَصُلُحُ سَبَبًا لَهَا فَيُعْرَضُ الْإِسُلَامُ لِيَحْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسُلَامِ أَوْ تَبَتَتِ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ.

وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَحَيُ عَيْدَ أَنَّ الْفُرُقَةَ بِسَبِ يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ فَلَا تَكُونُ طَلَاقًا كَالْفُرُقَةِ بِسَبِ الْمَعْرُوفِ مَعَ قُدُرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيْحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَيْسَتُ بِأَهْلِ لِلطَّلَاقِ فَلَا يَنُوبُ مَنَابَهَا عِنْدَ إِبَائِهَا، ثُمَّ مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيْحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَيْسَتُ بِأَهْلِ لِلطَّلَاقِ فَلَا يَنُوبُ مَنَابَهَا عِنْدَ إِبَائِهَا، ثُمَّ مَنَابَهُ عَلَى الْمَهُولُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا لِتَأْكُدِهِ بِالدُّخُولِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهُرَ لَهَا، لِأَنْ الْفُرْقَةَ مِنْ قِبَلِهَا وَالْمَهُرُ لَمْ يَتَأَكَّدُ فَأَشْبَهَ الرَّدَّةَ وَالْمُطَاوَعَةَ.

ترفیجملہ: جب بیوی اسلام لے آئے اور اس کا شوہر کافر ہو، تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ بھی اسلام لے آئے تو وہ اس کی بیوی رہے گی اور اگر انکار کر دی تو قاضی ان کے مابین تفریق کر دے گا۔ اور یہ تفریق کے بیبال طلاق ہوگئ۔

ہ اور اگر شوہر اسلام لے آئے اور اس کی زوجیت میں مجوسیہ عورت ہو، تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلام لے آئے تو وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر انکار کر دی تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا اور یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف والتی بین کہ دونوں صور تو ل میں تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ جہاں تک دعوتِ اسلام کا مسئلہ ہے تو وہ ہمار اند ہب ہے، امام شافعی براتھیں فرماتے ہیں کہ دونوں صور تو ل میں تفریق کی ایس کے داس صورت میں آھیں چھیڑ فائے جب کہ عقد ذمہ کی وجہ ہے، امام شافعی براتھیں فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے نکاح ختم ہوجائے چھیڑ فائی نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے، البتہ دخول سے پہلے ملک نکاح مؤ کرنہیں ہوتی، اس لیے میں اسلام لانے سے نکاح ختم ہوجائے گا اور دخول کے بعد ملکیت مؤکد ہوجاتی ہے، البذا طلاق کی طرح تین چیش پورے ہونے تک تفریق میں تاخیر ہوگئی۔ جیسا کہ طلاق میں ہوتا ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ مقاصد نکاح فوت ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی ایبا سبب ضروری ہے جس پر فرقت کی بنیاد قائم ہوسکے اور اسلام ایک اطاعت ہے جوفرفت کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے (فریق ٹانی پر) اسلام پیش کیا جائے گا، تا کہ اسلام کی وجہ سے مقاصد نکاح حاصل کیے جاشکیں، یا انکار کی وجہ سے فرقت ٹابت اور پختہ ہوجائے۔

حفزت امام ابویوسف طِیشید کے قول کی دلیل میہ ہے کہ فرقت ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جس میں زوجین مشترک ہیں، ابندا فرقت بسبب المدک کی طرح بیفرقت بھی طلاق نہیں ہوگی۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ شوہراسلام ہے انکار کر کے امساک بالمعروف سے رک گیا، جب کہ اسلام لاکروہ الیا کر سکتا تھا، لہٰذاتسر تے (بالاحیان) میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا، جبیبا کہ شوہر کے مجبوب اور عنین ہونے کی صورت میں (قاضی اس کا نائب) ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿عرض ﴾ پیش کیا جائے گا۔ ﴿آبی ﴾ انکارکر دیا۔ ﴿ضمنّا ﴾ ہم نے ضانت دی ہے۔ ﴿عقد الذمه ﴾ وقی ہونے کا معابدہ۔ ﴿بنقطع ﴾ ٹوٹ جائے گی۔ ﴿بنتنی ﴾ بنی ہو۔ معابدہ۔ ﴿بنقطع ﴾ ٹوٹ جائے گی۔ ﴿بنتنی ﴾ بنی ہو۔ ﴿ابناء ﴾ انکار۔ ﴿إمساك ﴾ روكنا، ركھنا۔ ﴿بنوب القاضى منابه ﴾ قاضى اس كا قائم مقام ہوگا۔ ﴿تسریح ﴾ جھوڑنا، جائے دینا۔ ﴿جب ﴾ آلۂ تناسل سے محروم ہونا۔ ﴿عنة ﴾ جماع كی طاقت ندر كھنا۔ ﴿ردّة ﴾ مرتد ہو جانا۔ ﴿مطاوعه ﴾ اپنے ساتھ جماع كاموقع دينا۔

## احدالزوجين كاسلام ليآن كي صورت كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کافرین میں سے اگر بیوی مشرف بداسلام ہوجائے اور شوہر کافر ہی رہے، تو شوہر کواسلام کی دعوت دی جائے گی، اب اگر شوہر کی عقل وخرد پر پردہ پڑا

رے اور وہ قبول اسلام سے انکار کر دے تو ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی اور بیتفریق حضرات طرفین کے یہاں طلاق بائن شار کی جائے گی ،لیکن امام ابویوسف والتی لیڈ کے یہاں مذکورہ تفریق طلاق نہیں، بلکہ فنخ ہوگی اور ان کے یہاں بعد میں اگر وہ دونوں ہم مذہب ہوکر نکاح کرتے ہیں تو شوہر حسب سابق تین طلاق کا مالک ہوگا، جب کہ حضرات طرفین کے یہاں بعد میں اسے صرف دوہی طلاق کا اختیار ہوگا۔

مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں کوئی مجوسیہ عورت ہے تو مسئلہ اولی کی طرح یہاں بھی عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر عورت اسلام فبول کر لیتی ہے، تب تو ان کے مابین رشتہ زوجیت برقر ارر ہے گا، کیکن اگر عورت قبول اسلام سے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں ان کے مابین بھی تفریق کر کے ان کا آپسی رشتہ ختم کر دیا جائے گا، کیکن اس صورت میں مندکورہ تفریق وانقطاع طلاق نہیں ہوگا، بلکہ طرفین اور حضرت امام ابویوسف رایشی دونوں کے یہاں یہ تفریق فنخ کہلائے گی اور سب کے یہال آئندہ جب یہ دونوں نکاح کریں گے تو شو ہر تین طلاق کا مالک ہوگا۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ حضرات طرفین ٹی پہلے مسئلے والی تفریق کو (جہاں شو برقبول اسلام سے انکار کرتا ہے ) طلاق مانتے ہیں اور دوسرے مسئلے والی تفریق کو فنخ مانتے ہیں، جب کہ امام ابو یوسف راٹٹھیڈ دونوں مسئلوں کی تفریق کو فنخ مانتے ہیں۔

' أما العرض النع يہاں سے يہ بتار ہے ہيں كہاو پر بيان كردہ دونوں صورتوں ميں جوعرض اسلام اور دعوت دين كا كام انجام ديا جائے گا وہ صرف ہمار نے يہاں ہے، ورنہ تو امام شافعی وغيرہ كے يہاں عرض اور دعوت اسلام كے بغير ہى ان ميں تفريق كر دى جائے گا ۔ جائے گا۔

حضرت امام شافعی والٹینڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہم نے ذمیوں کے ساتھ چیٹر چھاڑ نہ کرنے کا معاہدہ کررکھا ہے اور ظاہر ہے کہ عرض اسلام کی صورت میں ان کے ساتھ تعرض ہوگا جو ہمارے عہد و پیان اور انھیں دیئے ہوئے امن وامان کے معارض اور مخالف ہے، اس لیے عرض کے بغیر ہی ان میں تفریق کر دی جائے گی ، البتہ اگر اسلام وغیرہ لانے کا معاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے کا ہو، تو چوں کہ اس صالت میں ملک نکاح مؤکرتیں ہو پاتی ، اس لیے اس صورت میں تو فوری تفریق نی کر دی جائے گی اور نفس اسلام بی سے ان کا آپسی رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن دخول اور ہم بستری کے بعد ، چوں کہ ملکیت مؤکد اور مشحکم ہو جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں صورت میں محض اسلام بی سے تفریق نہیں واقع ہوگی اور صرف اختلاف دین انقطاع نکاح کا سبب نہیں ہے گا، بلکہ اس صورت میں امام شافعی والٹی گئر اور احزاف کے یہاں تین طہر اور احزاف کے یہاں تین حیض گذر نے تک عورت عدت گذار ہے گی ، اس کے بعد ، بی ان کے امام شافعی والٹی گئے ہوگا۔

صاحب کتاب نے امام شافعی طِیْشِید کی دلیل میں انقضائے عدت کے حوالے سے حیض کو ذکر کیا ہے، جوان کے مسلک کے خلاف ہے، کیول کدان کے یہاں عدت حیض نہیں، بلکہ طہر ہے، مگر ہم یہ کہہ کر خاموش ہوجاتے ہیں کدامام شافعی طِیْشِید ہمیں متنبہ اور بیدار کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کررہے ہوں۔ واللہ اعلم

ولنا النع يہاں سے احناف كى دليل اورمصرعلى الكفر (كفر پر جما ہوا) پر عدم عرض اسلام كى علت بيان كررہے ہيں جس كا حاصل بيہ ہے كداحد الزوجين كے اسلام لانے سے نكاح كے مقاصد مثلاً ايك ساتھ رہنا اور از دواجي تعلقات قائم كرنا وغيره وغيره فوت

# ر آن البداية جدر بري من المحال المحال المحال المحال المحال كالمان كالمحال المحال المح

ہوگئے اور فرقت وجود میں آگئی الیکن اس کے بعد بھی کسی ایسے سبب کا ہونا ضروری ہے جس پر فرقت کو قائم کیا جا سکے، بالفاظ دیگر جس
کے کندھوں پر فرقت کا بار ڈالا جا سکے، اب یہاں دو چیزیں ہیں (۱) اسلام (۲) اباء، اسلام پر فرقت کی دیوار اس لیے نہیں کھڑی کی
جاسکتی کہ اسلام سمرایا اطاعت و فرماں پر داری کا نام ہے، اس لیے یہ فرقت (فوات نعمت نکاح) اور عدم موافقت کا سبب نہیں بن سکتا
اور اسی وجہ سے احدالزوجین میں سے کا فریا مجوسیہ پر اسلام بھی پیش کیا جائے گا کہ اگر وہ اطاعت کا مظاہرہ کر کے اسلام کے دامن میں
آجائے، تو فوت شدہ مقاصد حاصل ہوجا کیں گے، او اگر معرض علیہ قبول اسلام سے انکار کر دیتو وہ اباء ہوگا اور اباء میں چوں کہ
سب نعمت کی صلاحیت ہے، اس لیے بیاب ء سبب بن جائے گا اور اسی پر فرقت کی عمارت تقمیر کی جائے گی۔

خلاصة كلام يہ ہے كه احد الزوجين كے قبول اسلام كے بعد دوسر فرد پر بہر حال اسلام پیش كيا جائے گا، تا كه قبول اسلام فوت شده مقاصد كے حصول كا ذريعه بن جائے ، يا پھر بصورت انكاروہ اباء بوجائے اور اسى پر فرقت كى بناء بوجائے۔

وجہ قول أبي يوسف النح حضرت امام ابو يوسف رالين الله جوں كە مذكورہ دونوں صورتوں ميں تفريق كوننخ مانتے ہيں، اس ليے يہاں ہے ان كى دليل بيان كرتے ہوئے صاحب كتاب فرماتے ہيں كہ دونوں مسكوں ميں فرقت كا وقوع ايك اليے سبب ہے ہور ہا ہے جس ميں ميال ہوك دونوں شريك ہيں، كيوں كہ جس طرح اسلام لاكرا يك دوسرے سے جدا ہوگيا، اسى طرح دوسرا كفر پر برقر اررہ كر بھى دونوں شريك ہيں، كيوں كہ جس بلب فرقت ميں دونوں برابر اور مساوى ہيں تو تھم ميں بھى دونوں مساوى ہوں گے، اور كر بھى دونوں مساوى ہوں گے، اور خدورہ فرقت فنح ہى ہوگى، طلاق نہيں كہلائے گى، ورنہ تو شو ہركى ملكيت سے ايك طلاق كوكم كر كے اس كے حق ميں تعدى اور زيادتى كر في پر سے گى۔ اور بيا بعينہ ويبا ہى فرقت ہوگى اور ويون ميں سے كوئى دوسرے كا مالك ہوجائے تو وہاں بھى فرقت ہوگى اور وہ فرقت بھى فرقت ہوگى طلاق نہيں۔

اسے مخضراً یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہروہ فرقت جو کسی ایسے سب سے ہو جوز وجین میں سے ہرایک کی جانب سے مخقق اور متصور ہو، اس فرقت کو فنخ ہی مانیں گے، طلاق نہیں، کیوں کہ بیوی کی جانب سے طلاق نہ ہی متصور ہے اور نہی ہی مخقق ہے۔

ولهما النع حضرات طرفین کی دلیل میہ کہ جب شوہر پر اسلام پیش کیا گیا تو وہ اس بات پر قادر تھا کہ اسلام کو قبول کر لیتا ادر عورت کو اپنے نکاح میں باتی رکھتا، لیمن اسلام سے انکار کر کے اس نے امساک بالمعروف کو پس پشت و ال دیا ہے، اور امساک کے بعد چوں کہ تسویح بالإحسان (اچھی طرح چھوڑ دینا) ہی کا درجہ ہے، اس لیے جس طرح شوہر کے عنین اور مقطوع الذکر وغیرہ ہونے کی صورت میں قاضی اس کی طرف سے نائب بن کرمیاں بیوی میں تفریق کرا دیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس کی طرف سے نائب بن کرمیاں بیوی میں تفریق کرا دیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس کا نائب بن کران میں تفریق کرا دے گا، ورنہ تو عورت نے میں پس کراور ایک ہی شخص کے جال میں پھش کر رہ جائے گی۔ اما المو اُق فلیس المنح یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت قبول اسلام سے انکار کر دے اور اس نتیج میں زوجین کے مبین تفریق کر دی جائے، تو یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اما ابو یوسف پر شیخ نے کی طرح حضرات طرفین جمی اس تفریق کو فنخ ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت کی جانب سے پیش آمدہ سب بینی اس کے عدم قبول اسلام کی وجہ سے جو تفریق کرے گا وہ فنخ ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کی المنہیں ہے، لہذا قاضی عورت کی جانب سے پیش آمدہ سب بینی اس کے عدم قبول اسلام کی وجہ سے جو تفریق کرے گا وہ فنخ ہوگی، ملاق نہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کی المنہیں ہے، تو تسویح ہالا حسان میں اس کی طرف سے نیابت یا ظلافت کا کوئی سکلہ ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کی المنہیں ہے۔ تو تسویح ہالا حسان میں اس کی طرف سے نیابت یا ظلافت کا کوئی سکلہ ہی نہیں ہے۔

ٹم إذا النح فرماتے ہیں کہ عورت کے انکار کی صورت میں زوجین کے مابین ہونے والی تفریق دوطرح کی ہوگی (۱) شوہر نے بیوی سے دخول کیا ہوگا (۲) دخول نہیں کیا ہوگا ، اگر شوہر بیوی سے دخول کر چکا ہے، تو اس صورت میں اسے مہر ملے گا ، کیول کہ دخول سے مہر مو کداور مشخکم ہوجا تا ہے، لیکن عدم دخول کی صورت میں چول کہ مہر مو کدنہیں ہوتا ، اور فرقت بھی بیوی ہی کی طرف سے مختق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس لیے اس صورت میں اسے مہر نہیں ملے گا ، اور جس طرح قبل الدخول مرتد ہونے یا اپنے شوہر کے بیٹے کوخود پر قدرت دینے (ہم بستری کرانے) سے مہر مؤکد نہیں ہوتا اور ساقط ہوجا تا ہے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی فدکورہ مشرہ عورت کا مہر بصورت قبل الدخول ساقط ہوجائے گا۔

#### فائك:

مطاوعة واؤ کے فتہ کے ساتھ باب مفاعلۃ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں کسی کوکسی پر قدرت دینا، اصطلاح فقہاء میں مطاوعة سے مرادیوی کا شوہر کے نیچے کواینے اوپر قدرت دینا۔

وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَ تَحْتَهُ مَجَوْسِيَّةٌ لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَى تَحِيْضَ ثَلَاتَ حِيْضِ ثُمَّ تَبِيْنَ مِنْ زَوْجِهَا، وَ هِذَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ، وَالْعَرْضُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَذِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَةِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ فَأَقَمُنَا شَرْطَهَا وَهُو مُضِيُّ الْحَيْضِ مَقَامَ الْإِسْلَامِ مُتَعَذِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَالشَّافِعِيُّ رَحِلْتُأْتُونَهُ، يَفْصِلُ السَّبَ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَالشَّافِعِيُّ رَحِلْتُأْتُونَهُ، يَفْصِلُ السَّبَ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَالشَّافِعِيُّ رَحِلْتُأْتُونَهُ، يَفْصِلُ السَّبَ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّا يُهُولَى اللَّهُ الْعَرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ فَلَا عِدَةً عَلَيْهَا، وَ إِنْ كَانَتُ هِي الْمُسَلِمَةُ فَكَالِكَ عِنْدَ أَبِي لِلْوَالِهُ اللهُ اللهُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلُهُ اللَّهُ لَعَلَى الْمَلَالِ اللَّالَةُ لَعَلَيْهَا، وَ إِنْ كَانَتُ هِي الْمُسَلِمَةُ فَكَالِكَ عِنْدَ أَبِي حَلَيْهَا وَالْمَاءُ وَسَيَاتِيلُكَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: جب کوئی عورت دارالحرب میں اسلام لے آئے اور اس کا شوہر کا فرہو، یا حربی مسلمان ہوجائے اور اس کی زوجیت میں کوئی مجوی عورت ہو، تو تین حیض آنے سے پہلے عورت پر فرقت واقع نہیں ہوگی، تین حیض کے بعد وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہوجائے گی۔ اور بیتھم اس لیے ہے کہ اسلام فرقت کا سبب نہیں بن سکتا اور قصور ولایت کی وجہ سے کا فرکو اسلام پر بیش کرنا وشوار ہے۔ حالا نکہ فساد دور کرنے کے لیے تفریق ضروری ہے۔ چنا نچہ ہم نے فرقت کی شرط یعنی حیض آنے کو سبب کے قائم مقام کر دیا، جیسا کہ کنوال کھودنے والے مسئلے میں ہے، اور ہمارے یہاں مدخول بہایا غیر مدخول بہا کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، کین حضرت امام شافعی عربیشید کے دونوں میں فرق کرتے ہیں، جیسا کہ دارالاسلام والی صورت میں بھی ان کا فرق گذر چکا ہے، اور جب عورت کے حربیہ ہوتے ہوئے فرقت واقع ہوگی تو اس پر عدت واجب نہیں ہے۔ اور اگر حربی عورت ہی مسلمان ہوئی تو بھی امام صاحب پر ایشید کے یہاں بہی حکم ہے فرقت واقع ہوگی تو اس پر عدت واجب نہیں ہے۔ اور اگر حربی عورت ہی مسلمان ہوئی تو بھی امام صاحب پر ایشید کے یہاں بہی حکم ہے فرقت واقع ہوگی تو اس پر عدت واجب نہیں می خاد تا فرق کر یہ ہی مسلمان ہوئی تو بھی امام صاحب پر ایشید کے یہاں بہی حکم ہے فرقت واقع ہوگی تو اس می حضرات صاحبین میں بی خاد تا ف ہے اور عنقریب یہ مسلمان ہوئی تو بھی امام صاحب پر ایشید کے یہاں بہی حکم ہے فرقت واقع ہوگی تو اس حضرات صاحبین میں بی تا فتلاف ہے اور عنقریب یہ مسلمان ہوئی تو بھی امام صاحب پر ایشید کے یہاں بہی حکم ہے

#### اللّغات:

﴿ فوقة ﴾ عليحدگى - ﴿ تحيض ﴾ حِض آجائے - ﴿ نبين ﴾ جدا ہو جائے گى ـ ﴿ عوض ﴾ بيش كرنا ـ ﴿ متعذر ﴾ مشكل ـ

# ر أن البداية جلد الكارتكار و rra الكارتكار كالكارتكار كاليان الكارتكار كاليان

﴿قصور﴾ ناتص ہونا، بورانہ ہونا۔ ﴿أقمنا ﴾ ہم نے قائم مقام کردیا۔ ﴿مضتی ﴾ گزرجانا۔ ﴿حفر ﴾ کھودنا۔ ﴿بنو ﴾ كنوال۔ دارالحرب میں احد الروجین کے اسلام قبول کرنے کا حکم:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ زوجین کافر تھے اور دارالحرب میں رہتے تھے کہ اللہ نے بیوی کو اسلام کی دولت سے نواز ااور وہ مسلمان ہوگئی، لیکن اس کے شوہر کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ بدستور کفر کی عمیق کھائی میں پڑار ہا، یا یہ کہ اللہ نے کسی کا فرحر بی کو اسلام کی توفیق خطا فر مائی، لیکن اس کی بیوی کوئی مجوی عورت تھی، تو ان دونوں صور توں میں زوجین کے مابین اس وقت تک تفریق محتق نہیں ہوگی جب تک کہ عورت کو تین عظام نہ آ جا کیں، یا اگر عورت ذوات احیض میں سے نہ ہوتو اس پرتین ماہ نہ گذر جا کیں۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قیداور یہ تھم اس وجہ ہے کہ احدالزوجین کے اسلام لے آنے کی وجہ ہے فتنہ و فساد کوختم کرنے اور اسلامی علم کو بلند کرنے نیز کفر کو مات دینے کے لیے دونوں میں تفریق ضروری ہے، ورنہ تو کسمسلم کو مجوسہ کواپنا یا کس مسلمہ کو کو کافر کے ساتھ رہنا اور اسے جھیلنا لازم آئے گا جو اسلام کے اصول اور تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے تفریق تو ہم حال ضروری ہے، مگر گذشتہ مسکلے میں یہ بات آچی ہے کہ اسلام کوفرفت کا سب نہیں قرار دیا جاسکتا اور عورت کے مسلمان ہونے کی صورت میں اس کے طلاق کا اہل نہ ہونے کی وجہ ہے نیابت وغیرہ بھی تحقق نہیں ہے، اور چوں کہ شوہر دارالحرب میں ہے، اس لیے اس پرع ضاسلام کھی ناممکن ہے، کیوں کہ دارالحرب میں مسلمان حکام کی ایک نہیں چلتی، اور تفریق لامحالہ ضروری ہے، انہذا جب ہمیں فرقت کا کوئی سب نہیں ملا تو ہم نے سب کی شرط ہے رابطہ قائم کیا اور اس ضا بطے کے تحت اس کی طرف فرقت کومنسوب کر دیا جہ علت اور سبب کی طرف فرقت کا حکم شرط کی جانب تھم کومنسوب کر دیا جاتا ہے، چنا نچہ یہاں بھی نہ کورہ فرقت کا حکم شرط فرقت کو حدیث میں تفریق کر دی جانب تھی ملاث حیض گذر نے کے بعد زوجین میں تفریق کر دی حائے گی۔

کما فی حفو البنو یہ دراصل محم کوسب کی طرف منسوب کرنے کی نظیر ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مخص ہے دائتے کے کنارے کنواں کھود دیا اور اس میں کوئی آ دمی گر کر مرگیا یا اسے شدید چوٹ آ گئی، تو جس طرح یہاں گرنے اور مرنے کو چلنے والے شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا (ہر چند کہ مرنے یا زخی ہونے کا ظاہری سبب اس کا چلنا اور اس راستے سے گذر نا ہے) بلکہ اس معاطع میں سبب کی شرط یا سبب کے سبب یعنی کنواں کھود نے کی طرف منسوب کیا جائے گی، اس طرح یہاں بھی چوں کہ فرقت کوسب نہیں بنایا جاسکتا، اس لیے فرقت کے سبب اور اس کی شرط یعنی تین چیش گذر نے کوفر فت کا ذریعہ بنا کیں گے اور اسے اس پر موقو ف کریں گے۔

و لا فرق المنع صاحب كتاب فرماتے ہيں كەصورت مسئله ميں تين حيض كے گذرنے پر فرقت كوموقوف كرنے ميں ہمارے يہال كوئى تفصيل نہيں ہے اور مدخول بہا اور غير مدخول بہا دونوں كے حق ميں بيفرقت جارى اور لا گو ہوگى ، البتة امام شافعى وليُشيئه نيے \* يہال دونوں ميں فرق اور تفصيل ہے، چنانچيا گرعورت مدخول بہا ہے تب تو اس كے حق ميں بيشرط لا گو ہوگى ،ليكن اگرعورت مدخول بہا نہيں ہوتا ہو۔ نہورا فرقت واقع ہوجائے گى اور اس كے حق ميں ثلاث حيض گذرنے والى شرط لا گونہيں ہوگى۔

وإذا المخ فرماتے ہیں کہ وقوع فرقت کے بعدعورت خواہ حربیہ ہو یاملمہ حضرت ا،م صاحب را الله علیاں اس پرعدت

# 

واجب نہیں ہوگی، البتہ مسلمہ ہونے کی صورت میں حضرات صاحبین عِیستا کے یہاں عدت واجب ہوگی، یہ اختلاف اوراس کی مزید وف حت مع علت آئندہ مہاجرہ عورت کے مسئلے میں آئے گی، صبر کیجیے، کیوں کہ اس کا کھل میٹھا ہوتا ہے۔

وَ إِذَا أَسْلَمَ زَوْ مُ الْكِتَابِيَةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، لِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَأَنْ يَبْقَى أَوْلَى.

ترم جملہ: جب کتابہ یورت کا شوہراسلام لے آئے تو وہ دونوں اپنے نکاح پر برقر ارر ہیں گے، کیوں کہ ابتداءان کا آپس میں نکاح درست ہے، دہذا بقاءتو بدرجۂ اولی درست ہوگا۔

## كتابيك فاوند كاسلام لي من كي صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں کتا لی تھے، پھر ان میں سے شوہر مشرف بداسلام ہوجائے ، تو ان کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ دونوں حسب سابق میں بیوی ہی رہیں گے، کیوں کہ کتا بی ہونے کی حالت میں ان کا نکاح درست تھا، لہذا اسلام لانے کے بعد بھی اس نکاح کی در تنگی برقرا رہے گی، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے "البقاء أسهل من الابتداء" یعنی ابتداءاور آغاز کے بالمقابل بقاء زیادہ بہل اور آسان ہوا کرتی ہے۔

قَالَ وَإِذَا حَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِالْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَا لَهُ عَلَى الْمَنْوُنَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَا لَهُ عَلَى الْمَنْوُنَةُ وَقَالَ السَّيْعِ عَنْدَنَا، وَهُو يَقُولُ بِعَكْسِم، لَهُ أَنَّ الشَّبُ هُو النَّبَايُنُ دُونَ السَّيْ عِنْدَنَا، وَهُو يَقُولُ بِعَكْسِم، لَهُ أَنَّ النَّبَايُنُ ذُونَ السَّيْعِ عِنْدَنَا، وَهُو يَقُولُ بِعَكْسِم، لَهُ أَنَّ النَّبَايُنَ أَثْرُهُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأَمَنِ وَالْمُسُلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ، أَمَّا النَّبَايُنَ أَثْرُهُ فِي الْقَطَاعِ الْوِلَايَةِ، وَ ذَلِكَ لَا يُؤَيِّرُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسُلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ، أَمَّا السَّبْيُ فَيَقْتَضِي الصَّفَاءَ لِلسَّامِي، وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْقِطَاعِ النِّكَاحِ، وَلِهَذَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَ السَّبْيُ فَيَقْتَضِي الصَّفَاءَ لِلسَّامِي، وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْقِطَاعِ النِّكَاحِ، وَلِهَاذَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَ لَا لَا تَنْعَظِمُ الْمُصَالِحُ فَشَابَة الْمَحْرَمِيَّة، وَالسَّبْيُ يُوجِبُ مِلْكَ الرَّفِيَة وَهُو لَا لَنَا فِي النِّكَاحِ، وَ فِي الْمُسْتَأْمَنِ لَمْ تَتَايَنِ الدَّارُ وَكُمَّا لِقَصْدِمِ الرَّكُاحِ، وَ فِي الْمُسْتَأْمَنِ لَمْ تَتَايَنِ الدَّارُ وَكُمَّا لِقَصْدِمِ الرَّجُوعَ.

تر جمل: جب زوجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہوکر دارالحرب سے نکل کر ہماری طرف آگیا، تو زوجین کے مابین فرقت واقع ہوجائے گی، حضرت امام شافعی مِلِیّتُنیدٌ فرماتے ہیں کہ فرقت واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر زوجین میں سے کوئی قید کرلیا گیا، تو ان کے مابین بغیر طلاق کے جدائی ہوجائے گی، اور اگر دونوں ایک ساتھ گرفتار کیے گئے، تو ان کے مابین بینونت واقع نہیں ہوگی۔ امام شافعی مِلِیّتُنیدُ فرماتے ہیں کہ بینونت واقع ہوجائے گی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہمارے بیہاں سبب بینونت تباین دار ہے نہ کہ گرفقار ہونا ،اورامام شافعی پرلیشینڈ اس کا الٹا کہتے ہیں۔ان کی دلیل

یہ ہے کہ انقطاع ولایت میں تباین دارمؤٹر ہے، کین انقطاع ولایت کا فرقت میں کوئی اثر نہیں ہے، جیسے حربی مستأنمن اور مسلم مستأنمن۔ رہا گرفتار ہونا تو وہ گرفتار کرنے والے کے لیے خاص ہونے کا مقتضی ہے اور انقطاع نکاح کے بغیر پیاختصاص محقق نہیں ہوگا، ای وجہ سے تو گرفتار شدہ شخص کے ذمے سے قرضہ ساقط ہوجاتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تباین دار کے ہوتے ہوئے حقیقتاً اور حکماً دونوں طرح مصالح نکاح معرض وجود میں نہیں آ کتے ، لہذا تباین محرمیت کے مشابہ ہوگیا، اور گرفتار ہونا صرف ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے اور ملک رقبہ ابتداء (بھی) نکاح کے منافی نہیں ہے، لہذا بقاضی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگا، چنانچہ بیشراء کی طرح ہوگیا۔ پھر گرفتار ہونا اپنے عمل کے کل یعنی مال میں اختصاص کا متقاضی ہے، کو نکاح میں نہیں۔ اور مستأ من کے حق میں حکماً تباین دار تحقق نہیں ہے، کونکہ وہ واپسی کا ارادہ رکھتا ہے۔

#### اللغاث:

#### تباین دار سے فرقت نکاح:

حل عبارت سے پہلے یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں وقوع بینونت کا سبب زوجین کے دار کا حکماً اور حقیقتاً دونوں طرح الگ ہونا ہے،اورامام شافعی والیٹھیڈ کے یہاں وقوع بینونت کا سبب گرفتار ہونا ہے۔ یہی امام احمد والیٹھیڈ اور مالک والیٹھیڈ کا بھی قول ہے۔

اس ضابطے کی روشی میں عبارت کا حاصل میہ ہے کہ ہمارے نزدیک چوں کہ تباین دار ہی وقوع بینونت کا سبب ہے،اس لیے اگر زوجین میں سے کوئی مسلمان ہوا اور دارالحرب کوچھوڑ کر دارالاسلام میں داخل ہو گیا تو ہمارے یہاں وجو دِسببِ بینونت کی وجہ سے ان کے مابین فرقت واقع ہوگی، کیوں کدان کے یہاں سبب بینونت سی اور گرفتار ہونا ہے وہو لم یو جد۔

مسئلے کی ایک ثل میہ ہے کہ اگر احدالزوجین کوگر فقار کرلیا تو بالا تفاق سب کے یہاں بینونت واقع ہوجائے گی ، ہمارے یہاں تو اس وجہ سے کہ قید کے ساتھ ساتھ تباین دار بھی محقق ہے اور شوافع وغیرہ کے یہاں اس وجہ سے کہ سی اور قید محقق ہے۔

مسئلے کی ایک دوسری مختلف فیدشکل یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کرلیا تو ہمارے یہاں چوں کہ تباین دار مخقق نہیں ہے، اس لیے فرفت واقع نہیں ہوگی، اور امام شافعی ولٹیٹیڈ کے یہاں فرفت واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ'' گرفتار ہونا'' موجود اور مخقق نہے۔

امام شافعی والینمید کی ولیل میہ ہے کہ محض تباین دارین فرقت میں کارگرادرمؤٹر نہیں ہے، کیوں کہ تباین دارین کا اثر صرف اتنا ہے کہ تباین کی ملکت کا ہے کہ تباین کی وجہ سے ولایت منقطع ہوجاتی ہے اور اپنے جان و مال سے انسان کی ملکت ختم ہوجاتی ہے اور صرف اس ملکت کا انقطاع تحقق فرقت کا سبب نہیں بن سکتا، جیسے ایک حربی امن لے کر دارالاسلام میں آیا اور رہنے لگا تو ہر چند کہ وہ اپنے نفس اور مال ک

ر آن البداية جد الكام الكام

ملیت ہے ہاتھ دھو بیٹے ہے، مگر بہرہ ل اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ہوگی، یبی حال مسلمان کا ہے کہ اگر وہ امن لے کر دارالحرب میں چلا جائے اور وہاں رہنے گئے، تو صرف اپنی ملکیت سے محروم ہوگا، لیکن اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی نہیں ہوگ ۔

اس کے برخلاف قید ہوجانے میں انقطاع ولایت بھی محقق ہے اور انقطاع نکاح بھی محقق ہے، کیوں کہ قید ہوجانا دراصل اس شخص کے لیے اپنے آپ کو خالص ہونا انقطاع نکاح کے شخص کے لیے اپنے آپ کو خالص ہونا انقطاع نکاح کے بغیر محقق نہیں ہوسکنا، معلوم ہوا کہ بسی میں ایک تیر سے دوشکار ہیں، اس لیے ہم نے اسے وقوع فرقت اور محقق بینونت کا سبب قرار دے دیا۔

ولمنا المنع يبال سے صاحب كتاب نے احناف كى دليل بيان كى ہے، جس كا حاصل بيہ ہے كہ حقيقت اور حكم دونوں اعتبار سے تباين دارين مصالح نكاح مثلاً عنى اور ازواج وغيرہ كى راہ بيں حائل ہے، حقيقتا تباين دارين تو اس طرح ہے كہ دونوں دوعليحدہ عليحدہ ملكوں بيں قيام پذير بيں اور حكما اس حور پر ہے كہ جانے والا جس دارييں جارہا ہو، وہاں وہ دائى طور پر مقيم ہونے كے ليے جائے ، عارضى طور پر رہنے كے ليے نہ جائے اور ظاہر ہے كہ اليمي صورت حال ميں مصالح نكاح نہيں حاصل كيے جاسكتے ۔ اور جس تر محرمیت مصالح کا حتی ہونے کے بعد معلوم ہوا كہ زوجين ایك دوسرے كے قریبی محرم ہيں اور ان كا حتی ميں نكاح درست نہيں ہے ) اى طرح تاين بھى مصالح نكاح كے منانى ہوگا اور وجفرقت وسبب بينونت ہے گا۔

والسبی المنے یہاں سے امام شافعی ولتین کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ تھیک ہے گرفتار ہونا ملک رقبہ کا سبب ہے،
لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ ملک رقبہ نکاح سے مانع نہیں ہے اور جب ملک رقبہ ابتداء نکاح سے مانع نہیں ہے، تو آخر بقاء کیوں کر مانع
ہو کتی ہے، جب کہ المبقاء اسھل من الابتداء کے پیش نظر ابتداء کے مقابلے میں بقہ زیادہ آسان ہے، اور جس طرح کسی کو خریدنے سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹنا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی محض سب سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ٹم ھو النے سے بھی امام شافعی وائٹینہ کی ولیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی یہ تسلیم ہے کہ گرفتار ہونا اختصاص کا مقتضی ہے، لیکن آپ اس پر توغور کریں کہ بی ایسے کل میں اختصاص کا متقاضی ہے جواس کے ممل کا ہے یعنی مال میں محل نکاح یعنی من فع بضع سے اختصاص کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اختصاص انسانی خواص میں سے ہے اور کل مال کے قبیل سے ہے۔

وَ إِذَا حَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَا عُلَيْهَا الْعَدَةُ. لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَلْزَمُهَا حُكُمُ الْإِسْلَامِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَا عُلَيْهَا الْعَدَةِ وَ لِلْعَلَامِ، وَ لِلْعَلَامِ، وَ لِلْعَلَامِ، وَ لِلْعَلَامِ، وَ لِلْعَلَامِ وَ لَا خَطَرَ لِمِلْكِ الْحَرَبِي، وَ لِهِذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْبِيَّةِ، وَ إِنْ النِّكَاحِ الْمُتَقَدِّمِ وَجَبَتُ إِظْهَارًا لِحَطْرِهِ، وَ لَا خَطْرَ لِمِلْكِ الْحَرَبِي، وَ لِهِذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْبِيَّةِ، وَ إِنْ كَاتَ حَامِلًا لَهُ تَنَزَوَّ مُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْبِيقِةِ مَوْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمل: جب کوئی عورت ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف آگئی تو اس کے لیے اپنا نکاٹ کرنا جائز ہے اور حضرت امام صاحب م مِلَّتُعِیْهِ کے یہاں اس پر عدت داجب نہیں ہوگی۔حضرات صاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ اس پر عدت داجب ہوگی ،اس لیے کہ دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی فرقت داقع ہوئی ہے،لہذا اس پر اسلامی حکم لاگو ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ عدت نکاح سابق کا اثر ہے جواس کے احترام کی خاطر واجب ہوئی ہے جب کہ حربی کی ملکیت کا کوئی احترام نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ قید کردہ عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ اور اگر مذکورہ عورت حاملہ ہوتو وضع حمل سے پہلے (کہیں اور) نکاح نہ کرے۔

۔ حضرت امام ابوصنیفہ وطنیٹیڈے منقول ہے کہ نکاح تو درست ہے، البتہ وضع حمل سے پہلے اس کا شوہراس سے قربت نہ اختیار کرے، جبیبا کہ زنا سے حاملہ ہوئی عورت کا یہی حکم ہے، قول اول کی دلیل ہیہ ہے کہ وہ حمل غیر سے ثابت النسب ہے، لہذا جب نسب کے حق میں فراش ظاہر ہوگا، تو احتیاطاً نکاح نہ کرنے کے حق میں بھی اس کا ظہور ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿متقدم ﴾ پہلا، پچھلا۔ ﴿خطر ﴾ احرام،عظمت۔ ﴿مسبیة ﴾ قیدی عورت۔ ﴿لا یقربها ﴾ اس کے قریب نہ جائے۔ ﴿حبلی ﴾ حالمہ۔ ﴿فراش ﴾ نکاح میں ہونا۔

### دارالحرب سے بجرت كرك آنے والى عورت كا حكم:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) اگر کوئی عورت دارالحرب کوچھوڑ کرمستقل بود وہاش اختیار کرنے کی غرض سے دارالاسلام میں آگئی تو حضرت امام صاحب طِیتیڈ کے یہاں اس عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی اور اس کے لیے فوری طور پر اپنا نکاح کرنے کی گنجائش اور جواز ہے۔اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اس عورت پر عدت بھی واجب ہواور انقضائے عدت سے پہلے کہیں اور اے اپنا عقد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔

ان حفرات کی دلیل یہ ہے کہ فدکورہ عورت کے دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے اور اس کے شوہر کے مابین فرقت واقع ہوئی ہے، اس لیے اس عورت پر اور اس کی فرقت دونوں پر اسلامی حکم لا گو ہوگا اور ایس صورت حال میں اسلام کا حکم وجوب عدت کا ہے، لہذا اس پر عدت لازم ہوگی اور چوں کہ معتدۃ الغیر کا نکاح درست نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اتمام عدت سے پہلے کہیں اور نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب ولیشاید کی دلیل بیہ ہے کہ عدت تو نکاح سابق کا مابقی حصہ اور اثر ہوتی ہے، جو اس نکاح کی ابھیت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واجب ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں مہاجرہ عورت کے شوہر سے حربی ہونے کی وجہ سے اس کے نکاح کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس لیے وجوب عدت کے سبب یعنی ''احر ام نکاح زوج'' کی عدم موجودگی کے پیش نظر مذکورہ عورت پر عدت واجب نہیں ہوگیا۔ عدت واجب نہیں ہوگی اور چوں کہ عدت ہی نکاح سے مانع تھی ، لہذا جب وہ ختم ہوگی تو نکاح کا راستہ بھی بالکل صاف اور کلیئر ہوگیا۔ ولهذا اللح یہاں سے حضرت امام صاحب والیشید اپنے قول اور اپنی دلیل کی تائید میں نظیر پیش فرمار ہے ہیں جس کا حاصل میہ ولهذا اللح یہاں سے حضرت امام صاحب والیشید اس کی تائید میں نظیر پیش فرمار ہے ہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ حربی کی ملکیت کا کوئی اثریا احرب امنہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت دارائح ب سے گرفتار کر کے الی گئی تو باستفاق اس ب

# 

عدت واجب نہیں ہے، لہذا جس طرح حربی کی ملکیت قابل اہمیت نہیں ہوتی ای طرح گرفتار شدہ عورت کے شوہر کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور بدون وجوب عدت اس کا نکاح درست ہوگا۔

(۲) وإن كانت حاملا النع يهال سے دوسرے مسكے كابيان ہے جس كا حاصل بيہ ہے كه اگر دارالحرب كوچھوڑ كر دارالاسلام بيس آنے والى عورت اپنے حربی شو ہر کے نطفے كو پيٹ ميں ليے ہوئے ہوا در حمل سے ہوتو اس صورت ميں اصح اور رائح قول يہى ہے كه وضع حمل تك اس كے ليے دارالاسلام ميں نكاح كرنے كى اجازت نہيں ہے، البته امام ابو حنيفه واليّظية سے حضرت حسن بن زياد كى ايك روايت بيہ كه اس صورت ميں بھى امام صاحب وليّو الله كا نكاح درست ہے، كيكن وضع حمل سے قبل مياں بيوى كے ليے بم صحبت ہونا درست نہيں ہے، ورنہ تو بيحكم من كان يؤ من بالله و اليوم الآخر فلا يسقين ماء ہ زرع غيرہ كے خالف اور معارض ہوگا۔

صحبت نکاح کی دلیل بیہ ہے کہ جب خود حربی کی ملکیت اسلام میں کوئی مقام نہیں رکھتی ، تو حمل تو اس کا ایک ادنیٰ ساجز ہے، بھلا اسلام اسے کیسے قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دکھ سکتا ہے، اس لیے بحالت حمل بھی مذکورہ عورت کا نکاح درست ہے، جیسا کہ اگر کوئی عورت زنا سے صاملہ ہوجائے تو چوں کہ شریعت کی نظر میں زنا ایک فتیج اور غلیظ فعل ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور بحالت حمل بھی اس کا نکاح درست ہے، فکذا ہذا۔

قول اصح کی دلیل میہ ہے کہ جس طرح حرمت اور احترام اپنی جگہ ثابت اور مسلم ہیں ، ای طرح ندکورہ حمل بھی ثابت اور مسلم ہیں ، ای طرح ندکورہ حمل بھی ثابت اور مسلم ہیں ، ای طرح ندکورہ حمل بھی ثابت اور سلم ہے اور صیانت ماء اور ثبوت نسب دونوں پلیٹ فارم پر اس کا وجود تسلیم کیا جا چکا ہے ، اس لیے احتیاط کے پیش نظر وضع حمل تک منع من النکاح کے پلیٹ فارم پر بھی اسے ثابت اور برقر اررکھا جائے گا اور نکاح کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی ، پھر عقلا بھی میہ بات سبحے میں آتی ہے کہ جب وضع حمل تک وطی کی اجازت نہیں ہے ، تو پھر خواہ نخوا ہی نکاح ہی کو کیوں جائز کہیں ، ور نہ تو شوہر کو ایک کمبی مدت تک قطار میں کھڑ اربنا پڑے گا اور وہ بے چارہ ایجاب و قبول کے بعد بھی خاموش تماشائی بنار ہے گا۔

قَالَ وَ إِذَ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بِغَيْرٍ طَلَاقٍ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِّكَانِهُ وَ أَبِي يُوسُفَ وَحَالِثَانَيْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالِمُقَانِهُ إِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنَ الزَّوْجِ فَهِي فُرُقَةٌ بِطَلَاقٍ، هُو يَعْتَبِرُ بِالْإِبَاءِ، وَ الْبُوْحِنِيْفَةَ وَحَالِمُقَانِهُ فَوَ اللَّهِ الْإِبَاءِ، وَ الْبُوْحِنِيْفَةَ وَحَالِمُقَانِهُ فَرَقَ اللَّهُمَا، وَ وَالْجَامِعُ مَا بَيَّنَاهُ، وَ الْبُويُوسُفَ وَحَالِمُقَانِهُ لِللَّكَاحِ لِكُونِهَا مُنَافِيَةً لِلْعِصْمَةِ، وَالطَّلَاقُ رَافِعٌ فَتَعَدَّرَ أَنْ تُجْعَلَ طَلَاقًا، بِخِلَافِ وَجُهُ الْفَرُقِ أَنَ الرِّدَة مَنَافِيَةٌ لِلنِكَاحِ لِكُونِهَا مُنَافِيَةً لِلْعِصْمَةِ، وَالطَّلَاقُ رَافِعٌ فَتَعَدَّرَ أَنْ تُجْعَلَ طَلَاقًا، بِخِلَافِ وَجُهُ الْفَوْرِقِ أَنَّ الرِّدَة مَنَافِيةً لِلنِكَاحِ لِكُونِهَا مُنَافِيةً لِلْعِصْمَةِ، وَالطَّلَاقُ رَافِعٌ فَتَعَدَّرَ أَنْ تُجْعَلَ طَلَاقًا، بِخِلَافِ وَجُهُ الْفَوْرِقِ أَنَ الرِّدَة مَنَافِيةً لِلْعِصْمَةِ، وَالطَّلَاقُ رَافِعٌ فَتَعَدَّرَ أَنْ تُجْعَلَ طَلَاقًا، بِخِلَافِ الْمَعْرُوفِ أَنْ الْمُعْرَاقُ فَلَ اللَّهُ مِنْ فَي لِللْمُعْرُوفِ فَي عَلِي اللَّهُ مُنْ الرَّوْمُ هُو الْمُرْتَدُ فَلَهَا كُلُّ الْمَهُو إِنْ لَهُ مَنْ فَي لِلْهَا فَلَا مَهُو لَهُمَ لَهُ الْمُؤْلِقِ إِنْ لَهُ مَدْخُلُ بِهَا فَلَا مَهُو لَهُ الْمُؤْلِقَةَ، لِأَنْ الْفُرْقَة مِنْ قِبَلِهَا.

توجہ کے اور یہ کہ جب زوجین میں ہے کوئی ایک اسلام ہے برگشتہ ہوجائے، تو بغیر طلاق کے ان کے مابین فرقت واقع ہوجائے کی اور یہ کلم حضرات شخین بیسینہ کے یہاں ہے۔ اہ م محمد طلاق نے ہیں کہ اگر ارتد ادشوہر کی جانب ہے ہوتو وہ فرقت بالطلاق ہوگی۔ اور بالطلاق ہوگی۔ (دراصل) امام محمد ولٹی نیڈ سے اباء عن الإسلام پر قیاس کرتے ہیں اور علت جامعہ وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے۔ اور امام ابو یوسف اپنی اس اصل پر چل رہے ہیں جو اباء (انکار) کے متعلق ہم ان کے حوالے ہے بیان کرآئے ہیں۔ حضرت مام ابو حنیفہ نے دونوں میں فرق کر دیا اور وجہ فرق یہ ہے کہ عصمت (مالیت) کے منافی ہونے کی وجہ سے ردت نکاح کے بھی منافی ہے اور طلاق نکاح کوختم کرنے والی ہے، اس لیے ردت کو طلاق بنانا دشوار ہے۔

برخلاف اباء کے،اس لیے کہ وہ امساک بالمعروف کوفوت کر دیتا ہے، پندا گذشتہ تفصیلات کے مطابق تسریح بالاحسان ضروری ہے، اسی وجہ سے فرقت بالا باء قضاء پر موقوف ہے، لیکن فرقت بالردة قضاء پر موقوف نہیں ہے۔

پھر اگر مرتد ہونے والا شوہر ہی ہو، تو بصورت دخول عورت کو پورا مہر ملے گا اور بصورت عدم دخول اسے نصف مہر ملے گا اور ا اگر عورت مرتد ہ ہوتو اسے پورا مہر ملے گا ، اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو، اور اگر دخول نہ کیا ہوتو عورت کو نہ تو مہر ملے گا اور نہ ہی نفقہ، کیوں کہ فرقت اس کی جانب سے واقع ہوئی ہے۔

#### اللغات:

﴿ ارتد ﴾ (معاذ الله) مرتد ہوگیا۔ ﴿ دة ﴾ مرتد ہونا۔ ﴿ إِباء ﴾ انكاركرنا۔ ﴿عصمة ﴾ ت حفاظت، احترام۔ ﴿ اِباء ﴾ انكاركرنا۔ ﴿عصمة ﴾ ت حفاظت، احترام۔ ﴿ يَفُوت ﴾ فوت كرديتا ہے۔ ﴿ إِمساك ﴾ روكنا، مُشهرانا۔ ﴿ تسويح ﴾ جھوڑنا، جانے دينا۔ ﴿ تتوقف ﴾ موقوف ہوتی ہے۔

### احدالروجين كارتدادكاهم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی اسلام سے برگشتہ ہوجائے ،تو ان میں فوری طور پر فرقت واقع ہوجائے گی خواہ شوہر بیوی سے ہم بستر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور مذکورہ فرقت حضرات شیخین کے یہاں فنخ ہوگی، طلاق نہیں کہلائے گی۔ امام محمد مِراتِشْمیدُ فر ماتے ہیں کہ اگر شوہر کی جانب سے ارتداد پیش آیا ہے اور وہی مرتد ہواہے،تو اس صورت میں بیفرقت طلاق کہلائے گی۔

حضرت امام محمہ روز تنویز دراصل صورت مسئلہ کو مسئلہ انکارعن الاسلام پر قیاس کرتے ہیں اور وجہ قیاس یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح ہیوی کے مسلمان ہونے کے بعد اگر شوہر پر اسلام پیش کیا جائے اور وہ انکار کر دے تو ان میں واقع ہونے والی فرقت طلاق کہلاتی ہا ہا ہے، اس طرح یہاں بھی ہونے والی فرقت طلاق ہوگی، کیونکہ جس طرح پہلے مسئے میں شوہر اسلام قبول کر کے امساک بالمعروف پر قادر تھا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ دوبارہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوکر امساک بالمعروف پر قادر ہے، مگر اس کی آنکھ پر تالانگا ہوا ہے اور وہ اسے کھولئے کے لیے تیار نہیں ہے، للبند اس کی فرقت کو حسب سابق یہاں بھی طلاق مانیس گے۔

و أبويوسف النع امام ابويوسف جِليَّتِيدُ كے بيہاں جس طرح سئله اباء والی فرقت فنخ تھی ،اسی طرح ارتداد والی فرقت بھی فنخ ہوگی ، کیوں کہ مذکورہ فرقت میں زوجین کا اشتراک ہے اور طلاق صرف شوہر کے ساتھ مختص ہے، عورت نہ تو اس کی اہل ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے طلاق متصورے۔

حضرت امام عالی مقام ابا ءاور ارتد او دونوں میں فرق کرتے میں اور فرماتے میں کہ بھائی اگرچہ بیوی کے مسلمان ہونے والی

فرقت طلاق کبلائے گی الیکن شوہر کے مرتد ہونے کی صورت میں جوفرقت ہوگی وہ طلاق نہیں، بلکہ فنخ کہلائے گ۔

امام اعظم رطیقینه کی دلیل اور دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ردت عصمت نفس اور عصمت مال کے منافی ہے،
اس لیے کہ مرتد مباح الدم ہوجاتا ہے، نہ تو اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی عزت و آبر و اور اس کا نفس محفوظ رہتا ہے، اس کے بالمقابل نکاح ایک اہم دینی فریضہ اور نبی پاک علیہ الصلاق و السلام کی سنت ہے اور انسان کی عزت و آبر و کا ضامن ہے، پھریہ کہ ارتداد کے بعد زوجین کے بحال ہونے کے سارے رائے مسدود اور مقفل ہوجاتے ہیں، جب کہ طلاق میں رجعت یا نکاح کی سخوائش باقی رہتی ہے، اس لیے نکاح اور ارتداد میں اس قدر منافات کے ہوتے ہوئے ارتداد کو طلاق نہیں قرار دے سکتے ہیں اور جب اسے طلاق کہنا اور قرار دینا مشکل ہے، تو ظہر ہے کہ ارتداد والی فرقت کو ضخ ہی کا نام دیں گے۔

بخلاف الإباء النع فرماتے میں کہ ردت کے بالمقابل اباء کی پوزیشن دوسری ہے، اسی وجہ سے ہم اباء والی فرقت کوطلاق مان کی مناز میں کہ ردت کے بالمقابل اباء کی وجہ سے شوہر صرف امساك بالمعروف سے رکا ہاور اساك بالمعروف سے ركا ہاور اساك بالمعروف سے ركا ہاں كا اسساك بالمعروف سے ركا ہاں كا اسساك بالمعروف سے ركنے کی صورت میں تسویح بالإحسان واجب ہے، لہذا صورت اباء میں شوہر کی جانب سے قاضی اس كا اساك بالمعروف میں تقریق كراد ہے گا اور بيتفريق طلاق كہلائے گی۔

پھریہ کہ اباء منافی نکاح بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اباء کی صورت میں فرقت قضائے قاضی پرموقوف ہوگی اور ردت چوں کہ منافی نکاح ہے، اس لیے بصورت ردت فوراً زوجین میں تفریق کر دی جائے گی اور بیتفریق قضائے قاضی پرموقوف نہیں ہوگی، کیوں کہ منافی چیزوں کے احکام قضاء برمعلق اور موقوف نہیں رہتے۔

ٹم إن كان النج يہاں ہے ارتدادكى تفصيل بيان كرتے ہوئے فر ماتے ہيں كەاگر ارتداد شوہركى جانب ہے ہے، تواس كى دوصورتيں ہيں (۱) ہيوى ہے دخول كى صورت ميں اہے بورا مہرا درايام عدت كا نفقہ ملے گا (۲) بصورت عدم دخول نصف مہرا در نفقه ملے گا ، كيكن اً مرعورت عدم دخول كي مي ہيں ملے گا ، كيكن اً مرعورت عدم دخول بي مي ہيں ملے گا ، اس ملے گا ، اس ملے گا ، اس ملے كا ، ان نفقہ نفقہ تو بصورت دخول ہمى نہيں ملے گا ، اس ليے كہ ارتداد عورت ہى كى جانب ہے تحقق ہوا ہے، لہذا جس طرح ناشز ہ ادر نافر مان عورت نفقے سے محروم ہوجاتى ہے ، اس طرح بيعورت بھى نفقے سے محروم ہوجائے گی۔ واللہ أعلم و علمه أتمه.

قَاْلَ وَ إِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسُلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِكُا يَبْطُلُ، لِأَنَّ رِدَّةَ أَحَدِهِمَا وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيْفَةَ ارْتَدُّوْا ثُمَّ أَسُلَمُوا لَمْ يَأْمُرُهُمُ أَحَدِهِمَا مُنَافِيْةً، وَ فِي رِدَّتِهِمَا رِدَّةُ أَحَدِهِمَا، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيْفَةَ ارْتَدُّوْا ثُمَّ أَسُلَمُوا لَمْ يَأْمُرُهُمُ الصَّحَابَةُ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ بِتَجْدِيْدِ الْأَنْكِحَةِ، وَ الْإِرْتِدَادُ مِنْهُمْ وَاقِعٌ مَعًا لِجَهَالَةِ التَّارِيْخِ، وَ لَوْ أَسُلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِرْتِدَادِ مَعًا فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لِإِصْرَارِ الْآخَوِ عَلَى الرِّدَّةِ، لِأَنَّهُ مُنَافٍ كَابْتِدَائِهَا.

تر جمل : فرماتے ہیں کدا گر زوجین ایک ساتھ مرتد :وکر ساتھ ہی میں مشرف بدا سلام ہوگئے، تو استحساناً وہ اپنے نکاح (سابق) پر باقی رہیں گ، امام زفر چلتھیڈ فرماتے ہیں کدان کا نکات ب<sup>طل</sup> ہوجائے گا، اس لیے کدان میں سے ایک کی ردت منافی نکاح ہے اور دونوں کی ردت میں تو ایک کی ردت بہر حال ہے۔

### ر أن البداية جلد © يوسي المسال من الما يوسي الما يوسي

ہماری دلیل وہ واقعہ ہے جو (یول) منقول ہے کہ بوصنیفہ ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد معااسلام لے آئے تھے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ ماجعین نے انھیں تجدید نکاح کا تھم نہیں دیا تھا، اور تاریخ نامعلوم ہونے کی بنا پران سے ایک ساتھ ارتد اوواقع ہواتھا۔

اوراگر ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد زوجین میں سے کوئی اسلام لے آئے، تو دوسرے کے ردت پرمھر ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح فاسد ہوجائے گا، کیول کہ اصرار ابتدائے ردت ہی کی طرح منافی نکاح ہے۔

#### اللغاث:

﴿تجديد ﴾ نياكرنا ـ ﴿أنكحة ﴾ واحدثكا ح

### زوجین کے اکشے مرتد ہونے اور پھردوبارہ مسلمان ہوجانے کا حم:

یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ اگرز وجین ایک ساتھ مرتد ہوجا کیں اور پھر بنوفیق اللی دونوں ایک ساتھ ہی اسلام لے آ کیں، تو ہمارے یہاں استخسانا دونوں اینے سابقہ نکاح پر باتی رہیں اور انھیں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔

امام زفر اورائمہ قلاشہ کے یہاں ان کا پہلا ٹکاح باطل ہوجائے گا (اور یہی قیاس کا تقاضاہے) اور انہیں از سرنو ٹکاح کرنا پڑے گا،ان حضرات کی دلیل میں جا کہ دلیل منافی گا،ان حضرات کی دلیل میں ہے۔ کہ حضرت والا جب زوجین میں سے ایک کی ردت منافی نکاح ہے، تو دونوں کی ردت بہر حال شامل اور داخل ہے۔ نکاح ہوگی اور بیصورت تو اسے جڑ ہی سے ختم کردے گی، کیوں کہ دونوں کے ارتداد میں ایک کی ردت بہر حال شامل اور داخل ہے۔

ہماری دلیل اور وجاسخسان یہ ہے کہ وفات نبوی کے بعد قبیلہ ' بنوضیفہ کے لوگ مرتد ہو گئے تھے اور اوا کیگی زکا ۃ ہے کر گئے تھے، اس پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر وہ الٹی نے ان سے مقاتلہ اور مقابلہ کرنے کے لیے مسلم جاں بازوں کو بھیجا، جس کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہوں گئے تھے، یہ معاملہ حضرات صحابہ کی موجودگی میں پیش آیا اور ان حضرات نے انھیں تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا تھا، صحابہ کرام کا بیمل اجماع ہے اور اجماع قیاس پر فائق اور اس سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صورت مسلم میں ہم نے قیاس کو ترک کر کے استحسانا اجماع کو اختیار کیا ہے۔

والارتداد النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ احناف کا بنوطنیفہ کے واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سارے بنوطنیفہ ایک ساتھ مرتذ نہیں ہوئے تھے، اس کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بنوطنیفہ کے ارتداد کی تاریخ مجبول ہے اور جہالت تاریخ ہی کی بنا پر ان کے ارتداد کو حکماً معاً اور دفعتہ واحدة کا درجہ دے دیا گیا ہے، لہذا جب ان کا ارتداد معا ہے (اگر چہ حکماً ہی ہی) تو پھراس سے استدلال کرنا کیوں کر درست نہ ہوگا۔

ولو أسلم المنع يهال سے يه بتانا مقصود ہے كه اگر زوجين كے ايك ساتھ مرتد ہونے كے بعدان يل سے كوئى ايك مشرف باسلام ہوجائے، تو ان كا نكاح فاسد ہوجائے گا، كيونكه دوسرا فريق ردت اور ارتداد پرمصر ہے اور جس طرح ابتدائے ارتداد منافئ نكاح ہوگا۔
نكاح ہے، اس طرح بقائے ارتداداور اصرار على الارتداد بھى منافئ نكاح ہوگا۔

اللهم اغفر لكاتبه ولمشارحه ولمن قام بتوزيعه ونشره



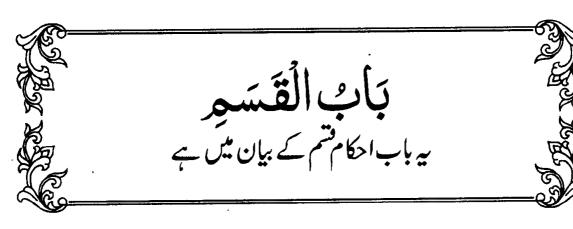

قَسَم بفتح القاف نعل قَسَم (ض) کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں تقسیم کرنا، حصہ دینا، ای سے ہے کہ متعدد ہو یوں کے مابین برابری کر کے ہرایک کواس کا مستحق حصہ دینا۔ ۔ ا

صاحب کتاب نے اس سے قبل نکاح اور اس کی مختلف صورتوں کو بیان کیا ہے، ظاہر ہے ایک مخص کے نکاح میں اگر متعدد بویاں ہوں، تو ان کے مابین حتی الامکان عدل ومساوات ضروری ہے، اس لیے کہ کما حقہ مساوات تو ہو بی نہیں سکتی، کیونکہ خود قرآن کریم شاہد ہے "ولن تستطیعون ان تعدلوا بین النساء الآیة" خود نبی کریم شاہد ہے "ولن تستطیعون ان تعدلوا بین النساء الآیة" خود نبی کریم شاہد ہے تا سلیلے میں بارگاہ خداوندی میں معذرت پیش کی تھی اور دل و جان اور ظاہری و باطنی میلان میں محمل مساوات کے حوالے سے عدم قدرت کا اظہار فرمایا تھا۔

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأْتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسَمِ، بِكُرَيْنِ كَانَتَ أَوْ ثَيِّبَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا بِكُرًا وَالْأَخُرَاى ثَيِّبًا، لِقَوْلِهِ الْطَلِيْقُلِمْ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ وَ مَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقَسَمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَالْأَخُرَاى ثَيِّبًا، لِقَوْلِهِ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهُمْ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ الطَّيْقُالُمْ (( كَانَ يَعُدِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ شَقَّةُ مَائِلٌ))، وَ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيْهُمَا أَنَّ النَّبِي اللَّهُ الطَيْقُالِمْ (( كَانَ يَعُدِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُوَاخِذُنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ ))، يَغْنِي زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ، وَ لَا فَصُلَ فِيمَا رَويُنَا، وَالْقَدِيْمَةُ وَالْجَدِيْدَةُ سَوَاءٌ لِلْكَ فَلَا تُواْخِذُنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ ))، يَغْنِي زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ، وَ لَا فَصُلَ فِيمَا رَويُنَا، وَالْقَدِيْمَةُ وَالْجَدِيْدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَويُنَا، وَ لَا تَعْنَى إِنَا اللَّهُ مِنْ كُونِ النَّمُ فِي النَّسُويَةُ بَيْنَهُنَّ ، دُونَ طَرِيْقِهَا، وَالتَّسُويَةُ فِي الْمُسْتَحَقَّهُ فِي الْمُجَامَعَةِ، لِأَنَّهَا تَبْتَعَى مُ عَلَى النَّسُويَةُ بَيْنَهُنَّ، دُونَ طَرِيْقِهَا، وَالتَّسُويَةُ الْمُسْتَحَقَّهُ فِي الْمُجَامَعَةِ، لِأَنَّهُ ابَنِينَى عَلَى النَّشَاطِ.

ترجمه: اگر کسی شخص کی دوآزاد بیویاں ہوں توقتم کے حوالے سے ان میں برابری کرنا اس پر واجب ہے،خواہ وہ دونوں باکرہ ہوں یا ثیب، یا ان میں سے ایک باکرہ ہواور دوسری ثیبہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیقاً کا ارشادگرامی ہے کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور حصہ دینے میں وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک گیا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا

حضرت عائشہ خاتشنا سے مردی ہے کہ نبی اکرم مَا اللّٰی از واج کوحصہ دینے میں مساوات فرمایا کرتے تھے اور (بارگاہ ایز دی میں) یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری حسب استطاعت یہ میری تقسیم ہے، لہٰذا جو میرے بس میں نہیں ہے اس میں آپ میرا مواخذہ نہ فرمائے گا، یعنی زیادتی محبت میں (میرامواخِذہ نہ فرمائے گا) ہماری بیان کردہ حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ نیز نہ کورہ حدیث کے اطلاق کے پیش نظرنی اور پرانی بیویاں برابر ہیں۔

اوراس کیے بھی کوشم نکاح کے واجبات میں سے ہے اور اس سلسلے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بیو بوں کے باس آنے جانے کی مقدار کا اختیار شو ہر کو ہے، کیول کہ بیویوں کے مابین صرف مساوات واجب ہے، طریقتہ مساوات واجب نہیں ہے، اور مساوات واجبه كاتعلق شب گذارى سے ہے، مجامعت سے نہیں، اس لیے كەمجامعت كا دارومدارنشاط (طبع) پر ہے۔

﴿ يعدل ﴾ عدل كر \_\_ ﴿ قسم ﴾ بارى تقييم كرنا \_ ﴿ هال ﴾ ماكل بوكيا، جمك كيا \_ ﴿ شق ﴾ ايك پيلو \_ ﴿ لا تؤاخذنى ﴾ میرا مواخذه مت کیو، میری پکژنه کرنا - ﴿ فصل ﴾ تفصیل، علیحده احکام - ﴿ دور ﴾ محومنا، آنا جانا - ﴿ تسویة ﴾ برابری کرنا ـ ﴿بيتوتة ﴾ شب باشي، رات گزارنا\_

- اخرجه ابوداؤد في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء حديث: ٢١٣٣. والترمذي في كتاب النكاح باب ٤١ حديث ١١٤١.
- اخرجم ابوداؤد في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء، حديث: ٢١٣٤. والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر حديث ١١٤٠.

#### بويون كى بارى مس عدل:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت نبوی کی اقتداء واتباع میں اور عذاب آخرت سے خلاصی ونجات حاصل کرنے کے لیے ان میں ہرممکن عدل اور مساوات کو برقرار رکھے، عبارت میں ندکورا حادیث ایک طرف اقامت عدل کی ترغیب دے رہی ہیں اور دوسری طرف اس میئلے کوبھی متعج کر رہی ہیں کہ اگر و محتی سے عدل ومساوات کا دامن چھوٹ گیا، تو کل قیامت کے دن اسے بری شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

والقديمة النح فرماتے ہيں كەعدل ومساوات كےحوالے ہے اوپرييان كرده احاديث مطلق ہيں اوران ميں قديمہ جديده يا باکرہ اور ثیبہ بوی کے مابین کوئی تفصیل نہیں ہے،اس لیےان احادیث کے اطلاق اور عموم کے پیش نظر ہمارا مسلک تو یہی ہے کہ ٹی اور پرانی ای طرح باکرہ اور ثیبہ ہرطرح کی بیویوں میں مساوات واجب اور ضروری ہے، البتہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک بیہ ہے کہ نکاح کے بعد بوی کے باکرہ ہونے کی صورت میں سات دن اس کے پاس رہے اور اگر بیوی ثیبہ ہوتو اس کے پاس تین ہی دن تک قیام ان حفرات کی دلیل حفرت انس بڑا تھے اور حفرت ابو ہریرہ بڑا تھے کی احادیث ہیں جن میں یفصل اور فرق وارد ہوا ہے۔ حضرت انس بڑا تھی کہ سمعت رسول الله مظافی یقول لبکر سبع وللفیب ٹلائ، ثم یعود إلی اهله، یعنی اگرنو بیای عورت باکرہ ہے، تو اس کے پاس کے بوم قیام کرے اور اگر وہ ثیبہ ہوتو تین دن، دوسری روایت ہے من السنة إذا تنووج البکر علی النیب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تنوج الثیب أقام عندها ثلاث ثم قسم الحدیث۔

صاحب کفایہ نے احناف کی طرف سے ان احادیث کا جواب یہ دیا ہے کہ فہکورہ حدیثوں میں بیان کردہ تھم اولیت اور انفنلیت کا ہے اور حدیث پاک کا منشاء یہ ہے کہ شوہ ہر کو چا ہے کہ نئی نویلی ہوی کو مقدم کرے اور پرانی ہویوں سے پہلے اس کے پاس رہے اور قیام کرے، اس کے بعدان میں باری متعین کرے، حضرت امسلمہ مخالفتی سے اسسلسلے میں جوحد یث منقول ہوہ اس منہوم و مطلب کی مؤید ہے، اللہ کے نبی علای آل شنت سبعت لگ و سبعت لھن " یعنی اگر تم چا ہوتو سات دن میں تمحارے پاس رہوں اور سات دن ان کے پاس رہوں، ویکھے حضرت امسلمہ مخالفی کا کہ اور اور سات دن ان کے پاس رہوں، ویکھے حضرت امسلمہ مخالفی کا کہ اور ہوتا تو محن اعظم مخالفی کا ضرور اور کی طرح ان کے لیے بھی سات دن مقرر کرنے کی تجویز رکھی تھی ، اگر ثیبہ اور باکرہ میں فرق ہوتا تو محن اعظم مخالفی کا ضرور ایسا کرتے۔ اس موقع یراس کی وضاحت فرمات اور بیان جواز کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور ایسا کرتے۔

و لأن النع صاحب كتاب م اور حصد دين مين عدم فرق كوبيان كرنے كے ليع عقلى دليل پيش كررہے ہيں جس كا حاصل بيه على الله على ا

و الاختیاد النع فرماتے ہیں کدازواج کے ماہین باری مقرر کرنے کاحق شوہر کو ہے، عورتوں کونہیں ،اس لیے کہ عورتوں کے ماہین ماری مقرر کرنے کاحق شوہر کو ہے، عورتوں کونہیں ،اس لیے کہ عورتوں کے ماہین صرف تسویداور برابری واجب ہے،اس کاطریقہ واجب نہیں ہے، یعنی ہر بیوی ائین حق اور جھے کا تو مطالبہ کرسکتی ہے، جماع دوسروں کے حق اور جھے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرسکتی۔اور تسویہ رات گذار نے اور قیام کرنے سے متعلق ہے، جماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دارو مدار انسان کی صحت اور نشاط پر ہے اور صحت و نشاط یا چستی و دل چسپی انسان کے بس میں نہیں ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ إِخْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأَخُولِى أُمَّةً فَلِلُحُرَّةِ النَّلْفَانِ مِنَ الْقَسَمِ، وَ لِلْأَمَةِ النَّلُثُ ، بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثُو ، وَ إِنْ كَانَتُ إِخْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أُمَّ الْوَلَدِ لِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ النَّقُصَانِ فِي الْحُقُوقِ، وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أُمَّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ، لِأَنَّ الرِّقَ فِيهِنَّ قَاثِمٌ.

ترجیل : اوراگر دو بیویوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسری بائدی ہوتو آزاد عورت کے لیے قتم کا دوتہائی ہے، جب کہ بائدی کو صرف ایک تہائی ملے گا، ای حکم کو لے کراٹر وارد ہے، اور اس لیے بھی کہ بائدی کی حلت آزاد عورت کی حلت سے کم ہے، لہذا حقوق

میں کی کونمایاں کرنا ضروری ہے۔ مکا تبہ، مد برہ اورام ولد با ندی کے در ہے میں ہیں، اس لیے کدر قیت ان میں بھی موجود ہے۔ مدرس برو

#### اللغاث:

﴿ ثلثان ﴾ دوتهائى ۔ ﴿ اثر ﴾ روایت ، مقول بات ، تول صحابی وتا بعی ۔ ﴿ انقص ﴾ کم تر۔ ﴿ وق ﴾ غلای ۔ بائدى اور آزاد عورت كى بارى كى تفعيل :

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ عدل ومساوات کا حکم حرائر اور آزادعورتوں سے متعلق تھا، یہاں سے میہ بتانا مقصود ہے کہا گرکسی شخص کی دو بیو بیوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسری باندی، تو اس صورت میں قتم اور باری وغیرہ میں مساوات نہیں ہوگی، بلکہ آزادعورت کودوتہائی اور باندی کو باری کا ایک تہائی ملے گا۔

صاحب كتاب دليل دية موئ فرمات مي كماى فرق كے ساتھ السليلے ميں اثر وار دموا ہے، چنانچ حضرت على شاتھ و عيمزوى ہے انھوں نے فرمايا "للحرة ثلثان من القسم وللائمة الثلث" اوركى بھى صحابى سے اس كے خلاف كوئى تكم منقول نہيں ہے، لہذا حضرت على خاتھ كا يوفرمان بمنزلدً اجماع ہے۔ والإجماع حجة لنا۔

و لأن النع عقلی دلیل بیہ ہے کہ آزاد عورت کے بالقابل باندی میں صلت کم ہے، یہی وجہ ہے کہ آزاد عورت کے ہوئے یا آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت کے ہوئے ہوئے یا آزاد عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، تو جب صلت اور دیگرا حکام میں باندی حرہ سے مؤخراور پیچھے ہے، تو اس عکم (حکم قتم ) میں بھی اس سے پیچھے ہوگی اور دو کے مقابلے میں ایک تہائی کی متحق اور حق دار ہوگی۔ والمحاتبة النع فرماتے ہیں کہ مکا تبہ، مد برہ اور ام ولد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں رقیت قائم اور باتی رہتی ہے، اس لیے جو کم باندی کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا۔ اور باندی کوح ق کا نصف حق ملتا ہے، لہذا اضیں بھی حرق کا نصف حق ملے گا۔

قَالَ وَ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسَمِ حَالَةَ السَّفَرِ فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَآءَ مِنْهُنَّ، وَالْأُولَى أَنْ يُفُرِعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ الرَّوْجُ بِمَنْ شَآءَ مِنْهُنَّ، وَالْأُولَى أَنْ يَشْهُمْ كَانَ إِذَا أَلْمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَانِيْ الْقُرْعَةَ لِتَطْيِيْبِ قُلُوبِهِنَّ، فَيكُونُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَ هَذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ إِنَّ الْقُرْعَةَ لِتَطْيِيْبِ قُلُوبِهِنَّ، فَيكُونُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَ هَذَا لَا أَنْ يَسْافِرَ النَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَ لَا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، فَكُذَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا عَلَيْهِ بِعِلْكَ اللهُ عَنْهَا سَأَلَتُ وَرَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْهُ اللّهُ عَنْهَا سَأَلَتُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهَا أَسْقَطَتُ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ أَنْ مُورَقِيَةًا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهَا أَسْقَطَتُ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ، وَاللّهُ مُنْهُ الْمَالُهُ أَعْلَمُ اللهُ عَنْهَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ أَسُقَطَتُ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُهُ وَاللّهُ وَلَا يُسْتِعُلُكُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْوَلَامُ الْمُلْكُ الْمِهُ الْمُعَلِي الْمُ الْمَالِقُولُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ الْقَالِقُ الْمُ الْمَالِقُولَ الْمُولِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعَالِقُولَ الْمَالَقُولُ الللهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَا الْمُعْتَقَا لَلْهُ

ہ،البتہ بہتریہ ہے کہان کے مابین قرعه اندازی کر لے اورجس کے نام کا قرعہ نگلے اس کو لے کرسفر کرے۔

حضرت امام شافعی برلیٹریڈ فرماتے ہیں کہ قرعه اندازی کرنا ضروری ہے، اس روایت کی وجہ سے کہ نبی اکرم مَالیُٹیوُم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے مابین قرعه اندازی کیا کرتے تھے، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی دل جوئی کے لیے قرعہ کر لیا جائے، لہذا وہ استخباب کے قبیل سے ہوگا۔ اور بیاس وجہ سے ہے کہ شوہر کے سفر کرنے کی حالت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے، کیا در کھتے نہیں ہو کہ (سفر میں ) کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ رکھنے کا اسے حق ہے، لہذا اسے بیچی ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرے۔

اوراس مدت کا اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بیوی اپنی باری اپنے سوکن کے لیے چھوڑ نے پر راضی ہوجائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ مخالفتانے نبی اکرم مُلَّا فَتَخَرِّہ سے مراجعت کی درخواست کی تھی اور اپنی باری حضرت عاکشہ بالٹن کو دے دیا تھا۔ اور اس عورت (تارکۃ القسم) کو بیرت بھی ہے کہ اپنا حصہ واپس لے لے، کیوں کہ اس نے ایسے حق کو ساقط کیا ہے جو ابھی تک واجب نہیں ہوا ہے، اس لیے ساقط بھی نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يقوع ﴾ قرعہ ڈال لے۔ ﴿ مستحقة ﴾ ضروری ہے۔ ﴿ اقوع ﴾ قرعہ ڈالتے تھے۔ ﴿ تطييب قلب ﴾ ول جوئی۔ ﴿ لا يستصحب ﴾ نيس ساتھ رکھتا۔ ﴿ لا يحتسب ﴾ نيس حماب ہوگا۔ ﴿ نوبة ﴾ باری۔

#### تخريع:

- اخرجہ ابن ماجہ فی النكاح باب القسمۃ بین النساء، حدیث: ١٩٧٠.
   و ابوداؤد فی كتاب النكاح باب فی القسم بین النساء، حدیث: ٢١٣٨.
- اخرجه البیهقی فی کتاب النکاح باب ما یستدل به علی آن النبی شی فی سوی ذکرنا، حدیث: ۱۳٤۳٥.
   مالت سغرین شم کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بحالت اقامت توقعم وغیرہ میں عورتوں کا حق ہے، کین سفر کے دوران قتم اور باری میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور شو ہر کو اختیار ہے جے چاہے اپنے ساتھ سفر میں رکھے، البتہ ہمارے یہاں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عورتوں کی دل جوئی کے لیے ان میں قرعداندازی کرے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو سفر میں اپنے ہم راہ لے جائے۔

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رایشیا فرماتے ہیں کہ جس طرح عورتوں کا نان ونفقہ شوہر کے ذمے واجب ہے اور ان کے حقوق میں سے ہے، اس طرح قرعہ اندازی بھی ان کاحق ہے، شوہر پر لا زم ہے کہ وہ قرعہ اندازی کرے اور بدون قرعہ اندازی کی عقور اکرم مُثَالِّیْنَا کی وہ حدیث ہے جس میں بی مضمون وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم مُثَالِّیْنَا کی وہ حدیث ہے جس میں بی مضمون وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم مُثَالِّیْنَا کی وہ حدیث ہے جس میں بی مشرک از واج میں قرعہ اندازی فرماتے اور جس زوجہ کے نام قرعہ نکا آنھیں اپنا شریک سفر متعین فرماتے ، امام شافعی پرائیسی کا معمول تھا، لہٰذا امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امام شافعی پرائیسی کا معمول تھا، لہٰذا امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ

عدل ومساوات کے باب میں بختی کے ساتھ معمول نبوی کو اپنا ئیں اور بیاسی ونت ممکن ہے جب بحالت سفر بھی اسے واجب قرار دیا جائے۔

ہماری دلیل اور امام شافعی براتی ایٹی کی پیش کردہ صدیث کا جواب سے ہے کہ حضرت والا آپ مَنْ النَّیْمُ کا از واج کے مابین قرعه اندازی کرنا بر بنائے وجوب ولزوم نہیں تھا، بلکہ سے چیز ان کی دل جوئی اور دل داری کے پیش نظر تھی، اور اس طرح کی چیز وں سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا۔

دوسری بات سے کہ جب بحالت اقامت آپ مُنَافِّعُ پر باری متعین کرنا واجب اور ضروری نہیں تھا، تو بھلا بحالت سفر ایسا کیوں کر ہوسکتا ہے، قرآن نے تو واضح لفظوں میں اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے "تو جی من تشاء منھن و تؤوی إليك من تشاء۔"

قرعداندازی کے واجب نہ ہونے کی ایک تیسری علت یہ ہے کہ بحالت سفر شوہر پرعورتوں کا کوئی حق نہیں رہتا، اسی وجہ سے
اسے اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ تن تنہا سفر کرے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ رکھنے کا
اختیار ہے، تو اسے اس بات کا بھی اختیار ہوگا کہ جیسے جا ہے اپنے ساتھ سفر میں لیے جائے ، اور جس بیوی کو بھی وہ سفر میں لیے جائے گا ، دوسری بیوی کو مدت سفر کے مطالبے اور اپنے لیے اسنے دن مختص کر انے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

وان رضیت النج بہاں سے یہ با تنامقصود ہے کہ اگر چند بیویں میں سے کوئی بیوی اپنی باری اور اپناحق دوسری بیوی کودے دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی علایتا کا نے حضرت سودۃ بنت زمعہ وہ اللہ کا وطلاق دے دی تھی، تو انھوں نے آپ مالیتی کے درخواست کی اور اپنی باری سیدہ عائشہ وہ اٹھی کودے دی تھی، یہ واقعہ اس بات کی وضاحت اور تاکید کر رہا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنی سوکن کو اپناحق دے دے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔

ای طرح اگردینے کے بعد عورت اپناحق واپس بھی لینا چاہے، تو واپس لے سکتی ہے، اسے اس چیز کا پورا اور کممل اختیار ہے، اس لیے کہ دینے کی صورت میں عورت اپنا ایساحق ساقط کرتی ہے جو واجب اور لا زم نہیں ہوتا اور غیر واجب کا اسقاط یا ارجاع کوئی مشکل کا منہیں ہے۔

دوسرے میر کہ یہاں جوصورت ہے وہ عاریت کی ہے اور معیر کو اپنی عاریت دی ہوئی چیز واپس لینے کا ہمہوقت اختیار رہتا ہے۔



### ر آن البداية جلد المحاسر ١٦٣ المحاسر ١٦٣ المحاسر الكامر ضاعت كا بيان

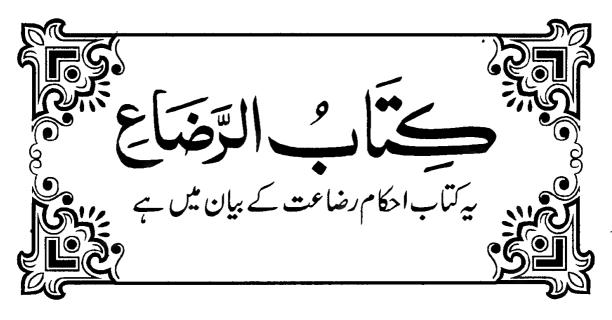

رُصاع (را کے فتحہ کے ساتھ) کے لغوی معنی ہیں جھاتی سے دودھ چوسا۔ رضاع کے اصطلاحی معنی ہیں مخصوص کامخصوص مدت لینی مدت رضاعت ہیں کسی عورت کی جھاتی سے دودھ پینا۔ چوں کہ نکاح کا مقصد تو الدو تناسل ہے اور دودھ اور افز اکش غذا کے بغیر سے چیزیں مشخکم نہیں ہو سکتیں ،اس لیے صاحب کتاب کتاب الزکاح سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الرضاع کو بیان کررہے ہیں۔

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ رضاعت میں قلیل وکثیر دونوں برابر ہیں، جب مدت رضاعت میں یہ چیز پائی جائے تو اس سے حرمت متعلق ہوگ۔ حضرت امام شافعی ولٹیکٹ فرماتے ہیں کہ پانچ گھونٹ سے کم پینے کی صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیوں کہ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ تو ایک دومرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت ہوگی اور نہ ہی ایک دومرتبہ چھاتی کو منھ میں ڈالنے ہے۔ ہماری دلیل ارشاد خداوندی ہے'' (اور تمھارے لیے) تمہاری وہ مائیں حرام ہیں جنھوں نے تم کو دودھ پلایا ہے''نیز نبی کریم

# ر أن البدائي جلد المحال ١٦٥ المحال ١٦٥ المحال المكار المكار وفاعت كابيان الم

مَنْ النَّیْمُ کا بیدارشادگرامی دلیل ہے کہ جو چیزیں نب سے حرام ہوجاتی ہیں، وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہیں بغیر کسی تفصیل کے۔ اور اس لیے بھی کہ اگر چہ حرمت اس فیہ بعضیت کی بنا پر ہے جو ہڈی کے بڑھنے اور گوشت کے اگنے سے ثابت ہے، کیکن بہر حال وہ ایک مخفی امر ہے، اس لیفعل ارضاع ہی ہے تھم متعلق ہوگا۔

اور امام شافعی رئیٹیلئے کی پیش کردہ روایت کتاب اللہ سے مردود ہے میا اس سے منسوخ ہے، اور مناسب یہ ہے کہ دودھ پینا مدت رضاعت میں ہو، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿ رضعات ﴾ واحدرضعة ؛ گونث ـ ﴿ مصة ﴾ ايك بار چوسا ـ ﴿ إملاجة ﴾ ايك بار والنا ـ ﴿ نشوء ﴾ برهنا، پهيلنا ـ أ ﴿ عظم ﴾ بديال ـ ﴿ إنبات ﴾ اگنا ـ ﴿ لحم ﴾ كوشت ـ ﴿ امر مبطن ﴾ مخل متالمه، باطني معالمه ـ

#### تخريج:

- 🗨 اخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان، حديث: ١٧، ١٨.
- اخرجہ البخاری فی كتاب الشهادات باب الشهادة على الانساب والرضاع حديث: ٢٦٤٥.

#### دضاعت محرمہ:

عبارت کا حاصل مدہ کہ اگر مدت رضاعت میں کسی عورت نے کسی بچے کو اپنا دورہ پلا دیا تو احناف کے یہاں مطلقا اس سے رضاعت اور حرمت ثابت ہوگی، خواہ بچہ کم دورہ پیئے یا زیادہ، خواہ ایک مرتبہ پیئے یا متعدد بار۔ اس کے بالمقابل حضرت امام شافعی ویٹھیڈ قلیل وکثیر میں فرق کرتے ہیں اور اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ رضاعت اور حرمت کے ثبوت کی خاطر کم از کم پانچ مرتبہ سے کم ایسا ہوا تو نہ ہی رضاعت ثابت ہوگی اور نہ ہی حرمت۔

ہماری دلیل سے ہے کہ قرآن کریم میں مطلقاً و أمهاتكم اللاتني أد ضعنكم فرمایا گیا ہے، اسى طرح حدیث پاک میں بھی یحوم من الرضاع ما یحوم من النسب كاحكم مطلق بغیر كمی تفصیل كے وارد ہوا ہے، جن میں قلیل وكثیر كے مابین كوئى فرق نہیں كيا گيا ہے، لہذا جس طرح مقدار كثیر موجب حرمت ہوگى، اسى طرح مقدار قلیل بھى موجب حرمت ہوگى اور اس میں كسى بھى طرح كى زيادتى يا تقييد، كتاب وسنت میں من مانى اور اضانے كى موجب ہوگى۔

ب ولأن الحرمة الع يهال سے صاحب نے احناف كى عقل دليل بيان كى ہے جودراصل ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ كا كوم نه ہوتا ہى سمجھ ميں آتا ہے، اس ليے كدرضاعت كے محرم ہونے كى بنيادى وجديہ ہے كداس سے ب

### ر آن البداية جلد المستركة ١٢٦٦ المستركة ١٢٦٦ المام رضاعت كابيان

کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک انسان کی جزئیت و بعضیت کا دوسرے میں شمول اور دخول ہوتا ہے جو حقیقی جزئیت کا شبہ اور شاکت ہوتا ہے ہو حقیقی جزئیت کا شبہ اور شائبہ پیدا کرتا ہے، اور ظاہر ہے اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو مقد ارقلیل کومحرم نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ایک دومرتبہ دورھ پینے سے نہ تو سے نہ تو سے کے کہ ٹریاں مضبوط ہوتی ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ گوشت پوست چڑھ جاتا ہے۔

۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جزئیت وبعضیت کا شبہ ہر چند کہ ہڈیوں اور گوشت کے بڑھنے اور چڑھنے میں ہے، کیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مخفی اور پوشیدہ ہیں اور جس طرح ایک دومر تبہ پینے سے ان کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، اس طرح پانچ، دس مرتبہ پی لینے کے بعد بھی اس کا محتج اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، لہذا حرمت کا دارومدار صرف پینے پر پر ہوگا، خواہ ایک مرتبہ ہویا پانچ مرتبہ ہویا پانچ مرتبہ ہوگا۔ مرتبہ اور جس طرح پانچ مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہوگا، اس طرح ایک مرتبہ پینے سے بھی حرمت ثابت ہوگا۔

و ما رواہ النے یہاں سے امام شافعی والینیائی کی دلیل کا جواب دیا جار ہائے، فرماتے ہیں کہ آپ کی پیش کردہ حدیث میں دو احتال ہیں اور ہماری دلیل کے سامنے وہ دونوں ھباء منظورا ہیں، اگر آپ کی حدیث کتاب اللہ سے مؤخر ہے تو ظاہر ہے کہ کتاب اللہ ہوگا، لأن العمل علی المکتاب أولی اور اگر بیحدیث کتاب اللہ سے مقدم اور آیت قر آنی اس سے مؤخر ہے، تواس صورت میں آپ کی پیش کردہ حدیث کتاب اللہ سے منسوخ ہوگی اور قر آن کریم اس کے لیے ناسخ بے گا۔

نیز حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ فرمان نبوی لاتحرم الرضعة والرضعتان پہلے معمول بداور محکم تھا، کیکن بعد میں بی م بی حکم منسوخ ہوگیا اور اب تو رضعت واحدہ ہی حرمت ورضاعت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔

وینبغی المنع فرماتے ہیں کہ دودھ پینے اور پلانے کا کام مدت رضاعت میں ہونا ضروری ہے، البتہ بیدمت حضرات علماء کے مابین مختلف ہے، جے اگلی عبارت میں واضح کر کے بیان کر رہے ہیں۔

# ر آن البداية جلد کا کا کا کا کا کا کا کا کام رضاعت کابيان ک

ترجی میں امام شافعی والی ماحب والی ایک میں رضاعت کی مت تمیں مہینے ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسال ہے اور یہی امام شافعی والی کے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے کہ ایک حالت ہے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لیے سال بہترین مدت ہے، اور دوسال پراضافہ کرنا ضروری ہے، اس دلیل کی وجہ سے جمے بیان کریں گے، لہذا ایک سال کے ساتھ ذیادتی کا اندازہ لگایا جائے گا۔

حضرات صاحبین کی دلیل اللہ تعالیٰ کابیارشاد ہے کہ بیچے کاحمل میں رہنا اور دودھ چھوڑ ناتمیں مہینوں میں ہوگا۔اورحمل کی کم سے کم مدت چھے مہینے ہے، لہٰذا دودھ چھوڑنے کے لیے دوسال رہ جائیں گے،اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کاارشاد گرامی ہے کہ دوسال کے بعدرضاعت متصورتہیں ہے۔

اوراس لیے بھی کہ غذاء کی تبدیلی ضروری ہے، تا کہ دودھ کے ذریعے (نشو دنما کی) ترتی منقطع ہوجائے اور بیتبدیلی الی مت کے اضافے ہے ہوگی جس مدت میں بچہ دوسری چیز کا عادی ہوجائے، چنا نچہاد نی مدت مل کے ساتھ اس زیادتی کا اندازہ لگالیا گیا، کیوں کہ بیمدت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ رحم مادر کے بچے کی غذا شیرخوار بچے کی غذاء سے الگ ہے، جبیا کہ وہ دودھ چھوڑے ہوئے بچے کی غذا سے الگ ہے اور حدیث پاک مدت استحقاق پرمحول ہے، اور اس استحقاق پر اس نص کو بھی محمول کیا جائے گا جو کتاب اللہ میں حولین کے ساتھ مقید ہے۔

#### اللغاث:

﴿ احوال ﴾ واحد حول؛ سال وتحوّل ﴾ بدلنا ﴿ فصال ﴾ دوده چيرانا ﴿ فادنى ﴾ كم على وضرب ﴾ بيان كيا - ﴿ أجل ﴾ ميعاد، مدت مقرره - ﴿ مضروب ﴾ طي شده، بيان كرده - ﴿ دين ﴾ قرض - ﴿ منقّص ﴾ كم كرنے والا - ﴿ تغيير ﴾ بدلنا - ﴿ يتعوّد ﴾ عادى بوجائ - ﴿ مغيّرة ﴾ بدلنے والى - ﴿ جنين ﴾ پيٹ كا بچه - ﴿ رضيع ﴾ دوده پيتا بچه - ﴿ فطيم ﴾ وه بچه بسكا دوده چيرايا جاچكا بو۔

#### تخريج

اخرجه دارقطنی فی کتاب الرضاع، حدیث رقم: ٤٣١٨.

#### مدت رضاعت کی زیاده سے زیاده مقدار:

صورت مسكديہ ہے كہ حضرت امام الوصنيف واليفيائے يہاں مت رضاعت تميں مہينے ہيں،حضرات صاحبين كے يہاں دوسال يعنى چوہيں مہينے ہيں اور يہى حضرات ائمہ ثلاث و وَاللّٰهِ كَا بَعْنَى مسلك ہے، اس كے برخلاف حضرت امام زفر ولينفيائه كا مسلك بيہ ك

مدت رضاعت تین سال ہے۔

امام زفر رطینیلا کی دلیل بیہ ہے کہ دوسال پورے ہونے کے بعدایک ایسی مدت کا وجود ضروری ہے جس میں بچہ اپنی عادت و فطرت کو تبدیل کر لے اور اس کی وہ نشو ونما جولبن اور دودھ پر مخصرتھی خوراک اور دیگر غذا مثلاً طعام وغیرہ میں تبدیل ہوجائے۔اور اس تبدیلی کے لیے ایک سال نہایت موزوں مدت ہے،اس لیے ایک سال بیاور دوسال پہلے والے کل ملاکر تین سال ہوجائیں گے اور یکی مدت رضاعت ہوگی۔

و لھما حضرات صاحبین کی دلیل قرآن کریم کا یفرمان ہے "و حمله و فصاله ثلاثون شہرا" اور وجاسد لال یہ ہے کہ التد تعالی نے حمل اور فصال دونوں کے لیے تیس (۳۰) ماہ کی مت مقرر فرمائی ہے اور حمل کی کم سے کم مت چھ مہینے ہے، لہذا جب تیس میں سے چھے کو نکالیس گے تو لامحالہ ۲۳ مینے باقی بچیس گے اور یہی رضاعت کی مت بنیس گے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل قرآن کریم کا بیارشاد "ولوالدات یوضعن او لادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضعة" یعنی جومدت رضاعت پوری کرانا چلاے اس کے لیے ماؤں کوکائل دوسال دودھ پلانا چاہیے، ای طرح حدیث پاک میں کے لارضاع بعدالحولین کہ دوسال کے بعد رضاعت کا کوئی وجوذ نہیں ہے، ان آیات وآثار میں تو صاف لفظوں میں اس امرکی وضاحت ہے کہ دوسال ہی مدت رضاعت ہیں اور دوسال کے بعد نہ تو رضاعت کا شبوت ہے اور نہ ہی وہ رضاعت محتم ہے گی جیسا کدابن عدی گی کروایت ہے "لایحر" من الرضاع إلا ما کان فی المحولین۔

وله حضرت امام عالی مقام کی دلیل بھی قرآن کی وہی آیت ہے جے سب سے پہلے صاحبین نے اپنی دلیل میں پیش فرمایا ہے بعنی ''و حمله و فصاله ثلاثون شهر ا'' اوراس آیت سے امام صاحب ولیٹیلٹ کا وجاستدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فصال اور حمل دوالگ الگ چیزوں کی ایک ساتھ مدت بیان فرمائی ہے، لہذا فدکورہ مدت دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کامل طور پر ثابت ہوگی۔ جیسے آگر دوقر ضوں کے لیے ایک ہی مدت بیان کی جائے مثلاً کسی کے کسی پردو پے بھی ہوں اور غلہ بھی ہواور وہ یوں کے میں ایک سال تک شمیں اپنا قرض اداکر نے کی مہلت دیتا ہوں تو سیدت ان دونوں میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی اوران پر تقسیم نہیں ہوگی ، اس طرح آیت فدکورہ میں بھی ٹلائون شہرا والی مدت حمل اور فصال میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی اور تقسیم نہیں ہوگی ، اس طرح آیت فدکورہ میں بھی ٹلائون شہرا والی مدت حمل اور فصال میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی اور تقسیم نہیں ہوگی ۔

البت حمل اور فصال میں سے ایک یعنی حمل کے متعلق ایک منقص (کم کرنے والی دلیل) موجود ہے اور وہ حضرت عاکشہ وہ الله ایک متعلق ایک منتقص کے جیٹ کی حدیث ہے "لایبقلی الولد فی بطن أمه أکثو من سنتین ولو بفلکة مغزل" یعنی بچہدوسال سے زائد اپنی مال کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہر چند کہ آسانی چرند ہی کیوں نہ ہو، اس دلیل منقص کے چیش نظر ہم نے مدت حمل سے تو چھے ماہ کی تخفیف کر کے اسے دو سال قرار دیا، لیکن چوں کہ مدت رضاعت کے متعلق کوئی منقص نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق تھم قرآنی ثلاثون شہر الپنی اصل بر باتی رہے گا اور س میں کسی بھی طرح کی کی یا تخفیف نہیں ہوگی۔

و لأنه المنع يهال سے صاحب كتاب نے امام عالى مقام كى عقلى دليل بيان كى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ بي كى سب سے بہل غذا دودھ ہے اور مرور ايام كے ساتھ اس ميں تغير و تبدل ہوتا ہے اور بيہ بات بھى اپنى جگه مسلم ہے كہ يك بارگى دودھ نہيں چھڑايا

## ر آن البدايه جلدا على المحالة المحالة

جاسکتا، البذا دودھ چھڑانے کے لیے ایک ایسی مدت کا ہونا ضروری ہے جس میں بتدریج بچہ دودھ کو چھوڑ دے اور دیگر اشیاء خور دنی کو کھانے اور استعال کرنے گئے، چنانچہ تجربات کے بعدیہ نتیجہ سامنے آیا کہ چھے مہینے کی مدت اتن ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نتقل ہونے میں موڑ اور کارگر ہے، اس لیے ہم نے فلاتون شھوا میں چھے مہینے فصال لبن کے جوڑ دیے اور واضح لفظوں میں بیاعلان کر دیا کہ کل مدت حمل ڈھائی سال یعنی تیس مہینے ہے۔

والحدیث محمول النع یہاں سے حضرات صاحبین کی چیش کردہ حدیث کا جواب دیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ "لارضاع بعد حولین" والی حدیث مدت رضاعت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکداس حدیث میں استحقاق اجرت کا معاملہ بیان کیا گیا ہوا حدیث میں استحقاق اجرت کا معاملہ بیان کیا گیا ہوا حدیث مریف کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت اپنوزائیدہ بچے کو اجرت لے کر دودھ پلائے تو اسے بالا تفاق دوسال ہی کی اجرت نہیں دی جائے گی، لہذا جب اس حدیث کا مدت رضاعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھراس سے استدلال کرنا کیوں کر درست ہے؟

اس طرح آپ کی پیش کردہ قرآنی آیت سے بھی آپ کا استدلال درست نہیں ہے، کیوں کہ قیاس وقر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ آیت بھی استحدال ہوتا ہے کہ استحدال درست نہیں ہے، کیوں کہ قیاس وقر اس معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون کے بعد قرآن کریم نے فیان اُرادا فصالا عن تواص منهما الآیة" بیان کیا ہے اور حولین کے بعد دودھ چھڑانے کورضا مندی اور با ہمی خوشی پرمحمول کیا ہے، جواس بات کا غماز ہے کہ اگر دوسال کے بعد دودھ پینایا پلانا حرام ہوتا، تواسے دودہ جاری طرح منع کردیا جاتا اور رضا وغیرہ پرمعلق ندکیا جاتا۔

قَالَ وَ إِذَا مَضَتُ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيْمٌ، لِقَوْلِهِ التَّلِيُّتُكُا ( لَا رَضَاعَ بَعُدَ الْفِصَالِ ))، وَ لِأَنَّ الْحُرُمَةَ بِاِعْتِبَارِ النَّشُوءِ وَ ذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ، إِذِ الْكَبِيْرُ لَا يَتَرَبَّى بِهِ، وَ لَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي لِنَا الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي الْمُدَّةِ، وَ مَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ وَاللَّهُ وَ وَجُهُهُ اِنْقِطَاعُ النَّشُوءِ بِتَغَيَّرِ الْغِذَاءِ، وَ هَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ؟ قَدْ قِيْلَ لَا يُبَاحُ، إِلَّانَ إِبَاحَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ لِكُونِهِ جُزْءًا الآدَمِي.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جب رضاعت کی مدت گزرجائے تو رضاعت ہے حرمت متعلق نہیں ہوگی ،اس لیے کہ آپ مَگَافَیْزُ کا ارشاد گرامی ہے'' دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت حقق نہیں ہوگی ، اور اس لیے بھی کہ حرمت نشو ونما کے اعتبار سے ہے اور نشو ونما مدت ہی میں ہوتی ہے ، کیوں کہ بڑا بچہ دودھ سے برورش نہیں یا تا۔

اور مدت سے پہلے دودھ چھنرانا معتبر نہیں ہے، البتہ امام ابوصنیفہ رئے گئے۔ کی ایک روایت ہے کہ جب بچہ دودھ سے مستغنی ہوجائے (توقبل المدت بھی فطام معتبر ہے)اوراس کی دلیل میہ ہے کہ تبدیلیٔ غذاء سے نشو ونمامنقطع ہوجاتی ہے۔

اور کیامدت کے بعد بھی دودھ پلانا مباح ہے، تو اس سلسلے میں ایک قول سے ہے کہ مباح نہیں ہے، کیول کہ انسانی جز ہونے کی وجہ سے دودھ کی اباحت بربنا مے ضرورت ہے۔

#### اللّغاث:

#### تخريج

اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ باب من قال لا یحرم من الرضاع حدیث رقم: ۱۷۰۵۵ و فی مصنف عبدالرزاق باب الطلاق قبل النكاح حدیث ۱۱٤٥۰.

#### مت رضاعت کے بعد دودھ بینا:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ رضاعت اور شیرخوارگی کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی عورت کی بیچے کو دودھ پلاتی ہے، تواس ارضاع سے نہ ہی رضاعت ثابت ہوگی اور نہ ہی حرمت ، خواہ بچہ دودھ فی رہا ہو یا اس نے دودھ چھوڑ دیا ہو، یعنی حرمت ورضاعت کا دارومدار وقت اور مدت پر ہے، دودھ پینے یا چھوڑ نے کے بعد پینے پرنہیں ہے، اس حکم اور مسئلے کی دلیل نبی کریم مُلَّا اَلْتُیْم کی وہ حدیث ہوتے ہے۔ جس میں آپ مُلِّا اُلْتُیْم نے بی تھم بیان فرمایا کہ دودھ چھڑ انے یعنی مدت رضاعت کے ختم ہونے کے بعد رضاعت محقق اور متصور نہیں ہوتی۔

عقلی دلیل میہ ہے کہ حرمت کا دارومدارنشو ونما کے حصول اوران کی بردھوتری پر ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ شیرخوارگی میں تو بچہ دودھ کے ذریعے نشو ونما حاصل کرتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اور مدت رضاعت سے نکلنے کے بعد والی مدت حرمت اور رضاعت کے نہیں، بلکہ دیگر غذاؤں (مثلاً بسکٹ، روٹی وغیرہ) سے ہوتی ہے، اس لیے مدت رضاعت کے بعد والی مدت حرمت اور رضاعت کے شوت میں مؤثر اور کارفر مانہیں ہوگی۔

و لا بعتبر النع یہاں سے وہی بتانامقصود ہے جس کی طرف صورت مسلم میں احقر نے اشارہ کیا ہے کہ ظاہرالروایة اور معمول به تھم تو یہی ہے کہ حرمت ورضاعت کے باب میں مدت کا اعتباہے، دودھ پینے یا چھوڑنے کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر کسی بچے نے مدت رضاعت سے پہلے دودھ چھوڑ دیا، اور پھر مدت کے دوران ہی کسی عورت نے اسے دودھ بلا دیا تو اس صورت میں اگر چہ بچہ ددھ چھوڑ چکا تھا، گر چوں کہ مدت موجود ہے، اس لیے رضاعت بھی ثابت ہوگی اور حرمت بھی متعلق ہوگی۔

البت حسن بن زیاد ویشین نے امام عالی مقام ویشین سے ایک قول یہ بیان کیا ہے کہ اگر مدت رضاعت سے پہلے کوئی بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اور دودھ کی حاجت مے مستغنی ہوجائے ، پھر بعد میں مدت کے دوران ہی کوئی عورت اے دودھ پلادے، تو اب حرمت و رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ عقلی دلیل کے تحت بیر مسئلہ آچکا ہے کہ حرمت نشو ونما پر موقوف ہے اور ظاہر ہے دودھ سے مستغنی ہونے اوراسے چھوڑنے کے بعدنشو ونما میں دودھ کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا ،اس لیے اس سے حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔

و ھل بہا ج النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو بیمعلوم ہوگیا کہ مدت کے بعد دودھ پلانے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ،تو پھریہ بتلا ہے کہ آخر مدت رضاعت کے ختم ہونے کے بعد دودھ پلایا جاسکتا ہے یانہیں؟

### 

فرماتے ہیں کداس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ مدت رضاعت کے بعد بیچے کو دودھ پلانا درست نہیں ہے، کیوں کہ دودھ انسان کا جزء ہے اور انسان اپنے جملہ اعضاء سمیت مکرم اور قابل احترام ہے، ہاں ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے اور دوران کتاب میں تقریباً یہ بات آپکی ہے کہ المصرورة تقدر بقدر ہا یعنی ضرورت بفتر ضرورت بی استعال کی جاستی ہے، اور دوران مدت بیضرورت باتی ہے، اس لیے اس میں تو ارضاع کی اجازت ہے، مگر مدت ختم ہونے کے بعد چوں کہ بیضرورت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے اباحت اور اجازت بھی ختم ہوجائے گی۔

قَالَ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لِلُحَدِيْثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهَا تَكُونُ أُمَّةُ أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيْهِ، بِجِلَافِ الرَّضَاعِ، وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ، وَ لَمُ يَجُوزُ أَلْكَ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ، وَ لَمُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ فَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَلْكَ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَاكَ مِنَ الرَّضَاعِ لِللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كُمَا لَا يَجُوزُ الْأَصْلِ لِإِسْقَاطِ إِعْتِبَارِ النَّبَنِّي عَلَى مَا بَيَّنَاهُ.

ترجی کی: فرماتے ہیں کہ رضاعت سے وہ چزیں حرام ہوجاتی ہیں جونسب سے حرام ہیں اس حدیث کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے، گراس کی رضائی بہن کی مال سے) نکاح کرنا درست ہے، لیکن اپنی رضائی بہن کی مال سے) نکاح کرنا درست ہے، لیکن اپنی سے بہن کی مال سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو وہ اس کی مال ہوگ یا اس کے باپ کی موطوعہ ہوگی، برخلا ف رضاعت کے۔ اور (انسان کے لیے) اپنے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگئی۔ اور رضاعت میں یہ معنی جائز نہیں ہے، کیول کہ جب باپ نے اس کی مال سے وطی کرلی تو وہ (بیٹے کی بہن) اس پرحرام ہوگئی۔ اور رضاعت میں یہ معنی موجوز نہیں ہے۔

اوراپنے رضاعی باپ یارضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ نسب میں یہ جائز نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔

اورنص مین اصلاب کا تذکرہ متنی کے حکم کوساقط کرنے کے لیے ہے،اس دلیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث:

واصلاب كر، پشت، مرادسبي رشته و قبتى كمنه بولا رشته

#### محرمات رضاعت:

صاحب کتاب ایک حدیث کوسامنے رکھ کر رضاعی بھائی کے لیے رضاعی بہن اور اس کی ماں وغیرہ سے متعلق استناء کے ساتھ ایک ضابطہ اور چندصور تیں بیان کر رہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ جوعور تیں ازراہ نسب انسان پرحرام ہیں ازراہ رضاعت بھی وہ عور تیں حرام ہیں اور جس طرح نسبی محر مات سے نکاح درست نہیں ہے، البتہ

رضاعت میں چندصور تیں ایس ہیں جونسب سے الگ ہیں اوران کا حکم بھی حکم نسب سے جدا گانہ ہے۔

(۱) انسان اپنی رضاعی بہن کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے، کین اس کے برخلاف اپنی نہیں بہن کی ماں سے نکاح کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیوں کہ رضاعی بہن کی ماں میں حرمت کی کوئی وجنہیں ہے، نہ تو وہ اس کی اپنی ماں ہوسکتی ہے اور نہ ہی اس کے باپ کی موطوعہ ہوسکتی ہے، کیکن نہیں بہن کی ماں یا تو خود اس محض کی ماں ہوگی جب وہ دونوں حقیقی بھائی بہن ہوں، یا وہ عورت اس کے باپ کی موطوعہ ہوگی جب وہ دونوں باپ شریک بھائی بہن ہوں گے۔ اور انسان کے لیے نہ تو اپنی حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی سوتیلی ماں سے۔

(۲) استناء کی دوسری صورت ہے ہے کہ باپ کے لیے اپنے بیٹے کی رضاعی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، کین بیٹے کی نہیں بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیول کنہیں کی صورت میں وہ اس کی اپنی بیٹی ہوگی اور انسان جب اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو مصاہرت کی بنا پر اس کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اس کی اپنی بیٹی نہ ہوگی تو اس کی رہیہ اور پروردہ ہوگی اور عم ہے کہ اگر رہیہ کی مال سے وطی کر لی جائے تو باپ پر وہ رہیہ حرام اور ناجائز ہوجاتی ہے، لہذا بیٹے کی نہیں بہن سے تو کسی بھی حالت میں نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس کے برخلاف بیٹے کی رضاعی بہن سے نکاح کرنے میں نہی مصاہرت لازم آتی ہے اور نہ میں نکاح درست اور جائز ہوگا۔ ہی کوئی اور اس سے نکاح درست اور جائز ہوگا۔

وامرأة أبیه النح یہاں ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنے رضائی باپ کی بیوی یا اپنے رضائی بیٹے ک

یوک سے نکاح کرنا جا کزنہیں ہے، جس طرح نسب میں اپنے باپ کی بیوی یا اپنے بہو سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسئلے ک

واضح نوعیت یہ ہے کہ زید نے ماجدہ کا دودھ پیا تو اب زید کے لیے ماجدہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح اگر اس کی مرضعہ

یعنی ماجدہ کی کوئی سوکن ہواور ماجدہ کے شوہر نے اسے طلاق دے رکھی ہوتو بھی زید کے لیے ماجدہ کی سوکن اور اپنے رضائی باپ ک

مطلقہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ مطلقہ اور سوکن بہر حال اس کے رضائی باپ یعنی ماجدہ کے شوہر کی بیوی ہے اور تھم یہ

ہے کہ "یحوم من الوضاع ما یحوم من النسب" اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی مرضعہ کے شوہر کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ نسب کی طرح یہاں بھی علت حرمت موجود ہے۔

و فَكُو الأصلاب النع يهال يدراصل ايك سوال مقدر كاجواب درر بي بين ، سوال كا حاصل يدب كوتر آن كريم كى آيت "وحلائل آبنانكم اللذين من أصلابكم" بين سرف صلى بيؤل كى بيويول كوترام قرار ديا گيا ب، اسى لي أبنانكم كى بعد من أصلابكم كى قيد كا اضافه به معلوم بواكرضاع بيغ كى بيوى سن نكاح كرنا درست اور جائز ب، جب كرمسكداس ك خلاف ب، پهرآ خراس قيد كاكيا فاكده ب؟

اس کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بھائی نسب اور رضاعت کا حکم بیٹوں کی ہویوں سے یکساں ہے اور جس طرح نسبی جیٹے کی ہوی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، جس کا جُوت طرح نسبی جیٹے کی ہوی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، جس کا جُوت عدیث مذکور بعد م اللح میں موجود ہے، ہاں قرآن کریم میں جو اُصلاب کی قیدلگائی گئی ہے، وہ اتفاقی نہیں بلکہ احرّ ازی ہے، لیکن عدیث مذکور بعد م اللح میں موجود ہے، ہاں قرآن کریم میں جو اُصلاب کی قیدلگائی گئی ہے، وہ اتفاقی نہیں بلکہ احرّ ازی ہے، لیک اس سے رضاعی بیٹے کی ہوی کا حکم الگ کرنا مقصود ہے، اس سے رضاعی بیٹے کی ہوی کا حکم الگ کرنا مقصود ہے،

### ر آن البدایہ جلد سی کھی کہ سے الکا کہ درست اور جائز ہے۔ کیوں کہ متنی کی بیوی سے بہر حال نکاح درست اور جائز ہے۔

وَ لَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَهُو أَنُ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ عَلَى ابَانِهِ وَ أَبْنَائِهِ ، وَ يَصِيْرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ أَبَّا لِلرَّضِيْعَةِ، وَ فِي أَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِي رَمَ الْكَانُ الْفَحْلِ لَا يُعْضُهُ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْحُرْمَةُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، يُعْضُهَا لَا بَعْضُهُ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْحُرْمَةُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَكَذَا بِالرَّضَاعِ وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ عَلِيْكًا لَيَلِحُ عَلَيْكِ أَفْلَحُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا نَذَ لُو اللَّهُ مَا الرَّضَاعَةِ، وَ لَا نَذُولِ اللَّهِ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ الْحَيْنَاءُ اللَّهُ عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لِلْاَنَّ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّهِنِ مِنْهَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ الْحَتِيَاطُ.

ترجمل: اور مردكے دودھ سے تحریم متعلق ہوتی ہے۔اور وہ سے كہ عورت كى چى كودودھ پلائے توبيہ بى مرضعہ كے شوہر پر بھى حرام ہوگى، اور وہ شوہر جس كى وجہ سے مرضعہ كا دودھ اترا ہے وہ بى كا رضاعى باپ ہوجائے گا۔

اور امام شافعی ولیٹیلا کے دوقولوں میں سے ایک قول میں بیر حکم) ندکور ہے کہ مرد کا دودھ محرّم نہیں ہے، کیوں کہ حرمت دبہ کر جزئیت کی وجہ سے اور لبن عورت کا جز ہے، نہ کہ مرد کا ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے۔اورحرمت بالنسب جانبین سے ہے،البذاحرمت بالرضاعت بھی جانبین سے ہوائین سے ہوائین سے ہورضا کے جسے ہم بیان کر چکے۔اورحرمت بالنسب جانبین سے ہوگی۔ نیز حضرت عائشہ دی تھا سے آپ مُلِی تی گھارے فرمایا کہ اے عائشہ افلح تمھارے سامنے آسکتے ہیں، کیوں کہ وہ تمھارے رضا عی چی بی ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ شوہر عورت (کی چھاتی) سے دودھ نکلنے کا سبب ہے،البذا احتیاطاً موضع حرمت میں دودھ کو اس کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔

#### اللّغاث:

﴿ فحل ﴾ مُركر ﴿ صبية ﴾ بكي ﴿ وضيعة ﴾ دوده پيخ والى بكي ﴿ ليلج ﴾ وه داخل مو

#### تخريج

● اخرجہ مسلم فی کتاب الرضاع باب تحریم الرضاع من ماء الفحل حدیث ۷.
 و ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی لبن الفحل حدیث ۲۰۵۷.

#### رضاعت کے ذکر رشتوں کی حرمت:

صل عبارت سے پہلے مخقر أبيذ بن ميں رکھے كہ لبن افحل ميں جو اضافت ہے وہ إضافة الشيئ إلى سببه ہے يعنی شی كو سبب شي كی طرف مضاف كيا گيا ہے، كول كہ عورت كی چھاتی سے نزول لبن كا سبب شوہر ہی ہے، اس لي تعلق حرمت كواس كی طرف منسوب كرديا گيا۔

# 

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی بی کو دودھ پلا دی تو اس کا شوہراس بی کا رضاعی باپ ہوگا اوراس عورت کے اصول وفروع اس بی پرحرام ہوجائیں گے اور نہ تو نہ کورہ عورت کا شوہراس بی سے نکاح کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کے سر اور بیٹے اس سے نکاح کرسکتے ہیں، البتہ امام شافعی کے دوقولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ مرد کے دودھ سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، لینی یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی مرد کی جھاتی سے دودھ نظے اور وہ کسی بیچی یا بی کو بلاد ہے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، البذا جب خود مرد کے دودھ سے حرمت متعلق نہیں ہوتی تو بھلا اس دودھ سے کیول کر حرمت متعلق ہوگی جو مرد کی وجہ سے عورت کی چھاتی سے فود مرد کے دودھ سے حرمت متعلق نہیں ہوتی تو بھلا اس دودھ سے کیول کر حرمت متعلق ہوگی جو مرد کی وجہ سے عورت کی جھاتی سے نہیں ہوتی تو بھا اس دودھ سے نہیں ہوگا۔

کا البذاح مت کا تعلق عورت سے تو ہوگا، گر مرد سے نہیں ہوگا۔

ولنا النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بھائی ہماری دلیل تو وہی صدیث ہے جوہم بیان کر بچے یعنی جورشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ ہے ہی حرام ہیں اور چوں کہ نسب کی حرمت میاں ہوی دونوں کی طرف سے ہے، اس لیے رضاعت والی حرمت بھی زوجین کی طرف سے ہوگی اور جس طرح عورت سے حرمت متعلق ہوگی ای طرح مرد ہے ہی متعلق ہوگ ۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ افلح برادر ابوالقعیس حضرت عائشہ نے فرمایا کہ چچا جان میں نے تو عورت کا دودھ پیا افلے نے کہا کہ مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہو، ہیں تمہارارضا کی چچا ہوں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ چچا جان میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہے، تم کہاں سے میر سے چچا ہوگئے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے رسول اکرم مثل ہی اور افلے ہیں اور افلح ہے، تم کہاں سے میر سے چچا ہوگئے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے رسول اکرم مثل ہی اور افلح سے بیں اور افلح میں بی بوی کا دودھ پیا ہے، اس لیے ابوالقعیس تمھارے رضا کی باپ ہیں اور افلح تمھارے رضا کی باپ ہیں اور جس طرح نہیں باپ اور پچپا سے رشتہ حرام ہے، اس طرح رضا کی باپ اور پچپا سے بھی رشتہ حرام ہے۔ اس واقعے سے صاحب کتا ہے بیتا ہوں ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد سے بھی اور صرف ان کے رضا کی باپ ابوالقعیس کے ساتھ حرمت متعلق ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد سے بھی وحمت متعلق ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد سے بھی حسمت متعلق ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ سے اسے متعلق ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد سے بھی حرمت متعلق ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد سے بھی حرمت متعلق ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ سے مساتھ ہونے کے حرمت متعلق ہونے کے حرمت متعلق ہونے کے حرمت متعلق ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ مرد سے بھی کے ساتھ میں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ،معلوم ہی ہوا کہ عورت کے ساتھ ہونے کو سے بھونے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہونے

و لأنه النع صاحب ہدایہ علی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ شوہر ہی عورت کی چھاتی نے زول لبن کا سب ہے، اور عورت ہے حرمت متعلق ہوتی ہے، لہذا احتیاط کے پیش نظر مرد سے بھی حرمت کو متعلق مانا جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے مواضع حرمت میں احتیاط کا دامن تھا منے اور مختاط رہنے کی تاکید وتلقین کی ہے۔

وَ يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأَخْتِ أَخِيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ، لِلْآنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِيْهِ مِنَ النَّسَبِ، وَ ذَلِكَ مِنْ الْآخِ مِنَ الْآبِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَخْتُ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِلْحِيْهِ مِنْ أَبِيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ كُلُّ صَبِيَيْنِ الْجَتَمَعَا عَلَى مِنْ الْآخِ مِنَ الْآبِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَخْتُ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِلَاحِيْهِ مِنْ أَبِيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَنْ النَّهُ أَخْتُهُ مَنْ أَيْهُ مَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْآخُولَى، هَذَا هُوَ الْآصُلُ، لِأَنَّ أُمَّهُمَا وَاحِدَةٌ فَهُمَا أَخْ وَ أُخْتُ، وَ لَا تَزَوَّجَ الْمُرْضَعَةُ أَحَدًا مِنْ وَلَدِ الَّتِي أَرْضَعَتْ، لِأَنَّهُ أَخُوهَا، وَ لَا وَلَدَ وَلَدِهَا، لِلَّآنَةُ وَلَدُ أَخِدًا مِنْ وَلَدِ الَّتِي أَرْضَعَتْ، لِأَنَّةُ أَخُوهَا، وَ لَا وَلَدَ وَلَدِهَا، لِأَنَّةُ وَلَدُ أَخِيْهَا، وَ لَا يَتَزَوَّجُ

### الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ أُخْتَ زَوْجِ الْمَرْضِعَةِ، لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

ترجمہ: اورانسان کے لیےاپے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہاس کے لیےاپی نہی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کیوں کہاس کے لیے اس لڑکی سے نکاح کرنا خائز ہے۔ اور بیمثلاً کی علاقی بھائی کی مال شریک بہن ہوتو باپ شریک (علاقی) بھائی کے لیے اس لڑکی سے نکاح کرنا درست ہے۔ درست ہے۔

اور ہروہ دو بیج جو کسی عورت کی چھاتی پر جمع ہوئے ہوں، تو ان میں سے ایک کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہی ضابطہ ہے، کیوں کہ ان کی مال ایک ہے، لہذاوہ دونوں بھائی بہن ہیں۔

اور دودھ پی ہوئی بڑی اپنی مرضعہ (مال) کی کسی بھی اولا دے نکاح نہیں کر کتی ، کیوں کہ وہ (ولد) اس کا بھائی ہوگا۔اور نہ ہی مرضعہ کے پوتے سے (نکاح کر کتی ہے) کیوں کہ وہ (پوتا) اس کا (رضاعی) بھتیجہ ہوگا۔

اور دودھ پیا ہوا بچہانی رضاعی مال کے شوہر کی بہن (رضاعی مال کی نند) سے نکاح نہیں کرسکتا کیوں کہ وہ اس کی رضاعی پھوپھی ہے۔

#### اللغات:

﴿ ثدى ﴾ جِهاتى ، بتان \_ ﴿ مرضعة ﴾ دوده بلانے وال ﴿ عمّة ﴾ بهو بھى \_

### محرمات رضاعت کی مزید تغصیل:

گذشتہ عبارت میں چند مسائل بیان کے گئے ہیں، جوان شاء اللہ آپ کے سامنے مرتب انداز میں پیش کے جائیں گ، (۱)

انسان کے لیے اپ رضائل بھائی کی بہن ہے نکاح کہنا درست ہے، مثلاً زید نے عمر کی ماں کا دودھ پیا، تو زید اور عمر اور

ہوگئے، اب عمر کے لیے اپ رضائل بھائی یعنی زید کی نہی بہن ہے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، کیوں کہ رضاعت کا تعلق عمر اور

زید میں ہے اور چوں کہ ماں عمر کی ہے، اس لیے زید کی فہ کورہ بہن پر رضاعت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح نہیں بھائی کی نہی بہن

ہوگئے، اب عمر کے اپ اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ داشد کی دو ہیویاں ہیں (۱) ماجدہ (۲) خالدہ اور دونوں سے ایک ایک لڑ ہیں ہیں

دا) ماجد (۲) خالد، اب یہ ماجد اور خالد آپس میں باپ شریک بھائی ہیں، اس کے بعد راشد نے ماجدہ کو طلاق دیدی اور ماجدہ نے

انقضائے عدت کے بعد بکر سے شادی کر لی جس کے نتیج میں اس کے یہاں فریدہ نامی پکی پیدا ہوئی، اب ماجدہ کا پہلے شو ہر سے جو

مثالہ کے ساتھ کوئی دشتہ ہیں ہے اور خالد کے تق میں ہے اجدیہ ہے، الہٰذا خالد کے ساتھ (جو ماجد کانسی بھائی ہے) ماجد کی نہیں بہن یعنی خالد کے ساتھ کوئی دشتہ ہیں ہے اور خالد کے تی میں ہے اور خالد کے تی میں ہیں یعنی خالد کے ساتھ (جو ماجد کانسی بھائی ہے) ماجد کی نہیں بہن یعنی خالد کے ساتھ کوئی دشتہ ہیں ہیں جو دونوں میں ہیں ہیں ہیں کہن یعنی خالد کے ساتھ کوئی دشتہ ہیں ہی اور خالد کے تی میں ہیں ہیں کہن یعنی خالد کے ساتھ کوئی درشتہ ہیں۔ اور خالد کے ساتھ کی درست اور جائز ہے۔

(۲) دوسرا سکدیہ ہے کہ جن دو بچوں نے لیمی الرکے اور الرکی نے کسی عورت کی چھاتی سے دودھ پیا ہے تو ان کا آپس میں نکاح درست نہیں اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح درست نہیں نکاح درست نہیں ہے، کہذا وہ دونوں بھائی بہن ہیں اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح درست نہیں سے،خواہ وہ رضاعی ہوں یاحقیقی ہوں۔صاحب کتاب نے و کل صبیین اجتمعا اللح سے اس کو بیان کیا ہے۔

### ر ان الهدايه جلدا ي ١٥٠٠ المرضاعت كابيان ي

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچی نے جس عورت کی چھاتی سے دورھ پیا ہے، وہ نہ تواس کے بیٹوں سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ بی پوتوں سے، بیٹوں سے تواس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ مرضعہ کا بیٹا مرضعہ کا رضائی بھائی ہوگا جس طرح کہ مرضعہ کا بھتیجہ ہوگا اور نسبی بھائی یا بھتیج سے نکاح درست نہیں ہے، لہذا رضائی بھائی اور بھتیج سے بھی نکاح درست نہیں ہوگا کیوں کہ بعوم من الرضاع ما یحرم من النسب کا ضابطہ جاری وساری ہے۔

(۳) چوتھا مسلہ یہ ہے کہ بچہ جس عورت کا دودھ پی لے وہ اس عورت کے شوہر کی بہن یعنی مرضِعہ کی نند سے نکاح نہیں کرسکتا، کیوں کہ وہ اس کی رضاعی پھوپھی ہے۔ اور حقیق پھوپھی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، للبندارضاعی پھوپھی سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے، للبندارضاعی پھوپھی سے بھی نکاح کرنا درست اور جا ترنبیس ہوگا۔

وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّهُ بِالْمَاءِ وَاللَّبُنُ هُوَ الْغَالِبُ تَعَلَقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَإِنْ غَلَبُ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَإِنْ عَلَمُ مَوْجُودُ وَحُكُمًا حَتَى لَا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، هُو يَقُولُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ حَقِيْقَةً، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْمَغْلُوبُ عَيْرُ مَوْجُودٍ حُكُمًا حَتَى لَا يَظْهَرَ بِمُقَابَلَةِ الْغَالِبِ، كَمَا فِي الْيَمِيْنِ، وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِنْ كَانَ اللَّبُنُ غَالِبًا يَتَعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُولُهُمَا فِيمَا إِذَا لَمُ اللَّبُنُ عَالِبًا يَتَعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُولُهُمَا فِيمَا إِذَا لَمُ اللّٰهُ عَنْهُ النَّالُ مَتَى اللّٰهُ عَنْهُ وَلَهُمَا فِيمَا إِذَا لَمُ تَمَسَّهُ النَّارُ، حَتَى لَوْ طُبِحَ بِهَا لَا يَتَعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْعَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ لَلْكُوبُ مَنْ طَالِمِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ لَيْ فَاللّٰ إِنَا لَمُ عَلَى اللّٰمَ عَنْهُ وَلَهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّٰمَ عَنْ عَلَهُ مَا لَمُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰمُ عَنْهُ وَلَهُ مُ مَا عَلَى اللّٰمَاءِ إِذَا كُولُومُ اللّٰمُ عَنْ عَلَهُ فِي عَلَى الْمُعَامِ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللّٰمُ عَنْ عَلَى الْمُعَامِ وَلَا اللَّهُ اللّٰمُ عَلَى الْمَاءِ إِذَا الْمُعْمَامُ اللّٰمَ عَلَى الْمُعَامِ وَلَا اللّٰمِ عَلَى الْمَاعُ مِ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَاءِ إِللّا اللّٰمَاءِ إِلَى اللّٰمُ عَلَى الللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى الْمُعْمَامُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَاءِ إِلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللَّهُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الل

ترجیمه: اور جب دوده پانی میں گھل مل جائے اور دوده ہی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی ، اور اگر پانی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی والٹیمیز کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پانی میں دودھ حقیقتاً موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مغلوب حکما غیز موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ غالب کے مقابلے میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مسلہ یمین میں ہے۔

اور اگر دودھ کھانے کے ساتھ گھل مل جائے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی خواہ دودھ ہی کیوں نہ غالب ہو،حضرت امام صاحب طاق نے کے ساتھ گھل مل جائے تو اس سے حرمت متعلق نہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر دودھ غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر دودھ کوآگ نے مس نہ کیا ہو، یہاں تک کہ اگر دودھ کوآگ میں پکالیا گیا، تو سب کے یہاں اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ غالب ہی کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ پانی میں جب کوئی چیز اسے اس کی حالت سے متغیر نہ کرے، حضرت امام صاحب والتی ایک میں یہ کہ کھانا اصل ہے اور مقصود کے حق میں دودھاس کا تابع ہے، الہٰ داوہ مغلوب کی طرح ہے۔ اور امام صاحب والتی ایک میں کھانے سے دودھ (کے قطروں) کے شکینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہی صحیح ہے، کیوں کہ کھانے

ر آن البداية جلد المحالة المحا

سے غذا حاصل کرنا ہی اصل ہے۔

#### اللغات:

﴿ اختلط ﴾ مل جائے ، مخلوط ہوجائے۔ ﴿ يمين ﴾ تمر ﴿ لم تمسه ﴾ ندچھوا ہو۔ ﴿ طبخ ﴾ لِكايا كيا۔ ﴿ عبرة ﴾ اعتبار كياجا تا ہے۔ ﴿ تقاطر ﴾ نيكنا۔ ﴿ تغذَّا بنانا۔

### عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے حرمت رضاعت کی تنعیل:

اس عبارت میں ایک ہی نوع کے دوالگ الگ مسلوں کا بیان ہے(۱) پہلے مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ پانی میں گھل مل جائے اور امتیا زمشکل ہواور پھرکوئی شیرخوار بچے اسے پی لے تواس سے رضاعت اور حرمت کا ثبوت ہوگا یانہیں؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے بہاں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ دودھ اور پانی کی مقدار کو دیکھیں گے اگر دودھ غالب اور پانی مغلوب اور پانی کثیر اور اگر دودھ غالب اور پانی مغلوب اور پانی کثیر اور غالب ہوتو اس صورت میں ہمارے یہاں اس دودھ کے پینے سے حرمت اور رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ البتہ امام شافعی ولیٹریک خالب ہو یا مغلوب ہو۔ (بشر طیکہ دودھ پانچ گھونٹ کی مقدار ہو)۔

امام شافعی طِیْتُظِد کی دلیل یہ ہے کہ دودھ غالب ہوتب تو ثبوت حرمت میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن اگر مغلوب ہوتو بھی وہ محرم ہے، کیوں کہ مغلوب ہوتے ہوئے بھی دودھ ایک موجود اورمحسوں چیز کا درجہ رکھتا ہے، اورمحسوں چیز کا انکارنہیں کیا جاسکا، لہذا مخلوط دودھ پینے سے بھی حرمت ورضاعت کا ثبوت ہوگا، جیسا کہ خالص دودھ پینے سے یہ چیزیں ٹابت ہوجاتی ہیں۔

و نعن لقول النع ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا دودھ اگر مغلوب ہے تو آخراس سے کیے حرمت ثابت ہوگ؟ کیوں کہ مغلوب اگر چہ حقیقتاً موجود ہوتا ہے، مگر حکماً وہ معدوم اور غیر موجود ہوتا ہے، جب کہ ثبوت حرمت کے لیے حقیقت اور حکم دونوں اعتبار سے اس کا وجود ضروری ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حرمت کا تعلق اور اس کا ثبوت محض پینے ہی پرموقوف اور مخصر نہیں ہے، بلکہ اس دودھ سے گوشت و پوست کا بڑھنا اور ہڈیوں کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور ہم بیدد کیصتے ہیں کہ مخلوط لبن سے بیافائدہ نہیں حاصل ہو یا تا، اس حوالے ہے بھی صورت مسئلہ میں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

کما فی الیمین النع صاحب کتاب بین مغلوب کے حرمت میں مؤثر نہ ہونے پرایک مثال پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیاتیم کھائی کہ میں دودھ نہیں پیوںگا، پھراس نے مغلوب دودھ پی لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا،لہذا جس طرح مسئدت میں لبن مغلوب مؤثر نہیں ہے،اس طرح مسئلہ رضاعت اور باب حرمت میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

وإن الحتلط النع يہال سے بيہ بتانا مقصود ہے كہ اگر دودھ كھانے كے ساتھ مل گيا تو خواہ وہ غالب ہو يا مغلوب بہر دوصورت امام صاحب وليُشائل كے يہال اس سے حرمت ورضاعت ثابت نہيں ہوگى، حضرات صاحبين ٌ فرماتے ہيں كہ اگر دودھ غالب ہے ادر طعام مغلوب ہے تب تو اس سے حرمث ورضاعت كا ثبوت ہوگا، درنہ نہيں، صاحب كتاب نے صاحبين كے قول كامحمل بيہ بيان كيا ہے كہ اس سے مراد كچا ادر غير مطبوخ دودھ ہے، كيوں كہ اگر دودھ كو آگ وغيرہ پر پكاليا جائے تو بالا تفاق اس سے حرمت كا پہلے مسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ مخلوط اور ملاوٹی چیزوں میں غالب کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہا گر دودھ غالب ہوتو حرمت ٹابت ہوگی ورنہ نہیں۔

مثلاً اگر پانی میں کوئی چیز گرجائے تو جب تک پانی غالب رہے گا اور اپنی اصل نے نہیں بدلے گا اس وقت تک پاک اور مباح الاستعال رہے گا، بصورت دیگر ممنوع الاستعال ہوگا، اسی طرح دودھ کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک یہ غالب رہے گا اس وقت تک تو اس سے حرمت متعلق ہوگی، کین جب مغلوب ہوجائے گا تو پھر اس سے حرمت کا تعلق نہیں ہوگا۔

و لأبی حنیفة رَمَنَ عَلَيْهُ الْنَحْ حَضِرت امام صاحب رَالَيْهَ كَى دليل بيه بكه بم نے حرمت كا دارومدارنشو ونما پرموتوف كرركھا ہا اورنشو ونما كاتعلق غذاء سے ہاور بيہ بات بھى اپنى جگه مسلم ہے كہ غذا كے سلسله ميں كھانا اصل اور دوده فرع اور اس كے تابع براہ رودہ نے اور بيہ بات بھى اپنى جگه مسلم ہے كہ غذا كے سلسله ميں نشو ونما كاتعلق براہ راست كھانے سے ہوگا، دودھ سے نہيں ہوگا، اور جب نشو ونما كاتعلق دودھ سے نہيں ہوگا، تواس سے حرمت بھى متعلق نہيں ہوگا، خواہ وہ غالب ہويا مغلوب ۔

ولا معتبر النح یہاں سے یہ بتانا مقصور ہے کہ دودہ خواہ کتنا ہی کیوں نہ غالب ہو، امام صاحب و اللہ یہ کہ اللہ موجب حرمت نہیں ہوگا، چنا نچہ اگر دودھ اس قدر کثرت کے ساتھ کھانے سے مل جائے کہ لقمہ اٹھاتے وقت ٹیکنے لگے تو بھی حضرت امام صاحب ولیٹھائے کے یہاں میح قول کے مطابق اس سے حرمت ورضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا، کیوں کہ کھانے کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ تابع ہوگیا اور تابع کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ لااعتبار بالتو ابع یعنی اثبات احکام میں توابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔

وَ إِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّخْرِيْمُ، لِأَنَّ اللَّبَنَ يَبْقَى مَقْصُوْدًا فِيْهِ، إِذِ الدَّوَاءُ لِتَقْوِيَتِهِ عَلَى الْوَصُولِ، وَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ وَهُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّخْرِيْمُ، وَ إِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ إِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ، كَمَا فِي الْمَاءِ.

ترجمل : ادراگر دودھ دوامیں مخلوط ہوجائے اور دودھ ہی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی، کیونکہ یہاں دودھ کا مقصود ہونا باتی ہے، کیوں کہ دواتو دودھ کو پہنچانے کی تقویت کے لیے ہے اور جب عورت کا دودھ بحری کے دودھ سے مخلوط ہوجائے اورعورت کا دودھ غالب ہو، تو اس سے (بھی) حرمت متعلق ہوگی، اور اگر بحری کا دودھ غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، غالب پر قیاس کرتے ہوئے، جیسا کہ پانی میں ہے۔

#### اللغات:

﴿لبن ﴾ دوده۔ ﴿تقوية ﴾ طاقت بَنجات ﴿شاة ﴾ بكرى۔

### عورت کے کی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے حرمت رضاعت کی تفعیل:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) اگر کسی عورت کا دودھ دواء میں کھل مل جائے اور دودھ ہی غالب ہو، تو اس

# ر آن الهداية جلد کا کام رضاعت کابيان ک

صورت میں اس دودھ سے حرمت متعلق ہوگی یعنی اگر کوئی شیرخوار بچہ اسے پی لے گاتو دودھ والی عورت اس کی رضاعی مال کہلائے گی، کیوں کہ یہاں دودھ غالب ہے اور وہ ایک ایسی چیز کے ساتھ مخلوط ہے جو غذانہیں ہے، یعنی دوا، بلکہ دوا کے ساتھ دودھ کی ملاوٹ محض اس کے جوف بطن تک پہنچانے اور ہمضم کرنے کے لیے ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں غذائیت اور تربیت کے حوالے سے مقصود ہونے کی بنایر مذکورہ دودھ سے حرمت ثابت ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ بحری کے دودھ کے ساتھ خلط ملط ہو گیا تو یہاں بھی غالب اور مغلوب ہی پر حکم کا دارو مدار ہوگا، بینی اگر عورت کا دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت ہو گی اور اگر بحری کا دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت نہیں ہوگ ۔ جیسا کہ اس صورت میں غالب اور مغلوب پر حکم کا دارو مدار ہوتا ہے جب پانی کے شاتھ دودھ مخلوط ہوجائے ، بیعنی اگر پانی غالب ہوتو حرمت ثابت نہیں ہوگی اور اگر پانی مغلوب ہواور دودھ غالب ہوتو اس صورت میں حرمت ثابت ہوگی ہکذا یہاں بھی ثبوت حرمت کا مدارعورت کے دودھ کے غالب ہونے بر ہوگا۔

وَ إِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيْمُ بِأَغْلَبِهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِكُمَّيْهُ، لِأَنَّ الْكُلَّ صَارَ شَيْنًا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ الْأَقَلُ تَابِعًا لِلْأَكْثِرِ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِثُمَّيْهُ وَ زُفَرُ رَحَالُمَّ عَلَيْهُ لِتَعْمَلُ اللَّهُ بِهِمَا، لِلْآكُنُ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُمُ عَلَيْهِ وَ وَأَلُ رَحَالُمُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ بِهِمَا، لِلْآيُنَ الْجَنْسَ، فَإِنَّ الشَّيْقَ لَا يَصِيْرُ مُسْتَهُلِكًا فِي جِنْسِهِ لِإِتِّكَادِ الْمَقْصُولُةِ، وَ عَنْ أَبِي جَنِيْفَةَ وَمَا الْحَالَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَيْمَانِ.

تروجی اور اگر دوعورتوں کا دودھ لل جائے تو حضرت امام ابو یوسف والٹیکٹ کے یہاں ان میں سے اغلب کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی، کیوں کہ سب کا سب ایک ہی چیز بن گیا، لہذا اکثر پر حکم لاگو کرنے کے لیے اقل کو اکثر کے تابع بنادیں گے۔حضرت امام محمد اور امام محمد اور مام خداور امام خداور امام خداور امام خداور امام خداور امام زفر والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ حرمت ان دونوں دودھ سے متعلق ہوگی، کیوں کہ جنس جنس پر غالب نہیں ہوتی، اس لیے کہ مقصود ایک ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز اپنی جنس سے مل کر ہلاک اور معدوم نہیں ہوتی، اور حضرت امام ابوصنیفہ والٹیکٹ سے اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں، اور اصل مسئلہ ایمان کا ہے۔

#### اللغاث:

﴿أغلب ﴾ زياده غالب \_ ﴿مستهلك ﴾ ہلاك مونے والا ،معدوم موجانے والا۔

#### دوعورتول کے ملے ہوئے دودھ سے حرمت کی بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوالگ الگ عورتوں کا دودھ مخلوط ہوجائے، تو حرمت کا تعلق کس عورت کے دودھ سے ہوگا، اس سلسلے میں امام ابو یوسف پڑیٹویڈ کا قول میہ ہے کہ یہاں بھی غالب اور مغلوب ہی پر تھکم کا دار و مدار ہوگا اور جس عورت کا دودھ زیادہ اور غالب ہوگا حرمت بھی اس سے متعلق ہوگی۔

امام ابو بوسف ولیشیلا کی دلیل میرے کہ جب دونوں دورہ مل گئے تو اتحاد جنس کی وجہ سے وہ شبی واحد کی طرح ہوگئے، مگر

# 

چوں کہ وہ دوعورتوں کے ہیں،اس لیےان میں سے اقل کوا کثر کے تابع کر کے اس اکثر پرتھم کی بنا کریں گے اور جس طرح اور مسائل میں اقل کوا کثر کے تابع کر دیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اقل کو اکثر کے تابع کر کے اس اکثر سے تھم کو ثابت کریں گے اور جس عورت کا دودھ کثیر اور غالب ہوگا،اس سے حرمت متعلق ہوگی۔

امام محمد رطینی اورامام زفر رایشی فرماتے ہیں کہ دونوں لبن سے حرمت متعلق ہوگی اور جو بچہ بھی فہ کورہ دودھ پینے گا دونوں عورتیں اس کی رضاعی مال کہلا کیں گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب یہاں دونوں دودھ عورت ہی کے ہیں تو ان کی جنس ایک ہواد جنس کے سلط میں ضابطہ یہ ہے کہ جنس کے ساتھ مل کرمؤ کداور متحکم ہوتی ہے، مغلوب اور معدوم نہیں ہوتی ، الہذا دونوں جنس کے سلط میں ضابطہ یہ ہے کہ شی اپنی ہم جنس چیز کے ساتھ ماص نہیں دودھ جب باہم مل گئے تو ان میں مزید تقویت پیدا ہوگئ، اس لیے حرمت دونوں سے متعلق ہوگی اور کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب ولیشید ہے اس مسلے میں دوروایتی ہیں، ایک میں وہ امام ابویوسف ولیشید کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت میں امام محمد کے ہم راہ ہیں۔ اور یہ مسلہ دراصل لبن مخلوط پینے پر حانث ہونے یا نہ ہونے کا ہے، یعنی اگر کسی محف نے تسم کھائی کہ میں فلال بکری کا دودھ نہیں پیول گا، اب اگر وہ دوسری بکری کے دودھ کے ساتھ اس بکری کا دودھ پیتا ہے، تو یہ مسئلہ اس اختلاف پر ہے، امام محمد ولیشید کے یہاں اگر محلوف علیہا بکری کا دودھ غالب ہے بہت و حانث ہوجائے گا اور امام ابویوسف ولیشید کے یہاں اگر محلوف علیہا بکری کا دودھ غالب ہے بت قادر امام ابویوسف والیشید کے یہاں اگر محلوف علیہا بکری کا دودھ غالب ہے بت قادت ہوگا ورنزہیں۔

وَ إِذَا نَزَلَ لِلْبِكُرِ لَبَنَّ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، وَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلنَّشُوْءِ فَتَقْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّة.

تر جملے: اور جب با کرہ (کی پیتان) سے دودھ اتر ااور اس نے کسی بچے کو پلا دیا تو نص قر آنی کے مطلق ہونے کی وجہ سے اس سے حرمت متعلق ہوگی ،اور اس لیے بھی کہ وہ دودھ نشو ونما کا سبب ہے،للہٰ دااس سے بعضیت کا شبہ ٹابت ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿بكر ﴾ كنوارى - ﴿نزل ﴾ اترآيا - ﴿أرضعت ﴾ دوده بلايا -

#### کنواری کے دورھ ہے حرمت:

مطلب توبالکل واضح ہے کہ اگر کسی باکرہ کی چھاتی ہے دودھ نکلا اوراس نے وہ دودھ کسی بچکو پلادیا تواس سے حرمت اور رضاعت ثابت ہوجائے گی، کول کہ قر آن کریم میں و أمھاتكم اللاتبي أرضعنكم مطلق ہے اوراس میں باكرہ اور ثیبہ كے مابین كوئى فرق نہیں ہے، اس ليے جس طرح ثیبہ كے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی، اسی طرح باكرہ كے دودھ سے بھی حرمت كا ثبوت ہوگا۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ ثیبہ کی طرح با کرہ کا دودھ بھی نشو ونما اور توت وطاقت کا سبب ہے، لہٰذا اس دودھ سے بھی جزئیت اور بعضیت کا ثبوت ہوگا اور احتیاط کے پیش نظر اس سے حرمت متعلق ہوگی۔ وَإِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَوْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأُوْجِرَ الصَّبَيُّ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالُّأَعَّائِيةٍ، هُوَ يَقُولُ الْأَصْلُ فِي ثَبُوتِ الْحُوْمَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَوْأَةُ ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا بِوَاسِطِتِهَا، وَ بِالْمَوْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلًّا لَهَا، وَ لِهِذَا لَا يُوْجِبُ وَطُنُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، وَ لَنَا أَنَّ السَّبَ هُوَ شُبْهَةُ الْجُزْئِيَّةِ وَ ذَٰلِكَ فِي اللَّبِنِ لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ لَا يُوْجِبُ وَطُنُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، وَ لَنَا أَنَّ السَّبَ هُو شُبْهَةُ الْجُزْئِيَّةِ وَ ذَٰلِكَ فِي اللَّبِنِ لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ وَالْإِنْبَاتِ وَهُو قَائِمٌ بِاللَّبِنِ وَ هٰذِهِ الْحُرْمَةُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَيِّتَةِ دَفْنًا وَ تَيَثَمَّمًا، أَمَّا الْجُزْئِيَّةُ فِي الْوَطْئِ لِكُونِهِ مُلَاقِيًا لِمَحْرِبُ وَقُدُ زَالَ بِالْمَوْتِ فَافْتَرَقًا.

ترجمه: اگر عورت کے مرنے کے بعد اس کا دودھ نکال کر کسی بچے کے منھ میں ڈال دیا گیا، تو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔امام شافعی پالٹیلنے کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثبوت حرمت میں تو اصل عورت ہے پھر اس کے واسطے سے دوسرے کی طرف حرمت متعدی ہوتی ہے اور مرجانے کی وجہ سے وہ حرمت کا محل نہیں رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ اس (مردہ) عورت کی وطی سے حرمت مصاہر سے ثابت نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ سبب حرمت بعضیت کا شبہ ہے اور بیشبہ گوشت اُ گانے اور ہڈیاں بڑھانے کے حوالے سے دودھ میں موجود ہے اور دودھ کے ساتھ قائم ہے۔

اور بیر حمت مری ہوئی عورت کے حق میں دفن اور ہتم کے جوازی صورت میں ظاہر ہوگی رہاوطی میں جز ہونا تو وہ وطی کے مل حرث کے ساتھ ملانے کی وجہسے ہے اور محل حرث موت کی وجہسے زائل ہوگیا ہے، البذا فرق ظاہر ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ حلب ﴾ دوم الريا۔ ﴿ أَجر ﴾ مند ميں ريكايا كيا۔ ﴿ ينعدُى ﴾ متجاوز ہوتا ہے، متعدى ہوتا ہے۔ ﴿ إنشاء ﴾ پيدا كرنا۔ ﴿ انبات ﴾ اگانا۔ ﴿ ملاقبى ﴾ ساتھ ملا ہوا۔ ﴿ محل الحرث ﴾ شہوت كى جگد۔

#### مرده عورت كے لكالے كئے دودھ سے حمت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی عورت کے مرنے کے بعد اس کی پیتان سے دودھ نکال کر کسی بیچے کو بلا دیا گیا تو ہمارے یہاں اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، کیکن امام شافعی ولیٹھیڈ کے یہاں صورت مسکلہ میں رضاعت اور حرمت کا ثبوت نہیں ہوگا۔

امام شافعی روانیمیلا کی دلیل میہ ہے کہ رضاعت کے سلسلے میں حرمت کا دارو مدارعورت پر ہے کہ اصلاً حرمت مرضعہ عورت سے متعلق ہوتی ہے بھراس عورت کے واسطے سے دوسرے کی طرف متعدی ہوتی ہے، لیکن چوں کہ صورت مسئلہ میں عورت مرچکی ہے، اس لیے وہ حرمت کا محل نہیں رہی اور جب خودعورت ہی میں حرمت ثابت نہیں ہوگی تو اس کے داسطے دوسرے دوسروں میں کیوں کر متعدی ہوگی ، جب کہ متعدی ہونے کے سلسلے میں ضابطہ ہے کہ کوئی بھی ہی پہلے خود ثابت ہوتی ہے، پھر دوسروں کی طرف متعدی ہوتی ہے۔

و لهذا سے امام شافعی والشيد اپني دليل كومو كداور متحكم كرنے لئے ليے ايك نظير پيش فرمار ہے ہيں جس كا حاصل يہ ہے كہ جس

# ر آن البداية جلد کا کارستان کارستان کارستان کارستان کارستان کام رضاعت کابیان کارستان ک

طرح عورت کے مرجانے کے بعد اگر اس سے وطی کی جائے تو فقد ان محل کی وجہ سے اس وطی سے حرمت مصابرت ثابت نہیں ہوگی،
اس طرح صورت مسئلہ میں بھی موت کی وجہ سے چوں کہ عورت محل حرمت نہیں رہ گئی، لہذا اس کے دود ھ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔
ولنا الغ ہماری ولیل یہ ہے کہ حرمت کا سبب جزئیت و بعضیت کا شبہ ہے اور یہ شبہ فذکورہ مردار عورت کے دود ھ میں موجود ہے، کیوں کہ جس طرح زندہ عورت کے دود ھ سے نشو ونما حاصل ہوتی ہے اور گوشت و پوست میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک اس طرح مردہ عورت کے دود ھ سے بھی نشو ونما میں اضافہ ہوتا ہے۔

لہٰذاحصول مقصد میں جب مردہ اور زندہ عورت دونوں کے دودھ برابر ہیں تو ثبوت حرمت میں بھی دونوں مساوی اور برابر ہوں گے اور جس طرح زندہ عورت کے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی ای طرح مردہ عورت کے دودھ سے بھی حرمت کا تحقق اور ثبوت ہوگا۔

و ھذہ الحومۃ النے یہاں ہام شافعی واٹھیا کے اُس قول کی تر دید ہے کہ موت کی وجہ سے عورت کل حرمت نہیں رہ گئ، لہذا حرمت فابس ہوگی، فرماتے میں کہ رضاعت کے سبب فابت ہونے والی حرمت مردہ عورت کے وفن اور اس کے تیم دونوں کے جواز میں ظاہر و باہر ہوگی، مثال کے طور پر مرنے والی عورت نے کو دودو ھیلایا تھا اور اب وہ بڑی شوہر والی ہے، تو ظاہر اس کے جواز میں ظاہر و باہر ہوگا، کیول کہ داما دساس کہ فہ کورہ مرضعہ مردہ عورت اس بچی کے شوہر کی ساس ہوگی اور اس بچی کا شوہر اس عورت کا داما دہوگا اور محرم ہوگا، کیول کہ داما دساس کے لیے محرم ہوا کرتا ہے، لہذا اگر فہ کورہ عورت کا کوئی اور محرم نہ ہوا در استیم کی ضرورت ہوتو اس کی مرضعہ بچی کا شوہر (رضا می داماد) اس کی مرضعہ بچی کا شوہر (رضا می داماد) اس تیم بھی کر اسکتا ہے اور دفن بھی کر سکتا ہے، اگر موت کے بعد بھی عورت کل حرمت نہ ہوتی تو اس داماد کے لیے نہ تو تیم کر ایا نے کی اور نہ بی گفن دفن کی ، معلوم ہوا کہ بعد الموت بھی عورت کل حرمت رہتی ہے۔

اما المجزنية النع يهال سے امام شافعی والتي اس قياس كى ترديد ہے جوانھوں نے حرمت مصابرت كے حوالے سے پیش فر مايا تھا۔ ترديد كا حاصل يہ ہے كه حرمت مصابرت اور حرمت رضاعت دونوں بيل فرق ہے، وہ يہ ہے كه حرمت مصابرت اور حرمت رضاعت دونوں بيل فرق ہے، وہ يہ ہے كه حرمت عيل دودھ سے طنے والی غذاء كے ذريع گوشت و پوست ميں اضافه ہوتا ہے، جس سے جزئيت اور بعضيت ثابت ہوتی ہے، خواہ يہ دودھ كورت كى چھاتی ميں مندلگا كر پيا جائے يا چھاتی سے نكال كرالگ كيا ہوا دودھ بيا جائے بہر دوصورت جزئيت و بعضيت كا ثبوت ہوگا جس پر حرمت اور ثبوت رضاعت كا دارومذار ہے۔

اس کے برخلاف حرمت مصاہر ت ایسے سبب سے حاصل ہوتی ہے جس میں ولد کا واسط ہے اورعورت کی زندگی میں تو ولد کا تصور ممکن ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد چوں کے گل حرث معدوم ہوگیا، اس لیے ولد کا تصور ناممکن ہی نہیں، بلکہ محال ہے اور جب ولد کا تصور ہم محال ہے تو اس کے واسطے سے ٹابت ہونے والی جزئیت اور بعضیت کا تصور بھی محال ہوگا اور اس وطی سے حرمت ٹابت نہیں ہوگی، لہٰذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کہاں کی وانش مندی ہے؟

وَ إِذَا احْتَقَنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُكَا الْهَائِيمُ أَنَّا يَشُرُمُهُ كَمَا يَفُسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الصَّوْمِ إِصْلاَحُ الْبَدَنِ وَ يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، فَأَمَّا الصَّوْمُ إِصْلاحُ الْبَدَنِ وَ يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، فَأَمَّا الْمُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ مَعْنَى النَّشُوءِ وَ لَا يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الْإِحْتِقَانِ، لِأَنَّ الْمُغَذِّي وُصُولُةً مِنَ الْأَعْلَى.

ترجمل: اوراگردودھ کے ذریعے کس بے کوحقندلگایا گیا تواس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔حضرت امام محمد راتش سے مروی ہے کہ

# 

جس طرح اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے ای طرح حرمت بھی ثابت ہوگا۔ ظاہر الروایہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ روزے کو فاسد کرنے والی چیز بدن کی اصلاح ہے اور دواء میں یہ چیز موجود ہے، جب کہ رضاعت کوحرام کرنے والی شی نشو ونما ہے اور احتقان میں یہ چیز موجوز نہیں ہے، کیوں کہ غذا تو وہ چیز بہم پہنچاتی ہے جواو پر سے پہنچائی جائے۔

#### اللغات:

﴿ احتقن ﴾ حقند يا۔ ﴿ مغدِّي ﴾ غذا بَهنجانے والا۔

#### دوده کے علے سے حمت:

عبارت كا حاصل بيہ كم اگر كسى عورت كے بيتان سے نكالے ہوئے دودھ كوآكہ حقنہ ميں ركھ كر نچلے جھے كے كسى مقام سے نچ كے پيط ميں كہنچا كيا تو ظاہر الرواية ميں اس عمل ہے رضاعت كا تحقق اور ثبوت نہيں ہوگا۔ البتة امام محمد تراثيميائے ہے ايك روايت بيد منقول ہے كہ جب اس عمل سے كسى روزے داركا روزه فاسد ہوسكتا ہے تو آخر اس سے رضاعت اور حرمت كيوں نہيں ثابت ہوسكتى، بيد جيزي بھى ثابت ہوجا كيں گا۔

ظاہر الروایة نے ندکور عمل کو مفسد صوم تو مانا ہے گرمخر مہیں مانا اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ہر اس چیز سے فاسد ہوجا تا ہے جس سے بدن کی اصلاح ہواور اسے تقویت ملے، اور حقنہ کرنے بیل بیسب موجود ہے، اس لیے روزہ تو اس سے فاسد ہوجائے گا، کیکن اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، کیول کہ شہوت رضاعت کے لیے نشو ونما کا پایا جانا ضروری ہے اور نشو ونما کا وجودا ہی وقت ہوگا جب منہ کے ذریعے اور غیر فم سے دودھ پنچایا گیا ہوگا جب منہ کے ذریعے اور غیر فم سے دودھ پنچایا گیا ہے، لہٰذا اس سے نشو ونما تحقق نہیں ہوگی اور چول کہ اس پرحمت کا مدار ہے، اس لیے حمت بھی ٹابت نہیں ہوگی۔

وَ إِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنْ فَأَرْضَعَ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ عَلَى التَّحْقِيُقِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّشُوَءُ وَالنَّمُوُّ، وَ هٰذَا لِأَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِمَّنُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلَادَةُ، وَ إِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، لِأَنَّهُ لَا جُزُنِيَّةَ بَيْنَ الْآدَمِيِّ وَالْبَهَائِمِ، وَالْحُرْمَةُ بِإِعْتِبَارِهَا.

ترجمه: اوراگر کسی مرد کے دودھ اتر آیا اوراس نے کسی بچکو بلا دیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ حقیقا وہ دودھ دودھ نہیں ہوگی ۔ اور بیاس وجہسے ہے کہ حقیقی دودھ ای (نسل) سے متصور ہے جس سے ولادت متصور ہے۔

اوراگر دو بچوں نے کسی بکری کا دودھ پیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ انسانوں اور چو پایوں کے مابین کوئی جزئیت نہیں ہے اور حرمت جزئیت ہی کے اعتبار سے ہے۔

#### اللغاث:

ونزل ﴾ اترآيا ـ ونشوو نمو ﴾نشوونما، افزائش اور برهوري ـ

#### مردیا جانور کے دودھ سے عدم حرمت کابیان:

سینی اگر کسی مرد کی چھاتی ہے دودھ اتر آیا اور اس نے کسی شیرخوار بچے کو وہ دودھ پلادیا تو اس سے رضاعت یا حرمت کا کفت نہیں ہوگا، کیول کہ حرمت رضاعت تو حقیقی اور پیور دودھ سے ثابت ہوتی ہوتا ہے اور آدمی کا دودھ نہ تو حقیقی ہوتا ہے اور نہی اس سے نشو ونما میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نشو ونما کو بڑھانے کی صلاحیت تو اس دودھ میں ہوتی ہے جو ایس نسل کی چھاتی سے نکلتا ہے جس سے ولا دت اور بچ کی پیدائش کا تصور ہوتا ہے اور مرد سے ولا دت کا تصور کرنا یا ہی سے ولا دت کی آس لگا ناعقل وخرد کو دھو کہ دینے اور نظام خداوندی میں شک وشبہ کرنے کے متر ادف ہے، اس لیے مرد کی چھاتی سے اتر سے اور نکلے ہوئے دودھ سے رضاعت بی ہوگی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے اور بچی نے کسی بکری کا دودھ پی لیا تو اس دودھ سے بھی حرمت اور رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا، کیوں کہ رضاعت کے باب میں حرمت کا دارومدار جزئیت اور بعضیت پر ہے اور انسان اور چوپایوں میں اس قدر داضح اور نمایاں فرق ہے کہ آپس میں ان کے مابین کسی بھی طرح کی جزئیت یا بعضیت کا کوئی تصور ہی درست نہیں ہے۔

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيْرَةً وَ كَبِيْرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ حُرِّمَتَا عَلَى الزَّوْجِ، لِأَنَّ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْهُرْفَةَ وَالْمِيْدِ وَضَاعًا، وَ ذَلِكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَلُحُلُ بِالْكَبِيْرَةِ فَلا مَهْرَ لَهَا، لِأَنَّ الْفُرْفَةَ وَقَعَتُ لاَ مِنْ جِهَتِهَا، وَالْإِرْتِصَاعُ وَ جَاءَتُ مِنْ قِبَلِهَا قَبُلَ اللَّحُولِ بِهَا، وَ لِلصَّغِيْرَةِ نِصْفُ الْمَهْوِ، لِأَنَّ الْفُرْفَةَ وَقَعَتُ لاَ مِنْ جِهَتِهَا، وَالْإِرْتِصَاعُ وَ إِنْ كَانَ فِعُلَم مِنْهَا، لكِنْ فِعُلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتْ مُورِثُهَا، وَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيْرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الْفَسَادَ، وَ إِنْ لَمْ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيْعَ عَلَيْهَا وَ إِنْ عَلِمَتُ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ الْمَاتَةُ، وَ الْكَبِيْرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الْفَسَادَ، وَ إِنْ لَمْ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيْعَ عَلَيْهَا وَ إِنْ عَلِمَتُ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ الْمَرَأَتُهُ، وَ الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الْفَسَادَ، وَ إِنْ لَمُ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيْعَ عَلَيْهَا وَ إِنْ عَلِمَتُ بِأَنَّ الصَّغِيرَةُ الْمَوْرُ وَلِي الْمَعْقِيرِ وَالْكَ يَجْوِي مُحْرَى الْإِتَلَافِ، لِكِنَهَا مُسَبَّبَةٌ فِيْهِ، إِمَّا لِأَنْ الْإِرْضَاعَ لَيْسَ اللَّهُ وَيُهِ وَالْمَاعُ لِلْكَ يَجُورِي مَحْرَى الْإِتْلَافِ، للْكِنَّةِ عَلَى مَا عُرِفَ لِلْكَ يَعْمَلُ الْمَهُورِ، بَلُ

وَ إِذَا كَانَتُ مُسَبِّبَةً بُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدِّي كَحَفْرِ الْبِئْرِ، ثُمَّ إِنَّمَا تَكُوْنُ مُتَعَدِّيَةً إِذَا عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ قَصَدَتْ بِالْإِرْضَاعِ الْإِفْسَادِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَعُلَمُ بِالنِّكَاحِ أَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ للْكِنَّهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الْجُوْعِ وَالْهَلَاكِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ دُوْنَ الْإِفْسَادَ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً، لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِذَلِك، وَ لَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ تَعْلَمُ بِالْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً أَيْضًا، وَ هذَا مِنَّا إِغْتِبَارُ الْجَهْلِ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ، لَا لِدَفْعِ الْحُكْمِ.

### ر أن البداية جلد الم ي المحال المحال المحال المحال المحال المام رضاعت كابيان على

ترجمه: اوراگر کسی شخص نے صغیرہ اور کبیرہ دوعورتوں سے شادی کی اور کبیرہ عورت نے صغیرہ کو دودھ پلادیا تو دونوں شوہر پرحرام ہوجائے گا اور بیحرام ہے، جیسا کنسبی ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا ہوجائے گا اور بیحرام ہے، جیسا کنسبی ماں اور بیٹی کو جمع کرنے حرام ہے۔ پھراگر شوہر کبیرہ کے ساتھ دخول نہ کیے ہوتو اسے مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ دخول سے پہلے ہی اس کی جانب سے فرقت واقع ہوئی۔ اور صغیرہ کو نصف مہر ملے گا، کیوں کہ فرقت اس کی جانب سے نہیں واقع ہوئی ہے۔

اور ہر چند کہ دودھ پینا اس کانعل ہے،لیکن اس کا بیفعل اس کے حق کو ساقط کرنے کے سلسلے میں غیر معتبر ہے، جیسا کہ اس صورت میں جب وہ اپنے شوہر کوقل کردے۔اور شوہر بیانصف مہر کبیرہ بیوی سے واپس لے گا اگر اس نے جان بوجھ کر نکاح فاسد کرنا چاہا ہے،اورا گرعمد اابیانہیں کیا ہے تو اس پرکوئی صان نہیں ہے ہر چند کہ اسے بیہ معلوم ہو کہ صغیرہ میرے شوہر کی بیوی ہے۔

حضرت امام محمد ہولتے ہے۔ مروی ہے کہ شوہر دونوں صورتوں میں اس سے نصف مہر واپس لے گا،کین سیحے ظاہر الروایة ہے، اس
لیے کہ اگر چہ کبیرہ نے اس چیز کومؤ کد کر دیا جو ساقط ہونے کے دہانے پرتھی یعنی نصف مہر۔ اور بیمؤ کد کرنا اتلاف کے قائم مقام
ہے، لیکن کبیرہ اس فعل میں مسبّہ ہے، یا تو اس لیے کہ دودھ پلانا افساد نکاح کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ تو اتفا قا ثابت ہوگیا
ہے، یا اس لیے کہ فساؤ نکاح وجوب مہر کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ تو سقوط مہر کا سبب ہے، کیوں کہ نصف مہر بطریق متعہ بھی واجب ہوتا
ہے، جیسا کہ (باب المھر کے تحت ) سمجھ لیا گیا ہے۔ لیکن وجوب متعہ کی شرط نکاح کا ابطال ہے۔

اور جب بڑی بیوی مسببہ تھمبری تو اس میں تعدی مشروط ہوگی جیسا کہ کنواں کھودنے میں (تعدی مشروط ہے) پھر کبیرہ اس وقت متعدی کہلائے گی جب وہ نکاح صغیرہ سے واقف ہواور دودھ پلا کر اس نے افساد نکاح کا قصد کیا ہو، کیکن جب وہ نکاح ناواقف ہو یا واقف تو ہولیکن (دودھ پلاکر) صغیرہ سے ہلاکت یا بھوک دورکرنے کے لیے پلایا ہو، نکاح فاسد کرنے کے لیے ہیں، تو وہ متعدینہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ اس کام پر مامور کی گئی ہے۔

اوراگر وہ نکاح سے واقف ہواور فساد کو نہ جانتی ہوتو بھی متعدیہ ہیں ہوگی اوراس صورت میں جہالت کا اعتباراراد ہ فساد کو دفع کرنے کے لیے ہے، حکم شرع کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ قِبل ﴾ ست، طرف وقد ﴾ عليحدگ و ارتضاع ﴾ دوده بينا ومورث ﴾ وارث بنان والا وتعمّدت ﴾ جان يوج كراييا كيا و الله وارث بنان والا وسببه ﴾ سبب بنن وال وتعمّدت ﴾ مان يوج كراييا كيا و الله كرنا و كرنا و كرنا و كرنا و كرنا و الله كرنا و كرنا

#### حمت دضاع کی ایک صورت:

اس درازنفس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بمیرہ بالغہ عورت سے اور دوسری صغیرہ شیرخوار بچی سے نکاح کیا اور کبیرہ بیوی نے صغیرہ کواپنا دودھ بلادیا تو دونوں کی دونوں شوہر پرحرام ہوجا کیں گی۔اس لیے کہ دودھ بلانے کی وجہ سے کبیرہ صغیرہ کی رضاعی ماں ہوگئی اور صغیرہ اس کی بٹی اور چوں کہ دونوں نکاح میں ہیں، اس لیے شوہر ماں اور اس کی رضاعی بٹی دونوں کو اپنے

نکاح میں رکھنے والا ہوجائے گا جوحرام اور ناجائز ہے، لہذا جس طرح نسبی ماں اور بٹی کو نکاح میں رکھنا درست اور جائز نہیں ہے، اسی طرح رضاعی ماں بٹی کوبھی نکاح میں رکھنا اور جمع کرنا درست نہیں ہے۔

صاحب کفایہ اور علامہ ابن الہمام نے اس موقعہ پرایک باریک نکتہ یہ بیان فرمایا ہے کہ صورت مسکلہ میں کبیرہ عورت کی حرمت تو دائی اور ابدی ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کی بیوی کی ماں یعنی شوہر کی ساس ہے، اور ماں کی لڑکی سے نکاح کے بعد ماں سے نکاح ناجائز اور حرام ہوجا تا ہے۔ البتہ صغیرہ کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے وہ دودھ بیا ہے جو شوہر کی وطی کے بعد کسی بچے کی ولا دت کے مرحلے میں اتر اہتے تب تو وہ بھی ابدی حرام ہوگی، کیوں کہ شوہراس کا رضائی باپ ہوچکا ہے، اسی طرح اگر شوہر نے کبیرہ سے دخول کر لیا تھا اور پھر یہ معاملہ در پیش ہوا تب بھی صغیرہ کی حرمت ابدی اور دائی ہوگی، اس لیے کہ مال کے ساتھ دخول کر لینے سے اس کی بٹی کے متعلق تمام درواز سے مسدود ہوجاتے ہیں، ہاں اگر شوہر نے کبیرہ سے دخول بھی نہیں کیا تھا اور صغیرہ نے جو دودھ بیا وہ اس شوہر کی وطی وغیرہ کے نتیج میں اتر ابھی نہیں تھا تو اس صورت میں صغیرہ کی حرمت دائی اور ابدی نہیں ہوگی، بلکہ یہ حرمت عارضی موگی اور بعد میں وہ اس سے نکاح کرسکتا ہے۔

ثم إن لم يدخل النح يهال سے يہ بتانامقصود ہے كہ اگر صورت مسئلہ ميں شوہر نے كبيرہ كے ساتھ ہم بسترى كر لي تقى تب تو اسے نصف مہر ملے گا،كيكن اگر بدون دخول مذكورہ معاملہ پيش آيا ہے تو كبيرہ نصف مہر ہے بھى محروم ہوجائے گى، كيوں كہ مذكورہ فرقت اسى كے ممل اوراسى كے كيے دھرے كا نتيجہ ہے اور خود كردہ راعلا جے نيست كے تحت اسے اپنے حق سے محروم ہونا پڑے گا، جيسا كہ اس صورت ميں محروم ہونا پڑتا ہے جب وہ مرتد ہوجائے يا شوہر كے بيٹے كو بہ نيت شہوت بوسہ لے لے۔ ہاں اس فرقت ميں چوں كہ صغيرہ كاكوئى عمل خل نہيں ہے، اس ليے اسے اس كاحق ملے گا اور شوہر كو اسے نصف مہر دينا پڑے گا۔

والار تضاع النج یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں فرقت کی علت دودھ پینا ہے اور اس علت کی وجہ سے ہویاں شوہر پرحرام ہوئی ہیں، اور یہ علت صغیرہ کی جانب سے پائی گئی، البذا عقلاً فرقت کا انتساب بھی اس کی طرف ہونا چاہیے اور اسے بھی اس کے حق سے محروم ہونا چاہیے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں بسر وچشم یہ قبول ہے کہ فرقت کی علت دودھ پینا ہے اور یہ سغیرہ ہی کافعل ہے، کیکن اس کا یہ فعل شریعت کی نظر میں غیر معتبر ہے، کیوں کہ وہ احکام کی مکلف نہیں ہے، چنا نچہ اگر صغیرہ اسپے مورث کوئل کر ڈپالے تو بھی اسے اس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، لہذا جس طرح صغیرہ کا قتل جیسا خطرناک اقدام شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے اور اس جرم کی پاداش میں اسے اس کے حق سے محروم نہیں کیا جاتا، اس طرح صورت مسئلہ میں اس کا دودھ پینا آگر چہ اسقاط حق کی علت اور دلیل ہے، مگر شریعت کی نظر میں بینا قابل النفات نا قابل گرفت اور نا قابل اعتبار ہے۔

و یو جع به النع یہال سے بیہ بتارہ کہ کمبیرہ تو مہر ہے محروم رہے گی، البتہ صغیرہ نصف مہر کی حق دار ہے اور شوہر پراس کی ادائیگ لازم اور ضروری ہے، لیکن کیا شوہراس نصف کو کبیرہ سے بطور ضان اور تا وان لے سکتا ہے، یانہیں؟

اس سلسلے میں ظاہر الروایہ میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ کی نیت دیکھی جائے اور یہ تحقیق کی جائے کہ اس نے صغیرہ کو کس نیت سے دودھ پلایا، افساد نکاح کے لیے یا دفع بھوک کے لیے، اگر کبیرہ نے نکاح فاسد کرنے کی غرض سے جان ہو جھ کراہیا کیا ہے تب تو اس پر نصف مہر کا تاوان واجب ہوگا، کیکن اگر اس نے صغیرہ کی بھوک مٹانے اور اسے قوت بہم پہنچانے کی نیت سے ایسا کیا ہے، تو اس پرکوئی ضمان یا تاوان واجب نہیں ہوگا۔

امام محمد والتيلا فرماتے ہیں کہ بیزہ مطلقا نصف مہر کی ضامن ہوگی، خواہ اس نے افساد نکاح کا قصد کیا ہو یا دفع جوع کا بہردوصورت اس پرضان لازم ہوگا۔ صاحب عنایہ ام محمد والتیلا کی دلیل بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ وجوب ضان کے سلسلے میں مباشر اور مسبب دونوں برابر ہیں، چنا نچہ اگر کسی نے دوسرے کے پیجرے کا دروازہ کھول دیا اور پرندہ از گیایا کسی قیدی کے پیروں کی زنجیر کھول دی اور وہ فرار ہوگیا تو مباشر اور مرتکب یعنی قیدی وغیرہ پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا، بلکہ مسبب یعنی سبب بننے والے پر ضان ہوگا، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر چہم ہاشر اور مرتکب توصغیرہ ہے، مگر چوں کہ سبب بیبرہ ہے، اس لیے ضان بھی اس بیان اور جیس البندا مسبب کے حق میں تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہیں، لہندا مسبب کے حق میں بھی دونوں برابر ہیں، لہندا مسبب کے حق میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں ہر چند کہ امام محمد روائی کا قیاس بڑا زوردار ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح قول ظاہر الروایہ ہی کا ہے اور تعدی دوتعدی اور غیر تعدی وغیر تعدی میں فرق کیا جائے گا۔ اور صورت مسئلہ میں کمیرہ ہوی کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک ایس چیز کومؤ کد اور مستحکم کر دیا ہے جو کرنے اور ساقط ہونے کے دہانے پرتھی یعنی میمکن تھا کہ صغیرہ بالغہ اور مسکلفہ ہونے کے بعد مرتد ہوجاتی یا بالشہو ق شوہر کے بعیر کو بوسہ لے لیتی اور اس کا مہر ساقط ہوجاتا، گر کمیرہ نے دودھ پلاکر ابھی سے نصف مہر اس کے لیے مؤکد کر دیا، اس لیے اس حوالے سے وہ مجرم ہے اور اس کا یہ قتل اتلاف شی کے قائم مقام ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ مباشرہ منہیں بلکہ مسببہ ہے، کیوں کہ دودھ پلانا تربیت کے لیے ہوتا ہے، نکاح فاسد کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ اتفا قا ایہا ہوگیا کہ وہ دونوں انگہ خص کے نکاح میں جمع ہوگئیں، ورنہ تو اگر کمیرہ کسی دوسرے کی صغیرہ ہیوی کو دودھ پلاتی تو اس پرضان نہ لازم آتا بلکہ وہ قینت اور حتی صفحت وصول کرتی۔

چنانچا گرکسی شخص نے شاہراہ عام میں کنوال کھودا اور اس میں گر کرکوئی مرگیا، تو کنوال کھودنے والے پر ضان واجب ہوگا،

اس لیے کہ وہ اپنے اس عمل میں سرکش بھی ہے اور تعمد فساد بھی کررہا ہے، لیکن اگر وہی آ دی اپنی زمین میں کنوال کھودتا اور پھراس میں

کوئی گر کر ہلاک ہوجاتا ہے تو چوں کہ اب کھودنے والاً سرکش نہیں ہے، اس لیے اس پر ضان واجب نہیں ہوگا، معلوم یہ ہوا کہ شبتب
میں تعدی اور غیر تعدی میں فرق ہے اور صورت مسئلہ میں کبیرہ بھی چوں کہ مستبہ ہے، اس لیے وجوب ضان کے حوالے ہے اس کے

حق میں بھی تعدی اور غیر تعدی کے احکام میں فرق ہوگا، اگر تعدی کرتے ہوئے جان ہو جھ کربہ قصد افساداس نے ایسا کیا ہے تب تو

اس پر ضان لازم ہوگا، ورنہ نہیں۔

ثم إنها تكون المح يهال سے تعدى كا تھر ماميٹر اور تعدى كى حد بندى بيان كر رہے ہيں كه عورت صرف جان بوجھ كرنكاح كو فاسد كرنے كى صورت ميں دورھ پلانے سے متعديہ كہلائے گى، ورنہ تو اگروہ زكاح سے واقف ہو يا واقف نہ ہو يا دفع جوع كے پيش

# 

نظراس نے ایسا کیا ہو یا اس فعل پر فساد نکاح سے ناواقف ہوتو ان تمام صورتوں میں وہ متعدیہٰ ہیں ہوگ ۔

او ھذا منا النح سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال میہ ہے کہ اگر کبیرہ اس امر سے واقف ہو کہ صغیرہ میرے شوہر کی ہوئ ہوگ میر نہیں مانا ہے ، لکن اس حکم سے ناواقف ہو کہ میر ہے دودھ بلانے سے ہمارا نکاح فاسد ہوجائے گا تو آپ نے اسے تعدی نہیں مانا ہے ، بلکہ اسے جہل شار کر کے معاف کر دیا ہے جب کہ دارالاسلام میں اس جیسے مسائل سے ناواقفی جہل نہیں شار کی جاتی ، لہذا آپ کا اس صورت کو تعدی ہے مشتلی کرنا اور جہل ماننا درست نہیں ہے؟۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارا اس صورت کو تعدی سے خارج مانا اور مذکورہ جہالت کو تسلیم کرنا اراد ہ فساد کو دفع کرنے کے لیے ہیں کہ ہمارا اس صورت کو تعدی سے خارج مانا اور مذکورہ جہالت کو تعدی اور سرکتی پر ہاور کرنے کے لیے ہے، تھم شری اور درار تعدی اور سرکتی پر ہاور تعدی اراد ہ فساد سے معلوم ہوگی اور اراد ہ فساد کی صورت میں تحقق ہوگا، لہٰذا جب علم بالفساد منتفی ہوجائے گا تو اراد ہ فساد کھی مستفی ہوجائے گا، اس لیے مذکورہ جہالت کا اعتبار قصد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، تھم شرع یعنی وجوب صان کے خاتے کے لیے ہیں۔

وَ لَا تُقْبَلُ فِي الرِّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَ إِنَّمَا يَفْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلُيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامُرَأَتُيْنِ، وَ قَالَ مَالِكُ رَمَالُكُ وَمَالُكُ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتُ مَوْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ حَقَّ مِنْ حُقُوقِ الشَّرْعِ فَيَشُكُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنِ اشْتَولَى لَحُمَّا فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ أَنَّهُ ذَبِيْحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَ لَنَا أَنَّ ثَبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا تَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَوَالِ الْمُعْدَلِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُولُولِ اللْعُمَالَةِ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالُولِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِى الْمُلْكِ الْعَلَى الْوَلَالَةُ الْعَلَى الْمَلْكِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِى الْمُولِ اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْعُلَى الْعُلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلَى الْمُؤْلِقُ اللْعُلِيلِ اللْعُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِي الْمُؤْلِقُ الْم

ترجمہ: اور ثبوت رضاعت کے لیے تنہاعور توں کی گواہی مقبول نہیں ہے رضاعت دومردوں یا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی سے ثابت ہوگی۔ امام مالک ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی سے بھی اس کا ثبوت ہوجائے گا بشرطیکہ وہ متصف بالعدالة ہو، اس لیے کہ حرمت حقوق شرع میں سے ایک حق ہے، لہذا خبر واحد سے بھی ثابت ہوجائے گی، جیسے کسی مختص نے گوشت خریدا اور ایک آدمی نے اسے خبر دی کہ یہ مجوی کا ذبیجہ ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح کے باب میں حرمت کا ثبوت زوال ملک سے علیحد گی کو قبول نہیں کرتا اور ملکیت کا ابطال دومردیا ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی ہے ہی ثابت ہوتا ہے۔ برخلاف مسئلہ کم کے، اس لیے کہ کھانے کی حرمت زاول ملک سے جدا ہوسکتی ہے، لہذا اے ایک دینی مسئلہ مان لیا گیا۔

#### اللّغاث:

﴿لا تقبل ﴾ نة بول كى جائى \_ ﴿شهادة ﴾ كوابى \_ ﴿منفردات ﴾ اكيلى ، تنها ـ ﴿لحم ﴾ كوشت ـ ﴿ينفك ﴾ جدا بوتى هـ وتناول ﴾ كمانا ، حاصل كرنا ، ك لينا ـ

### ر آن البداية جلد کا مناعت كاييان کا در ان البداية جلد ان البداية جلد ان البداية المام در ان ان البداية المام در ان البداية المام در ان البداية المام در ان المام در ان

#### ثبوت حرمت رضاع می عورتول کی کوابی:

عبارت کاحل اور حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ثبوت رضاعت کے لیے دوآ دی یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ضروری ہے، تنہا عورتوں کی گواہی ضروری ہے، تنہا عورتوں کی گواہی ہے کہ ثبوت رضاعت کے برخلاف امام مالک رطیعی کی گواہی ہے کہ ثبوت رضاعت کے لیے عورتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر صرف ایک عادل اور دین دار عورت گواہی دیدے تب بھی رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

امام ما لک ولیشین کی دلیل میہ ہے کہ حرمت حقوق شرع میں سے ایک حق ہے اور جس طرح بہت سے امورشرع خبر واحد اور شخص واحد کی گواہی سے ثابت ہوجائے گا،خواہ وہ مرد ہو یا عورت (بشرطیکہ عادل ہو)۔ (بشرطیکہ عادل ہو)۔

مثلاً ایک آدمی نے بازار سے گوشت خریداادر پکوانے کے لیے اپنے گھر لے کرچل دیا، راستے میں اسے کسی نے یہ اطلاع دی
کہ جس گوشت کوتم نے خریدا ہے وہ مسلمان کا ذبیحہ نہیں ہے، وہ تو کسی مجوسی کا ذبیحہ ہے، اب اس مخبر واحد کی خبر کے بعد اس شخص کے
لیے نہ تو خود وہ گوشت استعال کرنا درست ہے اور نہ ہی کسی مسلم اور مؤ حد کو دینا اور کھلانا درست ہے، امام مالک والیم یا تے ہیں کہ
جس طرح یہاں فرد واحد کی خبر سے گوشت کی حرمت ثابت ہوگئی اسی طرح مسئلہ رضاعت میں بھی شخص واحد کی گواہی سے حرمت اور
رضاعت ثابت ہوجائے گی اور نصاب شہادت یا قیدر جال کی چنداں ضرورت نہیں ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل اور امام مالک ولیٹیڈ کے قیاس اور ان کی نظیر کا جواب یہ ہے کہ حضرت والاحرمت رضاعت اور حرمت کم میں زمین آسان کا فرق ہے اور دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کے باب میں ثبوت حرمت کا صاف اور سیدھا مطلب ملک نکاح کا زوال ہے یعنی جیسے ہی رضاعت ثابت ہوگی ملکیت نکاح باطل ہوجائے گی (ایک پل کے لیے بھی حرمت اور ملکیت اس باب میں جمع نہیں ہو سکتیں ) اور بطلان حق اور بطلان ملکیت کے لیے نصاب شہادت ضروری ہے، ور نہ تو ہر آئے دن اس طرح کے کیس سامنے آئیں گے اور خلق خدا مصیبت سے دوچار ہوجائے گی ، اسی لیے ہم اس باب میں نصاب شہادت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

اس کے برخلاف حرمت کیم ابطال ملکیت کومتلزم نہیں ہے، یعنی مخبر کی اطلاع کے بعد ہر چند کے مسلمان کے لیے اس گوشت کا استعال ممنوع ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا مالک ہے اور ممانعت کیم اس کی ملکیت پر اثر انداز نہیں ہے، اور بیا ہے، جیسے ایک شخص کے پاس بحالت کفر بہت ساری شراب تھی، بعد میں وہ مشرف بہ اسلام ہوگیا، تو اسلام لانے کے بعد اگر چہ اس کے لیے شراب کا استعال ممنوع ہے، مگر اس کی ملکیت تو بہر حال قائم ودائم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کھانے اور استعال کرنے کی حرمت ملکیت کے ساتھ جمع ہو گئتی ہے، اس لیے اس حرمت کے شوت کی خاطر نصاب شہادت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر فرد واحد (عادل) بھی اس کی خبر یا گوائی دیتا ہے تو اس کی گوائی مان لی جائے گی۔





# بَابُ طَلَاقِ السَّنَّةِ يہ باب طلاق سنت کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے ذکاح اور اس کے متعلقات کو بیان فر مایا ہے، اب یہاں سے طلاق اور اس کے مشمولات کو بیان فر مار سے ہیں، شارحین ہدایہ نے کتاب الطلاق کو کتاب النکاح کے بعد بیان کرنے کی گئی ایک وجہ تحریر فرمائی ہے، چنانچے علامہ ابن البہام کی تحقیق یہ ہے کہ شوت اور معرض وجود میں آنے کے حوالے سے نکاح طلاق پر مقدم ہے، اس لیے بیان اور تعلیم کے اعتبار ہے بھی ذکاح کو مقدم اور طلاق کومؤخر کر دیا گیا۔

صاحب عنامید کی تحقیق میہ ہے کہ طلاق طبعاً نکاح سے مؤخر ہے، ای لیے وضعاً بھی اسے نکاح سے مؤخر کر دیا گیا تا کہ وضع اور طبع دونوں میں موافقت ہوجائے۔

کتاب الطلاق کو خاص کتاب الرضاع کے بعد بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رضاعت سے ثابت ہونے والی حرمت ابدی اور دائمی ہوتی ہے، اس لیے حرمت ابدی اور حکم اشد کو حرمت عارضی اور حکم اللہ کو حرمت ابدی اور حکم اللہ کو حرمت عارضی اور حکم اخف سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ رضاعت نکاح کے متممات اور مکملات میں سے ہے، اس لیے نکاح کے بعد طلاق سے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ سے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ جب کہ طلاق نکاح سے الگ اور جدا ہے اس لیے اسے نکاح اور رضاعت دونوں کے بعد بیان کیا گیا۔ طلاق کے لغوی معنی ہیں فع القید لعنی قید کو اٹھا وینا۔

طلاق کے شرع معنی سے میں رفع القید الثابت بالنکاح، نکاح سے ثابت ہونے والے تھم اور قید کے اٹھانے اور ختم

· كردينے كوفقهاء كى اصطلاح اور شريعت ميں طلاق كہتے ہيں۔

طلاق کا سبب: حاجت ناگزیر۔

طلاق کی شرط: طلاق دینے والے کا مکلّف اور عاقل و بالغ ہونا، نیزعورت کااس کے نکاح یا اس کی عدت میں محل طلاق ہونا۔ طلاق کا تھم مجل یعنی عورت سے ملک نکاح کا زوال و بطلان آ

طلاق کی کی ایک قتم ہیں جنھیں خورصاحب کتاب مرتب انداز میں ذکر فرمارہے ہیں۔

قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُوجُهِ، حَسَنَّ وَ أَحْسَنَ وَ بِدُعِيَّ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْوَ اَتَهُ تَطُلِيْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهُ لِ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ، وَ يَتُرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُواْ يَسْتَجِبُّوْنَ طُهُ لِهُ يَذِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْوَآحِدَةِ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ، فَإِنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَانًا عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَانًا عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَانًا عِنْدَهُمْ وَاحِدَةً، وَ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ وَ أَقَلُّ ضَرَرًا بِالْمَرْأَةِ، وَ لَا خِلَافَ لِأَحْدٍ فِي الْكُواهَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ طلاق کی تین تسمیں ہیں حسن، احسن اور بدی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ شوہرا پنی بیوی کو ایسے طہر میں جس میں اس سے ہم بستر نہ ہوا ہوا یک طلاق رجعی دے کرچھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کو یہ پہند تھا کہ مرور عدت سے پہلے ایک طلاق پر اضافہ نہ کریں، اور یہ چیزا نئے یہاں اس بات سے بہتر تھی کہ شوہر بیوی کو ہر طہر کے وقت ایک ایک کر کے تین طلاق وے، اور اس لیے بھی کہ یہ (اوپر بیان کردہ صورت) ندامت سے زیادہ دور ہے اور عورت کے لیے کم تعلیف دہ ہے۔ اور کراہت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿اوجه ﴾ واحد وجہ؛ صورتیں، قتمیں۔ ﴿تنقضی ﴾ ختم ہو جائے۔ ﴿یستحبون ﴾ پند کرتے تھے۔ ﴿ندامة ﴾ تثرمندگ۔ ﴿ضور ﴾ نقصان۔ ﴿كر اهة ﴾ تاپنديدگی، مروہ ہوتا۔

#### طلاق کی قشمیں:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں (۱) حسن (۲) احسن (۳) بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ شوہر یوں کا حیض بندہونے کے بعد آنے والے طہر میں جماع کرنے سے پہلے پہلے اسے ایک طلاق رجعی وے (تاکہ رجوع کرنا چاہتو دوران عدت رجوع کر لے ورنہ تو اسے اس کی حالت پر باقی رہنے وے یہاں تک کہ عدت گذر جائے) اس طرح طلاق دینا حضرات صحابہ کے یہاں جاری وساری تھا اور وہ حضرات ایک ساتھ تین طلاق دینے یا ہم ہم طہر پر ایک کر کے تین طلاق دینے کے مقابلے میں اس صورت کوزیادہ پندفر مایا کرتے تھے اور غالبًا اس طریقے کواحسن کا نام دیا گیا ہے۔

اس شکل کے احب اور احسن ہونے کی دوسری عقلی دلیل میہ ہے کہ اس میں دوران عدت رجوع کی گنجائش رہتی ہے اور انقضائے عدت کے بعد بھی بدون حلالہ نکاح ثانی کی اجازت ملتی ہے، اس لیے ان وجو ہات کی وجہ سے بھی بیصورت خجالت وندامت

### ر آن البدايه جلد ي من المحالة المحالة المحالة المحالة كالمان كالم

اوراحساس شرم سے بہت دور ہے، ورنہ تو مخلظہ وغیرہ کی صورت میں بدون حلالہ رجعت کی کوئی راہ نہیں رہتی، جو بہت بڑی ندامت اور شرمندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔

پھریہ کہ اس میں عورت کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے، اسے سوچنے ، سجھنے اور مستقبل کے لیے لائح عمل تیار کرنے کا موقعہ ماتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی عدت طویل نہیں ہوتی ، ورنہ تو اگر آ دمی ایک طلاق دے اور پھر عدت ختم ہوتے ہوتے رجعت کر کے دوسری اور تیسری دیدے تو ان صور توں میں عدت اتنی لمبی اور دراز ہوجائے گی کہ عورت معلق ہوکر رہ جائے گی۔ الی الی اس طلاق کی تمام قسموں میں یوشم سب سے مہل اور آسان ہے، فریقین کے لیے اس میں غور وفکر کا وسیع موقع رہتا ہے، اس لیے ان وجو ہات کے پش نظر دور صحابہ ہی ہے اسے احسن اور سب سے مستحن قرار دیا جاتا رہا ہے۔

وَ لَا يُبَاحُ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهُو أَنْ يُطَلِّقَ الْمَدُخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ، وَ قَالَ مَالِكُ وَمَرَّا عَلَيْهُ إِنَّهُ بِدُعَةً وَ لَا يُبَاحُ إِلاَّ وَاحِدَةً، لِأَنَّ الْأَصُلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظُرُ، وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْحَلَاصِ وَقَدِ الْدَفَعَبُ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السُّنَةِ أَنْ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السُّنَةِ أَنْ بَالُواحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السُّنَةِ أَنْ السُّنَةِ أَنْ السُّنَةِ أَنْ السُّنَةِ أَنْ السُّعَلِقَ الْإِلْقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي وَمَالِ الْعُلِقَةَ وَهُو الطُّهُو الْحَاجِةِ وَهُو الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقَةُ وَهُو الشَّهُو الْحَارِقُ فِي الْمُعَلِّقَةُ كَالْمَتَكُورَةِ نَظُرًا إِلَى دَلِيلِهَا، عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغُهُ وَهُو الطُّهُورُ الْحَلَيْقَ عَلِي الْعُمْولُ الْمُعَلِّقَةُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغُمَةِ وَهُو الطُّهُورُ الْحَلَالَةُ عَنِ الْحِمَاعِ، فَالْحَاجَةُ كَالْمَتَكُورَةِ نَظُرًا إِلَى دَلِيلِهَا عَلَى الْالْوَلَى أَنْ يُعْلِقُهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْرِدُ الْمُعْلِقُ فَلَمُ الْمُعَلِيقَةُ عَلَيْهُ الْمُقَامِ عَقِيْبَ الْوقَاعِ.

ترجمہ: اور طلاق حسن جو طلاق سنت ہے اور وہ یہ ہے کہ مدخول بہا کو تین طبر میں تین طلاق دے۔حضرت امام مالک طِنتُظِیْ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اباحت تو چھٹکارا حاصل فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اباحت تو چھٹکارا حاصل کرنے کی حاجت کے پیش نظر ہے اور یہ حاجت ایک طلاق سے پوری ہوجاتی ہے۔

ہماری دلیل حضرت ابن عمر خالین کی حدیث میں نبی کریم منگائینے کا ارشادگرامی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ شوہر طہر کا انتظار کرے پھر ہر طہر میں عورت کو ایک طلاق دے دے۔ اور اس لیے بھی کہ تھم کا دارو مدار حاجت کی دلیل پر ہوتا ہے اور وہ (دلیل) ایسے زمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے جس میں رغبت متجد دہواور میر (زمانہ) ایسا طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔ لہذا دلیل حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے حاجت متکررہ کی طرح ہوگئی۔

پھر یہ کہا کہ بہتر یہ ہے عدت کو دراز کرنے سے بچتے ہوئے ابقاع طلاق کو آخر طہر تک مؤخر کیا جائے ،لیکن اظہر یہ ہے کہ پاک ہوتے ہی عورت کوطلاق دیدے،اس لیے کہ مؤخر کرنے کی صورت میں جماع بھی کرسکتا ہے جب کہ وہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہے، لہٰذاوہ جماع کے بعد ابقاع طلاق میں مبتلیٰ ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

#### تخريج

اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطلاق حدیث ۳۹۲۹.

#### طلاق حسن:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق کی دوسری قتم یعنی طلاق حسن کی تعریف اور اس کا تھم بیان فر مارہے ہیں اور طلاق حسن کو طلاق سنت کا نام دے رہے ہیں، واضح رہے کہ یہاں سنت سے مسنون امر مراد نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب طے، بلکہ سنت یہاں مباح اور جا کڑے معنی میں ہے اور یہ تعبیر دراصل امام مالک رایشھائیر رد کرنے کے لیے ہے جو طلاق حسن کو بدی مانتے ہیں۔

بہرحال طلاق حسن کی تشریح یہ ہے کہ شوہرا پنی منکوحہ کو تین متفرق طہر میں تین طلاق دے۔ امام مالک والیٹی فرماتے ہیں کہ شوہر صرف ایک طلاق دے سکتا ہے اور ایک ہی جائز ہے، تین طلاق تو بدعت ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کرنا حضرات انبیاءاور سیّدالرسلین نبی کریم مَنَا فَیْجُم کی سنت ہے اور ای پر آ دمیت کی بنا قائم ہے اور ہر آن اس مقدس رشتے اور پاکیزہ بندھن کو مشحکم اور موکد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا طلاق کے ذریعے اسے توڑنا اور خبم کرنا ممنوع ہوگا، البتہ اگر نباہ کی کوئی شکل ہی نہ باتی رہے تو اس صورت میں شریعت نے اس بندھن کو توڑنے کا حکم دیا ہے اور چول کہ ایک طلاق سے ضرورت پوری ہوجاتی ہے، لہٰذا المضوودة تقدر بقدر المضرودة کے تحت صرف ایک طلاق کی اجازت اور گنجائش ہوگی اور ایک سے زائد ممنوع اور غیر مباح ہوگا۔

ہماری دلیل حضرت ابن عرض کا وہ واقعہ ہے کہ جب بحالت حض انھوں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی اور نبی کریم مَنَّ الْبَیْمُ کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان سے فر مایا قلد أخطأت السنة اے ابن عمرتم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا در کھوسنت طریقہ تو بیہ ہے کہ حضر کا انظار کرواور ہر طہر میں بیوی کوایک طلاق دو۔ اس حدیث سے صاف طور پر بیمعلوم ہور ہا ہے کہ متفرق اطہار میں متفرق طلاقیں دی جا سکتی ہیں ، حدیث سے ثابت ہیں اور بدعت وغیرہ نہیں ہیں۔

و لأن الحكم النع يہاں سے عقلی دليل كابيان ہے جس كا عاصل بيہ ہے كہ طلاق بيں اصل تو ظر اور ممانعت ہى ہے جيسا كہ امام مالك وليٹي كا فرمان ہے اور بيہ بھى اپنى جگہ سلم ہے كہ حاجت ايك باطنى امر ہے جس پر مطلع ہونا ناممكن ہو، للبذا ايك اليى دليل تلاش كى جائے گى جو حاجت كى دليل تجد درغبت كے زمانے دليل تلاش كى جائے گى جو حاجت كى دليل تجد درغبت كے زمانے ميں طلاق پر اقدام كرنا ہے اور بيدليل مكر دہوتى رہتى ہے، اس ليے اس كا مدلول بھى مكر دہوگا اور بيكہا جائے گا كه "حد ثلاث" تك جب بھى دليل ميں تكر ار ہوگا حاجت يعنى ايقاع ميں بھى تكر ار ہوگا اور ايك سے برو حكر دواور تين طلاق دينے كى گنجائش ہوگى۔ جب بھى دليل ميں تكر ار ہوگا حاجت يعنى ايقاع ميں بھى تكر ار ہوگا اور ايك سے برو حكر دواور تين طلاق دينے كى گنجائش ہوگى۔ شم قبل المنح يہاں سے بير بتانا مقصود ہے كہ طلاق دينے كا سنت طريقة تو يہى ہے كہ طہر ميں دى جائے ، ليكن بير مسئلہ اب بھى

اس سلسلے میں فقہاء ومشائخ کے دونظریے ہیں (۱) پہلانظریہ یہ ہے کہ اگراول طہر میں طلاق دے گا تو عورت پرعدت کا زمانہ دراز ہوجائے گا کہ اس صورت میں اسے پورے تین طہراور تین حیض کی عدت گذار نی ہوگی ، اس لیے بہتریہ ہے کہ آخری طہر تک انتظار کرے، تاکہ بیوی پرزمانۂ عدت درازنہ ہو۔

(۲) دوسرانظریہ یہ ہے کہ عورت کے پاک ہوتے ہی اسے طلاق دیدے، ہر چند کہ اس صورت میں ہوی پر زمانۂ عدت دراز ہوگا، مگر چوں کہ طلاق ایسے طہر میں دینا مسنون ہے جو جماع سے خالی ہوا در طہر کا زمانہ تجدد رغبت اور ہجان شہوت کا زمانہ ہوتا ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ انسان ہے قابوہ و جائے اور بیوی سے ہم بستری کر لے، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم بستری کے بعد وہ اسے طلاق دے گا تو سنت پر ممل کرنے والانہیں ہوگا، اور اس صورت میں لینے کے دینے پڑجائیں گے، لہذا بہتریہی ہے کہ اوّل طہر میں طلاق دے دلاکر چھنکا را حاصل کرلے۔

وَ طَلَاقُ الْبِدُعَةِ أَنْ يُطَلِقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ كَانَ عَاصِيًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُ رَحَلِئَا الْمَهُ وَ كُلُّ طَلَاقٍ مُبَاحٌ، لِأَنَّهُ تَصَرَّفٌ مَشْرُوعِ عَتَى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكُمُ، وَالْمَشْرُوعِيَّةُ لَا تُجَامِعُ الْحَطْرَ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطُويُلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا، لَا الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّ الْاصُلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ اللَّذِي تَعَلَّقَتُ بِهِ الْمَصَالِحُ الْدِينِيَّةُ وَ الْمُؤْتِقِ عَلَى الطَّلَاقِ هُو الْحَظُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِي تَعَلَقَتُ بِهِ الْمُصَالِحُ الْدِينِيَّةُ وَ الْإِبَاحَةُ لِلْمَاحَةِ إِلَى الْحَطُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ اللَّذِي تَعَلَقَتُ بِهِ الْمُصَالِحُ الْدِينِيَّةُ وَ الْمُشَوْقِ عَلَى الطَّلَاقِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى الْحَطْرُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ وَهُو مَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَا إِيْقَاعُ الشِّنَةُ، وَالْمَشُرُوعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ الْاللَهِ فَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَيْلِ عَلَيْهَا، وَالْمَشُرُوعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ الْاللَهِ اللَّذَانِ اللَّهُ الزِقِ لَا تُنافِى الْحَطْرَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ وَهُو مَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَا إِيْقَاعُ الشِّنَةُ، فِي طُهُمْ وَاحِدِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِزَالَةً إِنَالَةً السِّنَةَ، فِي الْمُعْرَلِ إِنْ يَقِي فَلَ الْمُعْرَاقِ الزِيَادَةِ فِي الْمُعَلِ إِنْ الْعِلَاقِ الْهِ الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُسُلِي إِنَّا اللَّالِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْمِ وَاحِدُ إِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُولِ إِنِهُ الْمُؤْلِقِ اللْعَلَاقِ الْمُؤْلِقِ الْمُقَاعُ اللْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ترجمه: اورطلاق بدعت یہ ہے کہ شوہرا کی ہی کلے سے یا ایک ہی طہر میں بیوی کو تین طلاق دید ہے جب ایسا کرے گا تو تین طلاق واقع ہوجائے گی البتہ وہ (شوہر) گناہ گار ہوگا۔ حضرت امام شافعی ویشویڈ فرماتے ہیں کہ ہرطرح کی طلاق مباح ہے، اس لیے کہ وہ ایک شرعی تصرف ہے، یہاں تک کہ اس سے ایک حکم مستفاد ہوتا ہے اور مشروعیت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ بر خلاف حالت حیض میں طلاق دینے کے، اس لیے کہ (یہاں) عورت پر درازی عدت محرم ہے، نہ کہ طلاق۔ ہوری دریان کے میں اس نکاح کوختم کرنا ہوتا ہے جس سے دینی اور دنیاوی ہوری دریاں دیا وہ دنیاوی

ان البداية جلد المحالية المحال

مصلحتیں وابستہ میں اور (طلاق کی) اباحت حاجت خلاص کے پیش نظر ہے اور ایک ساتھ تین طلاق دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، جب کہ دلیل حاجت کود کیکھتے ہوئے تین طہروں میں متفرق کر کے دینے کی ضرورت ٹابت ہے۔

اور چوں کہ بذات خود حاجت باقی ہے، اس لیے اس پر دلیل کومتصور کرنا بھی ممکن ہے۔ اور اس طلاق کی مشروعیت بایں معنی ہے کہ بیر قیت کا از الد ہے اور اپنے غیر میں پائے جانے والے معنی کی وجہ سے ممانعت کے منافی نہیں ہے اور معنٰی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

نیز ایک طہر میں دو طلاق دینا بھی بدعت ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ اور واحدہ بائنہ کے متعلق روایات مختلف ہو گئیں، امام محمد برالتے ہیں مسلوط میں فرماتے ہیں کہ بیسنت سے انحراف کرنا ہے، اس لیے کہ چھٹکارا حاصل کرنے میں کسی زائد صفت کے اثبات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ (صفت زائدہ) بینونت ہے، اور زیادات کی روایات میں بیدوضاحت ہے کہ فوری خلاصی کی ضرورت کے پیش نظرایا کرنا مکروہ نہیں ہے۔

#### اللغاث

وعاصى كافرمان، كناه كار ومباح كالل وتطويل كه لمباكرنا وحظو كه ممانعت وقطع كافائة مم كرنا، توري وعاصى كافراء والا والمحال وتطويل كه لمباكرنا وحظو كام ممانعت والا وتصوير كاتصور كان و ثار وتعلقت كام متعلق بين والا حق اجازت وخلاص كالم تحثكارا ومفرق كا جدا جدا كرنى والا وتعلق بين وجاتا ب، جدا كرنا وإذا له كان كرنا وقل كان كرنا والى والمعال كرنا والى والمعال كرنا والى والمعال والمعال والمعال كرنا والى والمعال والمعال والمعال كرنا والمعال والمعال كرنا والى والمعال كرنا والى والمعال كرنا والى والمعال والمعال والمعال كرنا والمعال كالمعال كرنا والمعال كر

#### طلاق بدعه:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق کی تیسری قتم یعنی طلاق بدعی کی تعریف ادراس کے حکم پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ سے تین طلاق دینے یا ایک ہی طہر میں تین طلاق دینے کا نام طلاق بدعی ہے ادراس کا حکم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کرنا حرام ادر سبب گناہ ہے، کیکن اگر کسی نے ایسا کرلیا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اوراس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف امام شافعی براتی گیا گا مسلک یہ ہے کہ جس طرح طلاق احسن اور حسن مباح ہے اسی طرح طلاق بدی بھی مباح ہے اور اس کے مرتکب و مستعمل پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیول کہ یہ ایک شرعی تصرف ہے اور ایبا تصرف ہے جس سے ایک شرعی تھم یعنی طلاق کے وقوع اور بیوی کی حرمت وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے اور امر مشروع کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ امر ممنوع کے ساتھ جع نہیں ہوگئی، کیول کہ مشروعیت ممانعت کے منافی ہے، لہذا جب طلاق کی بیشم بھی مشروع ہے تو اس کے مرتکب کو گناہ وغیرہ ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

 صاحب کتاب ای کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا حالت حیض ہیں طلاق دینا حرام نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں طلاق دے کرعورت پرعدت کو دراز کرنا بیجرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ جس حیض میں طلاق دی جائے گی فلا ہر ہے کہ وہ عدت میں محسوب (شار) نہیں ہوگا اور یقینا عدت دراز ہوجائے گی۔ لیکن حضرات شوافع کی خدمت میں ناچیز شارح کا سوال بیہ ہے کہ آپ کا بیہ جواب بچوں کو بہلانے میں تو کام آسکتا ہے، لیکن کی ذیام کی زبان رو کئے میں معاون نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ عدت کا دراز ہونا بھی تو آخر طلاق ہی کے سبب ہوگا، ورندا گر طلاق نہ دی جائے تو کیا بدون سبب عورت پرعدت لازم ہوگی کہ اس کی درازی کا رونا رویا جائے۔ (شارح عفی عند)

ولنا المنع ہمارے یہاں طلاق بدگی اگر چہوا تھے ہوجاتی ہے، گراس کاارتکاب گناہ کا سب ہے، اس لیے ہمای دلیل ہیہ ہے کہ بھاکی طلاق کوتو مطلقاً ممنوع ہونا چاہے، خواہ وہ احسن ہویا حسن ہویا بدگی، کیوں کہ طلاق سے ایک صلحتیں مفقود ہوجاتی ہیں جن کا تعلق دین ودنیا دونوں سے ہوتا ہے، چنا نچہ نکاح کرنے کے بعد انسان زنا اور بدکاری وبدنگاہی سے محفوظ رہ کراپی عاقبت سنوارتا ہے، طلاق دیتے ہی ان برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان کے دین پرحرف آنے لگتا ہے، اس طرح طلاق سے قبل دنیا میں بوی کے ذریعے انسان کوآرام ملتا ہے وہ اس کے دکھ درد کی شریک ہوتی ہے، اس کا فراش بنتی ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات میں اس کی ہم کاروہم راز ہوتی ہے، ظاہر ہے طلاق کے بعد یہ فوائد نا بید ہوجاتے ہیں، اس لیے ان مقاصد کے فوات کود کھتے ہوئے تو عقل کی ہم کاروہم کوائی ہوجاتا ہے کہ عورت کی بدخلقی ایک لیج کے لیے جیان میں موجاتا ہے کہ عورت کی بدخلقی اور بدچلیٰ کی وجہ سے نباہ مشکل ہوجاتا ہے ، اس لیے شریعت نے عورت کی تکلیف سے نبخ کے لیے طلاق کی راہ دکھلائی ہے اور عورت کی تناہیں ہے۔ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کہ جب ایک دو سے کام چل جاتا ہے تھورایک ساتھ تین طلاق والی راہ پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

و هی فی المفرق سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک ساتھ تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح تین اطہار میں متفرق طور پر بھی تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جس طرح کیبارگی تین طلاق دینا حرام ہے ہکذا تین متفرق والی صورت بھی حرام ہونی جا ہے، حالا نکدا حناف اس کے جواز کا نعرہ لگارہے ہیں، آخر یوفرق کیوں ہے؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ متفرق اطہار میں تین طلاق دینے کی ضرورت اس کی دلیل پرنظر کرتے ہوئے ثابت ہے، کیوں کہ ہرطہر میں رغبت متجد دہوتی ہے اور انسان اقد ام علی الطلاق کرتا ہے، اس لیے اس صورت میں ضرورت ثابت ہے، لہذا مہ چیز (متفرق طور پر تین طلاق) بھی ثابت ہوگی۔

والحاجة فی نفسها النع یہاں سے بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے دلیل حاجت کو معیار اور مدار بنا کر متفرق طور پر طلاق ثلاث کے ثبوت وجواز کو ثابت کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دلیل حاجت اس وقت حاجت کے قائم مقام ہوگی جب خود حاجت بھی موجود ہواور یہاں سرے سے حاجت ہی موجود نہیں ہے تو دلیل حاجت کیا خاک اس کے قائم مقام ہوگی ، اور حاجت اس وجہ سے متصور اور موجود نہیں ہے کہ جب ایک طهر میں ایک طلاق دیدی گئ تو خلاصی مل گئ اور نکاح ختم ہوجانے کی وجہ سے مزید خلاصی کی حاجت نہیں رہ گئ اور جب حاجت نہ رہی تو دلیل حاجت بھی نہیں رہ گئ، اس لیے ہمارا پہلا اشکال

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی ذراغور سے تو دیکھواب بھی حاجت باتی اور موجود نظرآئے گی۔
اور اپنے پورے ڈھانچے کے ساتھ نظرآئے گی، اس لیے کہ بمیشہ صرف ایک ہی طلاق سے کا منہیں چاتا، بلکہ بسااوقات عورت بدخلقی و بدتہذ ہی کا منبغ اور سرچشمہ ہوا کرتی ہے اور ایک وارنگ سے بھی اس کا دماغ صحح نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے ایک کے بعد دواور تین طلاق دینے کی اجازت دی ہے، تا کہ اس طرح کی صورت حال سے نمٹا جاسکے، لہذا صرف ایک ہی سے حاجت خلاصی کوختم ماننا درست نہیں ہے، بلکہ حالت اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر بھی میں جاجت تین تک دراز ہوجایا کرتی ہے۔

والمنسووعية المح يہاں سے صاحب بدايہ امام شافعی وليَّيْن کی دليل کو جڑ سے اکھاڑ پھينک رہے ہيں، فرماتے ہيں که حضرت والا آپ نے مشروعيت اور ممانعت کے عدم اجتماع کا نعرہ لگا کر جوابتے مسلک کومؤ کدکرنے کی کوشش کی ہے وہ رائيگال اور بيکار ہے، ٹھيک ہے ہم بھی مانتے ہيں کہ مشروعيت ممانعت کے ساتھ جمع نہيں ہوسکتی، ليکن يہ يادر کھے کہ مشروعيت ممنوع لذاته کے ساتھ اگر چہ جمع نه ہو، مگر ممنوع لغيرہ کے ساتھ بھو ہوسکتی ہے، مثلاً غصب کردہ زمين ميں نماز پڑھنايا اذان جمعہ کے وقت بيج وشراء کرنا، ديکھيے نماز پڑھنا اور بيچ وشراء کرنا دونوں مشروع ہيں، ليکن امر غيريعنی ارض مغصو به اور ترک سعی کی وجہ سے ممنوع ہيں جو اصطلاح ميں ممنوع لغيرہ کہلاتا ہے، تو جس طرح يہال مشروعيت ممنوع لغيرہ کے ساتھ جمع ہے، ای طرح صورت مسئلہ ہيں بھی طلاق جو فی نفہ امر مشروع ومباح ہے، ليکن ایک امر غيريعنی فوات مصالح کی بنا پر ممنوع ہے، اور اس کے ساتھ جمع بھی ہے۔

و کذا النے فرماتے ہیں کہ جس طرح عدم حاجت کی وجہ سے ایک ساتھ تین طلاق دینا بدعت ہے، اسی طرح اسی عدم ضرورت کی بنا پرایک ساتھ دوطلاق دینا بھی بدعت ہے، کیول کہ جوخرا بی تین میں ہے وہی دومیں بھی ہے۔

واختلفت النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کو حالت طہر میں ایک طلاق بائن دے تو یہ سنت ہے یا بدعت؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، چنا نچدام محمد والتی میں تو بیتر مرفر مایا ہے کہ یہ بھی بدعت اور خلاف سنت ہے، اس لیے کہ تحصیل خلاصی میں صفت بینونت (بائن کا اضافہ) کی زیادتی اضافہ لاطائل تحت ہے جبیل سے ہے جس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

۔ لیکن زیادات میں بیصراحت مذکور ہے کہ بیاضافت درست ہے،اس لیے کہ بھی بھی معاملہ اس حد تک خراب ہوجا تا ہے کہ فوری علیحدگی اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ فوری جدائی ادر ایمرجنسی خلاصی اس صفت کے بغیر نہیں حاصل ہو عکتی،اس لیے اس کی ضرورت اور حاجت برقرار ہے۔

وَالسَّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ، سُنَّةٌ فِي الْوَقْتِ وَ سُنَّةٌ فِي الْعَدَدِ، فَالسُّنَّةُ فِي الْعَدَدِ يَسْتَوِيُ فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَالْسُنَّةُ فِي الْوَقْتِ تَثْبُتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا حَاصَّةً، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهُرٍ لَّمْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ، لِأَنَّ الدَّاعِيَ دَلِيْلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تُجَدِّدِ الرَّغْبَةَ، وَهُو الطُّهُرُ الْخَالِي عَنِ الْجِمَاعِ، أَمَّا زَمَانُ الْحَيْضِ فَزَمَانُ النَّفُرَةِ، وَ بِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ، وَ غَيْرُ الطُّهُرُ النَّغُرِةِ، وَ بِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ، وَ لَنَا الْمَدُخُولِ بِهَا، وَلَنَا الْمَدُخُولِ بِهَا مَلَا لَمُ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ مِنْهَا، وَ فِي الْمَدُخُولِ بِهَا أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي غَيْرِ الْمَدُخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَا تَقِلُّ بِالْحَيْضِ مَا لَمْ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ مِنْهَا، وَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَتَجَدَّدُ بِالطَّهُر.

تروج کے: اور طلاق سنی کی دو تسمیں میں (۱) سنی فی الوقت (۲) سنی فی العدد، چنانچے سنت فی العدد میں تو مدخول بہااور غیر مدخول بہا و دونوں برابر میں اور اسے ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ اور سنت فی الوقت خاص طور پر مدخول بہا میں ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر بورک کو ایسے طبر میں طلاق دے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو؛ اس لیے کہ داعی طلاق دلیل حاجت یعنی تجدد رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے اور (یہ زمانہ) وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، رہا چیش کا زمانہ تو وہ تو نفرت کا زمانہ ہے۔ اور طہر میں ایک مرتبہ ہم بستری کر لینے سے رغبت کم ہوجاتی ہے:

اورغیرمدخول بہا کوحض اور طہر دونوں حالتوں میں طلاق دے سکتا ہے، امام زفر روایشیلہ کا اختلاف ہے، وہ اسے مدخول بہا پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ غیر مدخول بہا میں دل چسپی برقر اررہتی ہے اور جب تک اس سے شوہر کامقصود نہ حاصل ہوجائے چض سے یہ دل چسپی کم نہیں ہوتی۔اور مدخول بہا میں طہر سے رغبت متجد د ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿وجه ﴾ شم، صورت، صرح۔ ﴿يستوى ﴾ برابر بیں۔ ﴿داعی ﴾ خواہش، سبب۔ ﴿تجدّد ﴾ نیا ہو جانا۔ ﴿تفتر ﴾ خفندى ہو جاتى ہو

#### طلاق سنّى كى وضاحت:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق سُنی کی مزید تشریح اور اس کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے توبہ یا در کھیے کہ وہ طلاق جس کا نام طلاق سی ہے اور جس کا طریقہ اختیار کرنے والے کومصیب سنت کہا جاتا ہے اس کی دوشمیں ہیں (۱) سنت من حیث الوقت (۲) سنت من حیث العدد۔

سنت من حیث العددتو میہ ہے کہ عورت کو ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے اور مرور عدت تک اسے چھوڑ دیا جائے ، اور اس میں مدخول بہاا درغیر مدخول بہا دونوں بیویاں برابر میں اور عدد کے حوالے سے ان میں کوئی امتیازیا فرق نہیں ہے۔

البتہ سنت فی الوقت میں دونوں کے مامین فرق ہے اور بید مدخول بہا کے حق میں خاص طور پر ثابت ہوگی، لینی اگر مدخول بہا عورت کو طلاق دی جائے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے کہ عورت کو طلاق دی جائے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے کہ طلاق دینے کہ محرک حاجت خلاصی کی دلیل ہے اور بیدلیل اقدام علی الاطلاق سے عبارت ہے، جو تجدد رغبت کے زمانے میں پایا جاتا

## ر آن البدايه جلد المحالة المحالة ٢٩٩ يحت المحال الم

ہا در چوں کہ تجدد رغبت کا زمانہ وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے مدخول بہا کے طلاق میں اس امر کا حد درجہ خیال رکھنا ہوگا کہ اسے طہر خالی عن الجماع ہی میں طلاق دی جائے۔

اور چوں کہ چین کا زمانہ نفرت اور دوری کا زمانہ ہوتا ہے، ای طرح حالت طہر میں ایک بار جماع کر لینے سے رغبت اور دل چین میں کمی آ جاتی ہے، لہٰذا ان اوقات میں دلیل حاجت کے مفقو د ہونے کی وجہ سے اقد ام علی الطلاق علی وجہ المنة مشروع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل دارومدار حاجت اور اس کی دلیل پر ہے اور چوں کہ یہاں دلیل ہی معدوم ہے تو پھر حاجت تو بدرجہ اولی معدوم اور غیر موجود ہوگی۔

اس کے برخلاف غیرمدخول بہا کے حق میں ہمارے یہاں سنت فی الوقت کوکوئی اہمیت نہیں حاصل ہے، اوراس کے حق میں حیض اور طہر دونوں زمانے برابر اور مساوی ہیں، البتہ امام زفر رائے گئے فرماتے ہیں کہ مدخول بہا کی طرح اس کے حق میں بھی سنت فی الوقت کی رعایت کی جائے اور اسے بھی (غیرمدخول بہا کو) حالت طہر میں طلاق دی جائے، اگر حالت حیض میں دی گئی تو وہ مرکدہ ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب تک شوہر ہیوی سے اپنا مقصود نہیں حاصل کر لیتا اور اس کی بندمہر کوتو ڑکر الگ نہیں کر دیتا، اس دفت تک برابراس عورت میں اس کی دل چھپی برقرارہتی ہے اور چیض وغیرہ سے اس کی رغبت اور شہوت میں کسی طرح کی کوئی کی نہیں آتی ، اب اگر حالت چیض میں شوہر اسے طلاق دے گاتو یہ طلاق نفرت یا قلت رغبت کی وجہ سے نہیں ہوگی ، بلکہ حاجت اور ضرورت کے پیش نظر ہوگی ، اور چول کہ ضرورت ہی پر طلاق کا مدار ہے ، اس لیے غیر مدخول بہا کو حالت چیض میں طلاق دینا بھی درست اور مباح ہے۔

اس کے برخلاف مدخول بہا کا مسکہ ہے، تو اس کے لیے حالت طہر کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حق میں حیض کا زمانہ نفرت والا ہے، اس طرح ایک مرتبہ جماع کرنے سے بھی اس کی رغبت میں کی آجاتی ہے، اب اگر ہم اس کے لیے طہر خالی عن الجماع کوسنت من حیث الوقت نہیں مانیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی طلاق حاجت اور ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ نفرت اور عدم رغبت یا قلت جاہت کی بنیاد پر ہوگی، حالاتی کی بنیاد اور اس کا مدار نفرت یا قلت رغبت پرنہیں، بلکہ حاجت اور ضرورت پر ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَمِ أَوْ كِبَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُّطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَإِذَا مَضَى شَهُرٌ طَلَّقَهَا أُخُرَى، لِأَنَّ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ الَّلاَئِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ ﴾ إلى أَنْ قَالَ ﴿ وَ الَّلاَئِي لَمُ يَحِضْنَ ﴾ (الطلاق:٤) وَ الْإِقَامَةُ فِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَّةً حَتَّى يُقَدَّرَ الْإِسْتِبْرَاءُ فِي الله أَنْ قَالَ ﴿ وَ اللّائِي لَمُ يَحِضْنَ ﴾ (الطلاق:٤) وَ الْإِقَامَةُ فِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَةً حَتَّى يُقَدَّرَ الْإِسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّهَا بِالشَّهُرِ، وَهُو الْحَيْضُ لَا بِالطَّهُرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهُرِ، يُعْتَبَرُ الشَّهُورُ بِالْأَهِلَةِ، وَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهُرِ، يُعْتَبَرُ الشَّهُورُ بِالْأَهِلَةِ، وَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهُرِ، يُعْتَبَرُ الشَّهُورُ بِالْأَهِلَةِ، وَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ غِيْ وَسُطِهِ فَبِالْآيَّامِ فِي حَقِّ التَّفُرِيْقِ، وَ فِي حَقِّ الْعِلَّةِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَاعُونُ بِالْأَوْمِيْقِ، وَ فِي حَقِ الْعَلَّةِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَمَا لِلْكُولِ الشَّهُ وَعَلَى اللَّا حِيْدِ، وَ الْمُتَوسِطُونَ بِالْأُهِلَةِ، وَ هِي مَسْأَلَةً الْإِجَارَاتِ.

ترجمل : فرماتے ہیں کداگر صغرتی کی بنا پریا کبرسی کی وجہ سے عورت کو حض ندآتا ہواور شوہر سنت طریقے کے مطابق اسے تین طلاق دیا ہے، تو پہلے اسے ایک طلاق دیا ہے کہ دہ عورتیں جو حض سے نا اُمید ہوجا کیں ۔ اور وہ عورتیں جفیس حیض نہیں آتا حض کے قائم مقام ہے ، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ دہ عورتیں جو حض سے نا اُمید ہوجا کیں ۔ اور وہ عورتیں جفیس حیض نہیں آتا (ان کے حق میں مہینہ حیض کے قائم مقام ہے )۔

اورمہینوں کا حیف کے قائم مقام ہونا خاص کر حیض میں ہے، یہاں تک کہ اس کے حق میں استبراء کا اندازہ بھی مہینہ سے لگایا جائے گا اور استبراء چف سے ہوتا ہے، نہ کہ طہر سے۔ پھرا گر طلاق شروع مہینے میں دی جائے تو مہینوں کا اعتبار چاند سے ہوگا۔ اور اگر درمیان ماہ میں دی جائے تو تفریق کے حق میں ایام کا اعتبار کیا جائے گا، اسی طرح عدت کے حق میں بھی امام صاحب والشھائے کے ذرمیان ماہ میں دی جائے گا اور درمیان کے دومہینوں کو چاند سے کمل کیا جائے گا۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں پہلے مہینے کو دوسرے مہینے سے پورا کیا جائے گا اور درمیان کے دومہینوں کو چاند سے کمل کیا جائے گا۔ اور بداجارات کا مسکلہ ہے۔

#### اللغاث:

وصغر کی چھٹین ، کم ن۔ وکبر کی بر حایا۔ ومضی کر رجائے۔ وشھر کی ایک مہیند۔ وینسن کی مایوں ہوگئیں۔ ومحیض کی حض آنے سے۔ ولم یحضن کی جن کو حض نہیں آتا۔ واقامة کی قائم مقام ہونا۔ ویقدر کی حماب کیا جائے گا، مقرر کیا جائے گا۔ واستبراء کی رم کے غیر مشغول ہونے کو معلوم کرنا۔ واقلة کی واحد ھلال ؛ نیا جاند۔ ویکمل کی کما کیا جائے گا۔ حیض نہ آنے والی عور توں کی طلاق اور عدت:

اس عبارت سے صاحب کتاب ان عورتوں کے طلاق کا تھم بیان فرمارہ ہیں جنھیں چیف نہیں آتا، چیف یا تو عورت کی صغرتی اوراس کے بچینے کی وجہ سے نہیں آتا، بہر حال چیف نہ آنے والی عورتوں اوراس کے بخینے کی وجہ سے نہیں آتا، بہر حال حیف نہ آنے والی عورتوں کے متعلق تھم یہ ہے کہ اگر کوئی انھیں سنت طریقے پر طلاق دینا چا ہے، تو اسے ایک طلاق دیکر چھوڑ دے، پھر جب ایک ماہ گذر جائے تو دوسری اور پھر ایک ماہ کے بعد تیسری طلاق دیدے اور جس طرح ذوات الحیض عورتوں کی عدت ایک چیف کا گذر تا اور آتا ہے، ای طرح ان کی عدت ایک ماہ کا گذرتا ہے۔ اس تھم کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آئے اور تا بالغہ عورتوں کی عدت تین ماہ ہے واللانی ینسن من المحیض سے سے اللانی لم یحضن فعد تھن ثلاثة اُشھر ، لہٰذا جب ان کی عدت تین ماہ ہے تو لاز مان کی سنت طلاق کا وقت بھی ایک ماہ کے بعد ہوگا۔

و الإقامة فی المح یبال سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مہینوں کو جویش کے قائم مقام بنایا گیا ہے وہ صرف حیض ہی کے ساتھ خاص ہے اور ان مشاکح کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو مہینوں کو حیض اور طہر دونوں کے قائم مقام مانتے ہیں، اور اس کی واضح دلیل خاص ہے اور ان مشاکح کے تو نقبی سے جو مہینوں کو حیض نہیں آتا اور وہ ایک سے دوسری کی ملکیت میں منتقل ہور ہی ہے تو نقبی ضابطہ کے حت اس سے استبراء کرانا ضروری ہے، اس لیے اس سے ایک مہینے تک وطی وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں غیر ذوات خیض باندی کا استبراء ایک ماہ مقدر کیا گیا ہے اور استبراء چیض ہی کا ہوتا ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مہینہ صرف چیض کے قائم مقام

ٹم إن كان النج يہاں سے يہ بتار ہے ہيں كہ غير ذوات الحيض عورتوں كواگراول ماہ ميں طلاق دى جائے تو ان كى عدت چاند كا عتبار سے تين ماہ ہوگى، خواہ مہينے ٢٩ كے ہوں يا ٣٠ كے ۔ اور اگر نظم ماہ ميں طلاق دى جائے تو حضرت امام صاحب وليشكنے ك نزد يك متفرق تين طلاق بھى ايام كے اعتبار سے ہوگى اور عورت عدت بھى ايام كے اعتبار سے گذار ہے گى، للبذا دوسرى طلاق اكتيبويں دن اور تيسرى طلاق الاويں دن ہى دى جائے، تب تو سنت كے موافق ہوگى، ورنہ نہيں، اى طرح عورت بھى كمل ٩٠ (نو سے) دن كے بعد ہى عدت سے فارغ ہوگى اس سے يہلے نہيں۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں تفریق طلاق میں تو ایام معتبر ہوں گے، کین اتمام عدت میں بیطریقہ اختیار کیا جائے کہ جس ماہ کے درمیان میں (مثلاً ۲۵ تاریخ کو) طلاق دی ہے اس ماہ کے ایام کوآخری ماہ کے ایام سے ملاکر ۳۰ دن کمل کیے جائیں گے اور اس کے بعد بچ کے دو ماہ کا اعتبار چاند سے ہوگا، خواہ چاند ۲۹ کا ہویا ۳۰ کا، اس لیے کہ مہینوں میں چاند ہی اصل اور معمول مدے۔

صاحب ہدایہ وطنی فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ دراصل اجارات کا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے وسط ماہ میں ایک سال کے لیے کوئی چیز کرایے پر لی تو امام صاحب وطنی کے یہاں سال کے ۳۲۰ دن کا اعتبار ہوگا اور اسی حساب سے کرایے کی ادائیگی ہوگی۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں جس ماہ میں معاملہ ہوا ہے اس کا اور ماہ آخر کا اعتبار مقررایام سے ہوگا اور چی کے تمام مہینے چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔

قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَفْصُلُ بَيْنَ وَطْنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِثَمَّنَيْهُ يَفُصُلُ بَيْنَهُمَا بِشَهُمْ اللَّهِ عَلَيْ الرَّغُبَةُ، وَ إِنَّمَا تَتَجَدَّدُهُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشَّهُرُ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبُلُ فِيهَا، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاعْتِبَارِهِ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجُهُ الْعِلَّةِ، وَالرَّغُبَةُ وَ إِنْ كَانَتُ الْحَبُلُ فِيهَا، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاعْتِبَارِهِ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجُهُ الْعِلَّةِ، وَالرَّغُبَةُ وَ إِنْ كَانَتُ الْحَبُلُ فِي وَطْنِي غَيْرِ مُعَلِّقٍ فَرَارًا عَنْ مَوْنِ الْوَلَدِ، وَلَا الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ، فَصَارَ كَزَمَان الْحَبَلِ.

تر جمل : امام قد وری ولیٹی فرماتے ہیں کہ (آئمہ یاصغیرہ) ہیوی کی وطی اور طلاق کے مابین کسی زمانے کا فصل کیے بغیر بھی اسے طلاق دینا جائز ہے۔ امام زفر ولیٹی فرماتے ہیں کہ وطی اور طلاق کے مابین ایک ماہ کا فصل کرے، اس لیے کہ ایک ماہ (اس کے تو میں) حیض کے قائم مقام ہے، اور اس لیے بھی کہ جماع سے رغبت کم ہوجاتی ہے جو ایک مدت کے بعد متجد دہوتی ہے اور وہ مدر ایک ماہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکورہ عورت میں حمل کا وہم نہیں ہے اور ذوات الحیض عورتوں میں طلاق کی کراہت اس وجہ۔ سے، اس لیے کہ اس وقت عدت کا طریقہ مشتبہ ہوجائے گا۔

ر أن البداية جلد الكام طلاق كابيان الم

اورا مام زفر رالیم نظر را الیم نظر میں کردہ تاویل کے مطابق اگر چدرغبت کم ہوجاتی ہے، لیکن ایک دوسرے سبب سے اس میں اضافہ بھی ہوجاتا ہے، اس لیے کہ بچے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے مردایسی وطی سے دل چھپی لیتا ہے جو واضعِ حمل نہ ہو، لہذا یہ زمانہ بھی رغبت کا زمانہ ہوگا اور بیر (حاملہ عورت کے ) زمانۂ حمل کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿لا یفصل﴾ نہ فاصلہ کرے۔ ﴿تفترؓ ﴾ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ ﴿تتجدد ﴾ نئ ہو جاتی ہے۔ ﴿لايتوهم ﴾ وبمنہيں کيا جاتا۔ ﴿حبل ﴾مل ہونا۔ ﴿كواهة ﴾ ناپنديدگي ،كروہ ہونا۔ ﴿مؤن ﴾ فرج ، مشقت۔

#### حيض نهآنے والى عورتوں كى عدت كابيان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ وہ عورتیں جنسی حیض نہیں آتا ہے، اگر کوئی شخص وطی کرنے کے فوراً بعد انھیں طلاق دینا جا ہے تو دے سکتا ہے اور ذوات الحیض عورتوں کی طرح ان کے وطی اور طلاق کے مابین کسی انتظار اور فصل یا فرق کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہمارا مسلک ہے اور انکہ ثلاثہ بھی اس کے قائل میں، البتہ امام زفر چراپشیلا کا نظر بیر ہے کہ جس طرح ذوات الحیض عورتوں کے طلاق اور وطی کے مابین ایک عام کا فصل ضروری ہے، اس کے مابین ایک عام کا فصل ضروری ہے، اس لیے کہ مہیندان کے حق میں جھی طلاق اور وطی کے مابین ایک ماہ کا فصل ضروری ہے، اس لیے کہ مہیندان کے حق میں جیش کے قائم مقام ہے۔

و لأن المح امام زفر والتعليد كى دوسرى دكيل مد به كدايك مرتبه جماع كريلينے سے رغبت كم ہوجاتى ہے اور تجدد رغبت كے ليے ايك مدت دركار ہے اور چول كدان عورتوں كے حق ميں وہ مدت ايك ماہ كا وقت ہے،اس ليے ہمارے يہاں ان كى وطى اور طلاق كے ما بين ايك ماہ كافصل ضرورى ہے۔

ولنا المنع ہماری دلیل اور امام زفر رطینیائی کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ محتر م ان عورتوں کوذوات الحیض عورتوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ذوات الحیض میں جماع کے بعد جوطلاق دینے کی کراہت ہے وہ اس وجہسے ہے کہ ان میں حمل کا وہم ہوتا ہے اور ان کی عدت مشتبہ ہوجاتی ہے، یعنی اگر وہ اس وطی سے حاملہ ہوگئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی عدت وضع حمل ہوگی اور اگر حاملہ نہ ہوئیں تو تین حیض ہوگی، گر حیض آنے سے پہلے پہلے چوں کہ بیہ معاملہ مشتبر رہتا ہے، اس لیے ان کی وطی اور طلاق میں ایک حیض کا نصل ضروری ہے۔

ان کے برخلاف آئے یا صغیرہ میں نہ تو حمل کا وہم رہتا ہے اور نہ ہی اشتباہ عدت کا،اس لیے ان کی وطی اور طلاق میں کسی نصل یا فرق کی ضرورت نہیں ہے۔

والوغبة المنع يہاں سے امام زفر رطیقی کی دوسری دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی یہ توجیہ بالکل درست ہے کہ جماع کے بعد رغبت کم ہوجاتی ہے اور تجد درغبت کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس پڑ ہیں غور کیا کہ رغبت کی کمی بھی ذوات الحیض عور توں کے ساتھ خاص ہے، یہ کی آ کہ یا صغیرہ میں متصور نہیں ہے، بلکہ ان میں تو جماع کے بعد بھی رغبت بڑھتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مردایی وطی کی تمنار کھتے ہیں جس سے عورت کو تمل نہ تھہرے اور چوں کہ صغیرہ یا آ کہ کو جمل نہیں تھہر سکتا، اس لیے ان سے بار باروطی کرنے میں شوہر کو دل چھپی ہوگی اور ہروطی کے بعد تجدد رغبت کا زمانہ ہوگا، لہٰذاالگ

### و آن البداية جلدال يه المسالة المارك المارك

ے ان کے حق میں ایک ماہ انظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بدون تفریق وانظار بھی طلاق دینا مباح اور درست ہے۔
اور بیر حاملہ عورت کے زمانۂ حمل کے مشابہ ہوگیا، یعنی جس طرح حاملہ عورت کو جماع کے معاً بعد طلاق دینا درست ہے، اس طرح صغیرہ اور آ کسہ عورتوں کو بھی جماع کے فوراً بعد طلاق دینا درست ہے، اور کسی تفریق یا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب کتاب آگلی عبارت میں اس کو بیان فرمارہے ہیں۔

وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوْزُ عَقِيْبَ الْجِمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّيُ إِلَى اشْتِبَاهِ وَجُهِ الْعِدَّةِ، وَ زَمَانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّغْبَةِ فِي الْوَطْيِ، لِكُوْنِهِ غَيْرَ مُعَلِّقٍ، أَوْ فِيْهَا لِمَكَانِ وَلِدِهِ مِنْهَا فَلَا يَقِلُّ الرَّغْبَةُ بِالْجِمَاعِ.

ترجمل: اور حاملہ عورت کو جماع کے (فوراً) بعد طلاق دینا درست ہے، کیوں کہ بیطلاق طریقۂ عدت کے مشتبہ ہونے کا سبب نہیں ہے،اور حمل کا زمانہ وطی سے دل جسی کا زمانہ ہے،اس لیے کہ اس وطی سے علوت نہیں ہوگا، یا اس وجہ سے کہ اس عورت سے شوہر کے نیچ کا امکان ہے، اس لیے جماع سے رغبت کم نہیں ہوگا۔

#### اللَّغَاثُ:

#### مامله عورت كي طلاق:

یہاں سے گذشتہ عبارت میں موجود فصاد کو مان الحبل والے نکڑے کی مزید تشریح وتوضیح فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ صغیرہ اور آئے کہ کا سے گذشتہ عبارت میں موجود فصاد کو فصل طلاق دینا درست ہے اور اس میں کوئی قباحت یا کراہت نہیں ہے،
کیوں کہ اس کے حق میں اوّلاً تو اشتباہ عدت کا کوئی مئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وضع حمل اس کی عدت متعین ہے۔

دوسرے یہ کہ حمل کا زمانہ وطی سے رغبت اور دل چھی کا زمانہ ہے، کیوں کہ یہ بات طے ہے کہ حمل تھم جانے کے بعد اب وطی کرنے سے شوہر کی رغبت کم نہیں ہوگی ،اس لیے کہ علوق کے بعد والی وطی بھی معلی نہیں ہوگی کہ حمل پر حمل تھم جائے ،لہذا فواد عن مؤن الوللہ والا مسئلہ یہاں ختم ہے، اس لیے حمل کے زمانہ میں بھی وطی سے رغبت برقرار رہے گی ، نیزیہ بات بھی وطی کو مرغوب کر رہتی ہے کہ حمل کی وجہ سے ذکورہ عورت شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور شوہر نے پہلے ہی جبَ بچے کی ذمے داری قبول کر لی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے صول اور معرض وجود میں آنے کا منتظر ہوگا اور زمانہ حمل میں عورت سے ہم بستر ہوکر اس بچے کی نشو ونما کا سامان فراہم کرے گا ، نہ یہ کہ وطی سے متنظر ہوکر وکر کے کولاغراور کم زور دیکھنا جا ہے گا۔

وَ يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفُصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيْقِتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكَافَيْهِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَالِكُافَيْهِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَالُكَافِيةِ لَا يُطَلِّقُهَا لِلْسُنَّةِ إِلَّا وَاحِدَةً، لِّأَنَّ الْأَصُلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظُرُ، وَ قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّفْرِيْقِ عَلَى فُصُولِهِ الْعَلَاقِ الْحَظُرُ، وَ قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّفْرِيْقِ عَلَى فُصُولِ الْعِدَّةِ، وَالشَّهْرُ فِي حَقِّ الْحَامِلِ لَيْسَ مِنْ فُصُولِهَا، فَصَارَ كَالْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا، وَ لَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِعِلَّةِ

الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ دَلِيْلُهَا، كَمَا فِي حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ، وَ هَذَا، لِأَنَّهُ زَمَانُ تَجَدِّدِ الرَّغُبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ وَهُوَ الْطَّهُرُ وَهُوَ الْطَّهُرُ وَهُوَ الْطَّهُرُ وَهُوَ السَّلْهُرُ وَهُوَ مُوْ السَّلْهُرُ وَهُوَ السَّلْهُرُ وَهُو مَنْ الْحَبَلِ.

ترجمه: اور حضرات شخین میستان کے یہاں حاملہ عورت کوست طریقے کے مطابق تین طلاق دے بایں طور کہ ہر دو طلاق کے مابین ایک مہینے کا فاصلہ رکھے۔ امام محمد میلٹیڈ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کوسنت طریقے کے مطابق صرف ایک ہی طلاق دے، کیوں کہ طلاق میں ممانعت اصل ہے اور شریعت نے بھی عدت کی فصلوں پر تفریق طلاق کو بیان کیا ہے اور حاملہ عورت کے حق میں ''مہینہ'' فصول عدت میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ مسئلہ اس عورت کے مسئلے کی طرح ہوگیا جس کا طہر دراز ہوگیا ہو۔

حضرات شیخین عیب یا کی دلیل میہ کے کہ طلاق کی اباحت بربنائے حاجت ہے اور مہینداس کی دلیل ہے جیسا کہ آئسہ اور صغیرہ کے حق میں (مہینہ ہی حاجت کی دلیل ہے) اور میاس لیے ہے کہ فطرت سلیمہ کی خلقت کے مطابق مہینہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے، لہذا مہینہ دلیل اور نشانی بننے کا اہل ہے۔

برخلاف اس عورت کے جس کا طہر دراز ہو گیا ہو، اس لیے کہ اس کے حق میں طہر ہی علامت ہے، اور اس عورت میں ہر زمانے میں اس کی توقع ہے، جب کہ حمل کے ہوتے ہوئے تجد دطہر کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿حظر ﴾ ممانعت ﴿ فصل ﴾ فاصله كر \_ \_ ﴿ ممتدّة ﴾ برهی بول \_ ﴿ إباحة ﴾ اجازت \_ ﴿ آيسة ﴾ حيف سے مايس بو چك عورت \_ ﴿ جبلّة ﴾ فطرت \_ ﴿ سليمة ﴾ آلائش وخرابی سے محفوظ \_ ﴿ عَلَم ﴾ نثانی ـ ﴿ موجو ﴾ اميد كيا گيا ـ ﴿ لاير جی ﴾ اميدنيس كيا جاتا \_ ﴿ حبل ﴾ حمل \_ -

#### حامله عورت كي طلاق:

صورت مسلمہ یہ ہے کہ اگر کوئی محف حاملہ عورت کو تین طلاق دینا چا ہے تو حضرات شیخین جُوالیگا کے بیاں اس کے لیے سنت طریقہ اور مسنون وقت یہ ہے کہ ہر طلاق کے مابین ایک ایک ماہ کا فصل رکھے اور ایک ایک مہینے کے بعد تین طلاق دے۔ امام محمہ چاشیڈ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف ایک ہی طلاق دے، کیوں کہ طلاق میں ممانعت اصل ہے اور حدیث پاک میں اسے ابغض الممباحات قرار دیا گیا ہے، اس لیے حتی الامکان اس سے بیخنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے 'فطلقو ہن لعد تھن'' کے فرمان سے ایک ضابطہ یہ بھی مقرر فرما دیا ہے کہ طلاق دیتے وقت یہ بات چش نظر رہے کہ وہ تین متفرق طہروں میں ہو، یہی مسنون طریقہ ہے، صورت مذکورہ میں حمل کی وجہ سے حاملہ عورت کوچض ہی نہیں آتا، کہ ایک طلاق دینے کے بعد دوسرے طہرکی تو قع ہو، بلکہ اس کی تو پوری مدت حمل طہر کے درجے میں ہوریہ عورت حاملہ ہے، آگسہ یاصغیرہ نہیں ہے کہ مہینے کواس کے تن میں طہریافصل عدت کے قائم مقام مانا جائے، اس لیے جس طرح

### ر آن البدايه جلد کام طلاق كابيان ک

وہ عورت جس کا زمانہ طہر دراز ہوگیا ہواس کے حق میں مہینے کو نصول عدت کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا، ای طرح حاملہ کے حق میں بھی مہینہ نصول عدت کے قائم مقام نہیں ہوگا اور پوری مدے حمل میں اسے صرف ایک طلاق دی جاسکے گی۔

ولھما الغ حضرات شیخین عُرِیَا فرماتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو طلاق کوممنوع الاصل ہی مانے ہیں،کین ضرورت کے مواقع پراس کو اختیار کرنے سے گریز بھی نہیں کرتے اور ضرورت طلاق جس طرح دیگرعورتوں میں موجود ہے، اس طرح حاملہ میں بھی موجود ہے، اس لیے طلاق کومطلقا ممنوع الاصل کہنا درست نہیں ہے۔

اب جب حامد عورت میں ضرورت طلاق موجود ہے اور سنت طریقے کے مطابق طلاق دینا بظاہراس کے حق میں متصور نہیں ہم جب (حیض نہ آنے کی وجہ ہے) تو کوئی ایس راہ یا مثال تلاش کریں گے جس کو اختیار کر کے اس کے طلاق کوئلی وجدالسنة بنائیں، ہم نے دیکھا کہ آئسہ اور صغیرہ کو بھی چین نہیں آتا اور دمہینے 'ان کے حق میں فصول عدت اور تجدد طہر کی نیابت کر رہا ہے، اس۔ کہ صحیح سالم خفس کو ایک مہینے میں عورتوں کی بچی رغبت پیدا ہو، ہی جاتی ہے۔ لہذا جب مایوں انجیش عورتوں کے حق میں مہینہ چین اور نے رطبر کے قائم مقام ہوسکتا ہے تو اس عورت کے حق میں بھی نیابت کرے گا، کیوں کہ مل کے ہوتے ہوئے وہ بھی چین اور تجدد طہر اور مایوں ہی بھی جاتی ہے۔ اور چوں کہ المحکم یداد علی دلیلھا کا ضابط موجود ہے، اس لیے اس مہینہ کو حاملہ کے حق میں تجد طہر اور مایوں عدت کے قائم مقام مان کرتین مہینوں میں تین طلاق دینا سنت کو اینا نا اور اختیار کرنا کہا جائے گا۔

بعلاف الممتدة النجامام محمد والتيلانية في حامله عورت كوممتدة المعهر پرقياس كياتها، يبال سے ان كے اس قياس كى تر ديدكى جاربى ہے، فرماتے ہيں كہ حاملہ كوممتدة الطهر پرقياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كه ممتدة الطهر كے حق ميں حاجت كى دليل صرف طهر هے، اور اس سے ہر لحظ اور ہر لمحة تجدد طهركى توقع رہتى ہے، كه نه جانے كب اسے حض آنے گے اور پھر وہ پاك ہوجائے، اس كے برخلاف حاملہ عورت ہے كہ وضع حمل سے پہلے تو اس كوچش آئى نہيں سكتا، اور بالفرض اگر كوئى خون آتا بھى ہے تو اسے حض كاخون نہيں كہيں گے، اس ليے وہ ايك متعينه مدت (وضع حمل) تك حيض اور تجدد طهر سے محروم رہے گى جب كه ضرورت كسى بھى وقت پيش آسكى ہے، اس ليے اس كے حق ميں مهينه بى تجدد طهر كے قائم مقام ہوگا۔

وَ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّ النَّهُيَ عَنُهُ لِمَعْلَى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكُرْنَاهُ فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُ وَعِيَّتُهُ، وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، لِقَوْلِهِ 

عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمْرَ ((مُرُ الْبِنَكَ فَلُيُرَاجِعُهَا)) وَ قَدُ طَلَقَهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، وَ هذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحَثَّ عَلَى الرَّجْعَةِ، ثُمَّ الْاِسْتِحْبَابُ قَوْلُ بَعْضِ الْمَسَايِخِ رَحِمَةُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْأَمْرِ وَ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدُرِ الْمُمُمْكِنِ بِرَفْعِ الْمَسَايِخِ رَحِمَةُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَ الْأَصَحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْأَمْرِ وَ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدُرِ الْمُمُمْكِنِ بِرَفْعِ الْمَسَايِخِ رَحِمَةُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَ الْأَصَحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْأُمْرِ وَ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدُرِ الْمُمُكِنِ بِرَفْعِ أَثْرِهِ وَهُوَ الْعِدَّةُ وَ دَفْعًا لِضَرَر تَطُولُ لَا الْعِدَّةِ .

ترجمه: ادراگرشوہرا پی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو وہ واقع ہوگی ،اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہے جواس کے علاوہ میں ہے۔اور وہ معنی وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں ،لہٰذا طلاق کی مشروعیت معدوم اور شوہر کے لیے بیوی سے رجعت کر لینامتحب ہے، اس لیے کہ نبی کریم شافیظ کے حضرت عمر سے فر مایا تھا'' اپنے بیٹے کو رجعت کرنے کا حکم دو، جب ابن عمر نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی تھی ، آپ شافیظ کا بیار شادگرامی وقوع طلاق اور آ مادگی رجعت دونوں کا فائدہ دے رہا ہے۔

پھراستجاب رجعت بعض مشائخ کا قول ہے، کین صحیح میہ ہے کدامر کی حقیقت پرعمل کرتے ہوئے حسب استطاعت معصیت کے اثر یعنی عدت کے ضرر کوختم کرنے کی نیت سے کے اثر یعنی عدت کے ضرر کوختم کرنے کی نیت سے بھی ایسا کرنا واجب ہے۔

#### اللغاث:

﴿لا ينعدم﴾ فتم نہيں ہوگی۔ ﴿مشروعية﴾ جائز ہوتا۔ ﴿يواجع﴾ رجوع کرے۔ ﴿مو﴾ تو حَم دے۔ ﴿معصية﴾ گناه،نافرمانی۔﴿تطويل﴾ لمباکرنا۔

#### تخريج:

🕡 اخرجہ البخاري في كتاب الطلاق باب ١، حديث رقم: ٥٢٥١.

و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في طلاق السنة، حديث رقم: ٢١٧٩.

#### حالت حيض كي طلاق:

مسکدیہ ہے کہ آگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے، تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی ، ہر چند کہ اچھے لوگوں کے یہاں اے اچھانہیں سمجھا جائے گا ، گراس کے باوجود وقوع طلاق میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہ یا شائبہ نہیں ہے ، البتہ بہتر ریہ ہے کہ شو ہراس طلاق سے رجوع کر لے۔

صاحب ہدایہ وقوع طلاق کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درازی عدت کے خوف سے حالت جیف میں طلاق دینا منوع تو ہے، گراس ممانعت سے نفس طلاق یا وقوع طلاق پر کوئی آٹے نہیں آئے گی اور جس طرح طہر میں دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے، ای طرح حیض میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہوگی۔

حالت حیض میں طلاق دینا اس لیے ممنوع ہے کہ انسان جس حیض میں طلاق دےگا، ظاہر ہے عدت میں اس کا شار نہیں ہوگا ادر اتمام عدت کے لیے مذکورہ حیض کے علاوہ مزید تین حیض گذارنے پڑیں گے۔اس لیے عورت کو ضرر سے بچانے کی خاطر فقہائے کرام نے حالت حیض میں طلاق دینے کو ناپسند کیا ہے، کیکن اس کے باوجود عدم وقوع کا کوئی قائل نہیں ہے۔

وقوع طلاق کی دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے حضرت ابن عمر کا واقعد نقل کیا ہے کہ جب انھوں نے اپنی زوجہ و حالت حیض میں طلاق دیدی تو ان کے والد حضرت عمر وہ کا تختہ نے نبی کریم منگا تیکی ہے اس بابت دریافت کیا، آپ منگا تیکی آنے فرمایا اپنے بیٹے عبدالقدسے کہو کہ رجعت کرلے۔حضرات محدثین وفقہاء نے نبی کریم منگا تیکی ہم کا اللہ سے دو باتیں اخذ کیس (۱) حالت

### 

حیض میں دی جانے والی طلاق کا وقوع ،اس لیے کہ اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو رجعت کا حکم نہ دیا جاتا (۲) رجعت کی ترغیب۔

حدیث ندکور میں فلیو اجعها کے اندر جو امر کا صیغہ استعال کیا گیا ہے حضرات مشائخ نے اس کے دومفہوم بیان کیے ہیں (۱) بعض مشائخ (جن میں امام شافعی اور امام احجہ وغیرہ بھی ہیں) نے اس امر کو استخباب پرمحمول کر کے رجعت کو مستحب قرار دیا ہے اور صاحب عنایہ کی صراحت کے مطابق استخباب کی علت یہ بیان کی ہے کہ رجعت انسان اکا اپنا ذاتی حق ہے اور ذاتی معاملات میں نہ تو دو مرون کی زور زبردی چلتی ہے اور نہ ہی انسان پرکوئی چیز واجب اور لازم کی جاسمتی ہے، اور چوں کہ امر کا اونی درجہ استخباب ہے، اس لیے استخباب مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔

والأصح النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ استخباب کے مقابلے میں فلیر اجعھا کواس حقیقت برمحمول کریں اور بچند وجوہ اس سے واجب مرادلیں۔(۱) امر کا کامل مفہوم ومصداق وجوب ہے (۲) حالت حیض میں طلاق دینا غیر ستحسن ہے، اب اگر ہم رجعت کو واجب قرار دیدیں گے تو شو ہراپنے تول ہے رجوع کر لے گا اور طلاق کے اثر یعنی عدت سے عورت کو بچالے گا اور درازی عدت ہی کہ وجائے گی، تو کیا خاک وہ دراز ہوگی۔

قَالَ فَإِذَا طَهُرَتُ وَ حَاضَتُ ثُمَّ طَهُرَتُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ شَاءً أَمْسَكُهَا، قَالَ وَ هَكُذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطَّهُرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الْأُولِي، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكُرْحِيُّ رَمَا اللَّهُ مَا ذَكَرَ وَ الطَّحَاوِيُ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ الْذِي يَلِي الْاصْلِ قَوْلُهُمَا، وَ وَجُهُ الْمَذُكُورِ فِي الْأَصْلِ أَنَّ السَّنَّةَ أَنُ السَّنَّةَ أَنُ السَّنَّةَ أَنْ السَّنَّةَ أَنْ السَّنَةَ أَنْ يَعْفَى الْمُولِ اللَّهُ اللهُ الل

توجہ کے: فرماتے ہیں کہ پھر جب ہوی حیض سے پاک ہوکر دوبارہ حائضہ ہوجائے اوراس کے بعد پھر پاک ہوجائے، اب اگر شوہر چاہتے اوراس کے بعد پھر پاک ہوجائے، اب اگر شوہر چاہتے اسے طلاق دید ہے اوراگراس کا دل کہ تو اسے روک لے۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ امام محمد والیٹیلائے نے مبسوط میں ایسا ہی بیان کیا ہے، امام طحاوی والیٹیلائے کا بیان بدہ تو ہر بیوی کو اس طہر میں طلاق دے جو پہلے چیض سے متصل ہے۔ امام ابوالحسن کرخی والیٹیلائے فرماتے ہیں کہ امام طحاوی والیٹیلائے کا بیان کردہ قول حضرت امام ابو حنیفہ والیٹیلائے کا قول ہے، اور جو مبسوط میں فہ کور ہے وہ حضرات صاحبین میں بیان کول ہے۔

مبسوط میں بیان کردہ قول کی دلیل یہ ہے کہ ہر دوطلاق کے مابین ایک حیض کا فاصلہ رکھنا سنت ہے۔اور یہاں پچھ ہی حیض فاصل بن ربا ہے،اس لیے دوسرے حیض کے ساتھ اس کی پخیل کی جائے گی اور حیض متجز کی نہیں ہوتا،اس لیے اسے مکمل ہی کیا جائے گا۔

قول آخر کی دلیل میہ ہے کہ رجعت کر لینے سے طلاق کا اثر ختم ہوگیا اور یوں ہوگیا کہ گویا شوہر نے حیض میں طلاق ہی نہیں

ر آن البداية جد ٠٠٠ ١٥٥ من ١٥٠٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠

دی، لبذااس حیض سے ملے ہوئے طبر میں بیوی کوطلاق دینامسنون ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ طهرت ﴾ پاک ہوگئ۔ ﴿ حاضت ﴾ حیض آگیا۔ ﴿ أمسك ﴾ روک لے، تشبرا لے۔ ﴿ يلى ﴾ ساتھ سے گا۔ ﴿ يفصل ﴾ فاصل ﴾ فاصل ﴾ وقفہ ﴿ لا تتجز أَ ﴾ تجزئ نبیں ہوتا، مكر نبیں ہوتا۔ ﴿ فاصل ﴾ وقفہ ﴿ لا تتجز أَ ﴾ تجزئ نبیں ہوتا، مكر نبیں ہوتا۔ ﴿ فاصل ﴾ وقفہ ﴿ لا تتجز أَ ﴾ تجزئ نبیں ہوتا، مكر نبیں ہوتا۔ ﴿ فاصل ﴾ وقفہ ﴿ لا تتجز أَ ﴾ تجزئ نبیں ہوتا، مكر نبیں ہوتا۔ ﴿ فاصل ﴾ وقفہ ﴿ لا تتجز أَ ﴾ تجزئ نبیں ہوتا، مكر نبیں ہوتا۔ ﴿ فاصل ﴾ وقفہ فاصل ﴾ وقفہ ﴿ فاصل اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### حالت حيض كي طلاق:

مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعد اس سے رجوع کر لے تو اب دوبارہ طلاق دینے یا نہ دینے کامسنون وقت کون ساہوگا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں۔

(۱) پہلاتول جومبسوط کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ سے کداب شوہرکود وطہرتک انتظار کرنا پڑے گا یعنی وہ حیف جس میں رجعت کی ہے اس کے بعد جوطہرآئے اس میں شوہر کواختیار معت کی ہے اس کے بعد جوطہرآئے اس میں شوہر کواختیار ہوگا کہ مسنون طریقے کے مطابق اگر وہ چاہتو بیوی کو صلاق دیدے اور اگر اس کا دل آمادہ بوتو اسے رکھ لے۔قرآن کریم نے فامساك بالمعروف أو تسریح بالإحسان سے اس طرح اشارہ کیا ہے۔

(۲) دوسراقول جے امام طحاوی نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ رجعت کیے ہوئے چیف کے معاً بعد جوطبرآئے گا اس میں شوہر کوطلاق دینے یار کھنے کا حق مل جائے گا (مسنون طریقے پر) اور آئندہ طہر تک تھبرنے یا اسی میں اقد ام کرنے کومسنون سیجھنے کی حاجت نہیں ہے۔

صاحب بن بیاور علامه ابن الہمام نے حضرات فقہائے احن ف کے اختلافِ اقوال کی وجداحادیث کے مضامین کا اختلاف قرار دیا ہے، چنانچ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث کا مضمون "فلیو اجعها ثم لیمسکھا حتی تطهو ثم تحیض ثم تطهر" قول مبوط کا متدل اور مؤید ہے۔

اس کے برخلاف مسلم، ترفدی اور طحاوی میں بیان کردہ حدیث کامضمون "فلیر اجعها ثم لیطلقها طاهر ا أو حاملا، و فی روایة ثم لیطلقها إذا طهرت" امام طحاوی کے بیان کردہ قول کا متدل اور مؤید ہے۔ احادیث کے مضامین اور فقہاء کرام کے بیانات کے اختلاف کی وجہ سے صاحب ہدایہ نے دونوں قولوں کی عقلی دلیل بیان کرنے پراکتفاء کیا ہے اور احادیث سے کوئی تعرض نہیں کیا، البت امام ابوالحن کرخی ولیٹوئیڈ نے امام طحاوی کے بیان کردہ قول کو حضرت امام ابوالحن کرخی ولیٹوئیڈ نے امام طحاوی کے بیان کردہ قول کو حضرت امام ابوالحن کر دونوں میں قطبق دیے کی کوشش کی ہے۔

بہرصورت مبسوط میں بیان کردہ قول کی توجیہ ہے کہ ہر دوطلاق کے مابین ایک کامل حیض کا فاصلہ رکھنا مسنون ہے اور صورت مسئلہ میں کامل حیض کا فاصلہ اس وقت ہوگا جب طلاق اور رجعت کے بعد مزید ایک اور حیض گذر جائے ، کیوں کہ جس حیض میں طلاق دے کر رجعت کی گئی ہے، ظاہر ہے وہ کامل حیض نہیں ، بلکہ ناقص ہے، اور حیض میں تجری بھی نہیں ہوسکتی کہ جتنے اوقات اس

### 

حین کے طلاق ورجعت میں صرف ہوئے ہیں، دوسرے حیف ہے اشنے اس میں جوڑ لیے جائیں، اس لیے مسنون طریقہ اختیار کرنے کے لیے اگل پوراحیض گذر ناضروری ہے۔

امام طحاوی چاتئید کے فرمان کی دلیل ہے ہے کہ پہلے حیض میں طلاق دینے کے بعد جب شوہر نے رجعت کر لی تو طلاق کا اثر ہی ختم ہو گیا اور وہ حیض طلاق وغیرہ سے بالکل خالی ہو گیا، اس لیے مسنون طریقہ اختیار کرنے کے لیے اس حیض کا گذرنا کافی ہوگا اور اس کے بعد آنے والے طہر میں جو پچھ شوہر کرے گاوہ مسنون وقت ہی میں واقع ہوگا۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلْسُنَّةِ وَ لَا نِيَّةَ لَهُ، فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهُو تَطْلِيْقَةً، لِأَنَّ الْلَامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ، وَ وَقْتُ السَّنَّةِ طُهُو لَا جِمَاعٌ فِيْهِ، وَ إِنْ نَوَى أَنْ تَقَعَ الثَّلاثُ السَّاعَة أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَ قَالَ زُفَرُ وَعِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَ قَالَ زُفَرُ وَعِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُو عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَقَالَ زُفَرُ وَعَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَقَالَ زُفَرُ وَالْمَاعَةُ وَهِي ضِدُّ السَّنَةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفُظِهِ، لِلْآنَةُ سُنِيَّ وُقُوعًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ وَقُوعًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ وَقُوعًا مِنْ حَيْثُ أَنْ وَقُوعًا مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَامُهُ وَ لَنَا أَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفُظِهِ، لِللَّانَةُ سُنِيَّ وَقُوعًا مِنْ حَيْثُ أَنْ وَقُوعًا مِنْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّنَةِ، لَا إِيْقَاعًا، فَلَمْ يَتَنَاوَلَهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَ يَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَتِهِ.

ترجمله: اورجس شخص نے اپنی حاکضہ اور مدخول بہا ہوی سے أنت طائق للسنة کہا اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی ، تو وہ ہوی ہرطہر کے وقت ایک طلاق سے مطلقہ ہوجائے گی ، اس لیے کہ للسنة کا لام وقت کے لیے ہے۔ اور مسنون وقت وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔

اوراگریدنیت کی که فی الحال تین واقع ہوجائیں، یا ہر ماہ کے شروع میں ایک طلاق واقع ہوتو تھم اس کی نیت بے مطابق ہوگا، خواہ وہ وقت حالت حیض میں ہو یا حالت طہر میں ۔ امام زفر جراتی کا فیر ماتے ہیں کہ جمع (تین) کی نیت کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ وہ بدعت ہے اور بدعت سنت کی ضد ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شوہر کے کلام میں نیت جمع کا احمال ہے، کیوں کہ بیشکل من حیث الوقوع سی ہوگی نہ کہ من حیث الایقاع، اس لیے شوہر کامطلق کلام تو اسے شامل نہیں ہوگا،البتہ بوقت نیت اسے شامل ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿ذوات الحيض ﴾ حيض واليال ﴿ وأس ﴾ سر، مراد ابتداء لونوى ﴾ نيت كى ﴿ وسواء ﴾ برابر ب ﴿ وضد ﴾ الت ﴿ وقوعًا ﴾ واقع بون كالم نبيل بوا ﴾ الت ﴿ وقوعًا ﴾ واقع بون كالم نبيل بوا ﴾ شامل نبيل بوا ﴾ واقع كرنے كے اعتبار سے ﴿ لم يتناول ﴾ شامل نبيل بوا ﴾ وينتظم ﴾ شامل بوگا ،

### ذوات الحيض كو"انت طائق ثلاثًا للسنة "كنع كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایسی ہوی ہے جو ذوات اکیض میں سے ہے اور جس کے ساتھ دخول کر چکا ہے، یوں کہا انت طالق للسنة تحقیے سنت کے مطابق تین طلاق ہے، تو اس کے اس جملے پرکوئی بھی تھم لگانے سے پیشتر ہیددیکھا جائے گا

### 

کہ شوہر نے کوئی نیت کی ہے، یانہیں؟ اگر شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے اور اس نے مطلقاً وہ الفاظ کیے، تو اس صورت میں ہر طہر کے وقت بیوی پر ایک طلاق پڑجائے گی۔ وقت بیوی پر ایک طلاق پڑجائے گی اور اگر رجعت نہیں یائی گئی تو تین طہر کے بعد وہ مطلقہ مغلظہ ہوجائے گی۔

ائ تھم کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کے تول للسنة میں جولام ہے وہ وقت کے لیے تعین ہے اور سنت کامسنون وقت وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، لہذا ہر طہر کے وقت ہوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

مسئے کی دوسری شکل میہ ہے کہ اگر میہ جملے کہتے وقت شوہر نے کوئی نیت کی تھی تو فیصلے کا دارومدار اس کی نیت پر ہوگا خواہ وہ یکبارگی تین طلاق واقع کرنے کی نیت کرے یا ہر ماہ کے شروع میں یا جیسی بھی نیت ہو، بہر حال اب فیصلہ اس کی نیت اور مشیت کے مطابق ہوگا اور جیسی نیت ہوگی و یہا ہی حکم ہوگا خواہ وہ وقت جس میں شوہر نے یکبارگی تین طلاق کی نیت کی ہوہ حیض کا ہو یا طہر کا، اس طرح ہر ماہ کا ابتدائی حصہ خواہ حیض کا ہو یا طہر کا، بہر صورت اس کی نیت کے مطابق ہی وقوع طلاق کا حکم ہوگا۔

حضرت امام زفر ملینی فرماتے ہیں کہ تھیک ہے فیصلہ شوہر کی نیت کے مطابق ہوگا، مگر میرے یہاں شوہر کو یک بارگی تین طلاق کی نیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا بدعت ہے اور بدعت سنت کی ضد اور الوژٹ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ المشمی لا یتحمل ضدہ، اس لیے للسنة والے جملے سے تین طلاق کی نیت کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔

ولنا النح یہاں سے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید یہ یادر کھیے کہ سنت کی دوسمیں ہیں (۱) سنت کاملہ (۲) سنت قاصرہ، سنت کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جو وقوع اور ایقاع (ہونے اور کرنے) دونوں اعتبار سے علی مسنون طریقے پر ہو، مثلاً تین الگ الگ طہر میں تین طلاق دینا۔ اور سنت قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ جوصرف وقوع کے اعتبار سے علی وجہ السنة ہولیعنی ایک ہی طہر میں تین طلاق دینا، اور یہ دونوں کی دونوں ٹابت اور مروی ہیں، چنانچہ الگ الگ تین طہر میں تین طلاق دینا ہی ثابت ہولیا ہی ہی ہور کی ہیں۔ چنانچہ الگ الگ تین طراق دینا ہی ٹابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاق و السلام کا ارشاد گرامی ہے "من طلق امر أنه الفا بانت منه بغلاث و الباقی رُدًّ علیه" یعنی جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دی تو بیوی تین طلاق کے بعد اس سے بائنہ ہوجائے گی اور باقی شوہر پر ماردی جا کیں گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لفظ محتلف معانی کا اختال رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت اور حسب حاجت معانی ہیں ہے کہ بھی معنی مرادلیا جاسکتا ہے، اب دلیل کا حاصل یہ ہے کہ شوہر نے جب انت طالق للسنة کہا تو اس میں جس طرح بیا حتال ہے کہ اس سے سنت کا ملہ مراد لی جائے، ای طرح بیا حتال بھی ہے کہ اس سے سنت قاصرہ مراد لی جائے اور یہ بات اپنی جگہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ مختلف محتملات میں ہے کسی ایک کو خاص اور متعین کرنے کے لیے کسی وضاحت اور صراحت کی ضرورت ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں نیت سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر شوہر نے نیت نہیں کی تھی، تب تو للسنة کا اعلیٰ درجہ یعنی صورت مسئلہ میں نیت سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر شوہر نے نیت نہیں کی تھی، تب تو للسنة کا اعلیٰ درجہ یعنی ایقاع اور وقوع دونوں علی وجہ المسنون مراد لیے جائیں گے، لیکن جب اس نے جمع اور شلاث کی نیت کر لی، تو اب اس کی نیت ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور سنت سے سنت قاصرہ یعنی سنت من حیث الوقوع مرادلیا جائے گا۔ اس لیے کہ شوہر کا کلام اس سنت کا بھی محتمل مطابق فیصلہ ہوگا اور سنت سے سنت قاصرہ یعنی سنت من حیث الوقوع مرادلیا جائے گا۔ اس لیے کہ شوہر کا کلام اس سنت کا بھی محتمل سے اور نیت نے اسے متعین کر دیا۔

وَ إِنْ كَانَتُ اِيسَةً أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ وَقَعَتِ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَ بَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى وَ بَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى، لِأَنَّ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطَّهُرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِنْ نَوَى أَنْ يَتَقَعَ الثَّلَاثُ وَ قَعْنَ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطَّهُرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِنْ نَوَى أَنْ يَتَقَعَ الثَّلَاثُ وَ قَعْنَ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ لِمَا قُلُنا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلشَّنَّةِ وَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الثَّلَاثِ حَيْثَ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ حَيْثَ لَا تَصِحُ نِيَّةُ النَّلَاثِ وَمِنْ عَلَى الثَّلَاثِ عَيْدِ، وَإِنَّ اللَّهُ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُهِيهُ الْوَقْتِ الثَّلَاثِ إِنَّمَا صَحَّتُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُهِيهُ الْوَقْتِ الثَّلَاثِ . وَ مِنْ الْجَمْعِ فِيْهِ، لِلْوَقْتِ فَيْهُ لِلْوَقْتِ فَلُولُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الثَّلَاثِ اللَّهُ اللَّلَاثِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَامُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْفُلُولُ الللللللَّهُ الللللْفُولُ الللللللْفُولُ الللللْفُولِ اللللللَّهُ الللللْفُولُ الللل

توجمہ: اور اگر بیوی آئے یا مہینے والی عورتوں میں ہے (صغیرہ) ہو، تو فی الفور ایک طلاق واقع ہوگی ، ایک ماہ بعد دوسری اور دوسرے ماہ بعد تیسری واقع ہوگی ، اس لیے کہ مہینہ اس کے حق میں حاجت کی دلیل ہے، جبیبا کہ چیض والی عورتوں کے حق میں طہر (حاجت کی دلیل ہے) اس دلیل کے مطابق جسے ہم بیان کر بیجے۔

اورا گرشو ہرنے وقوع ثلاث کی نیت کی تو ہمارے نزدیک واقع ہوجا کیں گی۔امام زفر والٹیل کا اختلاف ہے۔اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے انت طالق للسنة کہا اور ثلاث کی صراحت نہیں کی، چنا نچہ اس میں جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس جملے میں ثلاث کی نیت اس حیثیت سے درست ہے کہ اس میں لام وقت کے میں جمع کی نیت کرنا وقت کا فاکدہ دے گا، اور تعیم وقت کی ضرورت میں سے اس وقت میں واقع کی تعیم بھی ہے۔ لہذا جب شؤ ہر نے جمع کی نیت کر لی تو تعیم وقت باطل ہوگیا،اس لیے ثلاث کی نیت درست نہیں ہوگ۔

#### اللغاث:

﴿ایسة ﴾ حیض آنے سے مایوس ہو چک عورت۔ ﴿الساعة ﴾ اس گھڑی، اس وقت۔ ﴿انحریٰ ﴾ دوسری۔ ﴿اقواء ﴾ داصد قد ، حیض۔ ﴿وقعن ﴾ واقع ہوجا کیس گی۔ ﴿لم ينصّ ﴾ الفاظ ميں ذکرنہيں کيا۔

#### ذوات الأشرك ليه فدكوره بالاجمله كبنه كاحكم:

مسئلے کی نوعیت تو وہی ہے جواس سے قبل بیان کی گئی، البتہ وہاں بیوی ذوات الحیض میں سے تھی اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے آئے۔ یاصغیرہ بیوی کو کا طب کر کے اُنت طالق للسنة ثلاثا کہا اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی، تو اس صورت میں یک طلاق تو فر اُ پڑ جائے گی، اور اس کے بعد ہر ماہ ایک ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ان عور توں کے حق میں مہینہ ہی حاجت کی دلیل اور علامت ہے، لبذا جس طرح ذوات الحیض میں (نیت نہ ہونے کی صورت میں) ہر طہر میں ایک طلاق پڑے گی اس طرح ان پر ہر مہینے ایک طلاق واقع ہوگی۔

ادراگرشوہرنے بینیت کی تھی کہ ایک ساتھ تین طلاق واقع ہوجا ئیں تو ہمارے یہاں اس کی نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا اور ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی، جیسا کہ ذوات الحیض میں تفصیل گذر چکی ہے۔ البتہ امام زفر ریالیٹھیڈ حسب سابق یہاں بھی اڑے ہوئے ہیں اور نیت جمع کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں۔ ر ان البداية جلد على المحالة ا

بعلاف ما إذا قال المنع يہاں ہے يہ بتانا مقصود ہے کہ اگر شوہر نے أنت طالق للسنة ہی کہا اور ثلاثا کی وضاحت یا صراحت نہیں کی تو اس صورت میں جمع یعنی تین کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ تین کی نیت کرنا اس وقت درست ہوتا جب للسنة کے لام کو وقت کے لیے مانا جاتا اور چول کہ طلاق سنت کا وقت متعدد ہے، اس لیے لام تیم وقت کا فائدہ وے گا اور تیم وقت ظرف کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے جو پھھاس وقت میں وقوع پذیر ہوگا، اس کی حیثیت مظروف کی ہوگی۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ظرف کے حیثرار سے مظروف میں بھی تکرار ہوتا ہے، اب جب شوہر تین طلاق کو جمع کرنے کی نیت کرے گا تو وقت اور تیم جو مستفاد ہوئی تھی باطل ہوجائے گی اور تیم کے بجائے تخصیص اور تحدید کا مرحلہ ساسنے ہوگا جو درست نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں جمع اور تین کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔



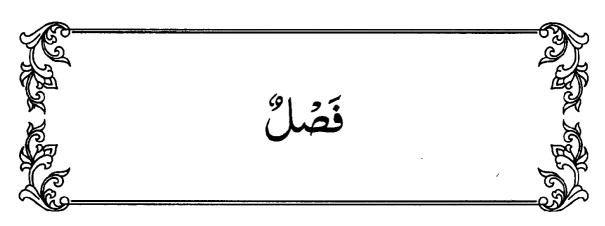

صاحب کتاب نے اس سے پہلے تعل اور اس کے متعلقات یعنی طلاق اور اس کی اقسام ولواز مات کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے فاعل یعنی ان لوگوں کا بیان ہے جن کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جن کی نہیں ہوتی۔

وَ يَقَعُ طَلَاقٍ حَائِزٌ إِلاَّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ))، وَ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَ النَّائِمُ ((كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ))، وَ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَ النَّائِمُ عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَ النَّائِمُ عَدِيْمُ الْإِخْتِيَارِ، وَ طَلَاقُ الْمُكُرَهِ وَاقِعٌ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَاللَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ

ترجمہ: ہرشوہری (دی ہوئی) طلاق واقع ہوتی ہے بشرطیکہ وہ عاقل بالغ ہو، اور بچے، پاگل اور سوئے ہوئے مخص کی طلاق نہیں واقع ہوتی۔اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے بچے اور پاگل کے علاوہ ہرا یک کی طلاق جائز ہے۔اور اس لیے بھی کہ المبیت کا دارومدار عقل ممیز پر ہے، جب کہ یہ دونوں معدوم العقل ہیں اور سویا ہواشخص مفقو دالاختیار ہے۔

اور مکرہ کی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے، امام شافعی پالٹیلڈ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکراہ اختیار کے ساتھ جع نہیں ہوسکتا اور اختیار ہی سے تصرف شرعی معتبر ہوتا ہے۔ برخلاف ہازل کے، اس لیے کہ تکلم فی الطلاق میں وہ مختار ہوتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مکرہ نے بحالت اہلیت اپنی منکوحہ پرطلاق واقع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اس کی دفع ضرورت کے پیش نظر طائع پر قیاس کرتے ہوئے اس کا یہ قصد تھم سے خالی نہیں ہوگا۔اور بیتھم اس لیے ہے کہ اس نے دو برائیوں کی شناخت کر کے ان میں آسان کو اختیار کیا ہے اور بہی قصد اور اختیار کی علامت ہے، یہا لگ بات ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے ناخوش ہے، کیکن یہ چیز وقوع طلاق میں خل نہیں ہے جیسے ہازل (میں مخل نہیں ہے)۔

#### اللغاث

﴿صبى ﴾ بچد ﴿مجنون ﴾ پاگل۔ ﴿نائم ﴾ سویا ہوا۔ ﴿ممیّز ﴾ تمیز کرنے والا، جدا کرنے والا۔ ﴿عدیم ﴾ جس کے پاس نہو، کی چیز سے فالی، واجد کی ضد۔ ﴿مکره ﴾ مجبور ﴿ اکراه ﴾ مجبور کرنا۔ ﴿هاذِل ﴾ فداق کرنے والا۔ ﴿لا يعریٰ ﴾ نہیں فالی ہوتا۔ ﴿أهون ﴾ کم تر، زیادہ بکا۔ ﴿آیة ﴾ نثانی۔ ﴿غیر راض ﴾ ناخوش۔

#### تخريج:

■ اخرجه البيهقي في السنن الكبري باب لا يجوز طلاق الصبّي، حديث ١٥٠٥٥ بمعناهُ.

#### طلاق دینے والے کی اہلیت:

عبارت میں کی مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ وقوع طلاق کے لیے شوہر کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے اگر عاقل بابغ شوہر طلاق دیتا ہے، تو کسی شک وشبہ کے بغیراس کی طلاق واقع ہوجائے گی، لیکن اگر کوئی بچہ یا پاگل یا سویا ہواضحض طلاق دیتا ہے تو اس میں ہے کسی کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ دلیل یہ ہے کہ صدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ہر شوہر کی طرف سے دی جانے والی طلاق کو جائز قرار دے کر بچے اور پاگل کی طلاق کا استثناء کیا ہے اور یوں فر مایا ہے کہ ان کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔

اس مسئلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ طلاق ایک شرعی تصرف ہے اور تصرف کے لیے اہلیت ضروری ہے اور اہلیت کے لیے عقل و خرد ضروری ہے اور اہلیت کے لیے عقل و خرد ضروری ہے، جب کہ صورت حال میہ ہے کہ بچہ بالکل ہی ناسمجھ ہوتا ہے اور مجنون عقل وخرد نظی کر کھا جاتا ہے، اور سویا ہوا شخص اَر چنقش رکھتا ہے، مگر بحالت نوم اس کی عقل بھی سوجاتی ہے اور مجنون اُر جنون کے اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی ، لہٰذا اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

و طلاق مکرہ النح یہاں ہے یہ بتارہ ہیں کہ مکرہ ( یعنی وہ مخص جے کوئی زور آورانیان اپنی منکوحہ کو طلاق دینے پر مجبور کرے اور نہ دینے کی صورت میں جان ہے مار دینے کی دھمکی دے ) کی دی ہوئی طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کے بارے میں حضرات ائمہ مختلف ہیں۔ حضرات صحابہ میں سے ایک بوی جماعت اور فقہائے احناف طلاق مکرہ کو واقع اور درست مانتے ہیں، جب کہ ائمہ ثلاثہ اور بعض صحابہ مکرہ کی دی ہوئی طلاق کو نہ تو واقع مانتے ہیں اور نہ ہی صحیح کہتے ہیں۔

ائمہ ٹلا ثہ کی دلیل یہ ہے کہ طلاق دینا ایک شرعی تصرف ہے جس کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور ادائیگی مانی الضمیر کا اختیار ضروری ہے، جب کہ مکرہ ہر طرح کے اختیار ہے روک دیا جاتا ہے، اور چوں کہ اختیار ہی سے شرعی تصرف معتبر ہوتے ہیں، اس لیے غیر مختار شخص کا تصرف یعنی اس کی دی ہوئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ واقع نہیں ہوگی۔

اس کے بالقابل اگر کوئی بنسی مذاق میں اپنی بیوی کوطلاق دیدے تو وہ واقع ہوجائے گی، اس لیے مصنھا کرنے والا جو کچھ بولتا ہے، اس میں وہ ، لک اور مختار ہوتا ہے۔ اور اختیار ہی پراعتبار تصرف کا مدار ہے، اس لیے ہازل کا تصرف بھی درست ہے۔ اور جب تعہ ف درست ہے تو اس کی طلاق بھی درست اور واقع ہوگی۔ ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرات والا! وقوع طلاق کا دارومدار اختیار پڑہیں ہے، بلکہ اختیار سے پہلے الجیت کا مرحلہ ہے، لہذا جو خص الجیت کی وادی میں کام یاب ہوگا اس کا تصرف معتبر ہوگا خواہ اسے اختیار ہویا نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں کرہ ایقاع طلاق کا اہل بھی ہے اور اس نے اس کا قصد بھی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے دو چیزیں تھیں (۱) ہیوی کوطلاق دے (۲) اپنی جان گوائے اور اس نے یہ خسّار گھوں المشرقین والے ضابطے کے تحت دونوں میں سے جو آسان چیز تھی (بیوی کی طلاق) اسے اختیار کرکے اپنی جان بچائی، الحاصل مکرہ ایقاع طلاق کا اہل ہے اور اس نے ایقاع کا ارادہ بھی کیا ہے اس لیے اس کی طلاق کا دور کرنے کے لیے اس کے قصد کو درست مانا جائے گا اور جس طرح دفع ضرورت کے پیش نظر مختار و راضی اور مطبع شخص کی طلاق کو واقع مانا جائے گا۔

الا المنع فرماتے ہیں کہ مرہ کی طلاق کو جائز مانے ہیں زیادہ سے زیادہ یہی بات لازم آئے گی کہ وہ اپ اس فیطے پر راضی نہیں ہے اور بدرجہ مجبوری کر رہا ہے، تو اس سے وقوع طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جس طرح ہازل لیعنی نداق میں طلاق دینے والا بعد میں ندامت کے آنسو پوچھتا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح مکرہ کی عدم رضا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے ایقاع طلاق کے بدلے اپنی جان بچا کراس سے بڑا فائدہ حاصل کرلیا ہے۔

وَ طَلَاقُ السَّكُوانِ وَاقِعٌ، وَاخْتِيَارُ الْكُرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رَحَيُّ عَلَيْهُ، لِلْآنَ وَطَلَاقُ السَّنْفِعِيِ رَحَيُّ عَلَيْهُ، لِلْآنَ وَطَلَاقُ السَّبِ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُو زَائِلُ الْعَقْلِ، فَصَارَ كَزَوَالِهِ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُو مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًّا حُكُمًا زَجُوً اللهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصَدُعَ وَ زَالَ عَقْلُهُ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، وَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ وَاقِعٌ بِالْإِشَارَةِ، لِلْآنَهَا صَارَتُ مَعْهُوْدَةً فَأُقِيْمَتُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَ سَتَأْتِيْكَ وُجُوْهُهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

تر جمل: اور مدہوش کی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے،امام کرخی والتھینا اورامام طحاوی والتھیند کا مختار مذہب یہ ہے کہ واقع نہیں ہوتی اور یبی امام شافعی کے دوقو لوں میں سے ایک ہے۔اس لیے کہ قصد کی صحت عقل پر موقو ف ہے اور مدہوش کم کردؤعقل ہے،الہذا یہ بھنگ اور دواء سے عقل ختم ہونے کے مشابہ ہوگیا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اس کی عقل ایسے سبب سے زائل ہوئی ہے جومعصیت ہے، لہذا اس کی زجر وتو بیخ کے لیے حکماً عقل کو باقی ہ نا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے شراب پی لی پھر اس کے سرمیں در دہوگیا اور در دسر کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہوگئ تو ہم بھی کہیں گے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اور گوئگے شخص کی طلاق اشارے سے واقع ہوجاتی ہے۔اس لیے کہ اشارہ معہود ہوتا ہے،للمذا دفع حاجت کے پیش نظر اشارہ کوعبارت کے قائم مقام مان لیا گیا ہے۔اوران شاءاللہ کتاب کے آخر میں اس کی توجیہات آپ کے سامنے آجا کیں گی۔

#### اللّغاث:

#### مر موش كى طلاق:

سورت سئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب یا کوئی اور نشہ آور دوا پی کراپی عقل وخرد کو زائل کر لیا اور اتنا مست اور مدہوش ہو گیا کہ اس کے لیے اچھے برے میں امتیاز مشکل ہو گیا، اب ایسی صورت حال میں اگروہ اپنی بیوی کوطلاق دیو اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں خود علائے احناف الگ الگ راہ پر چل رہے ہیں۔علائے کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ سکران کی دی ہوئی طلاق واقع اور جائز ہے، ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی قول ہے۔

اس کے برخلاف احناف کے دوبڑے امام،امام طحاوی پراٹیٹیڈ اورامام کرخی پراٹیٹیڈ کامختار اور پبندیدہ قول یہ ہے کہ سکران کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہی امام شافعی پراٹیٹیڈ کامجھی ایک قول ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ طلاق دینا قصد واراد ہے پر موقوف ہے اور صحت قصد کے لیے عقل ممیز کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ شخص زائل انعقل ہے، لبندا جب اس کی عقل ہی ختم ہے تو اس سے صحت قصد تو در کنار قصد ہی متو قع نہیں ہے اور جب قصد متو قع نہیں ہوگا۔ اور جس طرح اگر بھنگ یا متو قع نہیں ہوگا۔ اور جس طرح اگر بھنگ یا متو تعنہیں ہوتا ، اس کا طلاق دینا نہ دینا برابر ہے، اس لیے اس کی دی ہوئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس طرح اس شخص کی طلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس طرح اس شخص کی طلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا وردہ واقع نہیں ہوگی۔

دیگرعلائے احناف کی دلیل یہ ہے کہ تھیک ہے اس کی عقل زائل ہوگئ ہے، مگرا یک ایسے سبب سے زائل ہوئی ہے جومعصیت ادر گناہ ہے، اس لیے اس کی زجروتو بیخ اور دوسروں کی عبرت کے لیے اس کی عقل کو حکماً باقی مانا جائے گا اور اس کی دی ہوئی طلاق کو جہ نز اور واقع مانا جائے گا۔

باں اگر کسی شخص نے شراب بی اور اس قدر زیادہ پی کہ اس کے سرمیں درد ہوگیا اور درد اتنا شدید ہوا کہ اس کی عقل زائل ہو تی ، اب اگر اس صورت حال میں وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو ہم بھی اسے جائز اور واقع نہیں مانیں گے، کیوں کہ پیشخص زائل انعقل ہے اور ایک ایسے سبب سے اس کی عقل زائل ہوئی ہے جومعصیت نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گونگا اور زبان و بیان سے محروم مخص اپنی ہیوی کو اشارہ سے طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی واقع بوج ہے گی ، اس لیے کہ جس طرح گونگے کے دیگر افعال اشارے کنایے سے معبود و متعارف ہیں اور جن لوگوں سے اس کا سامنا اور ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے اشارہ سے جمھے لیا جائے گا، کیوں کہ دیگر سابقہ ہوتا ہے وہ اس کے اشارہ سے جمھے لیا جائے گا، کیوں کہ دیگر تمہ فت نہ طرح سے بھی ایک تصرف ہے اور اس کے دیگر اشارتی تصرفات مجھے معتبر ہوگا اور پھر فقہ کا بی ضابطہ بھی ہے تمہ فت کی طرح سے بھی اشارہ ، بیان اور عبارت وضاحت اور صراحت کے قائم کے الاشارہ تقام مقام العبارة فی حق الا خورس یعنی گونگے کے حق میں اشارہ ، بیان اور عبارت وضاحت اور صراحت کے قائم

وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ حُرَّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبُدًا، وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ جُرَّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبُدًا، وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ جُرَّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبُدًا، وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ جُرَّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبُدًا، وَ طَلَاقُ الْعَلِيْتُالِمْ ((الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَآءِ))، وَ الشَّافِعِيُّ يَحَالُ والْعَدَّةُ بِالنِّسَآءِ)، وَ الشَّافِعِيُّ يَحَالُوكِيَّةِ كَوَامَةٌ، وَ الْآدَمِيَّةُ مُسْتَدُعِيَةٌ لَهَا، وَ مَعْنَى الْآدَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَكُمَلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّتُهُ أَبُلَغَ وَ الْآوَمِيَّةِ كَوَامَةٌ، وَ الْآدَمِيَّةُ مُسْتَدُعِيَةٌ لَهَا، وَ مَعْنَى الْآدَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَكُمَلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّتُهُ أَبُلَغَ وَ الْآدَمِيَّةِ لَا تَعَلِيْكُ إِلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

تروج بحمل: باندی کی طلاق دو ہیں، اس کا شوہر خواہ آزاد ہویا غلام ہو۔ اور آزاد عورت کی طلاق تین ہیں خواہ اس کا شوہر آزاد ہویا غلام۔ امام شافعی پائٹینے فرماتے ہیں کہ طلاق کی تعداد مردوں کی حالت سے معتبر ہوگی۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے' طلاق مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عدت عورتوں کے ساتھ۔ اور اس لیے بھی کہ مالکیت (مالک ہونا) صفتِ کرامت ہواور آدمیت ہی اس کی مقتضی ہوئی اور آدمیت کا مفہوم آزاد میں بدرجہ اتم موجود ہے، لہذا اس کی مالکیت بڑھی ہوئی اور زیادہ ہوگی۔

ہماری دلیل رسول اللہ طاقیۃ کا بیارشادگرای ہے'' باندی کی طلاق دو ہیں اوراس کی عدت دوجیض ہے۔ اوراس لیے بھی کہ محلیت کا حلال ہوناعورت کے تق میں ایک نعمت ہے جب کہ رقیت نعمتوں کونصف کر دینے میں مؤثر ہے، الآیہ کہ عقدے میں تجزی نہیں ہوتی، اس لیے دوعقدے (پوری دوطلاق) پورے ہوں گے۔اورامام شافعی چائیٹیڈ کی روایت کردہ حدیث کی تاویل ہیہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنام دوں کے ساتھ خاص ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اُمة ﴾ باندی۔ ﴿ مستدعیة ﴾ تقاضا کرنے والی۔ ﴿ اَکمل ﴾ زیادہ کمل ہے۔ ﴿ رقّ ﴾ غلای۔ ﴿ تنصیف ﴾ آدھا کرنا۔ ﴿ نعتیں۔

#### تخريج:

- اخرجہ البیهقی فی السنن الکبری باب ما جاء فی عدد طلاق العبد، حدیث: ۱٤٩٤٠.
   و فی مصنف ابن ابی شببہ حدیث رقم: ۱۸۳٤۹.
  - و اخرجه ابوداؤد في كتب الطلاق باب في سنة الطلاق العبد، حديث: ٢١٨٩.

#### باندى كى طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی باندی ہے تو شوہر کوصرف دو ہی طلاق کا اختیار ہوگا وہ آزاد ہو یا غلام، اور جب بھی وہ اس باندی کو دوطلاق دے گا تو باندی اس کے نکاح سے بالکلیة خارج ہوجائے گی۔ اور آئر آزاد عورت کس کے نکاح میں ہو، تو اب شوہر تین طلاق کا مالک ہوگا اور جب تک تین کی تعداد پوری نہیں ہوگی، بیوی اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی،خواہ شوہر بھی آزاد ہو مانہ ہو۔

اسے آپ مختصراً یوں بھی کہد سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدد اور تعداد کے حوالے سے طلاق میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے،اگرعورت باندی ہے تو اس کا شوہر دوطلاق کا ما لک ہے اور اگرعورت آزاد ہے تو اس کا شوہر تین طلاق کا مالک ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی برلٹیلئز کے یہاں طلاق کی تعداد کے سلسلے میں مردوں کی حالت اور ان کی اپنی حیثیت کا اعتبار ے، چنانچہا گرشو ہر آزاد ہے تو تین طلاق کا ما مک ہوگا اور اگر غلام ہے تو دو ہی پراسے اکتفاء کرنا پڑے گا خواہ اس کی بیوی آزاد ہو یا غلام۔

امام شافعی چاینیاند کی دلیل صدیت پاک کا پیمضمون ہے "الطلاق بالر جال و العدة بالنساء" اور وجراستدلال یوں ہے کہ نی کریم شائیز کے طلاق اور عدت دوالگ الگ چیز وں کا مرداور زن دوالگ الگ جنسوں سے نقابل فرمایا ہے اور بیہ بات طے ہے کہ عدت عورت کا حق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے، نیز یہ بھی مسلم ہے کہ عدت میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے (مثلاً باندی کی عدت دو چین اور آزاد عورت کی عدت تین چین ہے) لہٰذا عدت کے بالمقابل اور الوزٹ والی چیز یعنی "طلاق" میں از خود اور آٹومین کلی طور پر مردوں کی حالت کا اعتبار اور ان کی پوزیشن پر اس کا مدار ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعداد طلاق کا مسئلہ مردوں کی حالت کا اعتبار اور ان کی پوزیشن پر اس کا مدار ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعداد طلاق کا مسئلہ مردوں کی حالت کے ساتھ خاص ہے۔

و لأن المنح يبال سے امام شافعى ولين الله يك عقلى دليل بيان كى ہے، جس كا حاصل بيہ ہے كه انسان كے ليے كى چيز كا مالك ہونا الك برترى اور كرامت كا وصف ہے اور آ دميت ہى اس وصف كامقتضى ہے، اللہ تعد كى كا ارشاد ہے "ولقد كو منا بنى آ دم" اور غلام كے بالمقابل آ زاد ميں آ دميت كامفہوم ومعنى زيادہ اور غالب ہے، اس ليے كہ ولايت، قضاء اور شہادت وغيرہ ميں آزاد كو غلام پر فوقيت اور برترى حاصل ہے، لہذا جب آزاد ميں آ دميت كامفہوم زيادہ ہے تو صفت كرامت يعنى مالكيت ميں بھى اس كاحق زيادہ اور نماياں بوگا اور چول كه طلاق بھى شو ہركى ملكيت اور اس كاحق ہوتا ہے اس ليے اگر شو ہر آزاد ہے تو بہر حال وہ تين طلاق كا مالك ہوگا، خواہ بوي آزاد ہو يا غلام۔

ولنا النج ہماری دلیل ترفدی اور ابن ماجہ میں روایت کردہ حضرت عائشہ والنا کی یہ صدیث ہے "طلاق الاُمة ثنتان وعدتها حیضتان" کہ باندی کی طلاق دوعدد بیں اور اس کی عدت بھی دوحض ہے، اس صدیث سے وجاستدلال یوں ہے کہ اللہ کے نبی علایتا نے الاُمة کا لفظ ذکر فر مایا ہے جو معرف باللام ہے اور چوں کہ یباں کوئی باندی معہود بھی نہیں ہے اس لیے یہ لام جنس کے بی علایتا اُن کی معہود بھی نہیں ہے اس لیے یہ لام جنس کے لئے ہوگا اور صدیث پاک کا مفہوم یہ ہوگا کہ باندی کی جتنی اجناس بیں ان سب کی طلاق دو ہی ہے اور جب بھی کی باندی کوکوئی شوہر دوطلاق دے گا وہ باندی مخلظہ اور اس کے نکاح سے خارج ہوجائے گی۔ اور دوحیض گذر نے کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہوجائے گ

اب اگرہم مردوں کی حالت پر تعداد طلاق کو مخصر اور موقوف مانیں گے تو حدیث پاک کامعنی اور مفہوم دونوں بر جا تیں گے اور بیخرابی لازم آئے گی کہ بعض باندیوں کی طلاق دوعد دہے اور بعض کی تین، جب کہ امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح آزاد عورتین تعداد طلاق یعنی تین میں برابر ہیں، اسی طرح تمام باندیاں بھی تعداد طلاق یعنی دو میں برابر ہیں، اور نہ تو آزاد عورتوں کی تعداد میں کی بیشی ہے اور نہ بی باندیوں کی تعداد میں کوئی فرق اور تفاوت ہے۔

و لأن حل المحلية المنع احناف كي عقلي دليل بيب كه بهائي عورت كامرد كي ليمل نكاح بنا اوراس كي شرم گاه كا حلال مونايداس كي حق مل الك نعمت به اور وه اس طرح به كه نكاح كي بعد عورت بدكاري و بدكرداري مي محفوظ موجاتي به اور شو مرك طرف سے ملنے والے نفتے مكنى اور كسوه وغيره كي مستحق اوران مے محظوظ موجاتي ہے۔

دوسری طرف بیبھی ایک طے شدہ اور مسلم امر ہے کہ نعمتوں کو آ دھا کرنے اور بہت سے معاملات میں آزاد اور غلام میں نمایاں فرق کرنے کے حوالے سے رقیت اور عبدیت اپنااثر دکھا چکی ہے، چنانچہ جس طرح غلام دو سے زیادہ شادی نہیں کرسکتا، ای طرح آزاد عورت پر قدرت یا اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کی باندی کواپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔

اس لیے رقیت کے پیش نظرتو باندی میں صرف ڈیڑھ ہی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، گرچوں کہ عقدہ لیعنی تطلیقہ میں تجزی نہیں ہوتی ،اس لیے ڈیڑھ کے بجائے دو کی تعداد مقرر کی گئی اور باندی کے شوہر کو دوطلاق کا اختیار دیا گیا۔

و تأویل النع صاحب ہدا ہے امام شافعی پراٹیٹیلٹر کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جوامام شافعی پراٹیٹیلٹر نے سمجھا، بلکہ حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنا مردول کے ساتھ خاص اوران کے اختیار میں ہے اوراس مفہوم کے سمجھے ہونے کی علت یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں اگر کسی عورت کواس کا شوہر من نہیں بھاتا تھا تو وہ اسے سلام کر کے نکل جاتی تھی اور اس کی اور ایقاع سلام کر کے نکل جاتی تھی اور اس کی طرف سے طلاق شار کیا جاتا تھا، اسلام نے آگر اس سلسلے کو ہند کر دیا اور ایقاع طلاق کومردوں کے ساتھ خاص کر دیا۔

صاحب عنایہ نے تو اس صدیث کے متعلق یہاں تک لکھا ہے، ہذا الحدیث غریب مرفوعا، ورواہ ابن أبی شیبة فی مُصنّفه موقو فا علی ابن عباس۔ یعنی بیصدیث، حدیث موقوف ہے اور شوافع کے یہاں ایس حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، مگر امام شافعی ویشید نے کیوں اس حدیث سے استدلال کیا بیتو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ اِمْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِسْقَاطُ إِلَيْهِ دُوْنَ الْمَوْلَى.

ترجملہ: اور اگر غلام نے اپنے مولیٰ کی اجازت ہے کی عورت سے نکاح کر کے اسے طلاق دے دی تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی، اور اس کے آقا کی دی ہوئی طلاق اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ ملک نکاح غلام کاحق ہے، لہذا وہی اس کے اسقاط کا مالک ہوگاوند کہ آقا۔

### ر آن البدايه جلد الكاملات كالمستخدم مع الكاملات كابيان

#### اللغات:

﴿إسقاط ﴾ گرانا، ساقط كرنا\_

#### غلام كاحق طلاق:

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی عورت سے شادی کرنے کے متعلق اپنے آقا کی اجازت طلب کی اور اجازت ملنے کے بعد کا ترکیا اور پھر طلا تی ہوگ ۔ اور پول کہ غلام ہی نے نکاح کیا ہے، اس بعد کا ترکیا اور پھر طلاتی ہوگ ۔ اور پول کہ غلام ہی نے نکاح کیا ہے، اس لیے وہی ملک نکاح کا مالک ہی ہوگا اور اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہوگ ۔ بیوہم نہ پیدا ہوکہ جب آقا غلام کے جملہ امور کا مالک ہے تو وہ طلاق کے حوالے ہے اس کی بیوی پر بھی دست درازی کرسکتا ہے، بہی وجہ ہے کہ اگر آقا اپنے غلام کی بیوی کو ایک نہیں، بلکہ ایک لاکھ طلاق دے، تب بھی اس سے دونوں کی از دواجیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حسب سابق وہ اب بھی موج وستی کی کشتی میں سوار ہوکر لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔





# بَابِ إِيْقَاعِ الطَّلَاقِ بي باب طلاق واقع كرنے كے بيان ميں ہے



اَلطَّلَاقُ عَلَى ضَرُبَيْنَ صَرِيْحٌ وَ كِنَايَةٌ فَالصَّرِيْحُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ مُطَلَّقَةٌ وَ طَلَّقْتُكِ فَهِذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجُعِةُ الرَّجُعِةُ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، فَكَانَ صَرِيْحًا، وَ أَنَّهُ يَعْقِبُ الرَّجُعَةَ الرَّجُعِةُ الرَّجُعِةُ، لِأَنَّةُ صَرِيْحٌ فِيْهِ لِعَلَيةِ الْإِسْتِعْمَالِ، وَ كَذَا إِذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَّهُ قَصَدَ تَنْجِيْزَ مَا بِالنَّصِّ، وَ لَا يَفْتِقُو إِلَى النِّيَةِ، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيْهِ لِعَلَيةِ الْإِسْتِعْمَالِ، وَ كَذَا إِذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَّةُ فَصَدَ تَنْجِيْزَ مَا عَلَقَهُ الشَّرُعُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ، وَ لَوْ نَوى الطَّلَاقَ عَنْ وِثَاقٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ، لِأَنَّةُ نَولى خِلَافَ عَلَى الظَّاهِرِ، وَ يُدَيِّنُ فِيمَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ نَولى مَا يَحْتِمْلُهُ، وَ لَوْ نَولى بِهِ الطَّلَاقِ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْنَ فِي الْقَصَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ نَولى مَا يَحْتِمْلُهُ، وَ لَوْ نَولى بِهِ الطَّلَاقِ عَنِ الْعُمَلِ لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَاتِ فِي الْعَمَلِ اللهِ تَعَالَى، لِللّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَهُو غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْعَمَلِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَة وَلَا أَيْهُ يُدَوّلُهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى، لِللّهُ تَعَالَى، لِللّهُ يَعْمَلُ لِلتَّخُلِيْصِ.

تروج مل الله وقسموں پر ہے، صریح اور کناہے، چنانچہ صریح شوہر کا قول أنت طالق و مطلقة و طلقنك ( تجھے طلاق ، تو مطلقہ ہے، میں استعال ہوتے ہے، میں استعال ہوتے ہیں استعال ہوتے ہیں استعال ہوتے ہیں اور غیر طلاق میں استعال ہوتے ہیں اور غیر طلاق میں ان کا استعال نہیں ہوتا۔ اس لیے (ان الفاظ سے دی جانے والی طلاق) صریح ہوگی۔

اور بحکم نص طلاق صریح کے بعد رجعت ہوتی ہے اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لیے کہ کثرت استعال کی وجہ سے بیطلاق میں صریح ہے۔ اور ایسے ہی (رجعت ہوسکے گی) جب شوہر نے بائند کرنے کی نیت کی ،اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کوئی الفور نافذ کرنے کا ارادہ کیا جسے شریعت نے انقضائے عدت پر معلق کررکھا ہے، پہٰذا اس کا ارادہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔

اوراگراس نے بیڑی سے رہائی کی نیت کی تو قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی ، اس لیے کہ اس نے خلاف ظاہر کی نیت کی اور اس کے اور اللہ کے مابین تصدیق کر کی جائے گی ، کیوں کہ اس نے ایسے معنی کی نیت کی جواس کے لفظ کامحمل ہے۔

اورا گرشوبر نے لفظ صریح سے عمل سے رہائی کی نیت کی تو نہ ہی قضاء تصدیق کی جائے گی اور نہ ہی فیما بینه وبین الله، کیول کہ طلاق قیدا تھانے کے لیے ہے، حالا نکہ عورت عمل کی مقیداور پابند نہیں ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ والٹی یڈے ایک روایت ہے کہ (اس صورت میں بھی) فیما بینه وبین الله اس کی تصدیق کرلی جائے گی، کیول کہ لفظ طلاق چھٹکاراوینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

وضرب پوسم و بعد میں ہوئی ہے۔ ﴿لایفتقر ﴾ تاج نہیں ہوتی ۔ ﴿إِبانة ﴾ بائند کرنا، جدا کرنا، نکاح ختم کرنا۔ ﴿تنجیز ﴾ نوری کمل کرنا۔ ﴿انقضاء ﴾ کمل ہوجانا۔ ﴿طلاق ﴾ جھٹکارا۔ ﴿وثاق ﴾ پابندی، بندطن، بیڑی وغیرہ۔ ﴿لم یدین ﴾ نبیں تصدیق کی جائے گ۔ ﴿تحلیص ﴾ چھٹی دینا۔ الفاظ اور وقوع کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ دینے اور واقع کرنے کے اعتبار سے طلاق کی دوشمیں ہیں (۱) صریح (۲) کنایہ۔ صریح کے لیے درج ذیل الفاظ مستعمل ہیں، انت طالق، انت مطلقة، طلقت ، یہ الفاظ صریح اس لیے ہیں کہ عام طور پران کا استعال طلاق ہی دینے کے لیے ہوتا ہے، غیر طلاق کے لیے بہت کم مستعمل ہیں۔ اور ان الفاظ سے دیجانے والی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی طلاق کے بعد نکاح وغیرہ کیے بغیر دور ان عدت عورت سے رجوع کرنے اور اسے اپنے نکاح میں واپس لینے کا حق باقی رہتا ہے، قرآن کریم میں ہے و بعول کہا ہے جو حق باقی رہتا ہے، قرآن کریم میں ہے و بعول کہا ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق رجعی سے زوجیت باطل نہیں ہوتی اور اگر زوجین چاہیں تو دوبارہ ایک دوسرے کے شریک زندگی اور رفتی حیات بن سکتے ہیں۔

و لا یفتقر النج فرہ تے ہیں کہ یہ الفاظ اس قدر کثرت ہے معنی طلاق کے لیے استعال ہوتے ہیں کہ انھیں بولنے اور ان کا تکام کرنے کے بعد سرعت کے ساتھ ذہن ای معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی ابہام یا پیچید گی نہیں رہتی ، اس لیے

ابقاع طلاق کے سلسلے میں بیالفاظ محتاج نیت بھی نہیں ہوں گے۔

و کذا إذا النح فرماتے میں کہ مذکورہ الفاظ سے چوں کہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور دوران عدت شوہر کو بدون نکاح رجعت کرنے کا پوراحق ملتا ہے،اس لیے اگر کسی نے الفاظ صریحہ میں سے کسی لفظ سے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بدون عدت علی الفور فرقت و بیزنت کا ارادہ کرلیا، تو اس کا بیارادہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے شریعت کی خالفت کی اور ایک ایسی چیز کوئی الفور واقع کرنے کی نیت کی جے شریعت نے انقضائے عدت پر موقوف اور معلق کیا ہے، اس لیے شریعت کے خلاف نہ تو اس کی بیت معتبر ہوگی اور نہ بی اس کا ارادہ شلیم کیا جائے گا۔

ای طرح اگر کسی نے انت طالق وغیرہ سے طلاق عن و ثاق یعنی بیڑی سے رہا کرنے کی نیت کی تواس صورت میں قضاء یعنی قاضی کے دربار میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور اس کی اس نیت سے عدم وقوع طلاق کا حکم نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی بیت ظاہر اور متعارف دونوں کے خلاف ہے، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اس کی نیت معتبر ہوگی، اس لیے کہ انت طالق وغیرہ ببر حال طلاق عن الو ثاق کا احتمال رکھتے ہیں اور ضابط بیہ ہے کہ اگر متعلم اپنے کلام سے معہود و متعارف معانی کے علاوہ کسی احتمالی معنی کا ارادہ کر ہے تو ہر چند کہ اسے قاضی کے دربار میں اہمیت نہیں دی جاتی، مگر قاضی القضاۃ یعنی بارگاہ مجیب الدعوات میں اسے شرف قبولیت سے نواز اجاتا ہے، اس لیے فیما بینہ و بین اللہ اس کی نیت معتبر ہوگی۔

و لو نوی النج ہاں اگر کسی مخص نے الفاظ صریحہ میں کسی لفظ کے ذریعہ ممل اور کام سے رہائی کی نیت کی ، تواس کی بینت نہ تو تضاء معتبر ہوگی اور نہ ہی دیا نہ ، کیوں کہ لفظ طلاق ، طلاق عن العمل کے معنی میں نہ تو معبود و متعارف ہے اور نہ ہی اس میں طلاق عن العمل کے معنی کا احتمال اور کوئی گنجائش ہے ، اس لیے کہ طلاق رفع تید کا نام ہے ، یعنی لفظ طلاق کے ذریعے ثابت شدہ نکاح کے بندھن کو اٹھایا اور توڑا جاتا ہے اور نکاح کا یہ بندھن عمل کے ساتھ مقید نہیں ہے ، اس لیے لفظ طلاق سے اس معنی کا ارادہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔

ہاں حسن بن زیاد نے امام اعظم ویشید سے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ لفظ طلاق سے طلاق عن العمل کی نیت کرنے میں شوہر کا قول قضاء اگر چہ نہ تعلیم کیا جے کے انگین دیائے اس صورت میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ لفظ طلاق تخلیص لینی چھٹکارا دینے کے معنی میں مستعمل ہے، اس لیے اس حوالے سے یہ اس کا اختمالی معنی ہوگا اور چوں کہ معنی احتمالی کی نیت کرنے کی صورت میں دیائے تصدیق کی جاتی ہے۔ فکذا یدین ھھنا أیضا۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَالِقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيْهِ عُرْفًا، فَلَمْ يَكُنُ صَرِيْحًا.

ترجمہ: اوراً برشو ہرنے طا ،کوساکن کر کے أنت مُطْلَقَة كباتو نيت كے بغير بيوى مطلقہ نبيس ہوگى ، كيول كه بيلفظ عرف ميں معنى طلاق كے ليے مستعمل نبيس ہے ،اس ليے صرح نبيس ہوگا۔

#### اللغات:

### لفظ"انت مُطلَقَه"استعال كرف كابيان:

حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے مُطلَقَةٌ کے بجائے طاءکوساکن کر کے انت مُطلَقة کالفظ استعال کیا تو اس صورت میں بوی پرطلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ معنی طلاق کی ادائیگی کے لیے بیلفظ معبود ومتعارف نہیں ہے، اس لیے ابقاع طلاق کے معنی میں صریح نہیں ہوگا، لیکن چول کہ اس سے طلاق کا مفہوم ادا ہوجاتا ہے، اس لیے الأصل أن قول المسلم یحمل علی المسداد والصلاح مالم یظھر غیرہ کے ضابطے پڑمل کرتے ہوئے اسے نیت پرموقوف کریں گے اور یوں کہیں گے کہ بدون نیت تو اس لفظ سے طلاق نہیں پڑے گی، اور طلاق واقع مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

قَالَ وَ لَا يَقَعُ بِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ نَوَى أَكُفَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالِيَ يَقَعُ مَا نَوَى لِأَنَّهُ مُحْتَمِلُ لَفُظِهِ،
فَإِنَّ ذِكُرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً، كَذِكْرِ الْعَالِمِ ذِكْرٌ لِلْعِلْمِ، وَ لِهِذَا يَصِحُ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ فَيَكُونُ نَصَبًا عَلَى التَّمْيِيْزِ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَعْتُ فَرُدٍ حَتَّى قِيْلَ لِلْمُتَنِّى طَالِقَانِ وَ لِلشَّلَاثِ طَوَالِقٌ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَد، لِلْآلَة ضِدُّهُ، وَ ذِكْرُ الشَّلَاثِ مُوالِقٌ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَد، لِلْآلَة ضِدُّهُ، وَ ذِكْرُ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَرْأَةِ، لَا لِطَلَاقٍ هُو تَطْلِيْقٌ، وَالْعَدَدُ الَّذِي يَفْتَرِنُ بِهِ نَعْتُ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ مَعْنَاهُ طَلَاقً ثَلَاثًا كَقَوْلِكَ أَعُطَيْتُهُ جَزِيْلًا أَيْ عَطَاءً جَزِيْلًا.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں الفاظ صریحہ میں سے (ہرایک سے) صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ہر چند کہ شوہراس سے زیادہ کی نیت کرے۔امام شافعی طلنے عین کہ جتنی شوہر نیت کرے گا آئی واقع ہوں گی، کیوں کہ مانوی اس کے لفظ کا احتال رکھتا ہے، کیوں کہ طالق کا ذکر لغة طلاق کا بھی ذکر ہے جیسا کہ عالم کا تذکرہ ہے، یہی وجہہے کہ اس کے ساتھ عدد کوملانا درست ہوا۔

بماری دلیل بیہ ہے کہ طلاق نعت فرد ہے یہاں تک کہ دو کے لیے طالقان اور تین کے لیے طوالق کا استعال ہوتا ہے، اس لیے
بیعدد کا اختال نہیں رکھے گا، کیوں کہ عدد اس کی ضد ہے، اور طالق کا ذکر ایس طلاق کا ذکر ہے جوعورت کی صفت ہے، نہ کہ اس طلاق
کی صفت ہے، جو تطلیق کے معنی میں ہے۔ اور وہ عدد جو اس ہے مصل ہے ایک مصدر محذوف کی صفت ہے جس کا مفہوم ہے طلاقا
ثلاثا جیسے تبہارے قول أعطیته جزیلا کا مفہوم عطاء جزیلا ہے۔

### اللغاث:

﴿محتمل لفظ﴾ لفظ کا اخمال معنی۔ ﴿قران﴾ ملانا۔ ﴿نعت﴾ صفت۔ ﴿فرد﴾ واحد۔ ﴿مثنّٰی﴾ تثنیہ، رو۔ ﴿مرأة ﴾ عورت۔﴿یفترن﴾ ملمّا ہے۔ ﴿جزیل ﴾ بہت زیادہ۔

### مذكوره بالا الفاظ عدواقع موفي والى طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماسبق میں بیان کردہ نیوں الفاظ صریحہ أنت طالق و مطلقة و طلقتك سے جو بھی طلاق دے گا ہمارے يہاں ان ميں سے ہر لفظ سے ايک ہی طلاق و اقع ہوگی خواہ شوہر دو کی نیت کرے یا اس سے زیادہ کی ،اس کے برخلاف امام شافعی ولٹھیڈ، امام مالک ولٹھیڈ اورایک روایت کے مطابق امام احمد ولٹھیڈ کا فد جب بیہ ہے کہ شوہر جتنی طلاق کی نیت کرے گاوہ سب واقع ہوجائیں گی۔ یہی امام صاحب ولٹھیڈ کا پہلا تول ہے، جو بعد میں متروک ہوگیا تھا۔

امام شافعی والینیا وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ مانوی یعنی شوہر جنتی کی نیت کرے گا وہ اس کے قول کامحتل ہوگا ،اس لیے کہ لفظ طالق صیغہ صفت ہے جو طلاق مصدر سے مشتق ہے، لہذا طالق کے استعال اور اس کے تکلم میں طلاق کا بھی تکلم ہوگا جیسے عالم کے تکلم میں علم کا تکلم اور کریم کے تکلم میں کرم مصدر کا تکلم ہوتا ہے، اور طلاق مصدر ہے جس میں قلیل وکثیر کا احتمال رہتا ہے، اس لیے مصدر کے مشتق یعنی طالق میں بھی کثیر وقلیل کا احتمال ہوگا اور اس وجہ سے انت طالق کے ساتھ عدد یعنی اثنان اور ٹلا ٹا وغیرہ کا ملانا بھی درست ہوگا اور جوعد دبھی ملایا جائے گا وہ بربنائے تمیز منصوب ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ انت طالق نعت فرد ایعنی ایک جورت کی صفت ہے، اس لیے تو دو کے لیے طالقان اور تین کے لیے طوالق کا استعال ہوتا ہے، اور نعت فرد عدد کا اختال نہیں رکھتی، کیوں کہ عدد فرد کی صد ہے اور ضابطہ یہ ہے الشی لا یحتمل صدہ (کوئی بھی چیز اپنی صد کا اختال نہیں رکھتی ) اس لیے فرد بھی اپنی صد یعنی عدد کا اختال نہیں رکھے گا اور انت طالق سے صرف ایک ہی طلاق پڑے گی اور ایک سے زیادہ کی نیت اسے شامل نہیں ہوگی۔

و ذکو الطالق النع امام شافعی برایشینے نے طالق کومصدر سے شتق اور مصدر کے معنی میں مان کراس میں بھی قلت وکثرت کا اختمال پیدا کیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے اس کی تر دید کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت والا بے شک طالق طلاق مصدر سے مشتق ہے اور اس کے تکلم میں طلاق کا تکلم موجود ہے، مگر یا در کھیے کہ طالق کا تکلم اس طلاق کو شامل ہوتا ہے جو عورت کی صفت ہے، یا یوں کہیے کہ لفظ طالق موصوف یعنی شوہر کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہے جو مشکلم ہوں کہیے کہ لفظ طالق موصوف یعنی شوہر کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہے جو مشکلم ہے کہ اس کی نیت کو اس میں شریک اور دخیل بنایا جائے۔

و العدد النع اس طرح امام شافعی والتمالة کا بید دعوی بھی باطل ہے کہ طالق کے ساتھ عدد لین ثلاثا وغیرہ کا اقتر ان جائز ہے،
اس لیے کہ طالق سے متصل عدد تمیز نہیں بلکہ موصوف عدد محذوف ثلاثا کی صفت ہے اور صحیح عبارت یوں ہے انت طالق طلاقا ثلاثا
اور چوں کہ صورت مسئلہ میں اس مصدر موصوف یعنی طلاقا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لیے اس کی صفت یعنی ثلاثا کو اس کے ساتھ ملانا
اور اس کا نتیجہ برآ مدکرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور بیالیے ہی ہے جیسے آپ یوں کہیے أعطیته جزیلا، جس کا مفہوم ہے عطاء
جزیلا، گریہ مفہوم أعطیته سے نہیں، بلکہ مصدر موصوف محذوف یعنی عطاء سے عاصل ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ثلاثا کا
مفہوم اُنت طالق سے مراد لینا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم طلاقا مصدر موصوف محذوف سے حاصل ہوگا۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ الطَّلَاقَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقَ طَلَاقِ طَلَاقًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ لَوَاى وَاحِدَهُ أَوْ فَانَيْنِ فَهِي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَ إِنْ نَوِى ثَلَانًا فَفَلَاكُ، وَ وُقُوْعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفُظَةِ النَّانِيَةِ وَالنَّالِيَةِ ظَاهِرْ، لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ الْمُصْدَرَ مَعَهُ وَ أَنَّا يَزِيْدُهُ وَ كَادَةً أَوْلَى، وَ أَمَّا وُقُوعُهُ فَكَرَ النَّمُتُ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقِ، فَإِذَا ذَكْرَةً فِي الْمُصْدَرَ مَعَهُ وَ أَنَّا يَزِيْدُهُ وَ كَادَةً أَوْلَى، وَ أَمَّا وُقُوعُهُ بِاللَّفُظَةِ الْأُولَى فَلِأَنَّ الْمُصْدَرَ قَدْ يُذَكّرُ وَ يُرَادُ بِهِ الْإِسْمُ، يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلَ أَيْ عَادِلٌ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ فَاللَّهُ وَ عَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ يَقَعُ الطَّلَاقِ بِهِ أَيْضًا، وَ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النِّيَّةِ، وَ يَكُونُ رَجْعِيَّا لِمَا أَنْتُ طَالِقٌ، وَ عَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَلَاقً يَقَعُ الطَّلَاقِ بِهِ أَيْضًا، وَ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النِّيَّةِ، وَ يَكُونُ رَجْعِيًّا لِمَا بَقَ الطَّلَاقِ بِهِ أَيْضًا، وَلَا أَنْ الْمُصَدِّرَ يَحْتَمِلُ الْمُعُومُ وَالْكُونُونَ وَ لَكُونُ وَ يَكُونُ وَ يَكُونُ وَ لَكُونُ وَ يَعْلَى اللَّهُ وَ لَا تَصِدَّ نِيَّةُ النَّلَاثِ وَ وَ لَا يَعْمَلُ الْمُعْوَاقُ الْمُؤْدِي وَ الْمُؤْدُلُ إِنَّ الْفَلَاتِ الْمَالِقُ لِولَا لَهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْدُقُ لَا يُدْتَعُونُ الْمُؤْدُ وَ هَا الْفَلَاثِ الْمُؤْدُ وَ اللّهُ الْمُؤْدُ لَهُ يَعْمَلُ الْعُلَاثِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَ هَا لَوْلَالَ الْمُؤْدُ وَ هَا لَا الْفَالَاقِ الْمُؤْدُلُ وَ الْمُؤْدُ وَ الْمُؤْدُ لَلْ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُلُ وَ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ لِي الْفَالِقُ وَالْحِنْسِيَةِ وَالْجِنْسِيَةِ وَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْدُلُ مِنْهُ لَا الْمُؤْدُلُ وَ هَا الْوَلَاقُ الْوَلَاكُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْدُ الْمُؤْدُ لُو الْمُؤْلُ وَلَالَ الْمُؤْدُلُ وَ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ وَالْمُؤَلُولُ وَالْمُؤُلُول

ترجمه: اوراگرشوہر نے انت الطلاق یا انت طالق الطلاق یا انت طالق طلاقا کے الفاظ استعال کیے تو اگراس کی کوئی نیت نہ ہو یا اس نے ایک یا دوطلاق کی نیت کی تو وہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اور اگر تین کی نیت کی تو تین ہیں ( یعنی تین طلاق واقع ہوگی) دوسرے اور تیسرے لفظ سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ اگر وہ صرف صفت کوذکر کر تا تو اس سے بھی طلاق واقع ہوگی، دوسرے اور تیسر نے فقت کوذکر کیا اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کیا اس حال میں کہ مصدر صفت میں تا کید کا اضافہ کرتا ہے تو اس سے تو بدرجہ اولی طلاق واقع ہوگی۔

اورر ہا پہلے لفظ سے طلاق واقع ہونے کا مسئلہ تو وہ اس لیے ہے کہ بھی مصدر ذکر کر کے اس سے اسم مرادلیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے د جل عدل یعنی عادل، لہذا أنت الطلاق أنت طالق كہنے كے درجے میں ہوگا۔ اور اس طرح اگر شوہر نے أنت طلاق كہا جاتا ہے د جل عدل یعنی عادل، لہذا أنت الطلاق أنت طالق كہنے كے درجے میں ہوگی اور رجعی ہوگی اس دلیل كی وجہ ہے جوہم طلاق كہ تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں نہیت كی ضرورت نہیں ہوگی اور رجعی ہوگی اس دلیل كی وجہ ہے جوہم نے بیان كی یعنی كثر ت استعمال كی وجہ سے بیصر کے طلاق ہے، اور تین كی نیت كرنا جھی درست ہے، اس لیے كہ مصدر عموم اور كثر ت کا احتمال ركھتا ہے، كوں كہ مصدر اسم جنس ہے، لہذا اتمام اسائے اجناس كی طرح اس كا بھی اعتبار كیا جائے گا اور كل كے احتمال كے ساتھ ادنی كو شامل ہوگا۔ اور اس میں دوكی نیت كرنا درست نہیں ہے، امام زفر والتی ی کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں كہ دو تین كا بعض ہے، لہذا جب تین كی نیت كرنا درست ہوگا۔

ہم کہتے میں کہ تین کی نیت صرف اس کے جنس ہونے کی وجہ سے درست ہے، جتی کہ اگریوی باندی ہوتو معنی جنسیت کا اعتبار

ر أن الهداية جلدال على المستحدد ٢٠٠٠ المستحدد ١٥٥٠ المام طلاق كابيان على

کر کے دو کی نیت بھی درست ہوگی۔لیکن دوطلاق حرہ کے حق میں عدد ہے اور لفظ عدد کا احمال نہیں رکھتا ، اور اس لیے نہیں رکھتا کہ الفاظ وحد کے معنی المحوظ ہوتے ہیں اور بیمعنی یا تو فردیت کی وجہ سے ہوتے ہیں یا پھر جنسیت کی وجہ سے اور شخیٰ ان دونوں سے الگ ہے۔

### اللغات:

﴿نویٰ﴾ نیت کی۔ ﴿و کادہ ﴾ تاکید۔ ﴿سائر ﴾ سب کے سب۔ ﴿یتناول ﴾ شامل ہوگا۔ ﴿تو تحد ﴾ ایک ہونا۔ ﴿براعٰی ﴾ رغبت رکھی جاتی ہے۔

### طلاق دیے میں مصدر کوایک دفعہ ذکر کرنے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے انت الطلاق کے ذریعہ اسے طلاق دی یا انت طالق الطلاق سے دی یا انت طالق الطلاق سے دی یا انت طالق طلاق کا جملہ استعال کیا تو ان تینوں صورتوں میں بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی،خواہ شوہر نے نیت کی ہو،شوہر ایک کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی واقع ہوگی اور اگر دو کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ،البت اگر وہ تین کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں تین طلاق واقع ہوج کیں گی۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے یعنی أنت طالق الطلاق اور أنت طالق طلاق سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر و باہر ہے، اس لیے کہ اگر شوہر صرف صفت یعنی طالق کے ذکر پراکتفاء کرتا اور اس کے ساتھ مصدر لیعنی طلاقا کا اضافہ نہ بھی کرتا تو بھی طلاق واقع ہوجاتی ، کیوں کہ طالق ایقاع طلاق کے لیے الفاظ صریحہ میں سے ہے، لیکن جب اس نے اس صفت کے ساتھ مصدر یعنی طلاقا کا بھی اضافہ کردیا تو ظاہر ہے کہ اس اضافے سے صفت میں تاکید اور قوت پیدا ہوگئی۔ اس لیے آنکھ بند کر کے ان جملوں سے وقوع طلاق کا تھی لگا جائے گا۔

رہا مسکلہ پہلے جملے یعنی آنت الطلاق سے وقوع طلاق کا،تواس کا تھم یہ ہے کہ اس جملے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گ،
کیوں کہ بھی بھی مصدر بول کر اسم مرادلیا جاتا ہے، جسے رجل عدل کہدکر رجل عادل مراد لیتے ہیں، لہذا یہاں بھی انت
الطلاق بول کر آنت طالق مرادلیں گے اور آنت طالق سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس لیے آنت الطلاق سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس کے آنت الطلاق سے بھی طلاق واقع ہوجاتی گے۔

و علی ہذا المنے فرماتے ہیں کہ جس طرح أنت المطلاق مصدر کواسم یعنی طالق کے معنی میں لے کراس سے وقوع طلاق کا تھم تھم لگایا جاتا ہے، اس طرح أنت طلاق میں بھی مصدر یعنی طلاق کواسم یعنی طالق کے معنی میں لے کراس سے بھی وقوع طلاق کا تھم لگا کیں گے، اور اس میں نیت اور اراد ہے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیوں کہ معنی طلاق میں کثرت استعمال کی وجہ سے بیصر تک ہوگیا اور صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے، اس لیے اس جملے سے واقع ہونے والی طلاق بھی رجعی ہوگی۔

و تصح نیة النع مسئلہ بیہ ہے کہ أنت طلاق والی صورت میں اگر شو ہر تین کی نیت کرتا ہے تو اس کی بینیت درست اور سیح ہوگی ، کیونکہ اگر چہ اسے طلاق کے معنی میں لیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس میں تین کی نیت درست نہیں ہونی چاہیے ، مگر پھر بھی درست ہے،اس کیے کہاصل اور وضع کے اعتبار سے وہ مصدر ہی ہے اور مصدر میں کثر ت اور عموم کا احتمال باقی اور برقر ارر ہتا ہے۔
اس طرح اگر انت المطلاق یا انت طالق المطلاق وغیرہ سے بھی شوہر تین کی نیت کرتا ہے تو تین طلاق واقع ہوجا کیں گی،
اس لیے کہ تینوں میں مصدر فدکور ہے اور مصدر اسم جنس ہے، لہذا جس طرح دیگر اسائے اجناس میں کثر ت اور عمومیت کا احتمال ہوتا
ہے، اس طرح اس میں بھی ہوگا اور بیا احتمال کل ( یعنی ثلاث ) کے ساتھ ادنیٰ ( ایک ) کو شامل ہوگا، لیکن اس میں دو کی نیت کرنا
درست نہیں ہوگا، اس کے برخلاف امام زفر ویشٹھائے کا کہنا ہیہ ہے کہ دویہ تین کا بعض اور اس کا جز ہے اور مصدر میں جب تین کی نیت کرنا
درست ہوگا ، اس جے تو دو کی نیت تو بدر جہ اولیٰ درست ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت والا تین کی نیت کرنا صرف اس وجہ سے درست ہے کہ مصدر جنس ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی بوی باندی ہوتو اس کے لیے دو کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، کیوں کہ باندی کے حق میں دوکل ہے، لیکن حرہ کے حق میں کل تین ہے، دو نہ تو کل ہے اور نہ ہی جنس کا منتہا ہے، بیتو فقط عدد ہے، جب کہ مصدر کے سلطے میں اصول ہے ہے کہ اسم جنس ہونے کی وجہ سے اس. کے مشمولات میں دو چیزیں ہوتی ہیں (۱) فرد حقیق (۲) فرد حقیق ایک طلاق ہے اور فرد حکمی تین طلاق کا مجموعہ ہے، لہذا اسم جنس میں ملحوظ ضا بطے کے تحت گذشتہ تینوں الفاظ سے یا تو فرد حقیق یعنی ایک کی نیت کرنا درست ہوگا یا پھر فرد حکمی یعنی تین کی ، ان درنوں کے بیچ کسی اور عدد یا فٹی کی نیت کرنا اسم جنس کے ضا بطے اور اس کی اصل کے خلاف ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا تو ان الفاظ سے ایک طلاق واقع ہوگی یا پھرتین ، دوتو کسی بھی حال میں واقع نہیں ہوگی۔

اس تھم کی دوسری دلیل ہے بھی ہے کہ مصدرالفاظ وحدان میں سے ہے اور الفاظ وحدان میں تو حد لیعنی ایک کے معنی کی رعایت کی جاتی ہے اور بیم عنی یا تو فردیت سے حاصل ہوتا ہے یا پھر جنسیت سے اور تثنیہ چوں کہ فردیت اور جنسیت دونوں سے عاری اور خالی ہے،اس لیے ان الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَ قَالَ أَرَدُتُ بِقَوْلِي طَالِقٌ وَاحِدةً وَ بِقَوْلِي الطَّلَاقَ أُخْرَى يُصَدَّقُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدهِ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْإِيْقَاعِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَ طَالِقٌ فَتَقَعُ رَجُعِيَّنَانِ إِذَا كَانَتُ مَدُخُولًا بِهَا، وَ إِذَا وَصَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّةُ أُضِيفُ إِلَى مَحَلِّهِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولُ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ عُنْقُكِ طَالِقٌ أَوْ رَأْسُكِ طَالِقٌ، أَوْ رُوحُكِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ مُنْقُكِ طَالِقٌ أَوْ رَأْسُكِ طَالِقٌ، أَوْ رُوحُكِ يَقُولُ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ عُنْقُكِ طَالِقٌ أَوْ رَأْسُكِ طَالِقٌ، أَوْ رُوحُكِ يَقُولُ مَنْ مَعْتَكِ طَالِقٌ أَوْ مُنْقُلُ مُ وَمُنَكُ مَا لَكُهُ وَالْمَوْقَةِ وَ وَجُهُ الْمَوْرَاقِ، إِلَّانَهُ يُعَبِّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ، وَ كَذَا غَيْرُهُمَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ﴾ (سورة النساء: ٩٢)، وَ قَالَ ﴿فَطَلَّتُ أَعْنَاتُهُمُ ﴾ (سورة الشعراء: ٤) وَ قَالَ ﴿ فَطَلَلْتُ أَعْنَاتُهُمُ ﴾ (سورة الشعراء: ٤) وَ قَالَ ﴿ فَطَلَلْتُ أَعْنَاتُهُمُ ﴾ (سورة الشعراء: ٤) يَعْنِى نَفْسُهُ، وَ مِنْ هَذَا اللَّهُ يَعَالَى هُونَتُعْرِيْرُ وَايَةٍ، يُقَالُ دَمُهُ هَدَرٌ، وَ مِنْهُ النَّفُسُ وَهُو ظَاهِرٌ.

ترجمه : اوراگر شوہر نے آنت طالق الطلاق کہہ کر یوں کہا کہ میں نے اپنے قول طالق سے ایک اور الطلاق سے دوسری طلاق مراد لی تواس کی تھدیق کی جائے گی ،اس لیے کہان میں سے ہرایک ایقاع کی صلاحیت کا حامل ہے تو گویا اس نے آنت طالق و طالق کہا، اس لیے دو طلاق رجعی واقع ہوں گی بشر طیکہ بیوی مدخول بہا ہو۔ اور جب شوہر نے بیوی کے کل یا اس کے اس جزء کی طرف طلاق کو منسوب کیا جس سے کل کو تعبیر کیا جاتا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی اس لیے کہ وہ اپنے کل کی طرف منسوب ہے اور یہ آنت طالق کی منسوب کے اس میک کی طرف منسوب ہے اور یہ آنت طالق کینے کہ طرف کی طرح ہے، کیوں کہ تا عورت کی ضمیر ہے۔ یا شوہر یوں کہے تیری گردن طلاق واقع ہوجائے گی اس لیے کہ تیرا سرطلاق والا ہے یا تیرا سرطلاق والا ہے یا تیری روح یا تیرا بدن یا تیرا جم میا تیری شرم گاہ یا تیرا چرہ طلاق والا ہے (تو ان صورتوں میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی) اس لیے کہ ان چیز دی سے یور سے یور سے بورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے۔

ر ہاجسم اور بدن کا معاملہ تو وہ تو ظاہر ہے، نیز ان کے علاوہ کا بھی مسئلہ ظاہر ہے۔اللہ تعالیٰ کا فریان ہے ایک گردن آزاد کرنا، دوسری جگدارشاد ہے، ان کی گردنیں جھک گئیں۔ نبی کریم مَنْ ﷺ نے فرمایا ان شرم گاہوں پر اللہ کی لعنت ہو جوزینوں پر رہتی ہیں اور فلان رأس القوم ووجه العرب کہا جاتا ہے، اسی طرح ہلك دوجه كه كرذات مراد ہوتی ہے۔

اورایک روایت کے مطابق دم بھی ای قبیل سے ہے، کہاجاتا ہے اس کا خون رائیگاں ہوگیا، اورلفظ نفس بھی ای قبیل سے ہے جوظا بر ہے۔

### اللغاث:

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ﴿ یعن کی جائے گی۔ ﴿ ایقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿ اضیف ﴾ منسوب کیا گیا۔ ﴿ عنق ﴾ گردن۔ ﴿ تحریر ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿ ظلّت ﴾ ہوگئیں۔ ﴿ سروج ﴾ واحد سرج؛ گھوڑے کی زین۔ ﴿ دم ﴾ خون۔ ﴿ هدر ﴾ رائیگال، جس کا بدلہ نہ لیا جائے۔

### تخريج:

🕕 لم اجده ـ قال الزيلعي هذا الحديث غريب حدا.

### ان اعضائے جسمانی کابیان جن کی طرف اضافت طلاق سے نفوذ ہوجا تاہے:

عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے ہیں پہلامخضر ہے، لیکن دوسرے میں قدر نے تفصیل ہے، پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے بیہ جملہ کہا أنت طائق الطلاق اور پھر یوں کہنے گا کہ طالق سے میں نے ایک طلاق مراد لی تھی اور الطلاق سے دوسری، فرماتے ہیں کہ اس کی بات مان لی جائے گی اور اگر بیوی مدخول بہا ہے تو اس پر دوطلاق رجعی پڑجا کمیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو اس پر دوطلاق رجعی پڑجا کمیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو ایک ہی ہے بائد ہوجائے گی اور دوسری طلاق لغوہوگی۔

صورت مسئلہ میں شو ہرکی بات ماننے کی علت اور دلیل ہے ہے کہ طالق اور الطلاق دونوں لفظ ابقاع طلاق کے لیے اہل اور موضوع ہیں، لہذا دونوں کوعمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور بیوی کے مدخول بہا ہونے کی صورت میں اس پر دوطلاق کے وقوع کا حکم گےگا۔ دوسرے مسئے کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح عورت کے پورے جسم و جنے اوراس کے کمل ڈھانچے کی طرف منسوب کرکے طلاق دوقع ہوجاتی ہے طلاق دینے سے طلاق دوقع ہوجاتی ہے، اس طرح بدن کے ہراس جھے کی طرف نبت کر کے دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے جس سے کہ پورے بدن کو سمجھا اور مرادلیا جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح انتِ طائق کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کیوں کہتا ہورت کہنے سے بھی کی مشمیر ہے جواس کے پورے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس طرح دقبتك طائق یا بدنك عنقك اور فرجك وغیرہ کہنے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

کیوں کہ کتاب میں ذکر کردہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن سے پوری ذات اور پوری شخصیت مراد کی جاتی ہے، چنانچ جسم اور بدن

کے متعلق تو کوئی کلام ، گئییں ہے، اس سے انسان کی پوری شخصیت بیان بھی کی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ رقبہ اور عنق سے بھی ذات کا مراد لین خاہر ہے اور قر آن کر یم اس پر شاہد ہے، ارشاد خداوندی ہے و من قبل مؤمنا خطا فتحریو رقبہ لیعنی اگر غلطی سے کوئی شخص سی مسلمان کوقل کر دے تو اس پر ایک رقبہ یعنی کامل غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، اس طرح عنق کے متعلق سورہ شعراء میں ہے فظلت اعناقہ ملھ خاصعین۔ دیکھیے دونوں جگہ رقبہ اور عنق سے صرف رقبہ اور عنق ہی مراذ ہیں ہے بلکہ پوری ذات اور مکمل شخصیت مراد ہے، کیوں کہ ناقص غلام سے کفارہ نہیں اوا ہوتا، اس طرح اگر اعناق سے ذوات مراد نہ ہوتیں تو اعناق کے غیرعاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے خاصعین کے بجائے مونث کا صیغہ خاصعة استعال ہوتا ، معلوم ہوا کہ اس سے ذوات اور اشخاص مراد ہیں اور یہی صبح ہے۔

اس طرح فرج کے بارے میں ارشاد نبوی ہے لعن الله الفروج علی السروج یہاں بھی الفروج سے عورتیں مراد میں اس طرح فرج پہلی بھی الفروج سے عورتیں مراد میں اس لیے کہ لعنت فرج پہیں کی جاتی ، بلکہ فرج والی پر کی جاتی ہے، اس طرح فلان رأس القوم اور وجہ العرب (فلال شخص قوم کا سراور عرب کا چرہ ہے) کہا جاتا ہے اور ان سے بھی کسی قابل اور با کمال شخصیت کومراد لیا جاتا ہے، بھی بھی کھلک روحہ کہہ کر بھی یورے بدن کومراد لیا جاتا ہے۔

و من هذا القبیل المنح فرماتے ہیں کہ اس قبیل سے دم بھی ہے یعنی دم بول کربھی پوری ذات مراد لی جاتی ہے، چنانچہ دمه هدر بول کرنفس مراد لیتے ہیں، خلاصہ بیہ ہے کہ مذکورہ تمام الفاظ سے پورے بدن اور انسان کی پوری شخصیت کو تعبیر کیا اور مرادلیا جاتا ہے، اس لیے اگران میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شبداور ش سَبنیس رہے گا۔

وَ كَذَٰلِكَ إِنْ طَلَّقَ جُزْءً شَائِعًا مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ نِصْفُكِ أَوْ ثُلُفُكِ طَالِقٌ، لِأَنَّ الْجُزْءَ الشَّائِعَ مَحَلُّ لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِه، فَكَذَا يَكُوْنُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَيَغْبُتُ فِي الْكُلِّ ضَرُّوْرَةً.

ترجمه: اورای طرح اگر جزء ثمائع کوطلاق دیا (تو بھی طلاق واقع ہوجائے گی) مثلاً نصفك یا ثلفك طالق کے،اس لیے کہ جزء شائع تمام تصرفات کامحل ہے، جیسے بچے وغیرہ ۔لہٰذا وہ محل طلاق بھی ہوگا،الاّ یہ کہ طلاق کے حق میں وہ مجزی نہیں ہوگا،لہٰذا کل میں

بداهة ثابت ہوگا۔

اللغاث:

﴿شانع ﴾ پھيلا ہوا۔ ﴿ ثلث ﴾ ايك تهائى۔ ﴿لا يتجزّ أَ ﴾ تكر عظر عنيس ہوتا۔

جزء شائع كى طرف اضافت طلاق:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کمی مخص نے اپنی ہیوی کے مشترک جزیعنی اس کے نصف یا ٹلٹ کوطلاق دی تو اس صورت میں بھی ہیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ جزء مشترک تھے وغیرہ جیسے تمام تصرفات کامحل ہے، یعنی نصف اور ثلث وغیرہ کی ہیج درست ہے، لہٰداوہ طلاق کا بھی محل ہوگا، مگر چول کہ طلاق تجزی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی ، اس لیے عورت کے پورے جھے اور اس کی کامل شخصیت میں طلاق ثابت ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ أَوْ رِجُلُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقَ، وَ قَالَ زُقَرُ رَحَالُا عَلَيْهُ وَالشَّافِعِيُّ وَكَالْتَايَةُ يَقَعُ، وَ كَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، لَهُمَا أَنَّهُ جُزْءٌ مُتمَتَّعٌ بِعَقْدِ البِّكَاحِ وَ مَا هذَا حَالُهُ يَكُونُ مَحَلًا لِلطَّلَاقِ، فَيَهُتُ الْحُكُمُ فِيْهِ قَضِيَةً لِلْإضَافَةِ ثُمَّ يَسُويُ إِلَى الْكُلِّ يَكُونُ مَحَلًا لِلطَّلَاقِ، فَيَهُتُ الْحُكُمُ فِيْهِ قَضِيَةً لِلْإضَافَةِ ثُمَّ يَسُويُ إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزْءِ الشَّائِع، بِخِلَافِ مَا إِذَا أُضِيْفَ إِلَيْهِ البِّكَاحُ، لِأَنَّ التَّقَدِّي مُمُتَلِعٌ، إِذِ الْحُرْمَةُ فِي سَائِرِ الْآجْزَاءِ كَمَا فِي الْجُرْءِ الشَّائِع، بِخِلَافِ الْبَكَلِ الْكُلُقِ الْمُحْرَةِ وَ فِي الطَّلَاقِ الْأَمْرُ عَلَى الْقَلْفِ، وَ لَنَا أَنَّةُ أَضَافَ الطَّلَاقِ إِلَى عَيْمِ مَحَلِّهِ فَيَلْعُو تَعْلِي الْمُؤْءِ الْمَعْرَعِ مَعَلِهِ فَيْلُونُ وَلَى الْعَلَاقِ الْمَعْرَةِ الْمُؤْءِ الْعَلَاقِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمُوسُونَ الْمُعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةُ وَلَى الْمَالِقُولُ الْمَعْرَةِ الشَائِعِ لِآلَةُ مُعْرَافِ الْمَعْرَةِ الشَّائِعِ الْمَعْرَةُ الْمَالِقُولُ الْمَعْرَةُ الْمَافَةُ اللِي رِيْقِهَا أَوْ طَفْوِهَا، وَ هَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقِ الْقَلْدِ، بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ لِلْالْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِةُ وَلِيَا الْمَلْعُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْعُولُ الْمُعْرَةُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ إِلْمُ اللَّهُ لَا يَصِحُ الطَّلَاقِ وَ الْمَالُولُ وَلَاطُهُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ لَا يَصِحُونُ مَحَلًا لِلطَّلَاقِ ، وَالْمُؤُوا فِي الظَّهُرِ وَالْبُطُونُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُلْعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤُولُ الْمُعَلِي وَالْمُؤَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ اللْمُؤِلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

ترجمه: اوراگر شوہر نے بدك طالق يا ر جلك طالق كہا تو طلاق نہيں واقع ہوگى،امام شافعى ولت في التي اورامام زفر ولت في فرماتے ہيں كدواقع ہوجائے گی۔اورا ايے ہراس جزء معين كے بارے بيں اختلاف ہے جس سے پورے بدن كوتعبيز نہيں كيا جاسكتا۔ان حضرات كى دليل بيہ كو عقد نكاح كى وجہ سے بي قابل انتفاع جز ہے،اور جو جز بھى اس شان كا ہووہ تكم نكاح كامحل ہوگا،اس ليمحل طلاق بھى موگا، چنا نچيا قضائے اضافت كے چيش نظراس ميں تھم ثابت ہوگا بھركل كى طرف منسوب ہوگا جيسا كہ جزء ثاكع ميں ہوتا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب جزء معین کی طرف نکاح کومنسوب کیا جائے ،اس لیے کہ (اس صورت میں) تعدی محال ہے، کیوں کہ تمام اجزاء کی حرمت اس جزء کی صلت پر حاوی ہوجائے گی اور طلاق میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے غیر کل کی طرف طلاق کو منسوب کیا ہے، اس لیے وہ لغوہوگا جیسا کہ اس صورت میں (لغوہوگا) جب طلاق کوعورت کے تقوک یا اس کے ناخن کی طرف منسوب کیا ہو۔ اور بیٹکم اس وجہ سے ہے کہ طلاق کامحل وہ چیز ہے جس میں ''قید'' موجود ہو، کیوں کہ طلاق رفع قید ہی کی خبر دیت ہے اور ہاتھ میں کوئی قید نہیں ہوتی اسی وجہ سے اس کی طرف نکاح کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔

برخلاف جزءشائع کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ کل نکاح ہے حتی کہ اس کی طرف نکاح کومنسوب کرنا درست ہے، لہذا و پھل طلاق بھی ہوگا۔

ظہراوربطن (پیٹھاور پیٹ) کے سلیلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے،اصح قول سے ہے کہ طلاق درست نہیں ہوگی، کیوں کہ ان کے ذریعے پورے بدن کونہیں تعبیر کیا جاتا۔

### اللغاث:

﴿ وجل ﴾ پاؤل، ٹانگ۔ ﴿ لا يعبّر ﴾ بيان نہيں كياجاتا۔ ﴿ متمتّع ﴾ فائدہ اٹھايا جانے والا۔ ﴿قضيةً ﴾ تقاضے كى وجہ سے۔ ﴿ ديق ﴾ تقاب وبن ۔ ﴿ ديق ﴾ تقاضے كى اوجہ سے۔ ﴿ ديق ﴾ تقاب وبن ۔ ﴿ ديق ﴾ تقاب وبن الله علم علم الله علم علم الله علم علم الله ع

### جزوغير شائع كي طرف اضافت طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کی طرف طلاق کو منسوب کر کے یدك أور جلك طائق کہا تو اس صورت مسئلہ یہ ہارے یہاں طلاق نہیں واقع ہوگی، البتة امام زفر رایشیلا، امام شافعی رایشیلا اور امام مالک رایشیلا وغیرہ کے یہاں طلاق سے وقوع طلاق سے وقوع طلاق سے وقوع طلاق کے یہاں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اسی طرح ہر اس جز متعین (انگلی، ناخن اور بال وغیرہ) کی طرف اضافت طلاق سے وقوع طلاق کے سلطے میں ہمارا اور ائمکہ ثلاثہ وغیرہ کا اختلاف ہے، جن سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرات وقوع طلاق کے قائل ہیں اور ہم عدم وقوع ہے۔

لهما النع يبال سے امام شافعی والتي وغيره کی وليل کا بيان ہے جے صاحب فتح القدير وغيره نے دوطرح سے پيش کيا ہے (۱) قيس مرکب کے طور پر نيعنی اليی دليل جس ميں دو قياس ہوں اور دوسرے قياس کا صغریٰ پہلے کا ثمر ہ اور نتيجہ ہو،اس دليل کا حاصل سے ہے کہ بدوغيرہ السے معين جز ميں جن سے عقد نکاح کے بعد استفاده کيا جاتا ہے اور جس جز سے استفاده ممکن ہو وہ تھم نکاح کا محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا محل بن سکتا ہے۔ اس ليے جب اس کی طرف طلاق کا محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا تو وہ درست ہوگی اور اس کے حوالے سے پورے بدن ميں سرايت کرے گی۔ جيسا کہ جزء شائع ميں اول اس جز کی طرف طلاق کی جائے گی تو وہ درست ہوگی اور اس کے حوالے سے پورے بدن ميں سرايت کرے گی۔ جيسا کہ جزء شائع ميں اول اس جز کی طرف طلاق کی طرف است ہوتی ہے، ٹم يسوى إلى الكل و يتعدى إلى المجميع۔

ان حضرات کا دوسراطریقۂ استدلال قیاس نقهی ہے جس کا حاصل سے ہے کہ جز معین تھم نکاح کامحل ہے لہذاوہ طلاق اور تھم طلاق کا بھی محل ہوگا اور اس کی طرف نسبت کرنے سے طلاق واقع ہوجائے گی۔

بخلاف النع يهال ے ايك سوال مقدر كا جواب ب، سوال يہ ہے كہ جب امام شافعي اور امام زفر يرايشيد كے بقول جز معين

# ر تمان البدايه جلد المحال المحال المحال المحال المحال كالمحال كالمان كال

تھم نکاح کامحل ہے اور اس جز معین کی طرف منسوب کر کے دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے، تو اس جزء معین کی طرف اگر نکاح کومنسوب کریں تو نکاح بھی منعقد ہوجانا جا ہیے، حالا ل کہ ایسانہیں ہے، آخراس کی کیا وجہہے؟۔

ان حضرات کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جزء معین کی طرف نکاح کومنسوب کرنے کی صورت میں عدم انعقاد نکاح کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر نکاح کومنعقد مان بھی لیس تو اس وقت صرف اس جزء میں حلت ثابت ہوگی اور بقید میرا جزاء علی حالہا حرمت پر برقر ارر ہیں گے، نیتجاً جزء واحد کی صت دیگر اجزاء کی حرمت سے مغلوب ہوجائے گی۔

رہاجز معین کی طرف طلاق کومنسوب کرنے کی صورت میں وقوع طلاق کا تھم، تو وہ اس وجہ ہے کہ طلاق میں معاملہ نکاح کے برکس ہے، یعنی جز معین میں طلاق کو نافذ کرنے ہے اس جزء کی حرمت ثابت ہوگی اور ہر چند کہ بقید اجزاء حلت ہے متصف بیں، مگر حرمت کی میمعولی چنگاری حلت کے تمام محلات کو جلا کر خاکستر کردے گی، کیوں کہ فقہ کا بیمشہور اور مسلم ضابطہ ہے کہ إذا احتمع المحلال والمحرام أو الممحرم و ملیح کے اجتماع کی احتماع المحلال والمحرام أو الممحرم والممبیح علب المحرام والممحرم یعنی حلال وحرام اور دلیل محرم و ملیح کے اجتماع کی صورت میں اس کی نظیر جھلک رہی صورت میں اس کی نظیر جھلک رہی صورت میں اس کی نظیر جھلک رہی

ولنا النج یہاں ہے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ طلاق' قید نکاحی کو اٹھانے اور ختم کرنے کا نام ہے' اور یہ بات اظہر من اشتس ہے کہ اس جگہ سے قید اٹھائی جائے گی جہاں وہ موجود ہو۔ اور جہاں اس کا وجود ہی نہ ہو وہاں سے قید اٹھائے کا کیا مطلب ہوتا ہے، صورت مسئلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر نے ایک ایس چیز کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے (قید نکاحی کو اٹھانے) کا ارادہ کیا ہے جو عدم وجدان قید کی وجہ ہے کی طلاق ہی نہیں ہے اور جب وہ کی طلاق نہیں ہے تو اس سے کیوں کر طلاق و اتع ہوگی ، البذا جس طرح عورت کے تھوک کی طرف منسوب کر کے دیقک طالق یا اس کے ناخن کی طرف نسبت کر کے ظفر ک طالق کہنے سے عدم وجدان قید اور فوات کل کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق رفع قید کا نام ہے اور ہاتھ و فیرہ دیگر اجزائے معینہ اس قید سے آز اداور اس سے تہی دست ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ کی طرف نسبت کرنے سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا۔ برخلاف جزء شائع اور جزء مشترک کے،
کیوں کہ اگر اس کی طرف منسوب کر کے نکاح کیا جائے تو ہمارے یہاں وہ اضافت بھی درست ہے اور وہ نکاح منعقد ہوجا تا ہے،
چنانچہ جب اس سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے تو وہ کی طلاق بھی ہوگا، کیوں کہ اگر چہ ٹی الخال اس میں قید نکاحی موجود نہ ہو، کیکن بہر حال
وہ اس قید کا تحمل ہے۔

و اختلفوا النع فرماتے ہیں کہ ظہر اوربطن کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے اور ظہر کے طالق یا بطنک طالق کئے سے طلاق کے وقوع اور عدم وقوع میں فقہائے کرام مختلف ہیں، چنانچ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع ہوجائے گ، کیوں کہ یہ دونوں نکاح کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہیں اور ان کے بغیر نکاح کا تصور محال ہے۔لیکن اصح قول یہ ہے کہ ان کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ان سے پورے بدن کو تعییز نہیں کیا جا تا، لہذا یہ بھی جزء معین کے درج میں ہوئے اور جزء معین کی طرف منسوب کرنے سے محلاق نہیں واقع ہوگی، گیوں کہ ان کی طرف منسوب کرنے سے بھی طلاق نہیں

ترجیل: اورا گرشو ہرنے بیوی کوایک طلاق کے نصف یا ایک طلاق کے تہائی کے ذریعے طلاق دی تو بیوی ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی، کیوں کہ طلاق متجزی نہیں ہوتی اور غیر متجزی چیزوں کے بعض کا ذکر کل کے ذکر کی طرح ہے،اور یہی جواب ہے ہراس جزء کا جسے شو ہر متعین کرے۔

اورا گریوی سے یوں کہا کہ تو دوطلاق کے تین نصف کے ساتھ طلاق والی ہے، تو وہ تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوگی ، کیوں کہ دوطلاقوں کا نصف ایک طلاق ہے، لبندا جب دوطلاقوں کے تین نصفوں کو جمع کیا جائے گا تو بداہمة وہ تین طلاق ہوجا کیں گی۔

اوراگریوں کہ کوتو ایک طلاق کے تین نصف کے ساتھ مطلقہ ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ دوطلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ یہ ڈیڑھ طلاق ہے جسے کمل کیا جائے گا۔اورایک قول یہ ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ برنصف بذات خود مکمل ہوگا،للبذا تین طلاق ہو جا نمیں گی۔ طلاق ہو جا نمیں گی۔

### اللغاث:

﴿ تطليقة ﴾ ايك بارطلاق وينا ﴿ يتكامل ﴾ بورى موتى بـ

### آ دهمی طلاق دینا:

صاحب کتاب نے عبارت میں تین مسلے بیان کیے ہیں،لیکن ان کی تشریح و توضیح سے پہلے آپ مختصراً یہ یا در کھیے کہ طلاق ان چیزول میں سے ہے جن میں تجزی اور تقسیم نہیں ہو عمق اور ضابطہ یہ ہے کہ ہروہ چیز جونا قابل تقسیم ہواس کے بعض کا ذکر کل کے ذکر کو شامل اور مستزم ہوتا ہے، اب عبارت دیکھیے۔

(۱) پہلے مسئلے کی تشریح میہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کا نصف یا اس کا تہائی طلاق دیا، تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی ، لہٰذا اس کے بعض یعنی نصف ثلث وغیرہ کا ذکر ذکرِ کل کی طرح ہے اور ذکرِ کل سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

و کذ الحواب النح صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہی جواب اور یہی دلیل ہراس جگہ چلے گی جہاں شوہر نے طلاق میں تجن ک اور تقسیم کی ہو، چنانچیا گروہ ایک طلاق کے دسویں بیسویں اور ہزارویں جھے سے طلاق دے گا تو بھی عورت پر ایک طلاق واقع

# و آن البدايه جلدا على المحال ١٠٠٥ هن المحال ١٠٠٥ هن المحال المحال

ہوجائے گی، کیوں کہ عدم تجزی کی وجہ سے ذکر بعض ذکر کل کے مانند ہے۔

'(۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر شوہر نے دوطلاقوں کے تین نصف اور تین جھے بنا کرطلاق دی تو اس صورت میں عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اور وہ مغلظہ بائنہ ہوجائے گی ،اس لیے کہ یہاں شوہر نے دوطلاقوں کے تین نصف کے ساتھ طلاق دی ہے۔اور عدم تجزی کی وجہ سے ہر نصف ایک طلاق ہے، البندا تین نصف تین طلاق ہوگا اور تین طلاق سے عورت مغلظہ بائنہ ہوجاتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں بیوی مغلظہ بائنہ اور شوہر کے لیے حرام ہوجائے گی۔

(٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف کے ساتھ طلاق دی، تو اس صورت میں حضرات فقہاء کے دو قول ہیں(۱) دوطلاق پڑنے ،اس لیے کہ ایک طلاق کے تین نصف کا مجموعہ ڈیڑھ ہے اور ڈیڑھ طلاق سے دوطلاق پڑتی ہے، لہذا اس سے بھی دو بھی طلاق پڑے گی، جامع صغیر میں امام محمد سے یہی قول منقول ہے اور علامہ عمّا بی نے اس کو درست قرار دیا ہے۔ (بحوالہ عنامہ، فتح القدير)

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی تین طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف کیے ہیں اور عدم تجزی کی وجہ سے ہرنصف ایک طلاق کا حکم رکھتا ہے، لہٰذا تین نصف سے تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى تُنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَنْتَانِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَانِةِ، وَ قَالَا فِي الْأُولَى ثِنْتَانِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَانِةِ، وَ قَالَا فِي الْأُولَى ثِنْتَانِ، وَ هِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْفَايَةُ، وَ قَالَ زُفُرُ وَحَلُقُتَايَةً فِي الْأُولِى لَا يَقَعُ شَيْءٌ، وَ فِي النَّانِيَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَهُو الْفِيَاسُ، لِأَنَّ الْغَايَةَ لَا النَّالَةِ فَي الْأُولِى لَا يَقَعُ شَيْءٌ، وَ فِي النَّانِيَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَهُو الْفِيَاسُ، لِأَنَّ الْغَايَةُ لَا النَّالِةُ فِي الْأُولِى لَا يَعْتُ مِنْكَ مِنْ هَذَا الْحَالِطِ إِلَى هَذَا الْحَالِطِ، وَجُهُ قُولِهِمَا وَهُو الْإِسْتِحْسَانُ أَنَّ مِنْلَ هَذَا الْكَلَامِ مَتَى ذُكِرَ فِي الْعُرْفِ يُرَادُ بِهِ الْكُلُّ، كَمَا تَقُولُ لِغَيْرِكَ حُدُ مِنْ مَالِي مِنْ وَهُو الْإِسْتِحْسَانُ أَنَّ مِنْلَ هَذَا الْكَلَامِ مَتَى ذُكِرَ فِي الْعُرْفِ يُرَادُ بِهِ الْكُلُّ، كَمَا تَقُولُ لِغَيْرِكَ حُدُهُ مِنْ مَالِي مِنْ وَهُو الْإِسْتِحْسَانُ أَنَّ مِنْلَ هَذَا الْكَارِمِ مَتَى ذُكِرَ فِي الْعُرْفِ يُرَادُ بِهِ الْكُولِ وَالْاقَلْ وَالْاقَلْقُ مِنْ الْكُولِ فِي الْقَالِقُ مُولِيقً مِنْ وَ مَا بَيْنَ سِتِيْنَ إِلَى سَبْعِيْنَ وَ يُرِيدُونَ بِهِ مَا ذَكُونًا هُ وَإِلَى لَا بُدُ اللَّهُ مِنْ وَمُؤْونَ مَوْجُودَةً لِتَتَرَتَّبَ وَلَا الْمُعْرِقُ وَالْمُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَالْعُولِ الْمُعْرِقُ وَالْحَدُولُ الْمُؤْونَ مَوْمُودَةً لِلْعَالَةُ اللَّا اللَّاهِ وَالْمُولِ وَالْوَلَاقُ عَلَى الطَّاهِ وَالْمَا الْمَاعِلَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ الْوَى وَاحِدَةً يُدَانَا الْمُعْرِقُ وَالْمُولِ وَلَا الْمُعَالِقُ الْمُؤْولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّاهِ وَلَا لَوْلُولُ اللَّهُ اللَّا هُولِ اللَّاهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّاهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَاقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالَمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ

ترجمل: اوراگرشوہرنے یوں کہا کہ توایک سے دو تک یا ایک سے دو کے مابین تک طلاق والی ہے، تو یہ ایک طلاق ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ ایک سے تین تک یا ایک سے تین کے مابین (طلاق والی ہے) تو یہ دو طلاقیں ہیں اور یہ فدکورہ تھم امام ابو صنیفہ رایش کینڈ کے نزدیک ہے۔ حضرات صحبین فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں دوطلاق اور دوسری صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی۔امام زفر روائٹھیڈ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اور یہی قیاس ہے۔کیوں کہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اور یہی قیاس ہے۔کیوں کہ نامی مضروب لدائغ یت (مغیا) کے تحت نہیں داخل ہوتی ،جیسے اگر کوئی یوں کہے میں نے اس دیوار سے اس دیوار تک تمہارے ہاتھ فروخت کیا۔

حضرات صاحبین بُخانیہ کے قول کی دلیل (اور یہی استحسان ہے) یہ ہے کہ عرف میں جب اس طرح کا کلام ذکر کیا جاتا ہے تو

اس ہے کل (مجموعہ) مراد ہوتا ہے، جیسے تم دوسر ہے ہے کہومیر ہے مال میں سے ایک درہم سے سودرہم تک لے لو۔
حضرت امام اعظم جائٹیا گی دلیل یہ ہے کہ اس جیسے کلام سے اقل سے اکثر اور اکثر سے اقل مراد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میری
مرس مخد سال سے ستر سال تک یا ساٹھ سے ستر کے مابین تک ہے اور اس سے وہی مراد لیتے ہیں جوہم نے بیان کیا ہے۔
اورکل کومراد لین اس صورت میں ہوتا ہے جس کا طریق طریقہ اباحت ہوجسیا کہ صاحبین نے بیان کیا اور طلاق میں ممانعت
ہی اصل ہے۔ پھر پہلی غایت کا موجود رہنا ضروری ہے، تا کہ اس پر دوسری غایت مرتب ہو سکے اور اس کا وجود وقوع سے ہوگا۔
برخلاف بچ کے، کیوں کہ اس میں بچ سے پہلے ہی غایت موجود ہے، اور اگر شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی تو دیانتہ تصدیق
کی جائے گی قضا نہیں، کیوں کہ اس میں بھے سے پہلے ہی غایت موجود ہے، اور اگر شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی تو دیانتہ تصدیق
کی جائے گی قضا نہیں، کیوں کہ اس کے کلام کامخمل ہے، لیکن پھر بھی خلاف ظاہر ہے۔

### اللغاث:

ہ مضروب ؛ بیان کیا گیا۔ ﴿غایة ﴾ انتہاء۔ ﴿حائط ﴾ وایوار۔ ﴿خذ ﴾ تو لے لے۔ ﴿سنّی ﴾ میری عمر۔ ۱ باحة ؛ اُبازت۔ ﴿حظو ﴾ممانعت۔ ﴿یدیّن ﴾ تصدیق کی جائے گی۔

### چندالفاظ طلاق:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تخفے ایک سے دو تک طلاق ہے یا ایک سے دو کے درمیان تک، یا یہ یعنے کہ ایک سے تین تک طلاق ہے، اب حضرت امام اعظم برات کلئے کے مابین تک طلاق ہے، اب حضرت امام اعظم برات کلئے کے درمیان تک بہلی صورت میں (من و احدة الی ثنتین) اس کی بیوی پرصرف ایک طلاق ہوگی اور دوسری صورت میں (من و احدة الی ثلاث) اس پردوطلاق واقع ہوں گی، اس کے برخلاف حضرات صاحبین فر ماتے ہیں کہ پہلی صورت میں بیوی پردوطلاق پڑے گی اور دوسری صورت میں تین پڑے گی۔ اور امام زفر برگتا گئے نے تو ہم دردی ونرم خوئی کی انتہاء کردی، فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک جلاق واقع ہوجائے گی۔ ایک بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

امام زفر طِنتُهُا کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے طلاق دینے کا جوطریقہ اضیار کیا ہے اسے اصطلاح میں غایت اور مغیا سے تعبیر کیا جا تا ہے اور غایت اپنے اور مغیا کے مابین فصل اور جدائی کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے اسے مغیا میں داخل نہیں کیا جا سکتا میں دنتو نہ یت کا کوئی ف کدہ بی نہیں ہوگا، جسے کوئی یوں کے کہ بعت منك من هذا المحافظ إلى هذا المحافظ کہ میں نے تمصارے باتھ اس دیوار داخل ہوگا اور نہ ہی مغیا بر ہے کہ نیچ ارض میں نہ تو غایت یعنی یددیوار داخل ہوگا اور نہ ہی مغیا میں واحدہ الی یعنی وہ دیوار داخل ہوگا وہ میں بی خریدی اور نیچی جائے گا۔ ای طرح صورت مسئلہ کی پہلی شکل میں (من واحدہ الی ایک وہ دیوار داخل ہوگا ہیں (من واحدہ الی

ثنتین) واحدۃ غایت اور شختین مغیا ہے اور ان کے مابین کوئی اور عدد نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کے معا بعد دوآتا ہے، اور چول کہ غایت یعنی واحدۃ اور مغیا یعنی شختین مغنی اور مراد سے خارج ہیں، اس لیے کوئی بھی طلاق نہیں واقع ہوگ۔

البتہ دوسری صورت میں چوں کہ غایت بعنی واحدۃ اور مغیا بعنی ثلاث کے مابین ایک عدد بعنی ثنتین کا فاصلہ ہے، اس لیے اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

متعلق ضابطہ یہ ہے کہ اگر غایت اور مغیا کے مابین کوئی اور عدد نہ ہوتو اس صورت میں اقل من الا کفو نیمنی بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹا والا عدد مراد ہوتا ہے مثلاً من واحدہ إلى ثنتين ہے، يہاں غايت ليمنی واحدہ اور مغیا ليمنی ثنتين کے مابین کوئی دوسرا عدد نہیں ہے، اس ليے اقل من الا کثر مراد ہوگا اور بہاں اکثر ثنتین نے اور واحدہ اقل ہے، لہذا یمی واحدہ مراد ہوگا اور اس صورت میں بیوی برصرف ایک طلاق واقع ہوگی۔

ادراگر غایت اور مغیا کے مابین کوئی عدد ہو، تو اس صورت میں اکفر من الاقل لیمنی چھوٹے عدد کے بالقابل برا عدد مراد ہوگا، مثلاً مسکے کی دوسری شق ہے من واحدہ إلی ثلاث، اب دیکھیے یہاں غایت لیمن واحدہ اور مغیا لیمن ثلاث کے مابین ایک عدد ثنتین موجود ہے، اب یہاں اکثر من الاقل مراد ہوگا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ تینوں عدد میں سے سب سے اقل کون ہے، واحدہ، ثنتین، ثلاث، ظاہر ہے کہ تینوں میں واحدہ اقل ہے، لبذا جواس سے اکثر ہوگا وہی مراد ہوگا اور واحدہ کے او پر اور اس سے اکثر ثنتین ہے، اس لیے وہی مراد ہوگا اور اس صورت میں ہوی پر دوطلاق واقع ہوں گی۔

اس دلیل اور طریقہ استدلال کی نظیریہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ان کی عمروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اورای طرح کا جواب ملتا ہے جس سے اقل من الأکثر اور اکثر من الأقل ہی مراد لیتے ہیں، مثلاً اگرکوئی شخص یوں کے میری عمر من ستین إلی سبعین ہے، تو چوں کہ ستین اور سبعین کے مابین عدد ہی نہیں بلکہ اعداد ہیں، اس لیے اس سے ان کے مابین کی عمر مثلاً ۲۲ ر۲۲ ۲۲ ریا ۲۸ وغیرہ ہی مراد ہوگ۔

وإدادة الكل النع يهال سے صاحب كتاب حضرات صاحبين كى دليل (يعنى غايت اور مغيا بھى مراد لے لى جاتى ہے) كا جواب دية ہوئے فرماتے ہيں كه حضرت والا غايت اور مغيا پر مشمل كلام ميں كل وہاں مرادليا جاتا ہے، جہاں جواز اور اباحت كا

# 

سنداور مع ملہ ہو، جیسے آپ کی بیان کردہ مثال حذ من مالمی المن میں کہ یہاں مخاطب کے لیے پورے سودرہم مباح کیے گئے ہیں، اس کے برخلاف طلاق کا معاملہ اباحت کانہیں، بلکہ ممانعت کا ہے، اس لیے یہاں دریا دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا نقصان دہ ہوسکتا ہے۔

ٹم الغایۃ الأولیٰ النے یہاں سے امام زفر رہ النے یہاں ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ آپ کا ہے ارشاد فر مانا کہ غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہمیں بھی تسلیم ہے، کین ہے بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ غایت اولی پر غایت ثانیہ یعنی مغیا کے ترتب اور وقوع کے لیے غایت اولی کا موجود رہنا ضروری ہے اور اور غایت اولی کا وجود اسی وقت ہوگا جب اس کا وقوع ہواور وہ کلام میں داخل ہو، اس لیے ہم صورت مسکلہ میں غایت اولی کو داخل مانے ہیں۔ اور رہا بعت مسك من ھذا المحافط النے سے آپ کا استدلال اور اس پر قیاس، تو ہے باطل اور فاسد ہے، اس لیے کہ یہاں قبل البیع بھی غایت موجود ہے، لہذا اس پر مغیا کے ترتب اور وقوع کے پیش نظر اس موجود نہیں ماننا پڑے گا، اس لیے یہاں اصل قیاس کے مطابق غایت مغیا سے خارج ہی رہے گی۔

غایت کومغیا سے خارج اور داخل کرنے کے معاطع میں علامہ اصمعی نے رشید کے دربار میں امام زفر پراپٹیاٹے سے کاجہ کیا اور پوچھا کہ بتائے آپ کی کیا عمر ہے، امام زفر پراپٹیاٹے نے فر مایا سنی ما بین ستین اللی سبعین میری عمرساٹھ سے ستر کے مابین ہے، اس پر اصمعی نے برجتہ کہا أنت إذا ابن تسع سنین کہ تب تو آپ صرف نوسال کے ہیں، کیوں کہ بقول آپ کے غایت یعن سین رستر ) کوبھی الگ کر دوتو اَب ساٹھ ستر کے مابین صرف الاسے ۲۹ تک پورے ۹ سال رہ جاتے ہیں کفاریداور عنامید وغیرہ میں اس موقعہ پر میدالفاظ قل کیے گئے فتحیو زفو کہ مین کرامام زفر چاتی میں اس موقعہ پر میدالفاظ قل کیے گئے فتحیو زفو کہ مین کرامام زفر چاتی میں اس موقعہ پر میدالفاظ قل کیے گئے فتحیو زفو کہ مین کرامام زفر چاتی میں اس موقعہ پر میدالفاظ قل کیے گئے فتحیو زفو کہ مین کرامام زفر چاتی میں اس موقعہ پر میدالفاظ قل کے گئے اور وہ انگشت بدندال رہ گئے۔

ولو نوی النع فرماتے ہیں کہ اگر بیان کردہ صورتوں میں شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی ، تو صرف دیانة اس کی تصدیق کی جائے گی۔ کیوں کہ اگر چہ ایک بھی اس کے کلام کامحمل ہے، مگر وہ خلاف ظاہر ہے اور خلاف ظاہر امور میں صرف دیانة تصدیق کی جاتی ہے۔ فکذا ھھنا

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ وَ نَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَ قَالَ زُفَرُ وَلَنَا أَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِي تَكْثِيْرِ الْأَجْزَاءِ، لَا فِي زِيَادَةِ الْمَضْرُوبِ، وَ تَكْثِيْرِ الْمَجْزَاءِ التَّطْلِيُقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُّدَهَا، فَإِنْ نَواى وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، لِأَنَّهُ فِي زِيَادَةِ الْمَضُرُوبِ، وَ تَكْثِيْرُ أَجْزَاءِ التَّطْلِيُقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُّدَهَا، فَإِنْ نَواى وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، لِأَنَّ يَعْمُ الشَّلَاثُ، وَ لَوْ كَانَتُ غَيْرَ مَدُخُولِ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةً يَخْوَلِ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَواى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الشَّلَاثُ، لِأَنَّ كَلِمَةَ (فِيْ) تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَواى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الشَّلَاثُ، لِأَنَّ كَلِمَةَ (فِيْ) تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَواى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الشَّلَاثُ، وَلَوْ نَوى الظَّرْف يَقَعُ وَاحِدَةً وَلِهُ نَا يَعْهُ وَاحِدَةً وَ شِنْتَيْنِ ، وَ إِنْ نَواى وَاحِدَةً مَع ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الشَّلَاثُ، وَلَوْ نَوى الظَّرْف يَقَعُ وَاحِدَةً وَ لِلْ نَواى الْقَرْف يَقَعُ وَاحِدَةً وَلِي الطَّلَاقُ فَيْ لَعُونُ فِي عَبَادِي ﴿ وَاحِدَةً وَ لِنَانَانِ وَ وَلَى الطَّلَاقَ لَا يَصْلُحُ ظُولُوا فَيْلَعُونُ فِرْكُو الشَّانِي، وَلَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَ نَوَى الظَّلَاقَ لَا يَصْلُحُ ظُولُوا فَيْلَعُولُ فِي كُولُ الشَّانِي ، وَلَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَ نَوَى الظَّرْف وَالْحِيرَابِ وَالْمَالَةُ وَلِهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلِهُ وَلَا لَا الْمُنْتَيْنِ وَى الْمُؤْلِقُ لَا الْمَالَانَ الْمَالَ الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

## ر آن البداية جلد على المسلم ال

عِنْدَ زُفَرَ رَمَا الْكَالَيْهُ فِلَاثًا، لِأَنَّ قَضِيَّتُهُ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعًا، للكِنْ لَا مَزِيْدَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ عِنْدَنَا الْإِعْتِبَارُ لِلْمَذْكُورِ الْأَوَّلِ عَلَىٰ مَا بَيَّنَّاهُ.

ترجمه: اوراگرشو ہرنے یوں کہا انت طالق واحدہ فی ثنتین (تجھے دومیں ایک طلاق ہے) اوراس نے ضرب اور حساب ک نیت کی ، یا یہ کہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں وہ ایک طلاق ہوگی۔امام زفر ریاتی گیڈ فرماتے ہیں کہ حساب کنندگان کے عرف کے پیش نظر دو طلاق ہوگی اور یہی حسن بن زیاد کا قول ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ضرب کا ممل تکثیر اجزاء میں تو ہوتا ہے، لیکن اضافہ مضروب میں نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک طلاق کے اجزاء کی تکثیر ہے اس میں تعدد نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اگر شو ہر نے ایک اور دوکی نیت کی تو وہ تین ہیں، کیوں کہ لفظ اس کامحمل ہے، اس لیے کہ حرف داؤ جمع کے لیے آتا ہے اور ظرف مظر وف کے لیے جامع ہوتا ہے۔ اور اگر بیوی غیر مدخول بہا ہوتو ایک ہی طلاق واقع ہوگ جیسا کہ شو ہر کے واحدہ و ثنتین کہنے کی صورت میں (ایک ہی واقع ہوتی ہے)۔

اورا گرشو ہرنے دو کے ساتھ ایک طلاق کی نیت کی تو تین واقع ہوں گی، کیوں کہ کممہ کمی مع کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیے ارشاد باری فاد خلی فی عبادی میں فی عبادی مع عبادی کے معنی میں ہے۔

اور اگرشوہر نے ظرف کی نبیت کی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق ظرف نہیں بن عمق ، لہذا دوسرے کا تذکرہ لغو ہوجائے گا۔

اوراً گر اثنتین فی اثنتین کہااور ضرب وحساب کی نیت کی تو دوطلاق واقع ہوں گی،اورامام زفر رہائٹیڈ کے یہاں تین ہوں گی، کیوں کہ ضرب کا تقاضا تو یہ ہے کہ چار ہوں، مگر چوں کہ طلاق تین سے زائد نہیں ہوتی (اس لیے تین ہی ہوگی) اور ہمارے یہاں تو نہ کوراول ہی کا اعتبار ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث:

﴿ضرب ﴾ دوعددول میں ہے کی ایک کو دوسرے کے بقدر اپنے آپ میں جمع کرنا۔ ﴿تکثیر ﴾ برهانا۔ ﴿نوی ﴾ سیت کی۔ ﴿قضة ﴾ تقاضا۔

### چندالفاظ طلاق:

عبارت میں کئی مسکلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاءاللہ ترتیب وارآپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جھیں کہ ضرب اور حساب انھی اشیاء میں چلتے اور کارآ مد ہوتے ہیں جوطول وعرض اور عمق سے متصف ہوتی ہیں اور جواشیاء طول وعرض وغیرہ سے عاری اور خالی ہوتی ہیں وہاں ضرب وحساب کا سکہ نہیں چلنے پاتا اور چوں کہ طلاق بھی طول وعرض سے تہی دامن ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی ضرب وحساب مؤثر اور کارگر نہ ہوسکیں گے، زیادہ سے زیادہ تکثیر اجزاء کا سبب بنیں گے، مگر اجزاء کی تکثیر سے طلاق میں تعدد اور کثر تنہیں پیدا ہوتی۔ اب عبارت دیکھیے۔

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو أنت طالق في ثنتين كے الفاظ سے طلاق دى اوراس نے ضرب اور حساب

یعنی ایک کو دو میں ضرب دے کر دو بنانے کی نیت کی، یا پھر کسی طرح کی کوئی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں ہمارے یہاں صرف ایک طلاق واقع ہوگی، امام زفر اور حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ یہاں ضرب معتبر ہوگا اور اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی۔

امام زفر رایشیلا کی دلیل میہ ہے کہ حساب کرنے والے اس طرح ایک کو دو میں ضرب دے کر دوسیجھتے اور مراد لیتے ہیں، لہذا یہاں بھی شوہر کے ضرب کی نیت معتبر ہوگی اور اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق طول وعرض اور عمق سے خالی ہوتا ہے، اس لیے ضرب یہاں تعدد کے حوالے سے مؤثر نہیں بن سکتا، زیادہ سے زیادہ میں کثرت سے طلاق میں کثرت اور تعدد سے طلاق میں کثرت اور تعدد نہیں ہوگا اور جس طرح ایک طلاق کے نصف، ثلث، ربع اور سدس وغیرہ کر کے طلاق دینے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ ہے ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق واحدہ فی اثنتین سے واحدہ و ثنتین مرادلیا تو اس صورت میں عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی، ایک واحدہ سے اور بقیہ دو ثنتین سے، اس علم کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح حرف وائ جمع کے لیے آتا ہے ای طرح ظرف یعنی فی وغیرہ اپنے مظر وف کے لیے جامع اور جمع کنندہ ہوتے ہیں، البذا علت جامعیت کی وجہ سے دونوں میں ایک گونہ اتصال واشتراک پایا گیا، ای لیے فی اثنتین سے و ثنتین مراد لینا درست ہو اور واحدہ و ثنتین کہنے کی صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی، البذا واحدہ و فی اثنتین کہنے اور و اثنتین مراد لینے سے بھی تین طلاق واقع ہوں گی۔ البت اگر بیوی غیر مدخول بہا ہوتو اس صورت میں چوں کہ ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے گی، اس لیے دوسری اور تیسری کا نمبر ہی نہیں آگے گا۔

(۳) تیسرا مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر نے واحدہ فی اثنتین سے واحدہ مع ثنتین مرادلیا یعنی فی کومع کے معنیٰ میں لیا، تو اس صورت میں بھی تمین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ کلمۂ فی مع کے معنیٰ میں آتا اور استعال ہوتا ہے، خود قرآن کریم میں ہے۔ فاد حلی فی عبادی جو مع عبادی کے معنیٰ میں ہے۔

(٣) مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر شوہر نے واحدہ فی اثنتین سے ظرف کی نیت کی ، تو اس صورت میں بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیونکہ طلاق ایک شرعی اور فقہی معنی کا حامل ہے جو دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتا، نیز یہ کہ واحدہ اور ثنتین دونوں عدد ہیں اور اعداد ایک دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتے۔

(۵) پانچوال مسکلہ بیہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق اثنتین فی اثنتین کہااور ضرب وحساب کی نیت کی تو اس صورت میں ہمارے یبال صرف دوطلاق واقع ہوگی ، البتة امام زفر چائٹھانے کے یہال تین واقع ہول گی۔

امام زفر پڑتیمیز کی دلیل ہے ہے کہ ضرب اور حساب کا نقاضا تو یہ ہے کہ دو کا دو میں ضرب دینے سے نیتجیاً چار طلاق واقع ہوں ، مگر چوں کہ تین سے زائد طلاق متصور نہیں ہے ،اس لیے صرف تین ہی پراکتفاء کریں گے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ طول وعرض سے خالی ہونے کی بنا پر ہمارے یہاں طلاق میں ضرب وحساب نہیں چلیں گے،اس لیے انت طالق ثنتین سے صرف دوطلاق واقع ہوں گی اور فی ثنتین لغوہ وجائے گا۔ ہدایہ کی عبارت و عندنا

الاعتبار للمذكور الأول الغ كاليم مطلب ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَاهُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَة، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِكَا أَيْهِ هِيَ بَائِنَة، لِأَنَّهُ طَالِقٌ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّوٰلِ، قُلْنَا لَا، بَلْ وَصَفَة بِالْقَصْرِ فَمَنَى وَقَعَ وَقَعَ فِي الْآمَاكِنِ كُلِّهَا، وَ لَوْ قَالَ أَنْهِ طَالِقٌ بِيمَكَة أَوْ فِي مَكَّة فَهِي طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا بِمَكَّة أَوْ فِي مَكَّة فَهِي طَالِقٌ فِي الدَّارِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا بِمَكَّة أَوْ فِي مَكَّة فَهِي طَالِقٌ فِي الدَّارِ، وَ إِنْ عَلَى بِهِ إِذَا أَتَيْتُ بِمَكَّة يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِضْمَارَ وَهُو يَتَخَصَّصُ بِمَكَانٍ دُوْنَ مَكَانٍ، وَ إِنْ عَلَى بِهِ إِذَا أَتَيْتُ بِمَكَّة يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِضْمَارَ وَهُو يَتَخَصَّصُ بِمَكَانٍ دُوْنَ مَكَانٍ، وَ إِنْ عَلَى بِهِ إِذَا أَتَيْتُ بِمَكَّة يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِضْمَارَ وَهُو خَلَافُ الظَّاهِرِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّة لَمْ تُطَلَقُ حَتَّى تَدُخُلُ مَكَة، لِلَانَهُ عَلَقَهُ بِالدُّخُولِ، وَ لَوْ قَالَ أَيْتُ طَالِقُ لِلْهُ عَلَى الشَّرُطِ وَالظَّرُفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَلَّدُ الظَّرُولِ اللَّارَ يَتَعَلَقُ بِاللَّوْفِ لِلْ الدَّارَ يَتَعَلَقُ بِالْفِعُلِ لِمُقَارَلَتِهِ بَيْنَ الشَّرُطِ وَالظَّرُفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَلَّدُ الطَّرُولِ اللَّارَ يَتَعَلَقُ بِالْفُعُلِ لِمُقَارِنَتِهِ بَيْنَ الشَّرُطِ وَالظَّرُفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَلَّذِ الطَّرُفِيةِ.

تر جمل : اورا گرشو ہرنے یوں کہا کہ تو یہاں سے ملک شام تک طلاق والی ہے، توبدایک طلاق ہوگی اور شو ہر رجعت کا مالک ہوگا۔ امام زفر ولیٹھا فرماتے ہیں کہ وہ بائند ہوجائے گی، کیوں کہ شو ہر نے طلاق کوطول کے ساتھ متصف کر دیا ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ شو ہرنے (طول نہیں بلکہ) قصر اور کوتا ہی کے ساتھ متصف کیا ہے، لہذا جب بھی طلاق واقع ہوگی تو ہرجگہ واقع ہوگی۔

اوراگرشوہر نے انت طالق ہمکہ یا فی مکہ کہاتو عورت فی الحال ہرشہر میں مطلقہ ہوگی۔ای طرح اگرشوہر نے انت طالق فی المداد کہا ہو،اس لیے کہ طلاق ایک مکان کوچھوڑ کردوسرے مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔اور اگرشوہر نے بیارادہ کیا ہوکہ جب میں مکہ آؤں ( تب مجھے طلاق ہے ) تو دیائے تصدیق کی جائے گی، نہ کہ تضاء، کیوں کہ اس نے ایک مخفی چیز کا ارادہ کیا جو خلاف ظاہر ہے۔

اوراگرشوہرنے یوں کہا جب تو مکہ میں داخل ہوگی تب تجھے طلاق ،تو دخول مکہ سے پہلے اسے طلاق نہیں ہوگی ، کیوں کہ شوہر نے طلاق کو دخول پرمعلق کر دیا ہے۔

اورا گرشو ہرنے فی دخولك الدار كہا تو طلاق فعل دخول سے متعلق ہوگى ، كيوں كەفعل شرط اورظرف كے مابين مقارن ہے، لہذا ظرفيت كے متعذر ہونے كى صورت ميں اسے شرط برمحمول كر ديا جائے گا۔

### اللغات:

﴿طول ﴾ لمبائی۔ ﴿قصر ﴾ كى، چنوٹا پن۔ ﴿أماكن ﴾ واحد مكان؛ جنكہيں۔ ﴿لا يتخصص ﴾ نہيں مخص ہوتی۔ ﴿عنى ﴾ مرادليا۔ ﴿إضمار ﴾مضركرنا، چھپانا۔ ﴿علق ﴾معلق كيا ہے۔ ﴿تعذّر ﴾ نامكن ہونا۔

### چندالفاظ طلاق:

اس عبارت میں بھی دو تین مسلوں کا بیان ہے(۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کوان الفاظ میں طلاق دی کہ انت طالق من ھاھنا إلى الشام تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس کی بیوی پر طلاق رجعی ہوگی، امام زفر والٹیا فرماتے ہیں کہ رجعی

# و أن البدايه جلدال ير ملك المستحد ٣٣٢ المستحد الحام طلاق كابيان

نہیں، بلکہ بائن واقع ہوگی، اس لیے کہ شوہر نے طلاق کو ایک وصف یعنی طوالت مکان کے ساتھ متصف کر دیا ہے۔اور طول کو توت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا یہاں طول وصف سے توت مراد ہوگی اور طلاق کی توت یہی ہے کہ اس کے بعدر جعت کا حق ندر ہے، اس لیے ان کے یہاں اس صورت میں طلاق بائد واقع ہوگی۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ قیاس کی جال نہ چلیں تو بہتر ہے، ذراغور کر کے دیکھیں طولِ وصف سے متصف کر کے یہاں شوہر نے قوت نہیں، بلکہ ضعف پیدا کر دیا ہے، کیول کہ اگر وہ إلى المشام کی عبارت نہ بیان کرتا تو ہر جگہ اور ہر ملک میں بیوی پر طلاق واقع ہوتی، اس لیے اس کا بیضعف اس کے لیے در دسر ہوگا اور کوتا ہی وقصر کی وجہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی نہ کہ بائن۔

(۲) دوسرامسکہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے أنت طالق بمکة أو في مکة کہایااس طرح أنت طالق في المداد کہا تو ان تمام سورتوں میں عورت پر فوراً طلاق ہوگی اور ہر شہر، ہرگاؤں اور ہر گلی کو پے میں واقع ہوگی،اس لیے کہ نہ تو طلاق زمان ومکان کے ساتھ خانس ہے۔اور نہ ہی کچھ مقامات کے حوالے سے اس میں امتیاز ہے کہ بعض میں واقع ہواور بعض میں واقع نہ ہو، لہذا فی الحال اور فوراً واقع ہوگ۔

وان عنی النح ہاں اگر شوہر میا قرار کرتا ہے کہ میں نے مکہ آنے کے بعد وتوع طلاق ی نیت کی تھی ، تو اس صورت میں صرف دیانتہ اس کی نیت معتبر ہوگی ، قضاء نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس نے ایک پوشیدہ اور مخفی چیز کی نیت کی تھی (جسے بعد میں ظاہر کیا) جوخلاف ظاہر ہے اور خلاف ظاہر معاملات میں صرف دیانتہ تصدیق کی جاتی ہے فکذا ھھنا۔

(٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا جب تو مکہ میں داخل ہوتو تجھے طلاق ہے، اب اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب تک بیوی مکہ میں داخل نہیں ہوگی، اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ إذا د حلت مکۃ کے ذریعہ شوہر نے وقوع طلاق کو دخول مکہ پر معلق اور مشروط کر دیا ہے اور تعلیق و شرط کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ جب تک شرط نہیں پائی جاتی مشروط بھی نہیں پایا جاتا، لہذا دخول مکہ سے پہلے بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔

(۳) چوتھا مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ گھر میں داخل ہونے کی صورت میں مجھے طلاق ہے، تواس وقت طلاق نعل دخول پرمعلق ہوگی اور جب بیوی گھر میں داخل ہوگی ، تب طلاق پڑے گی ، کیوں کہ فعل عرض ہوتا ہے جو بذات خود قائم نہ ہو کئے کی وجہ سے ظرف بنے کا اہل نہیں ہوتا ، لہذا یہاں فی دخو لك المح میں فعل دخول كا ظرف نہیں بن سكتا ، البتہ بیشرط ہے ہم آ ہنگ ہوتا ہے کہ جس طرح شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے، اسی طرح ظرف بھی مظروف سے مقدم ہوتا ہے، لہذا اسی ہم آ ہنگی كی وجہ سے ظرف کہ جس طرح شرط مشروط ہوتی ہے، اسی طرح فرف ہوگی مانا جائے گا اور جب بھی بیوی گھر میں داخل ہوگی ، اس پرطلاق واقع ہوجائے گی۔



# فَصُلُ فِي إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الزَّمَانِ الْخَمَانِ الْخَمَانِ الْخَمَانِ الْخَمَانِ الْخَمَانِ الْخَمانِ فَضِلُ فِي إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الزَّمَانِ مِن عَلَى الْخَمانِ مَلَى عَلَى الْخَمانِ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْطَلَاقُ وَمُنْسُوبُ مَرْ فَي كَيْنِ مِن عَلَى الْمُؤْفِقِ السَّلِيقِ الْمُؤْفِقِ اللْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُلُولِي الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِي الْمُوقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ

طلاق کومنسوب کرنے اور دوسری چیزوں سے تثبیہ دینے کے سلسلے میں صاحب کتاب نے کی کئی ایک فصلیں قائم فرمائی ہیں، پیصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے آپ حصرات کے سامنے توضیح وتشریح کی لڑی میں پرویا جارہا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غِدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ، لِأَنَّةُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْغَدِ وَ ذَلِكَ بِوُقُوْعِهِ فِي أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْهُ، وَ لَوْ نَواى بِهِ آخِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّةُ نَوَى التَّخْصِيْصَ فِي الْعُمُوْمِ وَهُوَ يَخْتَمِلُهُ وَ كَانَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ.

ترجمل: اگرشو ہرنے انت طالق غدا کہا تو (دوسرے دن کی) فجر طلوع ہوتے ہی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر نے پورے "غد" میں عورت کو طلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور بیفد کے اول جز میں وقوع طلاق کے ساتھ مخقق ہوگا۔ اور اگرشوہر نے اس سے آخرِ غدکی نیت کی تو دیانۃ اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے عموم میں تخصیص کی نیت کی ہے اور وہ اس کامحمل بھی ہے، لیکن وہ ظاہر کی مخالفت کر رہا ہے۔

### اللغات:

﴿غد﴾ آئندهکل۔ ﴿صدّق ﴾ تعدیق کی گئے۔ ﴿تحصیص ﴾ فاص کر کے نکال لیز۔

### "انت طالق غذا" كابيان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ مجھے کل طلاق ہے تو تھم بیہ ہے کہ کل اور''غد'' کی طلوع فجر ہی کے ساتھ ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ شوہر نے مطلق''غد'' بول کر پورے غدیمیں ہیوی کو طلاق کے ساتھ متصف کر دیا ہے اور بیا تصاف اس وقت متحقق اور مفید ہوگا جب غد کے ہر ہر جز میں ہیوی مطلقہ ہو۔اور ہر ہر جزء میں ابتدائی اوراول جزء بھی داخل ہے، اس لیے اول جزء ہی سے بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

اوراگر شو ہر یوں کے کہ غدے میں نے آخر غدی نیت کی تھی تو دیانة تو اس کی تصدیق کی جائے گی، مگر قضاء نہیں کی جائے

گی، کیوں کہ لفظ غدعام ہے جوطلوع فجر سے غروب مٹس تک کوشامل ہے، لیکن اس نے آخر غد کی نیت کر کے اس عموم میں تخصیص پیدا کر دی ہے اور ہر چند کہ غد میں تخصیص کا احتمال ہے، مگر چوں کہ بیا حتمال خلاف ظاہر ہے، اس لیے صرف دیانۃ اس کی تقید ایق ہوگی، قاضی کے دربار میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا، أَوْ غَدًا الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ الْوَقْتَيْنِ الَّذِيُ تَفَوَّهَ بِهِ، فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ، وَ فِي النَّانِيُ فِي الْغَدِ، لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْيَوْمَ كَانَ تَنْجِيْزًا، وَالْمُنَجِّزُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ، وَ لَوْ قَالَ غَدًّا كَانَ إِضَافَةً وَالْمُضَافُ لَا يَتَنَجَّزُ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْإِضَافَةُ فَلَغَى اللَّفُظُ النَّانِيُ فِي الْفَصْلَيْنِ.

ترجیم اور اگرشوہر نے انت طالق الیوم غدا یا انت طالق غدا الیوم کہا، تو دونوں وقتوں میں ہے اس وقت کولیا جائے جس کا شوہر نے پہلے تکلم کیا ہے، لہذا پہلی صورت میں الیوم میں طلاق واقع ہوگی اور دوسری صورت میں غد میں، کیوں کہ جب شوہر نے الیوم کہا تو طلاق فی الحال واقع ہوگی اور فی الحال واقع ہوئی اور فی الحال واقع ہوئی اور مضاف شدہ ہی فی الحال نہیں واقع ہوئی، کیوں کہاس میں اضافت کو باطل کرنا لازم آتا کہا تو طلاق کی طرف منسوب ہوگئی، اور مضاف شدہ ہی فی الحال نہیں واقع ہوئی، کیوں کہاس میں اضافت کو باطل کرنا لازم آتا ہے، لہذا دونوں فسلوں میں دوسرالفظ لغوہ وجائے گا۔

### اللغاث:

﴿يؤخذ ﴾ معامله كيا جائكا، پكرا جائكا- ﴿تفوه ﴾ منه ع ثكالا بـ

### چىدموقت الفاظ طلاق:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو ان الفاظ میں طلاق دی أنت طالق اليوم غدا، أو غدا اليوم، تو ان دونوں شكلوں میں اسی وقت کو وقوع طلاق کا وقت بتا كيں عے جس كا سب سے پہلے شوہر نے تكلم كيا ہواور چوں كہ أنت طالق اليوم غدا ميں اليوم پہلے ہے اس سے اليوم ميں غدا ميں اليوم پہلے ہے اس ليے اس سے اليوم ميں غدا ميں اليوم ميں غدا ميں غدر پہلے ہے اس ليے اس صورت ميں اليوم ميں طلاق واقع ہوگا اور أو غدا اليوم ميں غد پہلے ہے، البذا وقوع طلاق كا حكم غدكى طرف منسوب اور مضاف ہوجائے گا اور غدى ميں طلاق واقع ہوگا۔

دلیل ہے ہے کہ جب پہلی صورت میں شوہر نے المیوم کومقدم رکھاتو طلاق فور آاور فی الحال واقع ہوگئی اور دوسرالفظ یعنی المغد لغوہوگیا، کیوں کہ خجر یعنی فوری طور پر واقع ہونے والی شی میں اضافت اور نسبت وغیرہ کا احمال نہیں رہتا۔ اور دوسری صورت میں جب شوہر نے غدا المیوم سے پہلے لکم کیا، تو غدا کے مقدم ہونے کی وجہ سے طلاق غدکی طرف منسوب ہوگی اور منسوب شدہ چیز فی الحال نہیں واقع ہوگئی، کیوں کہ اس میں ایک واقع چیز یعنی اضافت کو خواہ مخواہ ی باطل کرنا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے بہاں المیوم لغوہ وگا اور طلاق غدکی طرف منسوب ہوکر غدیعنی کل ہی میں واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَ قَالَ نَوَيْتُ آخِرَ النَّهَارِ دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْتَلْمَيْةِ، وَ قَالَا يُدَيَّنُ فِي

الْقَضَاءِ حَاصَّةً، لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْغَدِ، فَصَارِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ غَدًا، عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ لِهِذَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ عِنْدَ عَدْمِ النِيَّةِ، وَ هذَا لِأَنَّ حَذْفَ فِي وَ إِثْبَاتَهُ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ ظُرُفٌ فِي الْحَالَيْنِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَلَا عَلَيْنَ الْجُزْءُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى هذَا اللَّهُ وَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى هذَا اللَّهُ وَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى هذَا اللَّهُ وَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى هذَا اللَّهُ وَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى هذَا اللَّهُ وَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمل : اوراگرشوہر نے انت طالق فی غد کہہ کر یوں کہا کہ میں نے آخر دن کی نیت کی تھی تو امام صاحب والٹھائے کے یہاں قضاء اس کی تقد این کہ جائے گی ۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ قضاء ہی اس کی تقد این نہیں کی جائے گی ، کیوں کہ اس نے پورے غد میں عورت کو طلاق سے متصف کیا ہے، لہذا بی شوہر کے غدا کہنے کے درجے میں ہوگیا اس دلیل کے مطابق جوہم بیان کر پچے ہیں، اسی وجہ سے عدم نیت کی صورت میں غد کے اول جزء میں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور بیت ماس وجہ سے کہ کلمہ کم کی کو حذف کرنا اور اسے ہر قر اررکھنا وونوں ہرابر ہے، کیوں کہ دونوں صورتوں میں وہ ظرف ہے۔

عضرت امام صاحب والیمان کی دلیل مد ہے کہ شوہر نے اپنے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے، کیوں کہ کلمہ فی ظرف کے لیے ہے اور ظرفیت استیعاب کی مقتضی نہیں ہے اور جزءاول کا متعین ہونا مزاحم نہ ہونے کی ضرورت کے پیش نظر ہے، لیکن جب شوہر نے آخرِ نہار کو معین کر دیا تو تعین ضروری کا اعتبار کرنے کے بالمقابل تعین قصدی کا اعتبار زیادہ بہتر ہوگا۔

برخلاف شوہر کے غدا کہنے کے، کیوں کہ وہ استیعاب کا مقتضی ہے، چنانچیشو ہرنے عورت کواس وصف کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اس حال میں کہ وہ جمیع الغد کی طرف منسوب بھی ہے۔ اور اس کی نظیر إذا قال والله المصومن عمری ہے۔ اور پہلے مسئلے کی نظیر والله المصومن فی عمری ہے، اور اللہ ہو اور فی الدھو بھی اس اصل پر بنی ہیں۔

### اللغات:

﴿نوى ﴾ نيت كى ہے۔ ﴿استيعاب ﴾ كى شےكو بورا بورا گير لينا۔ ﴿مزاحم ﴾ كوئى دوسرامستى ومطالب۔ ﴿نظير ﴾ مثال۔ ﴿لاصومن ﴾ يس ضرورروز وركوں گا۔ ﴿دهر ﴾ زمانہ۔

### چندموقت الفاظ طلاق:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے انت طالق فی غد (تو کل طلاق والی ہے) کہا اور پھر یوں کھنے لگا کہ میں نے غد میں بھی آخر دن میں وقوع طلاق کی نیت کی تھی، تو حضرت امام صاحب والٹی نے یہاں دیاینۃ کے ساتھ ساتھ قضاء بھی اس مئلے میں اس کی تصدیق کی جائے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دیائۃ تو اس کی تصدیق کر لی جائے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دیائۃ تو اس کی تصدیق کر لی جائے گی، مگر قضاء اس کی

تصدیق کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس نے پورے غد میں عورت کوطلاق سے متصف قرار دیا ہے، لبذا جس طرح أنت طائق غدا کہنے کے بعد فی آخر النہار کی نیت بتلانے کی صورت میں عموم میں تخصیص کرنے کی بنا پرخلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے صرف دیانة ہی اس کی کی تقدیق کی جائے گی اور قضاء تقدیق کی جائے گی اور قضاء تقدیق کے جائے گی اور قضاء تقدیق کے متعلق سوچنا بھی جرم ہے۔

یبی وجہ ہے کہ اگر أنت طالق غدا کہنے میں شوہر کی کوئی نیت نہ ہوتو غد کے اول جزء یعنی طلوع فجر کے ساتھ ہی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ أنت طالق غدا اور فی غد دونوں ایک معنی کے لیے مفید ہیں اور کلمہ فی کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے، کیوں کہ حذف اور اثبات دونوں صورتوں میں کلمہ فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت امام علی مقام علیہ الرحمۃ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی خلاف ظاہر امور میں اس وقت قضاء تصدیق نہیں کی جاتی جب حقیقت کلام سے نوٹ کلام سے نوٹ کلام سے نوٹ کی ہوئی ہونے کی صورت میں قضاء بھی تصدیق کر لی جاتی ہے اور صورت مسئلہ میں ایسا ہی ہے یعنی شوہر نے اپنے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے، اس لیے کہ کلمہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے اور ظرفیت مسئلہ میں ایسا ہی ہے یعنی شوہر طلاق کی نیت کرے گا وہ نیت معتبر ہوگی اور ایسا میں کرتی، لہذا فی الغد کے جس جزء میں بھی شوہر طلاق کی نیت کرے گا وہ نیت معتبر ہوگی اور ایسا کی وقت طلاق واقع ہوگی۔

و تعین النے صاحبین نے عدم نیت کی صورت میں غد کے جزء اول میں وقوع طلاق کے لیے متعین ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
یہال سے اسی دعوے کی تردید ہے۔ جس کا حاصل بیہ ہے کہ عدم نیت کی صورت میں اس لیے غد کے جزء اول میں طلاق واقع ہوتی
ہولی سے اس کا کوئی مقابل اور مزاحم نہیں رہتا۔ اور بیہ وقوع بر بنائے ضرورت ہوتا ہے، لیکن جنب اپنی نیت کے ذریعے شوہرنے آخر غد
کو وقوع طلاق کے لیے متعین کردیا تو ظاہر ہے کہ تعین ضروری کے مقابلے میں تعین قصدی اور تعین ارادی کو برتری اور فوقیت حاصل
ہوگی اور وہی وقت وقوع طلاق کے لیے متعین ہوگا۔

بعلاف قولہ غدا النع صاحبین ؒ نے غدا اور فی الغد دونوں کومفہوم ومعنی کے اعتبار سے کیساں اور مماثل قرار دیا تھا، یبال سے اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں کیساں نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں، کیوں کہ غداجیج غد میں مظروف کے استیعاب کامقتضی ہوتا ہے، جب کہ فی غداستیعاب کامقتضی نہیں ہوتا ہے، لہذا دونوں کو ایک دوسرے پرقیاس کرکے بگا نگت اور اتحاد کاعلم بلند کرنا درست نہیں ہے۔

نظیرہ النے صاحب کتاب غدا اور فی الغد دونوں میں اختلاف اورعدم اتحاد کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرن آگرکسی شخص نے تاحیات روزہ رکھنے کی قتم کھائی اور بیالفاظ ادا کیے واللہ لاصومن عمری تو اس صورت میں اسے پری زنعی روزہ رکھنا ہوگا، کیوں کہ عمری کلمہ فی کے بغیر ہے جومظر وف کے استیعاب کا مقتضی ہے، ہاں آگر وہ واللہ لاصومن فی عمری کے ذریعے قتم کھا تا ہے، تو اس صورت میں چوں کہ مظر وف کے استیعاب کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس لیے عمر عزیز کے چند اجزاء (ایام) میں روزہ رکھنے ہے بھی وہ قسم سے بری ہوجائے گا۔ اس اختلاف پر الدھر اور فی الدھر مجھی ہے لین لاصومن الدھر کے صورت میں عدم استیعاب الدھر کے صورت میں استیعاب مظر وف کی وجہ سے پورے زمانہ روزہ رکھنا پڑے گا اور فی الدھو کی صورت میں عدم استیعاب الدھر کہنے کی صورت میں استیعاب مظر وف کی وجہ سے پورے زمانہ روزہ رکھنا پڑے گا اور فی الدھو کی صورت میں استیعاب

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْ شَيْنَ، لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُوْدَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ، فَيَلُغُوْ، كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، وَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ كُونِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطُلِيْقَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ، وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا أَوَّلَ أَمْسِ وَقَعَ السَّاعَة، لِأَنَّهُ مَا أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنافِيَةٍ، وَ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ إِخْبَارًا أَيُضًا، فَكَانَ إِنْشَاءً، وَ الْإِنْشَاءُ فِي الْمَاضِيُ إِنْشَاءٌ فِي الْحَالِ فَيَقَعُ السَّاعَة.

تر جملہ: اوراگر شوہر نے کہا تو گذشتہ کل طلاق والی ہے، حالانکہ اس نے آج ہی اس عورت سے نکاح کیا ہے تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ شوہر نے ایک ایک معلوم حالت کی طرف اپنی بات کومنسوب کیا ہے جو مالکیت طلاق کے منافی ہے، لہٰڈا اس کی بات لغوہوجائے گی ۔ جیسا کہ اس صِورت میں جب یوں کہا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تھے طلاق ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس کلام کوعدم نکاح کی یا اپنے علاوہ دوسرے شوہرسے اس کے مطلقہ ہونے کی خبر بنا کر درست قرار دیناممکن ہے۔

اوراگرشو ہرنے اس سے پہلے اس عورت سے نکاح کیا ہوتو فی الحال طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ (یہاں) اس نے منافی حالت کی طرف اپنا کلام نہیں منسوب کیا۔ اور خبر بنا کر اس کی تصحیح بھی نہیں ہو عمق، البذابیانشاء ہوگا اور انشاء فی المعاضی إنشاء فی الحال ہوا کرتا ہے، اس لیے اس وقت طلاق واقع ہوگ۔

### اللّغاث:

﴾ ﴿ أمس ﴾ گذشته کل۔ ﴿ لم يقع ﴾ واقع نہيں ہوئی، نہيں پڑی۔ ﴿ معھودة ﴾ معروف،معلوم۔ ﴿ أخلق ﴾ ميں پيدا کيا جاؤں۔ ﴿ الساعة ﴾ اس وقت، اس بل۔

### "انت طالق أمس" كَي مختف صورتين:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک محص نے آج اپنی بیوی سے نکاح کیا اور پھر یوں کہتا ہے کہ گذشتہ کل تو طلاق والی ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ وقوع طلاق کے لیے عورت کا شوہر کے نکاح میں ہونا ضروری ہے اور گذشتہ کل وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، وہ تو آج اس کے نکاح میں آئی ہے، اس لیے شوہر کا کلام مالکیت طلاق کے منافی حالت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے لغو ہوگا اور جس طرح انت طالق قبل اُن اُخلق (میرے پیدا ہونے سے پہلے تو طلاق والی ہے) کہنے کی صورت میں اس کا کلام لغو ہوگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس طرح یہاں بھی اس کا کلام لغو ہوگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس طرح یہاں بھی اس کا کلام لغو ہوگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس طرح یہاں بھی اس کا کلام لغو ہوگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

و لأنه الن يہاں سے يہ بتانا جاہ رہے ہيں كه صورت مسكه ميں بيوى پر طِلاق تونبيں واقع ہوگى، البته دوشكليس اليى ہيں جن سے شوہر كے كلام كولغو ہونے سے بچايا جاسكتا ہے(۱) اپنے كلام سے شوہر يہ خبر دينا جاہ در ہا ہوكہ گذشته كل يه عورت ميرى منكوحة بيل تقى اور ین خردرست بھی ہے، کیوں کہاس کا نکاح آج اس سے بواہے۔

(۲) دوسری شکل یہ ہے کہ شوہر کا کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ گذشتہ کل یہ عورت کسی دوسرے شوہر کی مطلقہ ہو، اور ہوسکتا ہے کہ عورت کسی کی مطلقہ ہو کا کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ گذشتہ کل یہ عورت کسی ہیں جن سے شوہر کے کلام کو ہوسکتا ہے کہ عورت کل تک کسی کی مطلقہ ہو کرعدت میں ہواور آج اس کا نکاح ہی ہیں جن سے شوہ ہو کے سے بچایا جاسکتا ہے، لیکن دوسری تاویل میں اگر عورت با کرہ یا متوفی عنہا زوجہا ہو یا اس کا نکاح ہی نہ ہوا ہو یا کسی اور وجہ ہوتو دوسری تاویل قبل ہوگا۔ (فتد برو تامل)

ولو تزوجها النع يہاں سے به بتانا مقصود ہے كہ شوہر نے انت طائق امس كہااور اُمس سے پہلے اس عورت سے نكاح كر چكا تھا تواس صورت ميں في الحال بيوى پرائيك طلاق واقع ہوجائے گی، كيوں كه پہلے نكاح كر لينے كی وجہ سے يہاں عدم ملكيت كی طرف نسبت كلام كی خرا بی بھی نہيں ہے اور اس كے كلام ميں گذشته دونوں تاويليس كر كے اسے خبر بنانا بھی درست نہيں ہے، لہذا يہاں شوہركا كلام از قبيل انشاء ہوگا اور انشاء كے سلسلے ميں ضابطہ يہ ہے كہ ماضى كے انشاء كو حال ميں بھی انشاء استم كرليا جاتا ہے يعنی ماضی ميں ثابت ہوئے والے كس حكم كو حال ميں بھی ثابت اور نافذ مانتے ہيں، للبذاأنت طائق أمس سے ماضی والا انشاء أنت طائق الأن يا في الحال كے معنی ميں ہوگا اور اس وقت طلاق واقع ہوجائے گی۔

وُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنُ أَتَزَوَّ جَكِ لَمْ يَقَعْ شَيْنَ، لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلَقْتُكِ وَ أَنَا صَبِيْ، أَوْ نَائِمٌ، أَوْ يَصِحُّ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرُنَا. وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِقُكِ أَوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِقُكِ، وَ سَكَتَ، طُلِقَتْ، لِأَنَّهُ أَصَافَ الطَّلَاقَ إِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنِ التَّطُلِيْقِ وَ قَدْ وُجِدَ حَيْثُ سَكَتَ، وَ هذَا، لِأَنَّ كَلِمَةَ سَكَتَ، طُلِقَتْ، لِأَنَّهُ أَصَافَ الطَّلَاقَ إِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنِ التَّطُلِيْقِ وَ قَدْ وُجِدَ حَيْثُ سَكَتَ، وَ هذَا، لِأَنَّ كَلِمَةَ مَنَى وَ مَتَى مَا صَرِيْحٌ فِي الْوَقْتِ، لِأَنَّهُمَا مِنْ ظُرُوفِ الزَّمَانِ، وَ كَذَا كَلِمَةُ مَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ طُرُوفِ الزَّمَانِ، وَ كَذَا كَلِمَةُ مَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا فَيَ الْوَقْتِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ طُرِقُونِ الزَّمَانِ، وَ كَذَا كَلِمَةُ مَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ طُرِقَ مَرَى مَا صَرِيْحٌ فِي الْوَقْتِ، فَلَ الْحَيَاةِ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے یوں کہا قبل اس کے کہ بیں جھ سے نکاح کروں مجھے طلاق ہے، تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کومنائی کمک حالت کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا یہ ایسے ہوگیا جیسے شوہر نے یوں کہا ہو میں نے اس وقت مجھے طلاق دی جب میں بچھا، یا سور ہاتھا، یا پھر یہ کہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ تفصیلات کے مطابق اسے خبر بنانا بھی درست ہے۔ اور اگر شوہر نے یوں کہا کہ تو طلاق والی ہے جب میں مجھے طلاق نہ دوں یا جب تک مجھے طلاق نہ دوں یا جب کی مطلقہ ہوجائے گئی ، کیوں کہ شوہر نے طلاق وین مان یا گیا۔
گی ، کیوں کہ شوہر نے طلاق کو طلاق وینے سے خالی زمانے کی طرف منسوب کیا اور جب وہ خاموش رہاتو بیز مانہ یا یا گیا۔

اور بیتکم اس لیے ہے کہ کلمہ کمتی اور متی ما وقت کے معنی میں صریح ہیں کیوں کہوہ دونوں ظرف زمان ہیں، نیز کلمہ کم بھی وقت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کاارشاوہ ما دمت حیّا (جب تک میں زندہ رہوں) یعنی زندگی کے وقت تک۔

### اللّغاث:

دمت حیا ﴾ جب تک میں زندہ رہوں۔

### چندالفاظ طلاق:

صورت مسئلہ یوں ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا میرے تھے سے نکاح کرنے سے پہلے ہی مختبے طلاق ہے تو اس صورت میں کوئی طلاق ہوگی ، کیوں کہ ایقاع طلاق کے لیے عورت کا منکوحہ ہونا ضروری ہے اور قبل النزوج وہ منکوحہ نہیں رہتی، لہذا شوہر کا کلام منافی ملکیت کی طرف منسوب ہوگا اور تغوہ وجائے گا۔ اور جس طرح طلقتك و إذا صبى یا نائم کہنے کی صورت میں بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔ ''،

او یصح إحباد اللخ فرماتے ہیں کہ طلاق تو اس مسکے میں واقع ہونے ہے رہی ، اس لیے اگر آپ جا ہیں تو شوہر کے کلام کو لغوہونے سے بچانے کے لیے یہاں بھی اسے خبر مان لیس جیسا کہ اس سے ایک دومسکے پہلے ایسا کیا گیا ہے۔

ولو قال المخ يهال سے ايک دوسرے مسلے كا بيان ہے، جس كا حاصل بيہ ہے كه اگر شوہر نے بيوى سے بيا الفاظ كہے جب ميں تھے كوطلاق نددوں يا جب تک بچھ كوطلاق نددوں يا جب تک بچھ كوطلاق نددوں يا جب تک بچھ كوطلاق نددوں يا جب تك بچھ كوطلاق نددوں تو طلاق والى ہے۔ اور كہ كر خاموش ہوگيا تو خاموش ہوتے ہى بيوى پر طلاق واقع ہو اور ہوجائے گى ، كيوں كہ شوہر نے طلاق كو ايك ايسے زمانے كى طرف منسوب كيا ہے جو طلاق دينے اور واقع كرنے سے خالى ہو اور چوں كہ بيز مان سكوت اور خاموشى يا طلاق كے علاوہ كى اور چيز ميں مشغول ہونے كا ہے، اس ليے بيالفاظ اداكرنے كے بعد جسے ہى شوہر خاموش ہوگا، طلاق واقع ہوجائے گى۔

وهذا المنح فرماتے ہیں کہ ہم نے زمانۂ سکوت میں اس لیے طلاق کو واقع ہے کیا ہے کہ کلمہ متی اور متی ما دونوں کے دونوں وقت کے لیے صرح ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق ظرف کی دونوں قسموں زمان ومکان میں سے ظرف زمان سے ہے جو وقت ہی دونوں وقت کے لیے استعال ہوتا ہے، قر آن کر یم میں ہے "و أو صانی بالصلاة و الزكاة ما حمنی میں مستعمل ہے، ای طرح کلمہ ما بھی وقت کے لیے استعال ہوتا ہے، قر آن کر یم میں ہے"و أو صانی بالصلاة و الزكاة ما دمت حیا" یعنی جب تک میں زندہ رہوں اللہ تعالی نے مجھے نماز پڑھنے اور زکو قدیتے رہنے کا حکم ویا ہے۔ الحاصل صورت مسئلہ میں جن کلمات کی طرف طلاق کو منسوب کیا گیا ہے وہ وقت اور زمانے سے متعلق ہیں، لہذا جب بھی نیاوقات شوہرکی منسوب کردہ طلاق سے خالی ہوں گے، ان میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقُكِ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى يَمُوْتَ، لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْيَأْسِ عَنِ الْحَيَاةِ وَهُوَ الشَّرْطُ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ، وَ مُوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ هُوَ الصَّحِيْحُ.

تروج کے: اورا گرشوہر نے یوں کہا کہ اگر میں تھے طلاق بندوں تو، تو طلاق والی ہے، تو شوہر کے مرنے سے پہلے بوی مطلقہ نہیں ہوں، کیوں کہ زندگی سے مایوں ہونے کے وقت ہی عدم تحقق ہوتا ہے اور یہی چیز شرط ہے، جیسا کہ شوہر کے قول إن لیم آت البصرة میں ( یہی شرط ہے) اور عورت کی موت شوہر کی موت کے درج میں ہے، یہی شیح ہے۔

للغات:

### "انت طالق إن لم أطلقك" كابيان:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ آگر میں تخصے طلاق نہ دوں تو تو طلاق والی ہے کہنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ عدم ایقاع طلاق تو اس و تشخص ہوجائے کہ انت طالق کا تکلم بھی اس کے لیے اس و دقت مختل ہوگا، جب شو ہر قبر میں پیرائے کا اور حیات وزیت سے اس قدرنا اُمید ہوجائے کہ اُنت طالق کا تکلم بھی اس کے لیے دشوار ہو۔ اس لیے کہ اس نے طلاق کو عدم تطلیق پر مشروط کیا ہے اور عدم تطلیق کا تحقق نا اُمیدی حیات ہی پر ہوگا اور جب وہ زندگ سے مایوس ہوجائے گا، طلاق واقع ہوجائے گا۔

اور یہ جملہ بعینہ ویسے ہی ہے جیسے شوہر أنت طالق إن لم آت البصرة کمے، چنانچہ یہاں بھی جب تک شوہر بھرہ جانے سے ناأمید اور مایوس نہیں ہوگا، طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ناأمیدی اور مایوس کی حالت سے پہلے پہلے طلاق بھی دسنے کا امکان ہواور بھرہ جانے کا بھی ، اس لیے جب تک یہ دونوں امکانات شوہر کے حق میں معدوم نہیں ہوجاتے طلاق نہیں واقع ہوگی نہ پہلی صورت میں اور نہ دوسری (إن لم آت البصرة) صورت میں۔

و موتھا النع فرماتے ہیں کہ عورت کی موت بھی صحیح قول کے مطابق مرد کی موت کے درج میں ہے اور جس طرح شوہر کی موت سے بھی پھھ دیر پہلے اس پرطلاق واقع ہوجائے گی۔ موت سے بھی پھھ دیر پہلے اس پرطلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أُطَلِقُكِ أَوْ إِذَا مَا لَمْ أُطَلِقُكِ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى يَمُوْتَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا لِأَعْتَيْهُ، وَ قَالَ تُطَلَّقُ حِيْنَ سَكَتَ، لِأَنَّ كَلِمَةَ إِذَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴿ (سورة التحوير: ١)، وَ قَالَ قَائِلُهُمْ، شِعُر - وَ إِذَا تَكُونُ كُرِيْهَةٌ أَدْعَى لَهَا ﴿ وَ إِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبٌ - فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَتَى قَائِلُهُمْ، شِعُر - وَ إِذَا تَكُونُ كَرِيْهَةٌ أَدْعَى لَهَا شَيْتِ لَا يَخُرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِالْقِيَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ مَتَى شِئْتِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَمَا لَيُعَلِّقُهُ اللَّهُ يَسْتَعْمَلُ فِي الشَّرْطِ أَيْضًا، وَ أَصُلُ الْحِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ اللَّغَةِ وَالنَّعُلِي مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْعِنِي عَلَى الشَّرْطِ أَيْضًا، وَ أَصُلُ الْحِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ اللَّعَةِ وَالنَّعُونِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْعِنِي عَلَى الشَّرْطِ لَيْطَالُ فِي الْشَرْطِ اللَّعْمِ وَالْإِنْ إِيْلِكُ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْرَاقِ اللَّعْمِ وَالْمُولِ اللَّعْمِ اللَّهُ اللَّعْمِ اللَّهُ وَالْمَالُ فِي الْمَالُونِ وَ اللَّهُ وَالْمَالُ فِي الْمَالُولُ وَالْمَالُ فِي الْمَلِقُ وَالْمَالُ فِي الْمَالُ فِي الْمَالُ فِي الْمَالُ فِي الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُ وَلَامُ اللَّهُ الْمَالُ وَلَا الْمُعَلِّ وَالْمَالُ فَلَ الْمَالُ فَلَى الْمَالُ وَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَادِ اللَّهُ وَلَا الْمَعْمُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمُلْلُ الْمُعْلِى اللْمَالُ الْمَالُولُ اللْمُولُ اللْمُ الْمَالُولُ اللْمُلْ الْمُعْلُى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللْمُعْلَى الْمَالُولُ اللْمُعْلَى الْمُلْولُ اللْمُعْلَى الْمُولُولُ اللْلُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُعْلُولُ اللْمُعْلُولُ اللَّهُ الْ

ترجمل : اوراً رشو ہر نے کہا کہ تو طلاق والی ہے جب میں تخفیے طلاق نددوں یا جب تک تخفیے طلاق نددوں، تو امام صاحب طلقمید کے نزدیک شو ہر کے خاموش ہوتے ہی ہوی مطلقہ کے نزدیک شو ہر کے خاموش ہوتے ہی ہوی مطلقہ

جوجائے گی، اس لیے کہ کلمہ إذا وقت کے لیے ہے، اللہ تعالی کا ارتثاد ہے، جب سورج بے نور ہوجائے گا۔ اور کہنے والے نے کہا جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے اور جب حلوا مانڈ اتیار کیا جاتا ہے تو جندب کو وعوت دی جاتی ہے۔ لبذا کلمہ إذا متی اور متی ما کے درج میں ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے آنت طالق إذا شنتِ کہا تو مجلس سے کھڑے ہونے پر بیوی کے ہاتھ سے امر مشیت نہیں نکلے گا جیسا کہ متی شئتِ کہنے میں (نہیں نکاتا ہے)۔

حضرت امام صاحب والتنظير كى دليل مد ہے كەكلمة إذا شرط ميں بھى مستعمل ہوتا ہے۔ اور اصل اختلاف اہل لغت اور اہل نحو ك ما بين ہے۔ كہنے والے نے كہا ہے جب تك تنصين تمھا را رب مالدار بنا كرمستغنى ركھے اس وقت تك مستغنى رہو۔ اور جب تنگ دى كا شكار ہوجا و تو صبر جميل اختيار كرو۔ اس ليے اگر شوہر كے كلام سے شرط مراد لى جائے تو بيوى فى الحال مطلقہ نہيں ہوگى۔ اور اگر وقت مرادليا جائے تو وہ مطلقہ ہوجائے گى، لہذا شك اور اختمال كے ہوتے ہوئے اس پرطلا تنہيں واقع ہوگى۔

برخلاف مسئلہ مشیت کے، کیوں کہ إذاكووقت کے لیے مانے پرامرمشیت عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، جب كه شرط کے لیے مانے برنكل جائے گا۔ اور امراس کے ہاتھ میں جاچكا ہے، اس لیے شک اور احتمال کے ذریعے نہیں نکلے گا۔ اور امراس کے ہاتھ میں جاچكا ہے، اس لیے شک اور احتمال کے ذریعے نہیں نکلے گا۔ اور اگر شرط كى نيت كى تو فى الحال طلاق واقع ہوگى اور اگر شرط كى نيت كى تو قى الحال طلاق واقع ہوگى اور اگر شرط كى نيت كى تو آخر عمر میں طلاق واقع ہوگى، كوں كد لفظ إذا میں دونوں كا احتمال ہے۔

### اللغاث

﴿ كوّرت ﴾ بنوركر ديا جائك گا، اندهرا جها جائك گا۔ ﴿ كريهة ﴾ ناپنديده بات، جنگ، مصيبت وغيره۔ ﴿يحاس ﴾ ' حيس'' پكايا جاتا ہے۔ ﴿ حيس ﴾ ايك مينها كهانا، طوه۔ ﴿ واستغن ﴾ بنياز ہوجا۔ ﴿ تصبك ﴾ تجھ پننچ، تجھ پر آئے۔ ﴿ حصاصة ﴾ تك دى، فاقد۔ ﴿ تجمّل ﴾ جمال اختياركر، مراد صبر سے مزين ہوجا۔ ﴿ صاد ﴾ چلاگيا ہے، ہوگيا ہے۔ ﴿ نوى ﴾ نيت كى۔

### "انت طالق إذا لم أطلقك" كى بحث:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہر نے متی اور متی ما کے بجائے إذا اور إذا ما کے ذریعے طلاق دی اور یوں کہا أنت طالق إذا لم أطلقك یا إذا مالم أطلقك تو ان صورتوں میں حفرت امام صاحب ولیٹھا کے یہاں شوہر کے مرنے سے پہلے طلاق واقع ہو گا۔ اس کے برخلاف حفرات صاحبین بھی اللہ کا مبلک ہے ہے کہ شوہر کے خاموش ہوتے ہی ہیوی پر طلاق واقع ہو جائے گا۔ ان حفرات کی دلیل ہے ہے کہ کلمہ إذا وقت کے لیے آتا ہے، لہذا یہ متی اور متی ما کہنے کے درجے میں ہوگیا اور متی ان حفرات کی دلیل ہے ہے کہ کام واقع ہو جائے اس صورت میں بھی بودت سکوت طلاق واقع ہو جائے اور متی ما کہنے کے صورت میں بودت سکوت طلاق واقع ہو جائے ، اس لیے اس صورت میں بھی بودت سکوت طلاق واقع ہو جائے ،

رباید مسئلہ کہ کلمہ افا کے وقت کے لیے مستعمل ہونے کی کیادیل ہے؟ تواس سلسلے میں حضرات صاحبین نے قرآن کریم کی آیت إذا الشمس کورت اور شاعر کے قول وإذا تکون اللح سے استدلال کیا ہے اور بیٹابت کیا ہے کہ إذا المشمس کا بھی

ر آن البدايه جلد ص به محال المحال ال

اذا اور شعر میں استعال کردہ دونوں إذا سب كے سب وقت ہى كے ليے ہیں اور ان پردلیل ہے ہے کہ إذا الشمس كورت كے بعد والى آتيوں میں بھى إذا استعال كيا ہے اور ہر جگہ وہ وقت ہى كے ليے ہے، اس طرح شاعر كے شعر میں بھى إذا وقتيہ ہے، كدوالى آتيوں ميں بھى إذا وقتيہ ہوتا تو وہ اپنا عمل دکھا تا اور تكون اور يحاس مجز وم ہونے كى وجہ تكن اور يحس بوتے الين ان كاعلى حالہ برقر ارر ہنا اس بات كى كھلى دليل ہے كہ يہاں إذا شراطيه ہیں، بلكہ وقتيہ ہے اور متى اور متى ما كے معنى ميں ہے، لبندا ان الفاظ كذر سيع دى جانے والى طلاق فورا اور في الحال واقع ہوگى۔

اور إذا كے متى كے معنى ميں ہونے كى وجہ اگر شوہر ہوى سے يوں كہتا ہے كہ أنت طالق إذا شنت (جب تو چاہے كھے طارق ہے) تو جس طرح متى شنت كنے كى صورت ميں مجلس سے كھڑ سے ہونے پرعورت كا امرختم نہيں ہوگا، اس طرح إذا شنت كينے كى صورت ميں بھى عورت كا ذكوره امرختم نہيں ہوگا۔

حضرت امام صاحب علیہ الرحمۃ کی دلیل ہے ہے کہ بھائی ہم نے کب منع کیا ہے کہ إذا وقت کے لیے مستعمل نہیں ہے، ہاں اتنایادرکھے کہ إذا وغیرہ جس طرح وقت کے لیے استعال ہوتے ہیں، اس طرح نشرط کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں، مثلاً شعر واستغن المنح دوسرے مصرعے (وإذا تصبك حصاصة فنجمل) میں إذا شرط کے لیے مستعمل ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ إذا کے بعد والافعل یعنی تصبك مجز وم ہے۔ اگر إذا شرطیہ نہ ہوتا تو فعل تصبك کے بجائے تصبیك ہوتا، معلوم ہوا کہ إذا ظرفیہ بھی ، ہوتا ہے اور شرطیہ بھی ، لہذا جب إذا کو وقتیہ مانیں گے تو فی الحال طلاق واقع ہوگی اور جب شرطیہ مانیں گے تو آخر عمر میں طلاق واقع ہوگی ، اب اس کے وقوع اور عدم وقوع میں اختال اور شک پیدا ہوگیا ، اس لیے ہمار سے یہاں فوری طور پر اس کا نفاذ اور وقوع نہیں ہوگا اور آخر عمر ہی میں واقع ہوگی ، کیوں کہ حدیث شریف میں اسے أبغض المباحات قرار دیا گیا ہے، لھلذا الأصل أن قول المسلم یحمل علی السداد والصلاح حتی یظھو غیرہ والے ضا بطے کے پیش نظریہاں اس کے حق میں بہی صلاح وفال المسلم یحمل علی السداد والصلاح حتی یظھو غیرہ والے ضا بطے کے پیش نظریہاں اس کے حق میں بہی صلاح وفال نظاح ہوگی۔

بخلاف مسألة المشية النح صاحبين بيات في مسكلمشيت پر قياس كرك إذاكو متى كمعنى مين قرارديا تها، يهال سے اس قياس كى ترديد ہے، فرماتے بين كداس ميں قياس كر نے كياضرورت ہے، صاف سيرهى بات بيہ كد جب اسے يعنى أنت طالق إذا شنت ميں إذاكو وقتيه مانيں كے تو امر بالمشيت قيام مجلس سے نہيں ختم ہوگا اور اگر إذاكو شرطيه مانيں گے تو ختم ہوجائے گا اور بيا بات طے ہے كہ عورت كو امر بالمشيئة عاصل ہو چكا ہے، البذاشك اور يقين سے اس كا زوال نہيں ہوگا، كيوں كه ضابط بيہ كه اليقين لا يزول بالشك لين يقين چيز احتال اور شك سے نہيں زائل ہوتى ۔

و هذا المحلاف النع صاحب مدایه فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین کا بیان کردہ جھگڑا اس صورت میں ہے جب شوہر نے مطلق انت طالق إذا النع کہا ہواور اس کی کوئی نیت نہ ہو، لیکن اگر شوہر نیت کرتا ہے تو پھراس کی نیت ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ نیت تعمییز أحد الأمرین لیعنی دوامروں میں کسی کوعلیحدہ اور ممتاز کرنے کے لیے ہی وضع کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر شوہر إذا سے وقت کی نیت کرے گاتو فوراً طلاق واقع ہوگی اور اگر شرط کی نیت کرے گاتو آخر عمر میں طلاق واقع ہوگی۔ اور یہ نیت اس لیے درست ہے کہ شوہر کے کلام میں دونوں طرح کی نیتوں کا احتمال ہے، البذا جووہ مراد لے گاوہی راج اور وَ لَوُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلِقُكِ أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ بِهاذِهِ التَّطْلِيُقَةِ، مَعْنَاهُ قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَقَعَ الْمُضَافُ فَيَقَعَانِ إِنْ كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَيَّ أَيْهُ، لِأَنَّهُ وُجِدَ زَمَانُ لَمْ يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ إِنْ قَلَ وَهُو زَمَانُ قُولِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَفُرُعَ مِنْهَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ زَمَانَ الْبِرِّمُسْتَفْنَى عَنِ الْيَمِيْنِ فِيهِ وَ إِنْ قَلَّ وَهُو زَمَانُ الْبِرِّمُسْتَفْنَى عَنِ الْيَمِيْنِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، لِأَنَّ الْبِرَّ هُو الْمَقُصُودُ و لَا يُمْكِنَهُ تَحَقَّقُ الْبِرِّ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْمَدُرَ مُسْتَفْنَى، وَ أَصْلَهُ مَنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى . حَلَفَ لَا يَشَكُنُ هذِهِ الدِّارَ فَاشْتَعَلَ بِالنَّقَلَةِ مِنْ سَاعَتِه، وَ أَخَواتُهُ عَلَى مَا يَأْتِيلُكَ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالَى .

توجیل: اوراگر شوہر نے أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق توعورت بعدوالے تطلیقہ سے مطلقہ ہوگی، اس كامفہوم ہیہ كہ شوہر نے اسے (أنت طالق كو) پہلے سے متصلاً كہا ہو۔ اور قیاس ہیہ ہے كہ منسوب كردہ طلاق بھى واقع ہوكر دو طلاق واقع ہوگر دو طلاق واقع ہوگر دو طلاق واقع ہوگر دو طلاق واقع ہوگر دو طلاق موجائيں گی، بشرطیكہ ہوى مدخول بہا ہواور يمي امام زفر چيتين كا تول ہے، اس ليے كه ايك زمانه ايبا پايا گيا ہے جس ميں شوہر نے بيوى كوطلاق نبيس دى ہر چند كه وہ زمانه نهايت قليل ہے اور وہ أنت طالق كہنے كا زمانه ہے تبل اس كے شوہراس سے فارغ ہو۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ دلالت حال کی وجہ سے تتم پوری کرنے کا زمانہ پمین سے مشتیٰ ہے، اس لیے کہ قتم کو پورا کرنا ہی مقصود ہے اور اس مقدار کومشنیٰ کیے بغیر قتم کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ اور اس کی اصل میہ ہے کہ جس شخص نے قتم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رے گاوہ فوراً سامان منتقل کرنے میں لگ گیا۔ اس کی اور بھی نظیریں ہیں جیسا کہ کتاب الایمان میں ان شاء اللہ ان کی تفصیل شمصیں معلوم ہوجائے گی۔

### اللغاث:

\_ ﴿ موصول ﴾ ساتھ ملا ہوا۔ ﴿ بِرّ ﴾ قتم پورا کرنا۔ ﴿ حلف ﴾ قتم کھائی۔ ﴿ نقلة ﴾ سامان کی منتقل۔

### فدكوره بالامسائل كى ايك صورت:

صورت سئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ہوی کو انت طالق مالم اطلقك كہنے كے بعد مصلاً انت طالق كہا تو اس صورت ميں بعد والے انت طالق سے ايك طلاق واقع ہوگى اور يہ بر بنائے استحسان ہے، ورنہ قياس كا تقاضا تو يہ ہے كہ پہلے والے انت طالق سے مالم اطلقك كى طرف منسوب كردہ پہلى طلاق بھى واقع ہواور بعد والے انت طالق سے دوسرى واقع ہواوركل ملاكر دوطلاق واقع ہوں بشرط اس ليے لگائى گئى كہ اگر بيوى مدخول بہانہيں ہوگى تو پہلى ہى طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے اور دوسرى طلاق كائى بى المؤل قوہوگى۔

امام زفر طِلَةُ الله حسب سابق يبال بھى قياس ہى رِعمل پيرا بيں اور دوطلاق كے وقوع كے قائل بيں، ان كى دليل بيہ ہے كہ شوہر في انت طالق ما له يطلقها ہے جس طلاق كوعدم تطليق رِمعلق كيا تھا، اگر چداس كے بعدم تصلاً اس نے طلاق دى ہے، مگر پھر بھى انت طالق كا دوسرا جملہ اداكر تے كرتے اتناوقت خالى يايا گيا جس ميں مالم أطلقك يرمعلق طلاق منجز اور واقع ہو سكے، اس ليے

# 

کہ اگر چہ شوہر نے بعد والے انت طالق کو مالم اطلقك سے متصلاً کہا ہے، کیکن اس کے باوجود انت طالق کے جھے الفاظ ادا کرنے کا وقت خالی عن الطلیق ہے، لہٰذا ان الفاظ کے ادا کرنے سے پہلے اس وقت میں طلاق معلق واقع ہوجائے گی۔ اور چوں کہ بعد والا انت طالق مطلق ہے، اس لیے اس سے بھی ایک طلاق واقع ہوگی اور کل ملاکر دوطلاق ہوجائیں گی۔

وجه الاستحسان استحسان استحسان کی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نے آنت طالق ما لم اطلقك سے ایک چیز کا وعدہ کیا تو اسے نہما نے اور پورا کرنے کے لیے کم از کم آتنا وقت ملنا ہی چاہیے جس میں وہ اس کی پیمیل کرسکے، اس لیے کہ وعدہ اور قتم عموماً پوری کرنے ہی کے لیے آنت طالق کہنے کے بقدر وقت ملنا کرنے ہی کے لیے آنت طالق کہنے کے بقدر وقت ملنا چاہیے تا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے، اس لیے آنت طالق مالم اطلقك کے بعد جو آنت طالق ہے وہ ایفائے عہد کا وقت ہوگی اور ہے، طلاق نہ دو ہے نے اس میں معلق کر دہ طلاق کو واقع کیا جاسکے، اس لیے معلق کر دہ طلاق نہیں واقع ہوگی اور صرف بعد والے آنت طالق سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

و أصله المنع فرماتے ہیں کہ ہمارے اور امام زفر روائٹیڈ کے مابین اصل اختلاف مسلد یمین میں ہے، مثلاً ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور اس کے معاً بعدوہ اس گھر سے اپنا سامان وغیرہ منتقل کرنے میں لگ گیا، تو امام زفر روائٹیڈ کے بہاں جانث ہو جائے گا، اس لیے کہ قسم کے بعد بھی وہ اس گھر میں رکا رہا۔ ہمارے یہاں جانث نہیں ہوگا اس لیے کہ قسم کے بعد اسے پوری کرنے کے لیے اتناوفت ضرور ملنا چاہیے جس میں وہ اپنے سامان وغیرہ منتقل کر سکے، اس طرح صورت مسلم میں بھی ہے کہ امام زفر وائٹیڈ کے یہاں طلاق کوعدم تطلیق پر محلق کرنے کے بعد چھروف ''انٹ طال'' کے بقدروہ عدم تطلیق سے رکا رہا، الہذا معلق منجز موجائے گی، اور ہمارے یہاں چول کہ یہ وقت اس کے ایفائے عہد کا ہے، اس لیے عدم تطلیق کا زمانہ نہ پائے جانے کی وجہ سے صرف ہوجائے گی، اور ہمارے یہاں چول کہ یہ وقت اس کے ایفائے عہد کا ہے، اس لیے عدم تطلیق کا زمانہ نہ پائے جانے کی وجہ سے صرف ایک ہی کہ بعد میں ذا گفتہ لیجے۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا طُلِقَتْ، لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ فَيُخْمَلُ عَلَيْهِ، إِذَا قُرِنَ بِغِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْأَمْرِ بِالْيَدِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمَعْيَارُ، وَ هَلَذَا أَلْيَقُ بِهِ، وَ يُذْكُرُ وَ يُرادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَنْ يُؤلِّهِمْ يَوْمَئِنٍ دُبُرَةٌ ﴾ (سورة الانفال : ١٦) وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَنْ يُؤلِّهِمْ يَوْمَئِنٍ دُبُرَةٌ ﴾ (سورة الانفال : ١٦) وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمْتَدُّ، وَالطَّلَاقُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ لِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ اللَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ، وَالنَّهَارَ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهُو اللَّغُةُ .

ترجمل: جس شخص نے کسی عورت ہے کہا جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تختیے طلاق ہے، پھراس نے رات میں اس عورت سے نکاح کیا تو بھی وہ مطلقہ ہوجائے گی ،اس لیے کہ یوم کو ذکر کر کے اس سے بیاض نبار کومراد لیاجا تا ہے،لبندایوم کو بیاض نبار پرمحمول کیا جائے گا جب وہ فعل ممتد سے متصل ہو، مثلاً روزہ اور امر بالید، کیوں کہ اس سے معیار مراد ہے اور بیاض نہار اس کے زیادہ ...

مناسب ہے۔

اور بھی لفظ ہوم کوذکر کر کے اس سے مطلق وقت مرادلیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (جوشخص اس دن پشت پھر کر بھاگے گا) اور اس سے مطلق وقت مراد ہے، لہذا یوم کومطلق وقت پرمحمول کیا جائے جب وہ فعل غیر ممتد کے ساتھ متصل ہواور طلاق اسی قبیل سے ہے، اس لیے لیل ونہار دونوں کوشامل ہوگا۔

اورا گرشو ہر کہے کہ میں نے یوم سے خاص بیاض نہار ہی کومرادلیا ہے، تو قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی ، کیوں کہ اس نے اپنے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے اور لیل صرف سواد کوشامل ہوتی ہے جب کہ نہار صرف دن کوشامل ہوتا ہے اور بیان کی حقیقت لغویہ ہے۔

### اللغات:

﴿بياض ﴾ سفيدى، روش \_ ﴿قرن ﴾ ملايا گيا ہو۔ ﴿ يمتد ﴾ لمبا ہوتا ہو، بڑھتا ہو۔ ﴿اليق ﴾ زيادہ مناسب ﴿ يولهم دبرہ ﴾ اپنی پشت ان کی طرف کر کے بھا گے گا۔ ﴿ عنيتْ ﴾ ميرى مرادشى \_ ﴿ ديّن ﴾ تصديق كى جائے گا۔ ﴿ سواد ﴾ سيابى، تاركى \_

### "انت طالق يوم اتزوجك" كاحكم:

مسکلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے یوں کہا جس دن میں تجھ سے نکاح کروں اس دن مجھے طلاق ہے، پھراس نے رات میں اس عورت سے نکاح کیا تو بھی اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔اس مسکلے کی دلیل اور اس کا طریقۂ استدلال جاننے کے لیے یوم،لیل اور نہار کے متعلق صاحب عنامہ کی بیان کردہ دل نشیں تشریح دیکھیے ، پھرآ گے پڑھیے۔

صاحب عنایہ حاشیہ فتح القدریمیں رقم طراز ہیں کہ بغوی اعتبار سے نھار خالص بیاض کے لیے ہے، اور اس کا اطلاق طلوع آ فتاب تک آفتاب سے غروب شمس تک ہوتا ہے۔ لیل خالص سواد کے لیے ہے اور اس کا اطلاق غروب آفتاب سے لے کر طلوع آ فتاب تک کے لیے ہوتا ہے، یوم کے بارے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ یوم صرف بیاض نہار کے لیے ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر لفظ یوم بیاض نہار اور مطلق وقت کے مابین مشترک ہے، اور اس اشتراک سے تعین و تمیز کے لیے ایک ضابط ہے، ضابط یہ ہے کہ اگر لفظ یوم ایسے فعل اور کام کے ساتھ متصل اور اس کی طرف مضاف ہوجس کے کرنے اور انجام دینے میں پھھوفت لگتا ہوجیہے روزہ ، عورت کا اختیار طلاق وغیرہ تو اس صورت میں لفظ یوم ہے'' بیاض نہار'' مراد ہوگا اور یہی راج اور متعین ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں یوم سے معیار مراد ہوگا جو فعل اور کام کے اعتبار سے ثابت اور مقدر ہوگا اور بیاض نہار معیار بننے کے لیے زیادہ لائق ہے، لہٰذا یوم کے فعل ممتد کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں اس سے'' بیاض نہار'' ہی مراد ہوگا۔

اوراً رپیم فعل غیرممتد یعنی ایسے فعل اور کام کی طرف منسوب ہوجس کی انجام دہی میں زیادہ وقت نہیں لگتا جیسے داخل ہونا، ککنا، آنا وغیرہ تو اس صورت میں یوم سے مطلق''وقت''مراد ہوگا، مثلاً قر آن کریم کی اس آیت و من یؤلھم المح میں یوم سے مطلق ''وقت''مراد ہے،اس لیے کہ پشت بھیرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لہٰذا بیاور اس جیسے اُن تمام امور میں جن کی انجام دہی میں

# ر آن البداية جلدال ي المحال ١٥٦ المحال المحال كالمان كاليان

زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، ان سب میں یوم سے مطلق''وقت' مراد ہوگا اور چوں کہ طلاق بھی ای قبیل سے ہے اور اسے بھی واقع کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اس لیے یوم کے اس کے ساتھ مقارن اور مصل ہونے کی صورت میں اس سے مطلق وقت مراد ہوگا اور رات دن میں جب بھی وہ نکاح کرے گا، یوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

ولو قال النع اگر شوہر یوں کہنا ہے کہ میں نے یوم سے بیاض نہار ہی کومرادلیا تھا، تو اس صورت میں قضاء اُ بھی اس کی تصدیق کر لی جائے گی، اس لیے کہ بہر حال اس کے کلام میں اس کا بھی اختال ہے اور اپنے کلام کی حقیقت کومراد لینے کا ہر کسی کوخت سے ، لہذا دو سروں کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور اگر قاضی کے دربار میں بیہ معاملہ جائے تو اسے شوہر کی بات بغور ساعت سرکے اس کے ارادے اور اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کرنا جا ہے۔

والليل النع سے صاحب بدايہ جو بيان كرنا جاہ رہے ہيں، ہم نے شروع ہى ميں صاحب عنايہ كے حوالے سے اس كى وضاحت كردى ہے۔



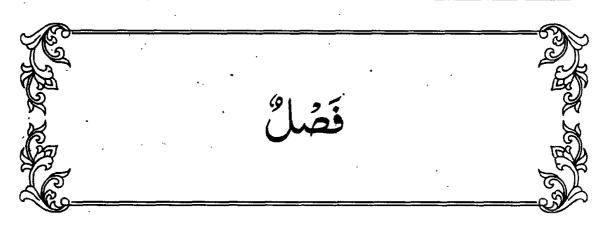

یفصل عورتوں کی طرف طلاق منسوب کرنے کے بیان میں ہے،صاحب عنایہ اور علامہ عینی کی وضاحت کے مطابق اس فصل کو علا حدہ ذکر کرنے کی وجدیہ ہے کہ مردوں کی طرف طلاق کو مضاف اور کو علا حدہ ذکر کرنے کی وجدیہ ہے کہ مردوں کی طرف طلاق کو مضاف اور منسوب کرنے میں اس اصل کی مخالفت ہے، کیکن اس میں کیا حقائق و دقائق مخفی میں، ان سب کی تفصیل و توضیح عبارت میں ملاحظہ فرمائیں۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ وَ إِنْ نَوْى طَلَاقًا، وَ لَوْ قَالَ أَنَا مِنْكِ بَائِنْ أَوْ عَلَيْكِ حَرَامٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ فَهِي طَالِقٌ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ النَّعْلَيْةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَيْضًا إِذَا نَوْى، لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، حَتَّى مَلَكَتِ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْنِي كَمَا يَمْلِكُ هُوَ الْمُطَالَبَةَ بِالتَّمْكِيْنِ، وَكَنَ الْمُطَالَبَة بِالْوَطْنِي كَمَا يَمْلِكُ هُوَ الْمُطَالَبَة بِالتَّمْكِيْنِ، وَكَذَا الْحِلُّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَالطَّلَاقُ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ وَهُوَ فِيْهَا دُونَ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا هِيَ الْمَمْنُوعَةُ عَنِ التَّوَوَّجِ بِزَوْجِ وَالتَّحْرِيْمِ، وَ لَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ وَهُوَ فِيْهَا دُونَ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَهَا هِيَ الْمَمْنُوعَةُ عَنِ التَّوَوَّجِ بِزَوْجٍ التَّحْرِيْمِ، وَ لَنَ أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ وَهُوَ فِيْهَا دُونَ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَهَا هِيَ الْمَمْنُوعَةُ عَنِ التَّوَوَّجِ بِزَوْجٍ الْمَعْمُونَ عَلَيْهَا، لِأَنَاقِ الْمُعْلَقِ وَلَى الشَّوْرِيْمِ، وَ لَنَا أَنَّ الطَّلَاقِ لِإِزَالَةِ الْمُلْكِ فَهُو عَلَيْهَا، لِأَنَهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكُ وَ لِهِلَا السَّمِيتُ مَنْكُوحَةً الْوَالَةِ الْمُلْكِ وَهُو لَعَلَى الْكَالِقِ الْقَالَةِ الْحِلِّ وَهُو اللَّوْمَ إِلَا إِنَّالَةِ الْحِلِ وَهُو السَّالِقَ إِلَا لِيَعْمَاءُ إِلَى اللَّهُ لِلْالَةِ الْحِلْقِ إِلَا لِيَقَا لِلزَالَةِ الْوَلَالَةِ الْعَلْمَ وَالْكُولِ إِلَّا لِيَعْمَاء إِلَى اللَّولِ الْقَالِقُ الْوَلَاقِ الْعَلَاقِ إِلَا لِهَاللَّهُ الْمُؤْولِ الْوَالَةِ الْحِلْقِ وَلَى الْوَلَالِةِ الْوَالَةِ الْوَالَةِ الْمُؤْمِى الْمُعْرَاقِ إِلَى اللَّوْلِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْفَالِولُولُ اللْفَالِقُولُولُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَقُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعَلَقِ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلَولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلَاقِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُول

ترجمله: جس شخص نے اپنی ہوی ہے کہا میں تھے سے طلاق والا ہوں ، تو یہ کھھ بھی نہیں ہے ہر چند کہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو۔ اور اگر طلاق کی نیت کی ہو۔ اور اگر طلاق کی نیت کرتے ہوئے یوں کہا کہ میں تھے سے بائن ہوں یا تجھ پرحرام ہوں ، تو ہوی مطلقہ ہوجائے گی۔ امام شافعی طلیقید فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی تو پہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ ملکیتِ نکاح زوجین کے مطالبہ کرنے کی مالک ہے جیسا کہ شوہر وطی پر قدرت دینے کے مطالبہ کرنے کی مالک ہے جیسا کہ شوہر وطی پر قدرت دینے کے مطالبہ کا مالک ہے ،

# ر آن الهداية جلدا ي المحالي المحالي المحالية المحاطلات كاييان على

نیز حلت بھی ان کے مابین مشترک ہے۔ اور طلاق اٹھی چیز وں کو زائل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے، لہذا شوہر کی طرف اس کی اضافت درست ہوگی جیسا کہ عورت کی طرف اس کی اضافت درست ہے اور جس طرح ابانت (بائن ہونے) اور تحریم میں درست ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ طلاق قید (نکاح) کو زائل کرنے کے لیے موضوع ہے اور قیدعورت میں ہوتی ہے، نہ کہ شوہر میں۔ کیاتم د کھتے نہیں کہ عورت ہی کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے اور (گھرسے) باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے۔

اورا گرطلاق ازالہ کمک کے لیے ہوتی ،تو وہ پوری کی پوری عورت پر ہے، کیوں کہ عورت ہی مملوکہ ہوتی ہے،شو ہرتو یا لک ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت کومنکو حدکہا جاتا ہے۔

بُرْخلاف ابانت کے، اس لیے کہ ابانت از الرُّعلق کے لیے ہے اور تعلق زوجین کے مابین مشترک ہے۔ اور برخلاف تحریم کے، اس لیے کہ تحریم حلت کو زائل کرنے کے لیے ہے اور حلت بھی ( دونوں میں ) مشترک ہے، لہٰذا ابانت اور حست دونوں کو زوجین کی طرف منسوب کرناصیح ہے۔

اورصرف عورت ہی کی طرف طلاق کی اضافت درست ہے۔

### اللغات:

﴿ ينوى ﴾ نيت كرتا ہے۔ ﴿ بائن ﴾ جدا، عليحده ، الگ۔ ﴿ تمكين ﴾ قدرت دينا۔ ﴿ إبانة ﴾ بائن كرنا۔ ﴿ إزالة ﴾ زائل كرنا۔ ﴿ سميت ﴾ نام ركھا گيا ہے۔ ﴿ وصلة ﴾ ملاپ، جوڑ۔

### "انا منك طالق" كأحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی ہوی ہے آنا منك طالق کہا تو ہمارے یہاں ہوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔ خواہ شوہر نے ایقاع طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور اگر شوہر نے آنا منك بائن یا آنا علیك حرام کہا اور طلاق کی نیت کی تو ان دونوں صور توں میں ھارے یہاں ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس کے برخلاف امام شافعی پر ایشی فرماتے ہیں کہ جس طرح آنا منك بائن اور آنا علیك حرام کہنے کی صورت میں اگر شوہر نیت كرتا ہے تو ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام سائق میں پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام سنگ طلاق کہنے کی صورت میں بھی اگر شوہر ایقاع طلاق کی نیت كرتا ہے، تو اس کی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام میں کے قائل ہیں، لیکن امام احمد پر ایتقاع طلاق کی نیت کرتا ہے، تو اس کی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام میں کے طاق ہیں۔

بہر حال امام شافعی ویشینے کی دلیل ہے ہے کہ ملکِ نکاح اور حلبِ استعناع میاں بیوی دونوں کے مابین مشترک ہیں، چننچہ جس طرح بیوی مطالبہ کوطی کی مالک اور حق دار ہے، اس طرح ہو ہر بھی قدرت علی الوطی کا تقاضا اور مطالبہ کرنے کا مالک ہے، نیز ایک دوسرے کے مخصوص مقام اور اعضاء ہے افادے اور استفادے کے حوالے ہے بھی ان میں شرکت اور اشتراک ہے۔ اور طلاق سے چوں کہ نیہ ساری چیزیں ختم ہوجاتی ہیں اور ہر طرح کے استمتاع اور اشتراک کے دروازے مسدود ہوجاتے ہیں، اس لیے جس طرح بیوی کی طرف منسوب کر کے طلاق کو منسوب کرنا اور آنا مسلاق کو منسوب کرنا ور آنا مسلاق کو منسوب کرنا اور آنا مسلاق کو منسوب کرنا ور آنا کی مسلون کا کھور کے میاں در سے میاں کے میان کی مسلون کی میان کرنا کو میان کو کھور کے کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کھور کے کھور کور کے کھور کے کھور

# 

اور پھرابانت اور تحریم یعنی أنا منكِ بائن اور أنا عليكِ حرام كهنے كى صورت ميں بوقت نيت تو يوى پرطلاق ہو ہى جاتى اے، بہذااس صورت ميں بھى (أنا منكِ طائق والى ميں ) بوقت نيتِ زوج اس كى بيوى پرطلاق واقع ہوجائے گى۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا طلاق از الدُملک نہیں، بلکہ طلاق قیدِ نکاح کوختم اور زائل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اور نکاح کی قید صرف عورت میں موجود ہے، شوہر میں نہیں، کیاد کھتے نہیں کہ شوہر کے لیے ایک کے بجائے دو، تین اور چار عورت اس کاح کرنے کی عورت کو نہ تو کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی عورت کو نہ تو کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اجازت ہے اور نہ ہی بلاا جازت شوہر کھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، البندا ان حوالوں سے بھی قید نکاح کاعورت میں ہونا ثابت ہے اور چوں کہ طلاق رفع القبد المفاہت بالنکاح کے لیے وضع کی گئی ہے، اس لیے اس کی نبست صرف اور صرف ہوگی کی طرف ہوگی۔

و لو کان النج یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ہم امام شافعی رکھتے گئے کہ موافقت میں تھوڑی در کے لیے طلاق کواز الد ملک ہی کے لیے مان لیس، تو اس صورت میں بھی اضافت طلاق کا محور ومرکز صرف عورت ہی ہوگی، کیونکہ عورت ہی مملوکہ ہوتی ہے، شوہر تو مالک ہوتا ہے، کہی وجہ ہے کہ عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل شوہر ناکح کہلاتا ہے، لہذا طلاق کواز الد کمک کے لیے ماننے کی صورت میں بھی عورت ہی کی طرف اس کی نسبت درست ہوگی۔

بعلاف الإبانة المنح المام شافعی والیمیا أنا منكِ بانن اور أنا علیك حوام کی شوہر کی طرف نبت كودرست مانے پر أنا منكِ طالق والے جملے کی در شکی كوقیاس كیا تھا، یہاں ہے اس قیاس کی تر دید كرتے ہوئے صاحب كتاب فرماتے ہیں كہ امام شافعی والیمیا كا خدكورہ قیاس درست نہیں ہے، كيوں كہ إبانت ميل ملاپ اورتعلق كوزاكل كرنے كے ليے وضع كی گئی ہے اوراستوارئ تعلق كے حوالے سے مياں ہوى دونوں مشترك ہیں، البذا إبانت كی نسبت دونوں کی طرف درست ہوگی، اسی طرح حرمت کی نسبت دونوں کی طرف درست ہوگی، اسی طرح حرمت کی نسبت دونوں کی طرف درست ہوگی، اس ليے كہ حرمت، صلب استمتاع ہی زوجین كے مابین مشترك ہے، اور چوں كہ ابانت کی نسبت دونوں کی طرف درست اورضیح ہوگا۔ اوران پر قیاس كر كے طلاق كو بھی شوہر کی طرف منسوب كرنا درست ہے، اس ليے تحريم کی نسبت كرنا ہی دونوں کی طرف درست اورضیح ہوگا۔ اوران پر قیاس كر كے طلاق كو بھی شوہر کی طرف منسوب كرنا درست ہے، اس ليے تحريم کی نسبت كرنا ہی دونوں کی طرف درست اورضیح ہوگا۔ اوران پر قیاس كر کے طلاق کو بھی شوہر کی طرف منسوب كرنا درست ہے، اس الیمی کے کہ لا قصع إضافة الطلاق الا آليها۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْلَا فَلَيْسَ بِشَيْي، قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَ هَٰذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمُتَافَيْةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللّهُ عَنْهُ هَكَذَا وَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَ الْمَافَيْةِ وَهُو قَوْلُ اللّهُ عَلَى يُوسُفَ رَمَ اللّهَ عَلَى عَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَ اللّهَ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيْمَا إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللّهَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسَالِقَيْنِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَذْكُورُ هَاهُمَا قَوْلَ الْكُلّ فَعَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ اللّهَ عَلَى الْمُسَالَقَيْنِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَذْكُورُ هَاهُمَا قَوْلَ الْكُلّ ، فَعَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ اللّهَ عَلَى الْمُعَلِيقِ وَاحِدَةً أَوْلَا اللّهُ فَي الْوَاحِدَةِ، لِدُحُولِ كَلِمَةِ أَوْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ النّفُي فَسَقَطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ، وَ وَالِيَاقُ وَالِكُولِ كَلِمَةِ أَوْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ النّفي فَسَقَطَ اغْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ، وَ وَالْمَالْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنّهُ أَذْخَلَ الشّكَى فِي الْوَاحِدَةِ، لِلدّحُولِ كَلِمَةٍ أَوْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ النّفُي فَسَقَطَ اغْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ، وَ

يَبْقَى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْلَا، لِآنَهُ أَدْخَلَ الشَّكَ فِي أَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ، وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُونَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِلِاكُو الْعَدَدِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْوِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا الْوَصْفَ مَتَى قُونَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَلغَى ذِكُرُ الثَّلَاثِ، وَ هذَا، لِآنَ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثَ تُطَلِّقُ ثَلَاثًا ، وَلَوْ كَانَ الْوُقِعُ فِي الْحَقِيْقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثَ الْمَحْذُوفُ، وَ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيْفَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الشَّكُ دَاخِلًا فِي أَصُلِ الْإِيْقَاعِ، فَلَا يَقَعُ شَيْنًى .

ترجمہ: اوراگر شوہر نے أنت طالق واحدة أو لا (تخفی طلاق ہے، یانہیں ہے) کہا تو کچھ بھی نہیں واقع ہوگی۔صاحب کتابٌ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں ای طرح بغیرا ختلاف کے ندکور ہے اور بیامام صاحب کا قول ہے اور امام ابو بوسف رایشید کا دوسرا قول ہے۔ اور امام محمد جایشید کے قول پر جوامام ابو بوسف رایشید کا پہلا قول ہے بوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

امام محمد چیشید کا بیتول مبسوط کی کتاب الطلاق میں یوں مذکور ہے أنت طالق واحدة أو لا شیئ، اور دونوں مسلول کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر یہاں ذکر کردہ قول سب کا قول ہے، تو امام محمد چیشید سے دوروایتیں ہوں گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے واحدۃ بیں شک داخل کر دیا ہے، اس لیے کہ واحدہ اور نفی کے درمیان کلمہ ''أو'' حائل ہے، لہذا واحدہ کا اعتبار ساقط ہوجائے گا۔ گا اور شوہر کا قول أنت طالق باتی رہ جائے گا۔

برخلاف أنت طالق أو لا كہنے كے، كوں كه (يہاں) شوہر نے اصل ابقاع ميں شك پيدا كر ديا ہے، اس ليے طلاق نہيں واقع ہوگى۔

حضرات شخین برسیط کی دلیل یہ ہے کہ جب وصف عدد سے متصل ہوتا ہے تو وقوع طلاق عدد کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کیانہیں دیکھتے کہ اگر شو ہر غیر مدخول بہا عورت سے انت طالق ٹلاٹا کہتو تین طلاق واقع ہوں گی۔ اگر وقوع طلاق وصف کے ذریعے ہوتا تو مملاث کا ذکر لغو ہوجا تا۔ اور بی تکم اس وجہ سے ہے کہ واقع ہونے والا تو در حقیقت موصوف محذوف ہی ہے اور اس کا مفہوم انت طالق تطلیقة و احدة ہے، جیسا کہ گذر چکا ہے، اور جب وہ چیز واقع ہونے والی ہے عدد اس کی نعت ہے تو شک اصل ایقاع میں داخل ہوگا ، لہذا کوئی طلاق نہیں بڑے گی۔۔

## اللغاث:

﴿أدخل ﴾ داخل كيا بــــ ﴿ايقاع ﴾ واقع كرنا، رُالنا ـ ﴿قون ﴾ ملايا كيا بـــ ﴿لغى ﴾لغو موكيا ـــ ﴿منعو ت ﴾ موصوف \_ ـ

# طلاق دييخ من كلمة شك كابيان:

عبارت كا عصل يه ب كدا كركسى شوہر نے اپنى بيوى سے أنت طالق واحدة أو لا ( تجھے ايك طلاق بي ينہيں ہے) كہا تو

اس صورت میں امام صاحب اور امام ابو یوسف ولیٹی نے یہاں طلاق نہیں واقع ہوگی، البتہ امام محمد ولیٹی نے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، البتہ امام محمد ولیٹی نے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔صاحب مدار فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں تو یہ مسئلہ کسی اختلاف کے بغیر مذکور ہے، جب کہ حجے یہ ہے کہ یہ مسئلہ تنقق علیہ نہیں، بلکہ مختلف فید ہے اور اختلاف وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کیا۔

اس مسئلے کے مختلف فیہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مبسوط کی کتاب الطلاق میں امام محر کے حوالے سے بیا جارت نقل کی گئی ہے افدا قال لامو أند أنت طالق و احدة أو لا شیئ اور اس پر وتوع طلاق کا تھم لگایا گیا ہے، لہذا یہاں بھی امام محر والٹیلڈ کے یہاں وقوع طلاق کا تھم ہوگا، کیوں کہ أنت طالق و احدة أو لا ،اور أنت طالق و احدة أو لا شیئ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف لفظ شی کی کی زیادتی کا مسئلہ ہے جس سے مسئلے کا تھم نہیں بدلے گا، لہذا جس طرح لا شیئ والی صورت میں طلاق واقع ہوگا، ای طرح شیئ کے بغیر والی صورت میں بھی واقع ہوگا۔اور اگر یہاں بیان کردہ مسئلے کو مسئلے کو مسئلے کو تنفی سے ،تو لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ عجر میں نہیں واقع ہوگا۔

امام محمد طِیْنَیْد کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے انت طالق واحدہ کہنے کے بعد اولا کہا ہے اور اثبات وفی دونوں کے مامین کلمہ اور کے ذریعے شک پیدا کردیا ہے، اس لیے لفظ واحدہ کا اعتبار ختم ہوجائے گا اور انت طالق اپنی جگہ بر قرار رہے گا اور چونکہ اس کلمے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کلمے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

بعلاف النح فرماتے میں کہ أنت طالق أو لاكا مسئلہ أنت طالق وحدة أو لا كمسئلے سے الگ اور جدا ہے، اس ليے كہ أنت طالق أو لا (واحدة كي بغير) كہنے كى صورت ميں اصل ايقاع ميں شوہر نے شك بيدا كر ديا ہے اور اگر اصل ايقاع ميں شكر ہوجائے تو پھر طلاق نہيں واقع ہوگى، كيوں كہ قيام نكاح يقينى ہے، لہذا شك سے اس كا زوال نہيں ہوگا، ضابطہ ہے كہ اليقين لا يزول بالشك۔

ولهما النع حفرات شیخین عِیاسیا کی دلیل به ہے کہ جب وصف کوعدد کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے تو اس سلسلے میں ضابط به ہے کہ طلاق کا وقوع وصف نہیں، بلکہ عدد کے ساتھ اور عدد کے مطابق ہوگا، مثلاً اگر کوئی انت طابق و احدہ یا ثلاثا وغیرہ کہے تو اس صورت میں وقوع طلاق و احدہ یا ثلاثا سے ہوگا، وصف یعنی طابق سے نہیں ہوگا۔ اور اس کی بین دلیل به ہے کہ اگر کسی نے غیر مدخول بہا ہوی ہے انت طابق ثلاثا کہا تو اس بر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، دیکھیے یہاں بھی وقوع کا تعلق وصف سے نہیں، بلکہ عدد یعنی ثلاثا سے ہوتا، تو اس صورت میں وہ عورت طابق ہی سے بائے ہوجا گی دلائا ہے کہ اگر وقوع کا تعلق وصف سے بائے ہوجا گی دلائا ہے ہوگا۔ اور اس کو درت میں وہ عورت طابق ہی سے بائے ہوجا گی دلائا ہے وہ کہ اگر وقوع کا تعلق وصف سے بائے ہوجا گی دلائا ہے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوجا تا۔

و رهذا لأن النع يهال سے بير بتانا مقصود ہے كہ دقوع طلاق كاتعلق عدد سے كيوں ہوتا ہے؟ سواس سلسلے ميں عرض بيہ ہے كه واقع ہونے والى چيز در حقيقت وہ موصوف ہے جو واحدہ ندكوركى صفت بن كرمحذوف ہے اور تقديرى عبارت يوں ہے، أنت طالق تطليقة واحدہ، لہذا جب واقع ہونے والى هى عدد كا موصوف ہے تو شك بھى عدد ميں ہوگا اور عدد كے حوالے سے ايقاع ميں شك بوگا اور چوں كما يقاع ميں شك واقع ہونے سے طلاق نہيں ہوتى، لهذا صورت مسئلہ ميں بھى كوئى طلاق نہيں واقع ہوئے سے طلاق نہيں ہوتى، لهذا صورت مسئلہ ميں بھى كوئى طلاق نہيں واقع ہوگى۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكِ فَلَيْسَ بِشَيْئِ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ، لِأَنَّ مَوْتَهُ يُنَافِي الْآهُلِيَّةَ وَ مَوْتُهَا يُنَافِي الْمَحَلِّيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا.

ترجملے: اوراگر شوہر نے کہا کہ تو میری موت کے بعد یا تیری اپنی موت کے بعد طلاق والی ہے، تو طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کو ایک ایک مات کی طرف منسوب کیا ہے (موت) جواس کے منافی ہے، اس لیے کہ شوہر کی موت اہلیت اور بیوی کی موت محلیت طلاق کے منافی ہے، جب کہ (طلاق کے لیے) دونوں کا برقر ارز ہنا ضروری ہے۔

## موت كى طرف طلاق منسوب كرنا:

مسکلہ تو واضح ہے، البتہ یہ یادر کھے کہ عبارت میں مع، بعد کے معنی میں ہے جیسا کہ اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی موت یا پنی ہوی کی موت کے بعد وقوع طلاق کو منسوب کیا، تو اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگی، نہ ہمارے یہاں اور نہ ہی ائمہ ثلاثہ کے یہاں، اس لیے کہ اگر پہلے شو ہر مرگیا تو ایقاع کی المیت ختم ہوجائے گی اور اگر پہلے ہوی مری تو ایقاع کا کل منتفی ہوجائے گا۔

الحاصل دونوں صورتوں میں اہلیت اور محلیت میں سے ایک چیز منتفی ہوگی ، جب کہ وقوع طلاق کے لیے دونوں کا قائم اور برقر ارر ہنا ضروری ہے۔

وَ إِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَمْلُوْكِيَّةِ، وَ أَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فَلِأَنَّ مِلْكَ البِّكَاحِ الْمِلْكِيْةِ وَالْمَمْلُوُكِيَّةِ، وَ أَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فَلِأَنَّ مِلْكَ البِّكَاحِ ضَرُورِيَّ، وَ لَا صَرُورِيَّ، وَ لَا صَرُورِيَّ، وَ لَا صَرُورَةً مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِي، وَ لَوْ إِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعُ شَيْعٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَسْتَدُعِي قِيَامَ البِّكَاحِ، وَ لَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي، لَا مِنْ وَجُهِ وَ لَا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَ كَذَا إِذَا مَلَكُتُهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا بَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنَ الْمُنَافَاةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَيَّا اللَّهُ يَقَعُ، لِلْأَنَ الْعِدَّةَ وَاجِبَةً، بِيحِلَافِ الْفَصْلِ الْمُولِلِ الْمُنَافَاةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَيَّا اللَّهُ يَقَعُ، لِلْأَنَّ الْعِدَّةَ وَاجِبَةً، بِيحِلَافِ الْفَصْلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَلَاقُ لِمَ عَدَّةَ هُنَالِكَ، حَتَّى حَلَّ وَطُؤُهَا لَهُ.

ترجمل : اوراگرشو ہراپی بیوی کا یا اس کے کسی جزء کا مالک ہوگیا، یا بیوی اپنے شو ہریا اس کے کسی جھے کی مالک ہوگئ ، تو دوملکوں کے مابین منافات کی وجہ ان میں فرقت واقع ہوجائے گی۔ رہا بیوی کا شوہر کی مالکہ ہونا تو مالکیت اور مملوکیت کے مابین اجتماع کی وجہ سے مادر ملک کیین کے ہوتے ہوئے ضرورت کی وجہ سے ، اور شوہر کے لیے بیوی کا مالک ہونا اس لیے ہے کہ ملک نکاح ضروری ہے اور ملک کیین کے ہوتے ہوئے ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، اس لیے ملک نکاح متنفی ہوجائے گی۔

اور اگر شو ہرنے بیوی کوخریدا پھراسے طلاق دی تو طلاق نہیں واقع ہوگ۔ اس لیے کہ طلاق تیام نکاح کی متقاضی ہے اور

منافی کے ہوتے ہوئے نہتومن وجد کاح باتی رہتا ہے اور نہ ہی من کل وجب

اورای طرح جب بیوی اپنے شوہری یا اس کے سی جھے کی مالک ہوجائے تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ،اس دلیل کی وجہ سے جو منافات کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ امام محمد ولیٹیڈ سے مردی ہے کہ طلاق واقع ہوگی ، اس لیے کہ عدت ثابت ہے، برخلاف پہلی فصل کے ، کیوں کہ وہاں عدت نہیں ہے ، حتی کہ شوہر کے لیے بیوی سے وطی کرنا حلال ہے۔

## اللغات:

﴿ شقص ﴾ جزء \_ ﴿ فرقة ﴾ عليحد كى ، جدائى \_ ﴿ ملك يمين ﴾ في إيندى كاما لك بونا \_ ﴿ ينتفى ﴾ فتم بوجائى \_ روجين كا ايك دوسر \_ كاما لك يامملوك بنخ كاحكم:

عبارت میں دوسئے ذکور ہیں (۱) پہلے سئے کا حاصل یہ ہے کہ زوجین میں ۔ جوبھی دوسرے کا یااس سے کسی جزء کا کسی بھی طرح مالک ہوجائے ہیں دونوں کا کاح ختم ہوجائے گا اور ان میں فرقت واقع محرح مالک ہوجائے ہیں۔ ورافت یا خریدنے سے، تو اس صورت میں دونوں کا کاح ختم ہوجائے گا اور ان میں فرقت واقع ہوجائے گا۔ خواہ شوہر بیوی کا مالک ہو یا بیوی شوہر کی۔ اس لیے کہ اگر مثلاً بیوی مالک ہوتی ہے تو اس صورت میں دوملکیوں کا اجتماع کا زم آتا ہے جومحال ہے، کیوں کہ ملک نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ عورت شوہر کی مملوکہ ہو۔ اور شراء وغیرہ سے حاصل ہونے والی ملک یعنی ملک بیمین کا تقاضا یہ ہے کہ عورت مالکن ہو۔ اور بید دونوں ناممکن ہیں، اس لیے مالکیت اور مملوکیت کے اجتماع کی وجہ سے اس صورت میں ان کا آپسی نکاح ختم ہوجائے گا۔

ای طرح اگر شوہر بیوی کا مالک ہوگیا تو بھی دونوں میں فرقت واقع ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر کے لیے جوملکِ نکاح ثابت ہوہ وہ بربنائے ضرورت ہے، اس لیے کہ بیوی آزاد، عاقل بالغ عورت ہے اور آزاد ہرطرح کی قید وبند ہے آزاد ہوتا ہے، گر پھر بھی ضرورت توالد و تناسل کے تحت خلاف قیاس عورت پر شوہر کی ملکیت ثابت ہوتی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ المصرورة تنقدر بقدر ها لیعنی خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیز ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، اس لیے شوہر کی ملک نکاح ضروری ہوئی۔ اور شراء اور ہبدوغیرہ کے ذریعے عورت جب اس کی ملکیت میں آجائے گی تو اسے اس پر ملک یمین حاصل ہوگی جو ملک قوی ہے اور ظاہر ہے کہ ملک قوی کے مقابلے میں ملک ضروری نہیں تک سکتی ، اس لیے ملک قوی لیعنی ملک بیمین حاصل ہوتے ہی ، ملک ضروری لیعنی ملک نکاح رفو چکر ہوکر دفع ہوجائے گی۔

(۲) دوسرے مسئلے کو بھے سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ عبارت میں نہ کور و لو اشتو اہا میں ہا کی خمیر کا مرجع آزاد شوہر کی منکوحہ باندی ہے، اس طرح افدا ملکتہ میں ہ ضمیر کا مرجع آزاد ہوی کا غلام شوہر ہے۔ اور مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی منکوحہ باندی کو خریدا پھر اسے طلاق دی تو طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ وقوع طلاق کے لیے قیام نکاح اور قیام محل کا ہونا ضروری ہے اور منافی ملک مین کے ہوتے ہوئے نہ تو من کل وجہ نکاح باقی رہتا ہے اور نہ بی من وجہ من کل وجہ تو اس لیے نہیں باقی رہتا کہ اس باندی پر عدت واجب نہیں ہے، اگر عدت واجب ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ من وجہ نکاح باقی ہو تی ہو گیا ہے اور جب نکاح بی نہیں باقی رہتا کہ اس باندی پر واقع ہوگی، طلاق تو رفع قید کے لیے ہوتی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ من وجہ نکاح باقی ہے اور جب نکاح بی نہیں باقی ہے تو طلاق کس پر واقع ہوگی، طلاق تو رفع قید کے لیے ہوتی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ من وجہ نکاح باقی ہے اور جب نکاح بی نہیں باقی ہے تو طلاق کس پر واقع ہوگی، طلاق تو رفع قید کے لیے ہوتی ہوتی ورصورت مسئلہ میں تو پہلے بی سے قید کا خاتمہ ہو چکا ہے۔

ایے ہی اگر آزاد عورت اپنے غلام شوہر کی یااس کے کسی جھے کی مالک ہوئی اور پھر اس نے طلاق دیا تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ملکیت کی وجہ سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور کل نکاح معدوم ہو چکا ہے۔

امام محمد رطینی سے ایک روایت میں منقول ہے کہ دوسری صورت میں یعنی اگر عورت اپنے غلام شوہر کی مالک ہوئی اور پھراس نے طلاق دی تو اس صورت میں ہوگیا ہے، مگر پھر بھی من طلاق دی تو اس صورت میں ہوگیا ہے، مگر پھر بھی من وجہ نکاح باتی ہے، اس لیے کہ اس عورت پر عدت واجب ہے اور عدت میں من وجہ نکاح باتی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب وہ غلام شوہر اس عورت سے وطی نہیں کر سکتا۔

بعدلاف الفصل المح فرماتے ہیں کہ پہلی صورت (یعنی اگر شوہر باندی بیوی کا مالک ہوتا ہے) اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ دہاں عورت پرعدت ہی نہیں واجب ہوتی ہے اور شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا بھی درست ہوتا ہے، اس لیے وہاں نہ تو من کل وجد نکاح باقی رہتا ہے اور نہ ہی من وجہ الہذا عدم بقائے نکاح کی وجہ سے اس صورت میں تو طلاق نہیں واقع ہوگی ، مگر صورت ثانیہ میں واقع ہوگی ، مگر صورت ثانیہ میں واقع ہوگی ۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا وَهِي أَمَةٌ لِغَيْرِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِنْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ، فَأَعْتَقَهَا، مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَة، لِأَنَّهُ عَلَقَ التَّطْلِيْقَ بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِنْقِ، لِأَنَّ اللَّهُ ظَ يَنْتَظِمُهُمَا، وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطْرِ الْوُجُودِ، وَلِلْحُكُمِ التَّطْلِيْقَ بِهِ، وَالْمَذْكُورُ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيْقُ، لِأَنَّ فِي التَّعْلِيْقَاتِ يَصِيْرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّطْلِيْقَ بِهِ، وَالْمَذْكُورُ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيْقُ، لِأَنَّ فِي التَّعْلِيْقَاتِ يَصِيْرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّطْلِيْقَ مَعْلَقًا بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِنْقِ يُوْجَدُ بَعْدَهُ، ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوْجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيْقِ فَيْ الشَّرْطِ عِنْدَنَا، وَ إِذَا كَانَ التَّطْلِيْقُ مَعْلَقًا بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِنْقِ يَوْجَدُ بَعْدَهُ، ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوْجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيْقِ فَيْ وَلَهُ تَعْلَقُ بَالْعِنْقِ يَوْجُدُ بَعْدَهُ، ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوْجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيْقِ فَيْ وَهُ عَلَى الْعَنْقِ فَوْلِهُ تَعْلَقَ اللَّهُ فَيْ الْعِنْقِ يَوْمُ الْقَلْلِقُ وَهُ وَلَا تَعْرُهُ فَلَا تَحْرُهُ حُرْمَةً غَلِيْظَةً بِالشِنْتَيْنِ، يَبْقَى شَنِي وَهُو أَنَّ فَلَا تَحْرُهُ مُوا وَهِي حَرَّةٌ فَلَا تَحْرُهُ حُرْمَةً غَلِيْظَةً بِالشِنْتَيْنِ، يَبْقَى شَنِي وَهُو السَّرِ عَلَى ﴿ فَالْ تَعْرَالِهُ الْقَالَةُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهِ بِلَوْلِهِ الْعَلَى الْعَلَيْهِ بِلَالِيْلِ مَا ذَكُونَا مِنْ مَعْنَى الشَّوْطِ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے اپنی بیوی ہے کہااس حال میں کہوہ دوسرے کی باندی ہو، تیرے آقا کے مجھے آزاد کرنے کے بعد تو دو طلاق والی ہے، پھر آقا نے اسے آزاد کر دیا تو شوہر رجعت کا مالک ہوگا، کیوں کہ اس نے طلاق دینے کو آزاد کرنے یا آزاد ہونے پر معلق کیا تھا کیوں کہ لفظ اعماق اور عمق دونوں کوشامل ہے۔اور شرط وہ چیز امکان وجود کے ساتھ معدوم ہواور حکم کا اس سے تعلق بھی ہو اور جو ندکور ہے وہ اس صفت کے ساتھ ہے اور عمق پرتطلیق کو معلق کیا گیا ہے، اس لیے کہ تعلیقات میں بوقت شرط تصرف ہمارے یہاں تطلیق بن جاتا ہے۔

اور جب تطلیق اعماق یا عمق پر معلق ہو، تو تطلیق ان کے بعد ہی معرض وجود میں آئے گی۔ پھر تطلیق کے بعد طلاق اس حال میں لاحق ہوگی کہوہ آزاد ہو چکی ہوگی، لہذا دوطلاق ہے حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام نہیں ہوگی۔

ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ یہ کہ کلمہ مع قران کے لیے ہے، ہم جواب دیں گے کہ بھی تا خرکے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری میں ہے بلاشبہ تنگ دی حجہ سے بعد پرمحمول کی ارشاد باری میں ہے بلاشبہ تنگ دی کے بعد آسانی ہے، لہذالفظ مع کو ہماری بیان کردہ دلیل لینی معنی شرط کی وجہ ہے بعد پرمحمول کیا جائے گا۔

## اللغاث:

﴿أَمَة ﴾ باندی۔ ﴿عتق ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿علی خطر ﴾ اس امکان کے ساتھ کد۔ ﴿یصادف ﴾ وارد ہوگی ، سامنا کر بے گ۔ ﴿قوان ﴾ ساتھ ملانا۔ ﴿عسر ﴾ تنگی ، غربت۔ ﴿یسس ﴾ کشادگی ، مالداری۔

# ا بى مملوك الغيربيوى كى آزادى برطلاق كومعلق كرنا:

مسئلے کی وضاحت اور اس کی تشریح کے تعلق سے صاحب کتاب کی بیان کردہ عبارت کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں بطور تمہید ذبن میں رکھیے(۱) ''تعلیق''۔ اس کا مفہوم ہے ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز پر معلق کرنا، جس چیز کو معلق کریں کے وہ شرط ہوگی اور جس پر معلق کریں گے وہ مشروط کہلائے گی۔ (۲) تعطلیق معلق ہوتی ہے نہ کہ طلاق ، اس لیے کہ تطلیق بعنی طلاق دینا ہی انسان کے بس میں ہے، طلاق کا وقوع انسان کی پہنچ سے باہر ہے اور شریعت کا معاملہ اور مسئلہ ہے۔ (۳) شوط اس چیز کو کہتے ہیں جو فی الوقت معدوم ہو، لیکن اس کا وجود ممکن ہواور تھم کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو، یہ تفصیل بدایہ کی عربی شرح المعنایة سے ماخوذ ہے۔ اب عبارت دیکھیے۔

عبارت کا حاصل ہے کہ اگر کس شخص کی ہوی دوسرے کی باندی ہواور شوہر نے اس سے یوں کہا ہو کہ جب تیرا آقا کھے آزاد کر دیا تو اب نہ کورہ عورت پر دوطلاق تو واقع ہوں گی، گر پھر بھی شوہر کور جعت کاحق حاصل ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے طلاق کو إعتاق لیخی آزاد کرنے یا عتق لیخی آزاد ہونے پر معلق کیا ہے اور اس کا قول مع عتق المنح باعثاق اور عت دونوں میں سے ہرایک کوشامل ہوگا اور عتق ہی کے ساتھ تطلیق معلق ہوگی، البذا او پر بیان کردہ تفصیل کے مطابق عتق شرط اور تطلیق مشروط لیخنی جزاء ہوگی اور چوں کہ جزاء شرط کے بعد معرض وجود میں آتی ہے؛ اس لیے بہلے شرط لیخی عتق پائی جائے گی، اور شرط کے بہلے ثابت ہوجانے کی وجہ سے عورت آزاد ہوجائے گی، اور شرط کے پہلے ثابت ہوجانے کی وجہ سے عورت آزاد ہوجائے گی، اور چوں کہ آزاد عورت دوطلاق سے مغلظہ بائے شہیں ہوگی اور چوں گی اور چوں کہ آزاد عورت دوطلاق سے مغلظہ بائے شہیں ہوگی اور شوہر کور جعت کاحق ملے گا۔

صاحب ہدایہ کی بیان کردہ دلیل چوں کہ کئی امور کی وضاحت پر شمل ہے، اس لیے اس میں پھے تعقید اور پیچیدگی ہے، راقم احروف نے آپ کی سبولت کے پیش نظر دلیل کا ماحصل اور لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ إن کان خطأ همتی وإن کان صوابا فمن الله و بتوفیقه۔ (شارح عفی عنه)

بقی شیئ المح یہاں سے ایک اشکال کا جواب دینا مقصود ہے، اشکال کی شکل وصورت بیہ ہے کہ صورت مسئلہ بیں شو ہرنے انت طالق اثنتین مع عتق مولاك المنح بیں كلمه مع كواستعال كيا ہے۔اور اہل زبان اور ماہرين لغت كے يہاں كلمه مع اتصال

اور قران کے بیے استعال ہوتا ہے جس کامفہوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ مع سے پہلے کی چیز بعد والی چیز کے مقارن اور اس سے متصل واقع ہوتی ہے، البندا اس اعتبار سے عتق کے ساتھ ہی ہوی پردہ الق واقع ہونی چاہیے اور چوں کہوہ باندی ہے، اس لیے دو ہی سے بائدہ ہوجائے گی اور شوہر کور جعت کا حق نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ آپ نے کلمی مع کو یہاں بعد اور اخیر کے معنی میں استعال کیا ہے، آخر آپ نے اہل لغت کی مخالفت کیوں کی ؟

صافیب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیر کہ جس طرح کامہ مع معیت اور مصاحبت کے لیے استعال ہوتا ہے،
اسی طرح بعدیت اور تأخر کے لیے بھی مستعمل ہے، ﴿ قرآن کریم میں ہے فیان مع العسبر یسبوا کے تنگ دسی کے بعد وسعت اور فراوانی کا آنا بھتی ہے، دیکھیے جب خود قرآن نے مع کو بعد کے معنی میں لیا اور استعمال کیا ہے تو پھر ہمیں بھی استعمال کرنے کا پوراحق ہے، البتہ آپ کا اعتراض بے جا اور بے کل ہے۔ اور چوں کہ شوہر کی عبارت میں بھی مع موجود ہے، البذا یبال بھی وہ بعد کے معنی میں ہوگا اور آزادی کے بعد ہی یوی پر طلاق واقع ہوگ ۔ ہدایہ کی عبارت فیصمل علیہ بدلیل ما دکر نا کا یہی مطلب ہے۔

وَ لَوْ قَالَ إِذَا جَآءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ، وَ قَالَ الْمُولَى إِذَا جَآءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَ الْغَدُ لَمْ تَجِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجُهَا غَيْرَةً وَ عِدَّتُهَا ثَلَائَةً حَيْضٍ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّتَهَا غَيْرَةً وَ عِدَّتُهَا ثَلَائَةً عَيْضٍ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي عَنِيْفَةَ رَحَيَّتَهَا يَمُولِى حَيْثُ عَلَقَةً بِالشَّرْطِ الَّذِي عَلَقَ بِهِ الْمَوْلَى حَيْثُ عَلَقَةً بِالشَّرْطِ الَّذِي عَلَقَ بِهِ الْمَوْلَى حَيْثُ عَلَقَةً بِالشَّرْطِ الَّذِي عَلَقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقَ، وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ، وَالْمِعْقُ يُقَارَنُ الْإِعْتَاق، لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ أَصُلُهُ الْإِسْتِطَاعَةُ مَعَ الْمُولِى الْعِنْقِ، وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلِّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرُطِ، وَالْمِعْقُ يُقَارَنُ الْإِعْتَاق، لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاق بَعْدَ الْعِنْقِ مَوْوَرَةً، فَتَطَلَّقُ بَعْدَ الْعِنْقِ، فَصَارَ كَالْمَسْلَلَةِ الْأُولَى، وَ لِهِذَا يُقَدَّرُ الشَّطْلِيْقَ بِإِعْمَا أَنَّهُ عَلَقَ الطَّلَاق بِهِ الْمَوْلَى الْعَنْقِ، فَصَارَ كَالْمَسْلَلَةِ الْأُولَى، وَ لِهِذَا يُقَدَّرُ الطَّلَاقُ وَهِي أَمَةً وَكِذَا الْمُولِى الْعَنْقَ وَالطَّلَقُونِ تُحَرِّمَانِ الْاَمَةَ حُرْمَةً عَلِيْظَةً، بِخِلَافِ الْمَسْلَلَةِ الْأُولِى، لِأَنَّ عَلَقَ التَّطُلِيْقَ بِإِعْتَاقِ الْمُولَى وَالطَّلَاقُ بَعْدَ الْعِنْقِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ، بِخِلَافِ الْعِنْقَ لَوْ كَانَ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ لِلْاَعْمَلِكُ وَلَاللَّالُولُ وَلَا الْمُولِى الْعَلَيْظَةُ وَلَاءَ الْمُولِى الْعَلَيْظَةُ وَلَا وَجُهَ إِلَى مَا قَالَ، لِلْآنَ الْعَنْقَ لَوْ كَانَ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ لِلْا لَوْمَا مَا قَالَ، لِلْا لَمُعْلَى الْعَلَى الْمُولِى الْمُؤْلِى الْعَلَى الْمَالِى الْعَلَى الْمَالِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمَوْلِى الْمُؤْلِى الْمَوْلِقُلَالَ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُولِى الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

ترجیلے: اور اگر شوہر نے کہا جب کل آئے تو تھے دوطلاق ہے اور مولی نے کہا جب کل آئے تو ، تو آزاد ہے پھر کل آگیا تو وہ بوی اب شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے (حلالہ کرائے) اور اس کی عدت تین حیض ہول گے۔ اور بیچکم حضرات شیخین مُؤاللة کے یہاں ہے۔ امام محمد طِلتْظِدْ فرماتے ہیں کہ اس کا شوہر رجعت کا مالک ہوگا، کیوں کہ شوہر نے ابقاع طلاق کومولی کے اعماق سے متصل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے اس شرط پر طلاق کومعلق کیا ہے جس شرط پر مولی نے عماق کو معلق کر رکھا ہے۔ اور معلق وجود شرط کے وقت سبب بن کر منعقد ہوتا ہے اور عتق اعماق سے متصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اعماق عتق کی معلق معلق علت ہوگی، لہذا یہ علت ہے جس کی اصل فعل کے ساتھ استطاعت ہے، لہذا تعلق ضرور تا عتق کے مقارن ہوگا اور عتق کے بعد بیوی مطاقہ ہوگی، لہذا یہ پہلے مسئلے کی طرح ہوگیا، اسی وجہ سے عورت کی عدت تین چی متعین کی گئی ہے۔

حضرات شیخین عیر ایل یہ ہے کہ شوہر نے اس چیز پر طلاق کو معلق کیا ہے جس پر مولی نے عتق کو معلق کیا ہے (مجئ غد پر) پھر عتق عورت کو باندی ہونے کی حالت میں لاحق ہوتا ہے، نیز ایک اور دوطلاقیں باندی کو حرمت غلیظ کے ساتھ حرام کر دیق بیں۔

برخلاف پہلے مسلے کے، کیوں کہ (وہاں) شوہر نے تطلیق کوموٹی کے اعماق پر معلق کیا تھا، اس لیے (وہاں) عتق کے بعد طلاق واقع ہوگی اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ برخلاف عدت کے، کیوں کہ اس میں احتیاط پڑمل کیا جاتا ہے، نیز حرمت غلیظہ میں بھی احتیاط پڑمل کیا جاتا ہے۔ اورامام محمد ہولیٹھا کے قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عتق اعماق کے مقارن ہے تو (کیا ہوا) وہ اس کی علت ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کے مقارن ہوں گے۔

## اللغاث:

﴿قرن ﴾ ملایا ہے۔ ﴿ایقاع ﴾ وُالنا، واقع کرنا۔ ﴿غلیظة ﴾ تخت، بھاری۔ ﴿یقتر نان ﴾ دونوں مل جائیں گے۔

# ائي مملوك الغيربيوي كي آزادي برطلاق كومعلق كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے جو دوسر ہے کی باندی ہے یہ کہا کہ إذا جاء غد فانت طالق ثنتین یعنی جب کل کی تاریخ اورکل کا دن آئے تو تجھے دوطلاق ہاوراس کے مولی نے بھی اسے آزاد کرنے کی نیت سے اس سے بوں کہہ رکھا ہو إذا جاء غد فانت حوق، تو اب غد میں بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوگی؟ اس سلسلے میں حضرت امام صاحب اور امام ابو یوسف رطقتین کا مسلک تو یہ ہے کہ بیوی پر دوطلاق واقع ہول گی اور چوں کہ وہ باندی ہے اور دوطلاق اس کے حق میں فردھکی ہے، اس لیے آخی دو سے وہ مغلظہ ، بائنداور شوہر کے لیے حرام ہوجائے گی۔ اور طلائہ شرعیہ کے بغیر وہ دونوں دوبارہ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے۔ البتداس کی عدت جو ہوگی وہ تین حیض ہوں گے۔

اس کے برخلاف امام محمد ولیٹھیڈ کا کہنا ہیہ ہے کہ بیوی پر دوطلاق رجعی واقع ہوں گی اوراس کے شوہر کور جعت کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہوگا۔

امام محمد براتیجینئی کی دلیل میہ ہے کہ جس چیز پر مولی نے اعماق کو معلق کیا ہے ( یعنی مجی غد پر ) اسی چیز پر شوہر نے بھی ابقاع طلاق کو معلق کیا ہے، اس کے مقارن ہے۔ اور چوں کہ عتق اعماق کی علت ہے، اس کے مقارن ہے۔ اور چوں کہ عتق اعماق کی علت ہے، اس کے مقارن ہوگے مقارن ہوگی ، کیوں کہ علت کی اصل ہی بہی ہے کہ فعل پر قادر ہونے کی صورت میں بندے ہے اس کا صدور ہو، بہر حال جب عتق اعماق کے مقارن ہے اور ایک ہی شرط پر معلق ہونے کی وجہ سے اعماق اور تطلبی وابقہ ع میں بھی اتصال ہے، تو بہر حال جب عتق اعماق کے مقارن ہے اور ایک ہی شرط پر معلق ہونے کی وجہ سے اعماق اور تطلبی وابقہ ع میں بھی اتصال ہے، تو

ظاہرے کہ تطلیق اور عتق میں بھی مقارفت ہوگی، کیوں کہ مقاران کا مقاران بھی مقاران ہوا کرتا ہے، اب جب تطلیق اور عتق میں مقارفت اور عتق میں مقارفت اور جب طلاق میں ہوئی، تو یہ دونوں تو ایک ساتھ واقع ہوں گے، مگر چوں کہ طلاق تطلیق کا عکم ہے اور عکم ٹی وجود ٹی سے مؤخر ہوگا ہو یقینا بعد العق خابت ہوگا، کیوں کہ تطلیق کے مقاران ہونے کی وجہ سے عتق تو پہلے ہی خابت ہو چکا ہے، اور جب بعد العق طلاق واقع ہوگا تو وہ عورت دو طلاق سے مغلظہ نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح آزاد عور تو ل میں دو کے بعد بغیر حلالہ کے رجعت کی تخبائش رہتی ہے، اس طرح آزاد عور تو ل میں دو کے بعد بغیر حلالہ کے رجعت کی تخبائش رہتی ہے، اس طرح آزاد عور تو ل میں دو کے بعد بغیر حلالہ کے رجعت کی تخبائش رہتی ہے، اس طرح آزاد عور تو ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے موجمت کا حق ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے رجعت کا حق ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے رجعت کا حق ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے رجعت کا حق ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے مقرر کے گئے ہیں، اگر بذی ہونے کی وجہ سے بیوی دو طلاق سے بائے ہو چکی ہوتی، تو پھر اس کی عدت بھی دو چفس ہوتے، لہذا عدت مقرر کے گئے ہیں، اگر بذی ہونے کی وجہ سے بیوی دو طلاق سے بائے ہو چکی ہوتی، تو پھر اس کی عدت بھی دو چفس ہوتے، لہذا عدت میں تین چیش کی تعین بھی عورت کے مغلظہ نہ ہونے یر دولالت کر رہی ہے۔

ولمهما النح حضرات شیخین برسیا کی دلیل یہ ہے کہ آقانے بھی مجی غدیراعتاق کومعلق کیا ہے اور شوہر نے بھی بھی بھی ا طلاق کومعلق کیا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عتق بحالت امتہ باندی کولاحق ہوتی ہے، لہذا طلاق بھی بحالت امتہ لاحق ہوئی۔ اور چوں کہ باندی دو بی طلاق کامحل ہوتی ہے، اس لیے شوہر کی دی ہوئی دونوں طلاقوں سے وہ مغلظہ اور بائنہ ہوجائے گی۔ اور بدون حدالہ شری رجعت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔

بُرِ فلا ف پہلے سئے کے (جواس عبارت سے پہلے گذر چکا ہے) کیوں کہ وہاں شوہر نے مولی کے اِعمَاق پر تعلیق کو معلق کیا تھ، ہذا وہاں اعتاق معلق علیہ اور تعلیق معلق تھا اور ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ تعلیق شرط کے معنی میں ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے اعماق شرط اور تعلیق جزاء ہوئی اور الشوط مقدم علی المجزاء والے ضابح کے تحت پہلے مسئلے میں اعماق یعنی عورت کے آزاد ہونے کے بعد اس پر طلاق واقع ہوئی تھی، اس لیے وہاں رجعت کی گنجائش تھی، مگر یہاں چوں کہ بحالت امنہ ورت پر دوطلاق واقع ہوئی ہے۔ اس لیے رجعت کی گنجائش ختم ہے، کیوں کہ اس کے حق میں دوطلاق ہی فردکل ہے۔

بخلاف العدة النع امام محمد وطنت النه نين حيض كوعدت متعين كرنے سے بھی بقائے رجعت اور عدم مباينت پردليل پيش كى مقى، يبال سے اى كى تر ديدكرتے ہوئے فرماتے ہيں كه اصل اور قياس كے اعتبار سے صورت مسئلہ ميں ہمارے يبال اس عورت كى عدت دوحيض ہى ہونے چاہيے تھے، مگر عدت ان امور ميں سے ہے جن ميں حزم واحتيا ط كو الحوظ ركھا جاتا ہے، اى ليے احتيا طأہم نے بھى فدكورہ عورت كى عدت تين حيض متعين كيا ہے، لہذا اسے، عورت كے مغلظ نه ہونے يا رجعت كى مخبائش رہنے پردليل نہيں بنايا حاسكتا۔

و لا وجه النح امام محمر طِينُهيد كي بيان كرده دليل اوران كاطريقة استدلال صاحب بدايد كمن نبيس بها تا،اى ليه يبال

ے اس کی نوک پلک کوئیز ھی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد روانی کے بیان کردہ قول کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اعتاق کی علت ہونے کی بنا پر طلاق بھی اس کے مقارن ہوگی اور عتق اعتاق کی علت ہونے کی بنا پر طلاق بھی اس کے مقارن ہوگی اور عتق اعتاق کی علت ہونے کی جائے ہوئی ہونے کی حالت میں واقع اعتاق کے ساتھ واقع ہوگی۔ اور چول کہ عتق باندی ہونے کی حالت میں واقع ہوگی۔ اور بحالت امتدا کر کسی عورت کو دو طلاق دی جائے تو وہ مغلظہ بائنہ ہوجائے گی اور رجعت کے تمام دروازے مسدود ومقفل ہوجائیں گے۔ موجائیں گے۔





صاحب کتاب نے اس سے پہلے اصل یعنی طلاق کو بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے اس کے وصف اور اس کی مختلف شکلوں کو بیان کرر ہے ہیں۔اور چوں کہ وصف اصل کے تابع ہوتا ہے، اس لیے بیانِ اصل کے بعد وصف کو بیان کیا جار ہا ہے۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا يُشِيرُ بِالْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى فَهِي ثَلَاثٌ، لِآنَ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ تَفْيدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْعَدَدِ الْمُبْهَمِ، قَالَ الْعَلِيْتُالِيْ (( اَلشَّهُرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا )) الْحَدِيْثُ، وَ إِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ فَهِي وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ أَشَارَ بِالنِّنْتَيْنِ فَهِي ثِنْتَانِ لِمَا قُلْنَا، وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ الْمَشَارُورَةِ مِنْهَا، وَ إِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا فَلُو بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا، وَ إِيْلَ إِذَا أَشَارَ بِطَهْرِهَا فَبِالْمَضْمُومَةِ مِنْهَا، وَ إِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا فَلُو بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا، وَ قِيلَ إِذَا أَشَارَ بِطَهْرِهَا فَبِالْمَضْمُومَةِ مِنْهَا، وَ إِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا فَلُو بَالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا، وَ قِيلَ إِذَا أَشَارَ بِطَهْرِهَا فَبِالْمَضْمُومَةِ مِنْهَا، وَ إِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا، وَ قِيلَ إِذَا أَشَارَ بِطَهْرِهَا فَبِالْمَضْمُومَةِ مِنْهَا، وَ إِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومُ مَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيانَةً، لَا قَضَاءً، وَ كَذَا إِذَا نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمُضْمُومُ مَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيانَةً، لَا قَضَاءً، وَ كَذَا إِذَا نَوَى الْإِشَارَة بِالْمُعْمُ وَيَقِي الْإِعْتِبَارُ لِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ.

ترجمه: جس شخص نے ابہام، سبابہ اور وسطى كى انگيوں سے اشارہ كرتے ہوئے اپنى بيوى سے أنت طالق هكذا كباتو وہ تين طلاق والى ہوگى ، كيوں كه انتلاك الله كا عليه الله كا عليه الله كا الله كا

اورا گرشو ہر ایک انگل سے اشارہ کر ہے تو ایک طلاق ہوگی اور اگر دو انگلیوں سے اشارہ کر ہے تو دو طلاق واقع ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔اوراشارہ کھلی ہوئی انگلیوں سے واقع ہوتا ہے، ایک قول میہ ہو کہ انگلیوں کے ظاہری جھے سے اشارہ کر ہوئی انگلیوں سے اشارہ واقع ہوئی انگلیوں سے شوہر اشارہ کی نیت کرے، شوہر نے اشار کے کی نیت کی جائے گی، نہ کہ قضاء،اوراسی طرح جب تھیلی سے شوہر اشارہ کی نیت کرے، بیاں تک کہ پہلی صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی دیانہ اور ، وہری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ اس کی نیت کا

اور اگرشوہر هکذانہ کے تو ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ وہ عدد مہم کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، لہذا أنت طالق کہنے کا اعتبار باقی رہا۔

#### اللغات:

﴿ يشير ﴾ اشاره كرتا ہے۔ ﴿ ابهام ﴾ انگونها۔ ﴿ سبابه ﴾ شهادت كى انگل۔ ﴿ وسطى ﴾ برى انگل۔ ﴿ اصابع ﴾ واحد اصبع ؛ انگلياں۔ ﴿ مجرى العادة ﴾ عادت جارى ہونے كى وجہے۔ ﴿ اقترنت ﴾ ل كيا۔ ﴿ منشورة ﴾ يَعلى ہوكى۔ ﴿ ظهر ﴾ پشت۔ ﴿ مضمومة ﴾ لى ہوكى۔ ﴿ نوى ﴾ نيت كى۔ ﴿ كفّ ﴾ تشلى۔

## تخريج

اخرجم البخارى فى كتاب الصوم باب قول النبى عَلَيْنَ اذا رأيتم الهلال حديث ١٩٠٨.
 و ابوداؤد فى كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعًا و عشرين، حديث: ٢٣٢٠.

# طلاق دیتے ہوئے اٹھیوں سے اشارہ کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے انت طالق ھکذا کہا اور شہادت کی انگلی اس طرح الگوشے اور پیج کی انگل سے اشارہ کیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر تمین طلاق واقع ہوں گی۔

دلیل یہ ہے کہ یہاں شوہر نے انت طالق ھکذا کہنے کے بعد سبابہ، وسطی اور ابہام کے ذریعے تین انگیوں سے اشارہ کیا اور انگیوں سے اشارہ کیا اور انگیوں سے اشارہ کیا اور انگیوں سے اشارہ کے ساتھ اشارہ مصل ہوتا ہے، تو عرف اور عادت میں اس سے تعداد کی معلومات حاصل کی جاتی ہے اور عدد کا فائدہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں بھی تین انگیوں کے اشار سے سے تین کی تعداد معلوم ہوگی اور بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔

انگلیوں سے اشارہ کے مفید بالعلم ہونے پر وہ صدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کی طرف صاحب کتاب نے یہاں اشارہ کیا ہے، پوری صدیث بخاری وسلم کے کتاب الصوم میں حفرت ابن عمر نظافی سے مروی ہے جس کا مضمون ہے ہے قال النبی صلی الله علیه وسلم الشهر هکذا و هکذا و هکذا و حبس الإبهام فی الثالثة أو کما قال علیه الصلاة و السلام صدیث پاک کامنہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم منظی ہے ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم منظی ہے ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم منظی ہے ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک ہاتھ سے شہادت کی انگلی کو روک لیا، اس ایٹ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تین مرتبہ اٹھا کر حاضرین کو دکھایا اور تیسری مرتبہ میں ایک ہاتھ سے شہادت کی انگلی کو روک لیا، اس طرح دومرتبہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا مجموعہ ہیں ہوگیا اور تیسری دفعہ میں ایک انگلی کو روک کرصرف نو انگلیاں ہی دکھلائی گئیں جس سے ۲۹ کی تعداد یوری ہوگئی۔

وإن أشار النع فرماتے ہیں کہ جب اشارہ اصابع کے مفید بعلم العدد ہونے کوآپ نے سمجھ آیا اور اس مسکلے سے بھی واقف ہوگئے کہ اگر بوقت ابقاع طلاق تین انگلیوں سے اشارہ کیا جائے تو اس سے تین طلاق واقع ہوتی ہے، تو اب اسے بھی ذہن میں

# ر آن البداية جلد المحال ١٥٦٠ المحال ١٥٦٠ المحال المام طلاق كابيان

رکھیے کہ اگر آیک انگی سے اشارہ کیا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر دوانگلیوں سے اشارہ کیا ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی ، کیوں کہ ایک انگل سے ایک کا عدد اور دوانگلیوں سے دو کا عدد سمجھا اور جانا جاتا ہے۔

والإشارة النح اس کا عاصل بیہ ہے کہ عام طور پروہی اشارہ مفید بعلم العدد ہوتا ہے جو کھی ہوئی انگیوں سے کیا جائے ، بعض حفرات کی رائے بیہ ہے کہ اگر انگیوں کے ظاہر اور پشت کی طرف سے اشارہ کیا تو اس صورت میں ملی ہوئی اور بندانگیوں کا اشارہ معبر ہوگا، لیکن چوں کہ بیت قول معتبر اور متنز نہیں ہے، اس لیے اس کو صیغہ تمریض یعنی قبل سے بیان فرمایا ہے، بہر حال کھی ہوئی انگیوں سے انگیوں بی کا اشارہ معبود و متعارف ہے خواہ ظاہر اصابع سے ہویا باطنِ اصابع سے، اب اگر کوئی شخص دو بند اور ملی ہوئی انگیوں سے اشارہ کرتا ہے اور اس سے معبود اشارہ مراد لیتا ہے یا تھیلی سے اشارہ کر کے اس سے اشارہ معبود مراد لیتا ہے، تو صرف دیانہ اس کی اشارہ کرتا ہے اور اس سے معبود اشارہ مراد لیتا ہے یا تھیلی سے اشارہ کرنے کی صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی اور دوسری صورت یعنی ہوگی۔ بھیلی ہے اشارہ کرنے کی صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی اور دوسری صورت یعنی ہوگی۔

مگریہ ذہن میں رہے کہ مذکورہ تقیدیق صرف دیائة کی جائے گی تضاء نہیں، کیوں کہ اگر چہ اشارہ کی نیت کرنے میں بندانگل اور جھیلی کا اشارہ شامل ہے اور شوہر کی نیت ان کی محمل ہے، لیکن پھر بھی بیر ف وعادت اور ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے صرف دیائة تقیدیق کی جائے گی۔ کیوں کہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ خلاف ظاہر امور میں صرف دیائة تقیدیق کی جاتی ہے۔

ولو لہ یقل النح فرماتے ہیں کہ اگر أنت طالق کے بعد شوہرنے "هکذا" نبیں کہا تو ہر چند کہ انگیوں کا اشارہ موجود ہو، مگر پھر بھی تین طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ هکذانہ کہنے کی وجہ اشارہ عدد مبہم کے ساتھ متصل نہیں ہے، لہذا عدد کا ذکر لغو ہوگا، مگر پھر بھی چوں کہ أنت طالق موجود ہے، اور یہ جملہ وقوع طلاق کے لیے صرح ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا اوزیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی۔

وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرُبٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَةِ كَانَ بَائِنًا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ الْبَنَّةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَجُعِيًّا إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّحُولِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ شُرِعَ مُعَقَّبًا لِلرَّجُعَةِ فَكَانَ وَصُفَةً بِالْبَيْنُونَةِ حِلَافَ الْمَشْرُوعِ، فَيَلُعُولُ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكِ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَصَفَةً بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُةً، أَلَا الْمَشْرُوعِ، فَيَلُعُولُ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكِ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَصَفَةً بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُةً، أَلَا المَّشُونُ فَقَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عُولِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَةِ تَحْصُلُ بِهِ، فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِيْنِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ، وَ تَرَى البَّنَاوُ مَنْ الْبَيْنُونَةَ قَبْلَ الدَّحُولِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَةِ تَحْصُلُ بِهِ، فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِيْنِ أَحْدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ، وَ مَسْأَلَةُ الرَّجْعَةِ مَمُنُوعَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى الثِّيْتَيْنِ، أَمَّ الْفَاتِي بَائِنَتَانِ، لِلَا لَلْ اللَّهُ الْفَاتِ الْمُعْتَمَلِيْنَ أَوْ أَلْبَتَةً أَخْرَى يَقَعُ تَطُلِيْقَتِانِ بَائِنَتَانِ، لِلَانَ هَذَا الْوصْفَ يَصُلُحُ لِابْتِدَاءِ الْإِيقَاعِ الْإِيقَاعِ.

تركیمی: اور جب شوہر نے طلاق كو وصف زيادت اور وصف شدت كے ساتھ متصف كرديا تو وہ بائن ہوجائے گى، مثلاً يوں كے انت بائن يا المبتة۔ امام شافعی پر شید فرماتے میں كدا كروخول كے بعد ايسا ہوا ہے قطلاق رجعی واقع ہوگی، كيوں كد طلاق كواس حال

# ر آن البداية جلد الكاملات كالمسال الكاملات كايان كالمساق كالمان كالملات كايان كالمساق كالمان كالمان

میں مشروع کیا گیا ہے کہ اس سے بعدر جعت ہو، البذا بینونیت کے ذریعے اس کو متصف کرنا خلاف مشروع ہوگا، اس لیے بیدوصف لغو ہوجائے گا جیسا کہ اس صورت میں جب شوہر نے یوں کہا انت طالق اُن لار جعة نی علیك یعنی اس شرط پر تجھے طلاق ہے کہ میرے لیے رجعت کا حق ندرہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شوہرنے الیی چیز سے طلاق کومتصف کیا ہے، اس کا لفظ جس کامحمل ہے، کیا و کیھتے نہیں کہ دخول سے پہلے (طلاق دینے کی صورت میں ) یا عدت کے بعد لفظ تطلیق سے بینونت حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا میہ وصف دواحمالوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے ہوگا اور رجعت کا مسکلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، لہٰذا اگر شوہر کی نیت نہ ہویا اس نے دو کی نیت کی ہوتب بھی ایک طلاق بائن واقع ہوگی ن

لیکن جب اس نے تین کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی ،اس دلیل کی وجہ سے جواس سے پہلے گذر چکی ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنے قول أنت طالق سے ایک طلاق اور بائن یا ألبتة سے دوسری طلاق مراد لی تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی ، کیوں کہ یہ وصف ابتدائے ایقاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔

## اللّغاث:

## الفاظ طلاق من كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے زیادت، شدت اور تطعیت جیسے اوصاف کے ساتھ طلاق کو متصف کر کے مثلاً إن الفاظ میں طلاق دی أنت طالق البتة یا أنت طالق بائن وغیرہ تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس کا یفعل درست ہے اور اس کی بوی پرطلاق بائن واقع ہوگ ۔

امام شافعی پرلیٹھیا فرماتے ہیں کہ اگر ہیوی سے ملنے اور ہم بستر ہونے کے بعد شوہر نے اسے مذکورہ الفاظ سے طلاق دی ہے تو طلاق رجعی ہوگی۔امام مالک اورامام احمد مِیسیتیا بھی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی طلیعید کی دلیل میہ ہے کہ طلاق صریح کواس حال میں مشروع کیا گیا ہے کہاس کے بعد رجعت کاحق باقی رہے،
اب اگر کوئی شخص ایسا طریقۂ طلاق اختیار کرتا ہے کہ جس سے رجعت کا خاتمہ ہوجائے تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی
کرنے والا ہے اور شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوتا، چہ جائے کہ طلاق جیسے امر مشروع میں
اس کی بات مانی جائے، اس لیے صورت مسئلہ میں شو ہر کا نہ کورہ وصف لغو ہوگا اور بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ جسیا کہ اس
صورت میں بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے جب کوئی شخص صراحان رجعت کی نفی کرتے ہوئے طلاق دے۔

ولنا المنع ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے ایسے وصف کے ساتھ طلاق کو متصف کیا ہے جو طلاق کامحمل ہے، چنانچہ اگر غیرمدخول بہا عورت کو صرح طلاق دی جائے تو وہ اس صرح طلاق ہی سے بائنہ ہوجاتی ہے، اس طرح مدخول بہا بیوی بھی انقضائے عدت کے بعدای انت طالق سے بائنہ ہوجاتی ہے، اس لیے جب شوم کا کلام اس کے دصف کامحمل ہے تو یہ وصف درست ہوگا اور

# ر ان البداية ملد المستحد ١٤٦٠ المستحد ١٤٦٠ المستحد الكام طلاق كا بيان

یوں کہ جائے گا کہ رجعی اور بائن کے دوا خمالوں میں سے بذریعہ وصف شوہ رنے ایک اخمال کو (یعنی بینونت کو) متعین کردیا ہے۔
و مسألة الرجعة المنح الم مثافعی پرلیٹیڈ نے صورت مسئلہ کو أنت طالق علی أن لا رجعة لی علیك پر قیاس کر کے اس میں بھی طلاق رجعی کے وقوع کو درست قرار دینے کی کوشش کی تھی، یہاں سے اس کی تر دید ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت والا أنت طاق علی أن لا المنح کی صورت میں طلاق رجعی کا وقوع آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ ہی کومبارک ہو، ہم اسے نہیں مانتے ، کیوں کہ ہم تو اس صورت میں بھی اگر شو ہر نے ایک یا دو کی نیت کی ہو آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ ہی کومبارک ہو، ہم اسے نہیں مانتے ، کیوں کہ ہم تو اسے فرد تو اس صورت میں بھی اگر شو ہر نے ایک یا دو کی نیت کی ہو آپ کی طلاق بائن واقع کرتے ہیں ، اورا گر تین کی نیت کی ہو آپ المقابل اس حکمی مان کر تین طلاق واقع کرتے ہیں ، لہذا جب ہمیں بی سیسے میں ہیں سے تو پھر اس پر قیاس کرنا اور ہمارے نہ ہب کے بالمقابل اس سے استعمال کرنا ہمی درست نہیں ہے ، ارے کوئی ایسی دلیل جومعقول ہواور دو دو جار کی طرح واضح ہو تو پیش سے ہے۔

ولو عنی النع مسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق بائن یا البنة کہنے کی صورت میں طالق سے ایک طلاق اور بائن اور سے یا البتة سے دوسری طلاق مراد لی ، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر دوطلاق بائن واقع ہوں گی ، اس کی دلیل یہ ہے کہ بائن اور البتة السے الفاظ ہیں جن سے بلاواسط کالق بھی طلاق دینا درست ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو انت بائن یا انت البتة کیے، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، لہذا جب یہ الفاظ ابتدائے ایقاع کے لیے موضوع اور موزوں ہیں ، تو ان یا انت البتة کیے، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، لہذا جب یہ الفاظ ابتدائے ایقاع کے لیے موضوع اور موزوں ہیں ، تو ان سے طلاق کی نیت کرنا بھی درست اور شیح ہوگے۔ اور چوں کہ ان الفاظ سے مراد کی جائن ہوگی ، اس لیے انت اور رجعی کا طالق جسے صرح الفاظ جب ان سے ہم رشتہ ہوں گے تو ان سے واقع ہونے والی طلاق بھی بائن ہوگی ، اس لیے کہ بائن اور رجعی کا اجتماع محال ہے اور پھر بائن میں حرمت کا پہلو غالب رہتا ہے ، اس لیے بائن دوسرے کو بھی مغلوب کرنے کے اسے بھی بائن بنا دے گی ۔

وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوْصَفُ بِهِذَا الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ أَثْرِهِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ فِي الْحَالِ، فَصَارَ كَقُولِهِ بَائِنْ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَخْبَتَ الطَّلَاقِ أَوْ أَسُواَهُ لِمَا ذَكُرْنَ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ الْحَالِ، فَصَارَ كَقُولِهِ بَائِنْ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَخْبَتَ الطَّلَاقِ أَوْ أَسُواَهُ لِمَا ذَكُونَ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَخْبَتَ الطَّلَاقِ أَوْ أَسُواَهُ لِمَا ذَكُونَ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ اللَّيْقَانِ الرَّبُعِيِّ هُو السَّنَّةُ فَيَكُونُ الْبِدْعَةُ وَ طَلَاقُ الشَّيْطَانِ بَائِنًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الشَّيْقَانِ فَي كُونُ الْبِدْعَةِ قَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْقَاعِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا بُدْعَةً قَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْقَاعِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا يُشْرُفُنَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّيْقِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْقًا إِنَّا الْجَيْشِ فَلَا يَشْبُ الْبَيْدُعَةِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ يَكُونُ الْمَدْعِقِ السَّيْقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ النِيَّةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَالِقًا إِنْ الْمَرْضُونَ الْبَيْدُعَةِ أَنْ اللَّهُ وَعَلَى السَّيْطِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

ترجمه: اورای طرح (طلاق بائن واقع ہوگی) جب شوہر نے أنت طائق أفحش الطلاق كہا، كيوں كه طلاق كواس وصف كے ساتھ اس كاثر بى كى وجہ سے متصف كيا گيا ہے۔ اوراس وصف كا اثر فورى بينونت ہے، لہذا يہ بائن كہنے كى طرح ہوگيا۔ اس طرح جب شوہر نے أخبث الطلاق يا أسوأ الطلاق كها (تو بھى بائن واقع ہوگى) اس دليل كى وجہ سے جوہم نے بيان كى۔ اس طرح جب شوہر نے طلاق المسيطان يا طلاق المبدعة كها، كيوں كه طلاق رجعى بى طلاق سنت ہے، لہذا طلاق بدعت اور طلاق شيطان

حضرت امام ابو یوسف ولیتفید سے مروی ہے کہ انت طالق للبدعة کہنے کی صورت میں نیت کے بغیر طلاق بائن نہیں واقع ہوگی ،اس لیے کہ بھی حالت حیض میں طلاق دینے کی وجہ سے بھی طلاق بدعی ہوتی ہے، لہذا نیت ضروری ہے۔

امام محمد طِیْتُینہ سے منقول ہے کہ اگر شوہر نے اُنت طالق للبدعة یا طلاق الشیطان کہا تو طلاق رجعی واقع ہوگی ،اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینے سے بھی یہ یہ وصف متحقق ہوجاتا ہے ،لہذا شک کے ذریعے بینونت نہیں ثابت ہوگی۔

#### اللغات:

﴿افحش ﴾ سب سے بری۔ ﴿بينونة ﴾ جدائی۔ ﴿بائن ﴾ الگ، عليحده۔ ﴿أحبث ﴾ سب سے بری۔ ﴿أسوى ﴾ سب سے بری۔ ﴿أسوى ﴾

# الفاظ طلاق من كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کو انت طالق افحش الطلاق یا انت طالق احبث الطلاق یا انت طالق اسو الطلاق کے الفاظ سے طلاق دی تو ان تینوں صورتوں میں ہوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ اگر شوہر نے نیت نہ کی ہویا ایک اور دو کی نیت کی ہو، البتہ اگر شوہر نے تین کی نیت کی ہو، تو اس صورت میں وہی فرد حکمی والی دلیل جاری ہوگی اور بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔

صاحب کتاب دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے اوصاف سے اس وقت کسی چیز کومتصف کیا جاتا ہے جب ان کے اثر کومراد لینامقصود ہوتا ہے اور طلاق کے باب میں ان الفاظ کا اثر فوری بینونت ہے، اس لیے یہ الفاظ بائن اور البتہ کے درجے میں ہوں گے اور بائن اور البتہ جیسے اوصاف سے طلاق کومتصف کرنے کی صورت میں محلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہٰذا ان الفاظ سے اتصاف کی صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہٰذا ان الفاظ سے اتصاف کی صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔

و کذا النے مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو أنت طالق طلاق الشیطان یا أنت طالق طلاق البدعة کے الفاظ سے طلاق دی تو امام اعظم مِرالِیٹیائی کے بیہاں ان دونوں صورتوں میں بھی اس کی بیوی پرطلاق بائن واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق رجعی دینا سنت ہے ، اس لیے سنت کی ضدیعنی بدعت اور سنت کے سب سے بڑے خالف یعنی شیطان تعین کے وصف کے ساتھ جو طلاق دی جائے گی ظاہر ہے وہ رجعی تو ہو نہیں سکتی ، اس لیے لامحالہ اسے بائن ہی مانا جائے گا۔

امام ابوبوسف ولینمال سے ایک روایت بیمنقول ہے کہ أنت طالق للبدعة کہنے کی صورت میں اسی وقت طلاق بائن ہوگی جب شوہر نے مینونت کی نیت کی ہو، کیوں کہ بھی بحالت حیض طلاق دینے ہے بھی طلاق، بدی ہوجاتی ہے، اس لیے اس اخمال کو ختم کرنے کے بینونت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ نیت کا کام ہی ہے تمییز أحد الأمرین۔

امام محمد براتینیا ہے بھی مروی ہے کہ انت طالق للبدعة اور طلاق الشيطان کی صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ حالت حیض میں طلاق دینے کوبھی اس وصف ہے متصف کر دیا جاتا ہے، لہذا اس کے مفید بائن ہونے میں شک واقع ہوگیا۔ اور شک سے بیونت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے ان صورتوں میں طلاق بائن نہیں واقع ہوگی، البتہ چوں کہ طلاق کا وقوع یقین ہے، اس

وَ كَذَا إِذَا قَالَ كَالُجَبَلِ، لِأَنَّ التَّشْبِيْهُ بِهِ يُوْجِبُ زِيَادَةً لَا مُحَالَةً وَ ذَٰلِكَ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ مِثْلَ الْجَبَلِ مَا قُلْنَا، وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَالِنَّا لَيْهُ يَكُونُ رَجُعِيًّا، لِأَنَّ الْجَبَلَ شَيْئٌ وَاحِدٌ فَكَانَ تَشْبِيْهًا بِهِ فِي تَوَحُّدِهِ.

تروج بھلے: اورای طرح جب شوہرنے أنت طالق كالج بلكه التو بھى طلاق بائن واقع ہوگى) اس ليے كہ جبل سے تشيد دينايقينا زيادتى كاموجب ہاور بيزيادتى وصف كو ثابت كرنے سے تحقق ہوگى۔اورا يے بى جب مثل اللج بلكه ا، اس دليل كى وجہ سے جو ہم نے بيان كى۔امام ابويوسف وليشيد فرماتے ہيں كہ طلاق رجعى واقع ہوگى، اس ليے كہ جبل ايك ہى شى ہے لہذا جبل سے اس كے ايك ہونے ميں تشييہ مقصود ہوگى۔

## اللغاث:

﴿جبل﴾ بِهارُ ـ ﴿توحد ﴾ اكيا اونا ـ

# الفاظ طلاق مس كوئى شدت يايخى كالفظ شامل كرنا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مخص نے بہاڑ کے ساتھ تشبید دیتے ہوئے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے انت طالق کالجبل یا انت طالق مثل المجبل کھا، تو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور امام ابو یوسف مطابق مطلاق رجعی واقع ہوگی۔

حضرات فقہائے احناف کے اس اختلاف کی وجہ رہے کہ پہاڑجیسی عظیم چیز کے ساتھ تشبیہ دینے میں لامحالہ زیادتی ثابت ہوگ، کیکن یہ زیادتی من حیث العدد ہوگی یامن حیث الوصف؟ چنانچہ حضرات طرفین ؓ اے من حیث الوصف مانتے ہیں اور وصف کی زیادتی میں جونت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ان صورتوں میں وہ طلاق بائن کے وقوع کے قائل ہیں۔ اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ ندکورہ زیادتی کومن حیث العدد مانتے ہیں، اس لیے وہ فس تو حد میں زیادتی مانتے ہیں اور نفس تو حد میں خواہ کتنی بھی زیادتی ہوجائے ہم حال ایک ایک ہی رہے گا، اے وحدانیت اور ایک پن سے خارج نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ان کے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ أَوْ كَأْلُفٍ أَوْ مِلْءَ الْبَيْتِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ ثَلَاثًا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَانَةٌ وَصَفَهُ بِالشِّدَةِ وَهُو الْبَائِنُ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْتِقَاضَ وَالْإِرْتِفَاضَ، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَيَحْتَمِلُهُ، وَ إِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ النَّلَاثِ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرَ، وَ أَمَّا النَّانِي فَلِلَّنَّةُ قَدْ يُرَادُ بِهِ لَذَا التَّشْبِيْهِ فِي الْقُوَّةِ تَارَةً وَ فِي الْعَدَدِ أُخُولَى، يُقَالُ هُوَ كَالُفِ رَجُلٍ وَ يُرَادُ بِهِ الْقُوَّةُ فَيَصِحُ نِيَّةُ الْأَمْرِيْنِ، وَ عِنْدَ فُقُدَانِهَا يَثْبُتُ أَقَلُهُمَا، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمُنَافَّيَاهُ أَنَّهُ وَكَالَهُ عَدْدُ فَيُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ آنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ يَقَعُ النَّلَاثُ عِنْدَ عَدْمِ النِيَّةِ، لِلنَّا لَا قَلَ النَّوْ عَدْدُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ آنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ

أَنْهِ، وَ أَمَّا الثَّلَاكُ فَلِآنَ الشَّيْ فَلَدَ يَمُلُّ الْبَيْتَ لِعَظْمَةٍ فِي نَفْسِه، وَ قَدْ يَمُلُّ لِكَثْرَتِهِ فَأَيُّ ذَلِكَ نَواى صَحَّتُ نِيَّتُهُ، وَ عِنْدَ انْعِدَامِ النِّيَةِ ثَبَتَ الْأَقُلُ، ثُمَّ الْأَصُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِثَانَيْهِ أَنَّهُ مَنَى شُبِّةَ الطَّلَاقُ بِشَيْ يَقَعُ بَائِناً، وَ إِنَّا فَلَا مَرَّ أَنَّ التَّشْبِيةَ يَفْتَضِي زِيَادَةَ وَصُفِ، وَ عِنْدَ أَبِي أَيُ شَيْ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ، ذَكَرَ الْعَظْمَ أَوْ لَمْ يَذُكُرُ، لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّشْبِيةِ يَفْتَضِي زِيَادَةَ وَصُفِ، وَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِثَانَيْهِ إِنْ ذَكُرَ الْعَظْمَ يَكُونُ بَائِناً، وَ إِلَّا فَلَا، أَيُّ شَيْعٍ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ، لِآنَ التَّشْبِيةَ قَدْ يَكُونُ فِي التَّخْرِيْدِ، أَمَّا ذِكُو الْعَظْمِ فَلِلزِيَادَةِ لَا مُحَالَةً، وَ عِنْدَ زُفَرَ رَحَالُقَانِيةِ إِنْ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ مِمَّالَةَ بِي الْعَظْمِ عِنْدَ النَّسِ يَقَعُ بَائِناً، وَ إِلَّا فَهُو رَجُعِيٌّ، وَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَيْفَةَ وَطِيُّا لَيْهُمْ وَ فَيْلَ مَعَ أَبِي كَانَ الْمُشَبِّةُ بِهِ مِنْ الْعَلْمِ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَائِنًا، وَ إِلَّا فَهُو رَجُعِيُّ، وَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَائِقَانِهُ، وَ قِيْلَ مَحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَيْفَةَ وَطِيْلًا عَلْمِ الْمُعَلِّمِ وَلَيْقُ الْمَائِقَةُ وَ بَيَانَةً فِي قَوْلِهِ مِثْلَ رَأْسِ الْإِبْرَةِ، وَ مِثْلَ الْمُعَلَى وَلَى مَعْ الْمَالُونَ فَي وَلُهُ مِثْلَ وَلَا مَعْلَمَ وَلُو مَنْ الْمُعْرَ وَمُثَلِّ الْمُعْرَالُ الْجَبَلِ مِثْلَ وَلَمْ الْمُرَةِ، وَمُثَلَ الْمُعَلَى وَالْمَالِقَ وَالْمَ عَلَى الْمُعْرَالُ الْعَبَلِ مِنْ الْمُ الْمَالِقَ عَلْمَ وَالْمَالِقُ الْمُعَلَى وَلَى الْمُولَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ مَنْ لَا وَالْمَالُولِيْنَ الْمُؤْلِ وَالْمَالُولِ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِعُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِعُولُ

ترجمه: اوراگرشو ہرنے بیوی سے انت طالق اشد الطلاق کہایا (انت طالق) کالف کہایا (انت طالق) مل البیت کہا، تو ایک طلاق ہا یا دائیں مل البیک ہوگا ، الآید کہشو ہر نے طلاق کوشدت سے مصف کیا ہے اور یہی بائن ہے کہوں کہ بائن طلاق ختم ہونے اور چھوٹے کا احتال نہیں رکھتی۔

رہی طلاق رجعی تو وہ خم ہونے کا احمال رکھتی ہے۔ اور تین کی نیت اس وجہ سے درست ہے کہ شوہر نے مصدر ذکر کیا ہے۔
رہادوسرا جملہ (کالف) تو بھی تو اس سے قوت میں تشبیہ مراد لی جاتی ہے اور بھی عدد میں، چنانچہ کالف رجل کہا جاتا ہے
اور اس سے قوت مراد لی جاتی ہے، لہٰذا دونوں چیزوں کی نیت کرناضچے ہے اور فقد ان نیت کی صورت میں دونوں چیزوں میں سے جو
اقل ہے وہ ثابت ہوگا۔ امام محمد روا تی می مروی ہے کہ نیت نہ ہونے کی صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ 'الف' عدد
ہو ظاہر ہے کہ اس سے تشبیہ فی العدد ہی مراد ہوگی۔ چنانچہ یہ انت طالق کعدد الف کہنے کی طرح ہوگیا۔

اور رہا یہ تیسرا جملہ (ملء البیت) تواس کی وجہ یہ ہے کہ بھی بھی کوئی چیز بذات خود بڑی ہونے کی وجہ سے گھر کو بھردی ہے اور بھی اپنی کثرت سے گھر کو بھر دیت ہے، لہذا جس کی بھی شوہر نیت کرے گااس کی نیت درست ہوگی، اور نیت نہ ہونے کی صورت میں اُقل ٹابت ہوجائے گا۔

پھرحضرت امام اعظم ولٹھائے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی طلاق کوکس چیز سے تشبیددی جائے گی تو طلاق بائن واقع ہوگی، مشبہ بہخواہ کوئی بھی چیز ہواورلفظ عظم مذکور ہویا نہ ہو،اس دلیل کی وجہ سے جو گذرگی کہ تشبیدزیادتی وصف کی مقتضی ہے۔

حضرت امام ابو یوسف پرلٹیلڈ کے یہاں اگر لفظ عظم ندکور ہوتو ہی طلاق بائن ہوگی، ورنہ نہیں۔مشبہ بہکوئی بھی ہی ہو،اس لیے کہ بھی بھی وصف عظم سے خالی کر کے بھی تشبید دی جاتی ہے،لین عظم کا تذکرہ تو لامحالہ زیادتی کے لیے ہوتا ہے۔

امام زفر رالتنظیر کے یہاں اگرمشبہ بان چیزوں میں سے ہے جے لوگوں کی اصطلاح میں عظم سے متصف کیا جاتا ہوتو طلاق بائن ہوگی ، ورنہ تو رجعی ہوگ ۔ ایک قول یہ ہے کہ امام محمد رالتنظیر امام ابوطنیفہ راتنظیر کے ساتھ ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ امام ابو یوسف راتنظیر کے ساتھ ہیں۔اوراس اختلاف کی وضاحت مثل رأس الإبرة اور مثل عظم رأس الإبرة کہنے اس طرح مثل الجبل اور

مثل عظم الجبل کئے میں ہے۔

#### اللغاث:

# الفاظ طلاق ميس كوئى شدت يايختى كالفظ شامل كرنا:

صاحب ہدایہ نے عبارت میں تثبیہ طلاق کی تین مثالیں ذکر فرما کر ہرایک کی دل نشیں تشریح بھی بیان فرمائی ہے، راقم الحروف بھی اُنھیں آپ کے سامنے صاحب کتاب ہی کے طرز اور ان کے طریقے کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرنے گا۔

مسائل کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی یہوں سے انت طالق اشد الطلاق ( تجھے بڑی سخت طلاق ہے ) کہا یا انت طالق کالف ( تجھے ایک ہزار کی طرح طلاق ہے ) یا انت طالق مل البیت ( تجھے گھر بھر کی طلاق ہے ) تو ان تینوں صورتوں میں اگر شوہر نے کوئی نیت نہیں کی یا ایک اور دو کی نیت کی تو اس کی یہوں پر ایک طلاق بائن واقع ہوگ ۔ اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی تو بھو کہ پر تین طلاق واقع ہوں گی ۔ اس لیے کہ شوہر نے یہاں مصدر ذکر کیا ہے (اور تقدیری عبارت ہے انت طالق طلاقا ھو اشد الطلاق ) اور مصدر اسم جنس ہوتا ہے جو کسی وصف کے بغیر بھی تین کو شامل بھی ہوتا ہے اور تین کا احتمال بھی رکھتا ہے ، لہذا جب شدت اور الف وغیرہ جیسے وصف کے ساتھ مصدر ذکر کیا جائے گا تو بدرجہ اولی شلاث کا احتمال رکھے گا ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ثلاث کی نیت کرنے کی صورت میں بیوی پر تین طلاق واقع ہوجا ئیں گی ۔

اما الأول النح بیہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ أنت طائق أشد الطلاق سے طلاق بائن کیوں واقع ہوتی ہے، سواس کی تشریح یہ ہے کہ شوہر نے طالق کو وصف شدت لیخی أشد الطلاق سے متصف کیا ہے اور وصف شدت کا تحقق اسی وقت ہوگا جب طلاق بائن واقع ہو، کیوں کہ بائن ہونے کی صورت میں طلاق سخت اور شدید ہمعنی مؤکد اور مضبوط ہوجاتی ہے، کیوں کہ بائن میں ختم ہونے اور فنح ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ بائن کے بعد نکاح جدید کے بغیر رجعت کا امکان نہیں رہتا۔ جب کہ رجعی میں بدون نکاح قول وقعل ہی سے نکاح برقر اراور بحال رکھا جا سکتا ہے، اس لیے وصف شدت کے تحقق اور اس کی اثر آنگیزی کے پیش نظر اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی۔

و أما الثانى المنح فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی أنت طائق کالف کہنے کی صورت میں طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی تثبیہ ہے بھی تو مشبہ میں قوت مراد لی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے فلان کالف رجل، أي في القوة و البسالة اور بھی اس طرح کی تثبیہ ہے مشبہ میں تعداد کی کثرت مراد لی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے فلان کالف رجل، أي الفلان و حدہ یعد کالف رجل، یعنی تن تنها فلال شخص ایک ہزار کی تعداد کے برابر ہے، بہر حال جب اس تثبیہ ہے تعداد اور قوت دونوں کو مراد لیا جاتا ہے تعداد اور قوت دونوں کو مراد لیا جاتا ہے تو دونوں کی نیت کرنے کے اور فرد ان نیت کرے تو اسے تشبید فی القوق پر محمول کریں گے اور اگر جہ تین کی نیت کرے تو اسے تشبید فی المقوق پر محمول کریں گے۔ اور فقد ان نیت کی صورت میں اقل یعنی ایک طلاق بائن ثابت ہوجائے گی ، کیوں کہ وہ تین کی بالمقابل اقل ہے اور اقل متعین اور متیقن ہوا کرتا ہے۔

و أما الفلات المع فرماتے ہیں کہ تیسرے جملے یعنی أنت طالق مل ، البیت سے طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ ہے کہ سمجھی تو کوئی چیز بذات خود بڑی ہونے کی وجہ سے گھر بھر دیتی ہے اور بھی اییا ہوتا ہے کوئی شی اپنی کثرت کی وجہ سے گھر بھر جانے کا سبب بنتی ہے، لہذا شی کا بذات خود عظیم بن کر گھر کو بھر دینا بیطلاق بائن میں ہوگا اور اپنی کثرت سے گھر کو بھر دینا تین کی نیت کرنے کی صورت میں ہوگا اور فدکورہ دونوں احتمال درست اور مجمج ہوں گے، البتہ اگر شو ہر نے نیت نہ کی ہوگی ، تو اس صورت میں اقل یعنی ایک طلاق واقع ہوگی ، اس لیے کہ اقل متعین ہے اور وہ بھی بائن ہوگی ، تا کہ فی نفسہ شی کی عظمت تکھر کر سامنے آجائے۔

نم الأصل النع يہاں سے تثبيه طلاق كے سليلے ميں صاحب مدايه ايك ضابطه بيان فرما رہے ہيں، يه ضابطه مدايه ميں تو مختمر ہے، گرفتح القدير وغيره ميں مفصل ہے، آپ كے استفاد ہى فاطرات يہاں درج كيا جاتا ہے۔ ضابطہ يہ ہے كہ طلاق كوكسى بھى چيز كے ساتھ متصف كرنے كى دو حالتيں ہيں، اس چيز كے ساتھ اسے متصف كيا جاتا ہوگا يا نہيں؟ اگر طلاق كوكسى الي چيز كے ساتھ متصف كيا گيا ہے جس كے ساتھ اسے متصف نہيں كيا جاتا ہوگا تو يہ وصف اور اتصاف لغو ہوگا۔ اور اس سے طلاق رجعى واقع ہوگى، مثلاً شوہر نے يوں كہا أنت طائق طلاق لا يقع عليك يا أنت طائق طلاقا على أنى بالمحياد، ظاہر ہے لايقع عليك اور على أنى بالمحياد كے اوصاف لغو ہيں، اس ليے ان كا عتبار نہيں ہوگا اور طلاق رجعى واقع ہوگى۔

اوراگروہ وصف ایسا ہوجس کے ساتھ طلاق کو متصف کیا جاتا ہوتو اس کی بھی دوشکلیں ہیں (۱) اس سے زیادتی اثر کا فاکدہ ہوگا (۲) یا نہیں ہوگا۔اگروہ وصف ایسا ہوکہ اس سے وصف میں زیادتی نہ آتی ہو، تو یہ وصف بھی زائد اور لغو ہوگا اور اس صورت میں بھی صرف طلاق رجعی ہی واقع ہوگی، مثلاً شوہر یوں کیے أنت طالق أجمل الطلاق یا أحسن الطلاق یا أفضل الطلاق وغیرہ، فی صرف طلاق رجعی ہی واقع ہوگی، مثلاً شوہر یوں کیے ان طرح کہ ان اوصاف سے نفس وصف میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اس لیے ان کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ اور اس طرح کے اوصاف پر مشتمل جملہ طلاق سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگ۔

البتہ اگر وہ وصف ایسا ہے جس سے وصف کے اثر میں زیادتی اور تاکید ومضبوطی واقع ہوتی ہو، تو اس صورت میں وہ وصف مفید ہوگا اور اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، خواہ مشبہ بکوئی بھی چیز ہو، نیز چا ہے لفظ عظم وغیرہ مذکور ہوں یا نہ ہوں، جب بھی طلاق کو سے حوالات بائن واقع ہوگی، خواہ مشبہ بکوئی بھی چیز ہو، نیز چا ہے لفظ عظم وغیرہ مذکور ہوں یا نہ ہوں، جب بھی طلاق کی سے۔ (بیہ کسی چیز سے تشبید دی جائے گی، اس لیے کہ نفس تشبید مطلقاً زیادتی وصف کی موجب اور متقاضی ہے۔ (بیہ تفصیل اور تھم حضرت عالی مقام علیہ الرحمة کے یہاں ہے۔)

امام ابو یوسف برایشید فرماتے ہیں کہ اگر تشبید کے ساتھ لفظ عظم مذکور ہوتب تو اس تشبید سے طلاق بائن واقع ہوگی۔اور اگر لفظ عظم مذکور نہ ہوتو اس تشبید سے طلاق بائن نہیں ہوگی،مشبہ بہ خواہ کیسا بھی ہو، یعنی بڑا ہویا چھوٹا، کیوں کہ بھی بھی صرف وحدا نیت اور اکیلا پن کوئم مذکور نہ ہوتا ہے۔ لہذا اس احتمال کوئم کرنے کے لیے لفظ عظم کا اضافہ اور اس کا تذکرہ ناگزیر ہوگا۔

امام زفر رائیٹھیڈ فرماتے ہیں کداس مسئلے کولوگول کے عرف پر چھوڑ دیا جائے اور بیدد یکھاجائے کہ اگر مشبہ بدان چیزول میں سے ہو جولوگول کے عرف میں مشبہ بودولوگول کے عرف میں مشبہ بدوصف عظم سے متصف ہو، تب تو طلاق بائن واقع ہوگی ، اوراگرلوگول کے عرف میں مشبہ بدوصف عظم سے متصف نہ ہوتو طلاق رجعی واقع ہوگی۔امام زفر رائٹھیڈ نے بھی یہال کام کی بات کہی ہے۔

ا مام محمد طِنتِینہ کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے،ایک کے قول سیہ ہے کہ وہ حضرت امام اعظم طِنتُینہ کے ساتھ ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ امام ابو بیسف طِنتِینہ کے ساتھ ہیں، بہر حال جس کے بھی ساتھ ہوں گے جواس امام کا قول ہوگا وہی ان کا بھی قول ہوگا۔

وبیانه النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات علائے احناف کے اصول وضوابط کا ثمرہ مندرجہ ذیل مثالوں میں ظاہر ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی سے انت طالق مثل رأس الإبرة یا انت طالق مثل عظم رأس الإبرة کہا تو امام اعظم رائٹ اللابر قالم اعظم رائٹ اللابر قالم اعظم رائٹ اللابر قالم اعظم رائٹ اللابر قالو الله اللابر قالو اللابر قالو الله الله قالو الله قالو الله الله قالو الله الله قالو الله

یبی اختلاف مثل المجبل اور مثل عظم المجبل میں بھی ہے، یعنی امام صاحب کے یہاں دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی اور امام زفر چائے میں اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی اور امام زفر چائے میں رجعی اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی ، اس لیے کہ المجبل ان چیزوں میں سے یہاں بھی مثل المجبل اور مثل عظم المجبل دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی ، اس لیے کہ المجبل ان چیزوں میں سے جولوگوں کے عرف میں ظیم ہے اور جس سے وصف اعظم متصف ہوتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً أَوْ عَرِيْضَةً أَوْ طَوِيْلَةً فَهِىَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تُدَارُكُهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبَائِنُ، وَ مَا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالَ فِيْهِ لِهِلْذَا الْأَمْرِ طُوْلٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمُا عَلَيْهُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ وَهُو الْبَائِنُ، وَ مَا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالَ فِيْهِ لِهِلْذَا الْأَمْرِ طُوْلٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُا عَلَيْهُ لِيهِ لِهِلْذَا الْأَمْرِ طُولٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ لِيهِ لِهِلَا الْأَمْرِ طُولٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ لِيهِ لِهِ لَيْلُغُوْ، وَ لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ فِي هٰذِهِ الْفُصُولِ صَحَّتُ نِيَّتُهُ لِتَنَوَّعِ الْبَيْنُ وَعَلَى مَا مَرَّ، وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے انت طالق تطلیقة شدیدة أو عریضة أو طویلة (تجھے ختیا چوڑی یا لمبی طلاق ہے) کہا توایک طلاق بائندوا قع ہوگی، اس لیے کہوہ چیز جس کا تدارک ممکن نہ ہووہ شوہر کے لیے گراں باربن جاتی ہے۔ اور جس چیز کا تدارک مشکل ہواس کے متعلق یوں کہا جاتا ہے لھذا الأمر طول وعرض (اس مسکلے کا طول وعرض ہے) حضرت امام ابو یوسف را شیلا ہے مروی ہواس کے کہ اس جملے سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ وصف طلاق کے شایان شان نہیں ہے، لہذا لغو ہوجائے گا، اور گران تمام صورتوں میں شوہر نے تین کی نیت کی تو درست ہے، اس لیے کہ بیونت منقسم ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو گذر چکی۔ اور ان الفاظ کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق، طلاق بائن ہوگی۔

#### اللّغاث:

﴿عریصة ﴾ چوزی۔ ﴿طویلة ﴾ لمی۔ ﴿یشتد ﴾ بھاری ہوتی ہے۔ ﴿یصعب ﴾ مشکل ہوتا ہے۔ ﴿لا یلتق ﴾ مناسب نہیں ہے۔ ﴿یلغو ﴾لغوہوجائے گ۔ ﴿فصول ﴾صورتیں۔ ﴿تنوّع ﴾مختلف قسموں کا ہونا۔

# الفاظ طلاق من كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہر نے شدیدہ، عریضہ اور طویلہ جیسے اوصاف میں سے کسی وصف کے ساتھ اپنی ہوی کوطلاق دی تو بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔اس لیے کہ وہ طلاق جس کا رجعت وغیرہ سے تدارک ممکن نہ ہو، وہ شوہر کے لیے گراں بار ہوجاتی ہے اور طلاق بائن ہی اس قبیل کی ہے، لہذا وصف شدید کے ساتھ دی جانے والے طلاق بھی بائن ہی واقع ہوگ۔

وعن أبى يوسف والشيئة المنع فرماتے ہیں كه امام ابو يوسف ولشيئية سے منقول ہے كه طويلة اور عريضة جيسے اوصاف سے متصف كر كے طلاق دسينے كى صورت ميں طلاق رجعى واقع ہوگى، كيوں كه بيا دصاف اجسام انسانيہ كے قبيل سے ہيں اور طلاق از قبيل عرض ہے، اس ليے طلاق كے ساتھ ان اوصاف كا تذكر ولغو ہوگا اور صرف أنت طالق باقى رہ جائے گا جو طلاق كے سيے صرح ہے، لبذا اس سے طلاق رجعى واقع ہوگى۔

ولو نوی النج اس کا حاصل و بی ہے جسے بار بار پڑھ کرآپ کی آئھیں تھک گئی ہیں، یعنی أنت طالق بائن اور ألبتة سے لے کر یہاں تک ہر ہرصورت میں اگر شوہر نے تین طلاق کی نیت کی ہے، تو تین واقع ہوجا ئیں گی، اس لیے کہ شوہر کے الفاظ اور اس کے کلام میں اس کا احمال ہے اور چوں کہ بینونت کی دوقتمیں ہیں (۱) غلیظ یعنی تین کا وقوع (۲) خفیفہ یعنی ایک کا وقوع، چنانچہ بدون نیت تو اقل اور بینونت غلیظ یعنی تین طلاق واقع ہوں گی۔ اور بصورتِ نیتِ شلاث فردکل اور بینونت غلیظ یعنی تین طلاق واقع ہوں گی۔



چوں کہ بیوی ہے استمتاع اور دخول وغیرہ کے استفاد ہے کی خاطر ہی نکاح مشروع ہوا ہے، اس لیے طلاق قبل الدخول ایک عارض ہے اور عارض کواصل کے بعد بیان کیا جاتا ہے، اس لیے صاحب کتاب طلاق بعد الدخول کے بعد (جواصل ہے) طلاق قبل الدخول کو بیان فرمار ہے ہیں۔

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبُلَ الدُّحُولِ بِهَا وَ قَعْنَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحْدُوفٌ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقً بَانَتُ ثَلَاثًا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إِيْفَاعًا عَلَى حِدَةٍ، فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، وَ إِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتُ بِالْأُولِلَى وَلَمْ تَقَعِ النَّانِيَةُ وَ لَا النَّالِئَةُ، وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، لِأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ إِيْفَاعً عَلَى عِدَةٍ إِذَا لَمْ يَذُكُورُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ صَدْرَةً، حَتَى يَتَوقَّفَ عَلَيْهِ، فَتَقَعُ الْأُولِلَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا حَدَةٍ إِذَا لَمْ يَذُكُورُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ صَدْرَةً، حَتَى يَتَوقَّفَ عَلَيْهِ، فَتَقَعُ الْأُولِلَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيَةُ وَهِي مُبْايَنَةٌ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِمَا ذَكُونَا أَنَهَا بَانَتُ اللَّافُولِي فَيْ الْعَلَامِ فَيَعْلَمُ وَاحِدَةً فَلَى اللَّاقِ وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا، لِأَنْ قَولَ الْهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَلَى الْهَا مِنْ حَيْثُ الْهُعَلَى وَلَا لَهُ الْمُ اللَّهُ فَلَى الْوَصْفَ بِالْعَدِهِ وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا، لِلْهُ قَلَى الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ، وَلَا لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا إِلَيْقًاعٍ فَبَطَلَ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَ الْوَاقِعُ هُو الْعَدَدُ، فَإِذَا مَاتَتُ قَبْلَ ذِكُو الْعَدَدِ فَاتَ الْمَحَلُّ قَالَ الْهُولِي اللَّولَةُ لِهُ اللهَا لِمَا يَتَنَا وَ هَذِهِ لَهُ الْكُولُولُ الْمَعْلَى ، وَ هَا لَكُولُ الْمَدُولُ الْمَا يَنْ الْفَالِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ لِهَا لِهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُؤَالِقُ لَى الللَّهُ لِي الْمُ لَلَهُ اللَّهُ لِي الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّذَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ لِلْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللْهُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِقُ اللَّهُ الللْهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللْمُؤَالُولُ الللَّهُ الللَّهُ الل

ترجمه: اورا گرشوبر نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے تین طلاق دے دی تو وہ سب اس پرواقع ہوں گی، اس لیے کہ واقع ہون گی، اس لیے کہ واقع ہونے والا وہ مصدر ہے جومحذوف ہے، کیوں کہ اس کامفہوم طلاقا ثلاثا ہے، اس دلیل کے مطابق جسے ہم نے بیان کیا، البذا شوہر کا قول اُنت طالق الگ سے اِیقاع طلاق نہیں ہوگا، اس لیے یک بارگ سب واقع ہوں گی۔

اورا گرشو ہرنے طلاق میں تفریق کردی تو بیوی پہلی طلاق سے بائدہوجائے گی اور دوسری تیسری طلاق نہیں واقع ہوں گ۔ اور یہ مثلاً شوہر یوں کیج انت طالق، طالق، طالق، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک الگ القاع ہے بشرطیکہ شوہرنے اپنے

# ر ان البدايه جلد کرد کرد ۱۳۸۳ کی کرده کرد ۱ دکام طلاق کابيان

آخری کلام میں کوئی ایسی چیز نہ ذکر کی ہو جوصدر کلام کو بدل دے ، حتی کہ وقوع اس پر موقوف ہوجائے ، چنانچہ پہلی طلاق تو فی الحال واقع ہوگی اور دوسری اس سے اس حال میں ملے گی کہ عورت بائنہ ہو چکی ہوگی۔

اورای طرح جب شوہرنے بیوی سے أنت طالق و احدة و احدة كباتو بھى ايك طلاق واقع ہوگى،اس دليل كى وجہ سے جو ہم نے بيان كى ، كەعورت پہلى ہى طلاق سے بائنہ ہوجائے گى۔

ادراگر شوہر نے اپنی بیوی سے انت طالق واحدہ کہا اور شوہر کے واحدہ کہنے سے پہلے بیوی مرجائے، تو ایقاع باطل ہوگا، کیول کہ شوہر نے وصف کوعدد سے ملادیا ہے، اس لیے عدد ہی واقع ہوگا اور جب ذکر عدد سے پہلے بیوی مرگئی، تو ایقاع سے پہلے محل فوت ہوگیا، اس لیے ایقاع باطل ہوجائے گا۔ اس طرح جب شوہر انت طالق ثنتین یا ثلاثا کہے۔ اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔ اور یہ مسئلے سے ہم آ ہنگ ہے۔

#### اللغات:

وبانت ﴾ بائن ہوگئ۔ ﴿تصادف ﴾ لاحق ہوگ، آئے گی۔ ﴿تجانس ﴾ ہمجنس ہے، ملتا جاتا ہے۔

## غير مدخوله كوتين طلاقيل دينا:

عبارت میں کی ایک مسلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ آپ کے سامنے ترتیب وارپیش کیے جاکیں گے۔(۱)چنا نچہ پہلا مسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا ہوں کو اُنت طالق ثلاثا کے الفاظ سے تین طلاق دیں، تو وہ سب کی سب اس پر واقع ہوں گی۔اس کی دلیل میہ ہے کہ یہاں شوہر نے وصف طلاق لیعن طلاق کو عدد لیعنی ثلاثا کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وصف کو عدد کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے تو وقوع طلاق کا مدار وصف پرنہیں، بلکہ عدد پر ہوتا ہے۔

اور تقدیری عبارت یوں ہوتی ہے انت طالق طلاقا ٹلاٹا، اور چوں کہ یہاں شوہر نے ثلاث کا عدد ذکر کیا ہے اس لیے وصف اور عدد دونوں مل جا کیں گے اور کیک بارگی ہوی پر تین طلاق واقع ہوں گی، ایبانہیں ہے کہ انت طالق سے ایک واقع ہوجائے اور ایک ہی سے بائدہونے کی بنایر بقیددو ہوی پر نہ واقع ہو سکیں۔

(۲) دوسرا مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے آنت طالق، آنت طالق، آنت طالق کے کلمات سے متفرق کر کے ہیوی کو تین طلاق دیں، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی شرط وغیرہ لگائی ہے یا نہیں، اگر شوہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی ہے، تو اس صورت میں یہوی پر تین طلاق نہیں واقع ہول گا، بلکہ پہلے والے آنت طالق سے یہوی پر ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گا اور چوں کہ وہ بائد ہوی پر ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گا اور چوں کہ وہ بائد ہوی پر ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گا اور چوں کہ وہ بائد باعدت ہوتی ہے، اس لیے اس پر دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑے گا۔ البت اگر شوہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی شرط وغیرہ ذکر کی ہواور یوں کہا ہو آنت طالق، آنت طالق آنت طالق ان دخلت المدار، تو چوں کہ اس کے کلام کے آخر میں ( لیعنی تیسر ے انت طالق کے بعد اِن دخلت المدار پر موقوف ہوگا۔ اور جب بھی دخولِ دار کی شرط پائی جائے گی بیک بارگ یہوئی پر تین طلاق تی بود ہموں کا وقوع اِن دخلت المدار پر موقوف ہوگا۔ اور جب بھی دخولِ دار کی شرط پائی جائے گی بیک بارگ یہوئی پر تین طلاق تع ہوجا کمیں گی۔

(٣) تيسرا مسئديہ ہے كه اگر شوہر نے أنت طالق واحدة وواحدة كها (تحقيم ايك اورايك طلاق ہے) تو اس صورت ميں بھى بيوى برايك ہى طلاق واقع ہوگى اوراس ايك سے وہ بائد ہوجائے گى اور دوسرى طلاق كامكن نہيں رہ جائے گى۔

( مر ) چوتھ مسئد ہے ہے کہ شوہر نے ہوی کو مخاطب کر کے انت طالق و احدہ کہا، گر و احدہ کہنے ہے پہلے ہی ہوی مرگی، تو اب شوہر کا بیاب شوہر نے وصف طلاق بینی طالق کو عدد لینی و احدہ اب شوہر کا بیاب شوہر کا بیاب شوہر کے بیاب شوہر نے وصف طلاق بعنی طالق کو عدد لینی و احدہ سے متصف کر دیا ہے اور ابھی چند سطور پہلے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ طلاق کو عدد کے ساتھ مقارن اور متصف کرنے کی صورت میں وقو کا طلاق کا مدار عدد پر ہوتا ہے، اس لیے عدد ہی سے طلاق و اقع ہوگی اور چول کہ ذکر عدد سے پہلے ہی ہیوی مرچک ہے، اس لیے گویا کہ وہ ایقا کے سے پہلے مرچکی ہے، اور ایقا کے سے پہلے مرخکی کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، البذا یہاں بھی فوات میل کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، البذا یہاں بھی فوات میل کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوگی۔

و کذا إذا النع فرماتے بین کہ چاہے شوہر نے وصف یعنی طالق کو واحدۃ کے ساتھ مقارن کیا ہویا فنتین اور ثلاثا کے ساتھ مقدرن کیا ہو، بہرصورت اگر ذکر عدد سے پہلے بیوی مرگئی ہے تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، ندایک، نددواور ندہی تین ۔اس کی دلیل وہی ہے جوابھی تفصیل ہے بیان کی گئی۔

و هذه تجانس الع صاحب بداید فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مسائل یعنی انت طالق واحدة المنع وغیرہ جن میں ذکر عدد سے عورت کے مرجانے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے بداز روئے معنی اس سے پہلے بیان کردہ مسئلے ( یعنی جب شوہر غیر مدخول بہا کوبل الدخول تمن طلاق دیتا ہے ) سے ملتا جلتا اور اس سے ہم آ بنگ ہے، مگر بیذ بمن نشین رہے کہ فدکورہ مجانست وہم آ بنگی صرف عدد کے ساتھ ایقاع طلاق کے موقوف اور مخصر ہونے میں ہے۔ یعنی جس طرح انت طالق ثلاثا میں ایقاع طلاق شلافا میں بھی ایقاع طلاق میں ایقاع طلاق میں ایقاع طلاق عدد کے ساتھ طالق واحدة و ثنتین و ثلاثا میں ایقاع طلاق میں ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ثلاثا میں ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ثلاثا میں ہی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ثلاثا میں ایقاع طلاق

دونوں کے مفہوم اور حکم میں مجانست بالکل نہیں ہے کیوں کہ أنت طالق ثلاثا میں بیوی پر تین طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس لیے کہ ذکر '' ثلاث' بحانت حیات اس سے آماتا ہے، جب کہ بعد والے مسائل میں چوں کہ ذکر عدد سے پہلے بی بیوی مرجاتی ہے، اس لیے ان صور توں میں اس پرطلاق نہیں واقع ہوتی۔

بِالْأُولٰى، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً قَبْلَهَا وَاحِدةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيَّةَ صِفَةٌ لِلنَّانِيَةِ لِإِتِّصَالِهَا بِحَرْفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَطٰى إِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِي وَ إِيْقَاعَ الْأُولٰى فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيْقَاعَ فِي الْمَاضِي إِيْقَاعٌ فِي الْكِنَايَةِ فَاقْتَطٰى إِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِي إِيْقَاعَ الْأُولٰى فِي الْحَالِ أَيْضًا فَيَقْتَرِنَانِ فَتَقَعَانِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً بَعُدَ وَاحِدةٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ، لِأَنَّ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولٰى فَاقْتَطٰى إِيْقَاعَ الْوَاحِدةِ فِي الْحَالِ وَ إِيْقَاعَ الْأُخْرِلَى قَبْلَ هَذِهِ فَيَقْتَرِنَانِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً لَلْهُ وَاحِدةً مَعَ وَاحِدةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ، لِأَنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْقِرَانِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالًا عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ مَعَهَا وَاحِدةٌ مَعَ وَاحِدةً أَوْ مَعَهَا وَاحِدةً تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْمُحَالِ وَ إِيْقَاعَ لَلْقِرَانِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالًا عَلَيْهُ وَيُ قَوْلِهِ مَعَهَا وَاحِدة وَاحِدة وَاحِدة أَوْ مَعَهَا وَاحِدة وَاحِدة أَوْ مَعَهَا وَاحِدة وَاحِدة أَوْ مَعَهَا وَاحِدة وَاحِدة أَوْ مَعَهَا وَاحِدة وَاحِدة أَنْ الْكِنَايَة تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْمُكَنِّيَة بَعُدُ وَقُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْمُحَلِيَّةِ بَعُدَ وَقُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْمُحَلِيَّةِ بَعُدَ وَقُولُ عَالْأُولُى.

ترجمه: اوراً گرشو ہرنے (یہ کہ کریوی کوطلاق دی) انت طالق واحدہ قبل واحدہ او بعدھا واحدہ کہا (تجھے ایک طلاق مے پہلے ایک طلاق ہے کہ جب شوہر دو چیزوں کو ذکر کے پہلے ایک طلاق ہے یا اس کے بعد ایک طلاق ہے) تو ایک طلاق واقع ہوگ ۔ اور ضابط یہ ہے کہ جب شوہر دو چیزوں کو ذکر کر ہے، ان کے مبین حرف ظرف (قبل، بعد) کو داخل کرد ہے تو اً سرح ف ظرف کو بائے کنایہ (مثلاً قبلہ میں ضمیرہ) کے ساتھ مصل کرد ہے تو حرف ظرف اس جملے کی صفت ہوگا جو اخیر میں مذکور ہو، جسے قائل کا قول جاء نبی زید قبلہ عمرو (آیا میرے پاس زید کہاں سے پہلے عمرو آیا) اور اگر حرف ظرف کو بائے کنایہ ہے متصل نہ کرے تو حرف ظرف شروع میں ذکر کردہ جملے کی صفت ہوگا جسے قائل کا قول جاء نبی زید قبل عمرو (عمرو سے پہلے میرے یاس زید آیا)۔

اور ماضی میں طلاق کا ایقاع حال میں بھی ایقاع ہوتا ہے، کیول کہ ماضی کی طرف طلاق کومنسوب کرنا شوہر کے اِس میں نہیں ہے، لہذا اُنت طالق و احدۃ قبل و احدۃ میں قبلیّت پہلے جملے کی صفت بنے گی اور پہلی طلاق سے بیوی بائد ہوجائے گی، لہذا دوسرے طلاق نہیں واقع ہوگ۔ اور شوہر کے قول بعدھا و احدۃ میں بعدیّت دوسرے جملے کی صفت بنے گی، اس لیے ابانت پہلے ہے حاصل ہوجائے گی۔

اورا گرشوہر نے أنت طالق و احدة قبلها و احدة كہاتو دوطلاق واقع ہوں گی،اس ليے كەحرف كناميہ سے مصل ہونے كى دوبرے قبليت دوسرے جملے كى صفت ہے، لبذا وہ ماضى ميں اس كے (دوسرے) وقوع كى مقتضى ہوگى اور حال ميں پہلى كے ايقاع كى مشتص ہوں ۔ مر چوں كه ماضى كا ايقاع حال كا بھى ايقاع ہے، لبذا دونوں باہم مل كرايك ساتھ واقع ہوں گى۔

اورائیے بی جب شوہر نے آنت طالق و احدہ بعد و احدہ کباتو بھی دوطان و اقع ہوں گی، اس لیے کہ بعدیت پہلے کی سفت ہے، بنداوہ پہلے کے فی الحال ایق ن سسی ہوئی اور اس پہلے دوسرے کے ایقاع کی اور دونوں مصل ہوجا کیں گی۔

اور اکر شوہر نے آنت طالق و احدہ مع و احدہ أو معها و احدہ کباتو بھی دوطان و اقع ہوں گی، اس لیے کہ کلمہ مع ملانے کے لیے ہے۔ حضرت امام ابو یوسف و ایسی سے منقول ہے کہ شوہر کے معہا و احدہ کہنے کی صورت میں ایک طلاق و اقع ہوگی، اس لیے کہ کنایہ ہر مال میں مُکنی عنہ سے سبقت کا مقتضی ہوتا ہے۔

اور مدخول بہا بیوی پرتمام صورتوں میں دوطلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ پہلی کے واقع ہونے کے بعدمحست برقرار رہتی ہے۔

## اللغاث:

۔ ﴿قون ﴾ ملایا۔ ﴿هاء الکنایة ﴾ شمیر ک''،''۔ ﴿ایقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿یقرنان ﴾ دونو ل ال جاتی ہیں۔ ﴿مکنّی ﴾ ضمیر کا مرجع۔

## غير مدخوله كوطلاق دية موئ دوكلمول كاستعال كابيان:

عبارت تو بردی طویل اور درازنفس ہے، گرآپ کو لمبی سانس لینے کی ضرورت نبیس ہے، اس لیے کہ پوری عبارت صرف دو اصول پر ببنی ہے، اصول کو سمجھ لینے کے بعد تشریح کے بغیر بھی آپ عبارت سمجھ لیس گے۔ سب سے پہلے تو یہ یادر کھے کہ عبارت میں جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق غیر مدخول بہا ہیوی سے ہے جو ایک ہی طلاق سے بائنہ بلاعدت ہوجاتی ہے اور محل طلاق نبیس رہتی۔

اب ضابطوں کو دیکھنے (۱) پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ابقاع طلاق کے لیے (یاسی نے بھی کسی چیز کے لیے) دو جملے
استعال کیے اور ان دونوں کے مامین کلم خطرف یعنی قبل اور بعد کے ذریعے فصل کر دیا، تو اب بید یکھا جائے گا کہ قبل اور بعد بید دونوں یا
ان میں ہے کوئی کنا میں ضمیر ( بعنی مثلاً قبلہ میں ضمیر ''ہ ہا'') ہے متصل ہے یا نہیں۔ اگر کلم خطرف ضمیر کنا میہ سے
متصل ہے تو وہ ظرف اس جملے کی صفت واقع ہوگا جو بعد میں مذکور ہے، مثلاً جاء نبی زید قبلہ عمرو یہاں چوں کہ ضمیر کنا میا یعنی کا
حرف ظرف یعنی قبل سے متصل ہے، اس لیے ظرف بعد والے جملے یا کلم یعنی عمرو کی صفت بے گا اور عبارت کا مطلب میہ ہوگا میر سے
یاس زید سے پہلے عمروآیا۔

اورا گرحرف ظرف ضمیر کنایہ ہے متصل نہ ہوتو اس صورت میں ظرف اپنے سے ماقبل کی صفت واقع ہوگا۔ مثلاً جاء نبی زید قبل عمرو، دیکھیے یہاں چوں کہ قبل ضمیر کنایہ ہے متصل نہیں ہے اس لیے وہ اپنے سے پہلے یعنی زید کی صفت بنے گا اور عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میرے پاس عمر سے پہلے زید آیا۔

(۲) دوسرا ضابط بیہ بے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن ماضی میں طلاق واقع کرتا ہے اور أنت طالق بالأمس کہتا ہے تو بیہ طلاق ماضی میں نہیں، بلکہ حال، آج اور زمانتہ موجودہ میں واقع ہوگی، اس لیے کہ ماضی میں ایقاع طلاق انسان کے بس اور اس کے قدرت سے خارج ہے، کیول کہ طلاق ایک مہاح چیز (استمتاع عورت) کوختم کرنے کے لیے ہے اور انسان جس مباح چیز کو گذشتہ کل حاصل کر چکا ہے اسے ختم کرنا یا اس کورد کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ایقاع فی المعاضی ایقاع فی المحال ہوگا۔

یدو اصول میں انھیں سامنے رکھ کر اور عورت کے غیرمدخول بہا ہونے کوسوچ کر کتاب کی عبارت دیکھیے اور بیان کردہ اصول پر منطبق کر کے مسائل تجھیے ۔ چنانچ شوہر نے جب أنت طالق و احدہ قبل و احدہ کہا یا أنت طالق و احدہ بعدها و احدہ کہا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر صرف ایک طلاق و اقع ہوگی، اس لیے کہ پہلی صورت یعنی أنت طالق و احدہ قبل و احدہ قبل و احدہ قبل و احدہ میں جوگا اور أنت طالق و احدہ قبل و احدہ قبل و احدہ میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے مصل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدہ قبل و احدہ قبل و احدہ میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے مصل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدہ قبل و احدہ قبل و احدہ میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے مصل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق

# ر أن البداية جلد المستركة المستركة المستركة المام طلاق كابيان ك

واحدة سے بیوی پرایک طلاق واقع ہوجائے گی اور اس سے وہ بائنہ ہوجائے گی۔ اس لیے کہ قبل یہاں پہلے جملے یعنی أنت طالق واحدة کی صفت ہے اور ایتاع اولی ہی سے بیوی بائنہ ہوجائے گی فلا تبقی محلا للثانية۔

اوردوسری صورت یعنی أنت طالق و احدة بعدها و احدة میں چوں کہ حرف ظرف (بعد) ضمیر کنایہ (ها) سے متصل بنال کردہ ضابطے کے تحت وہ یہاں دوسرے والے واحدة کی صفت ہوگا اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھے ایک طلاق ہی ہے اس کے بعد ایک ہے، اس لیے فوات محل کی وجہ سے حرف ظرف یعنی بعد کے بعد والی طلاق اس پڑئیں واقع ہوگی۔

ادر جب شوہر نے انت طالق و احدۃ قبلها و احدۃ کے الفاظ سے بیوی کوطلاق دی، تو اس صورت میں ہر چندکہ وہ غیرمدخول بہا ہے، مگر پھر بھی یک بارگ اس پر دوطلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ یہاں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنایہ (ها) سے مصل ہونے کی وجہ سے اپنے مابعد کی صفت ہوگا اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھے ایک طلاق ہے اس سے پہلے ایک طلاق ہے۔ یعنی ایک طلاق ہے۔ یعنی ایک طلاق تو تجھے فی الحال ہواں ہواں ہوگا ور عبان چکے ہیں کہ ایقاع فی المحال بیقاع فی المحال والی دی ہوئی طلاق کے ساتھ مل کریک بارگی دوطلاق واقع ہوجا کیس گی۔

ای طرح جب شوہر نے انت طالق و احدہ بعد و احدہ کہا تو اس صورت میں بھی اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گ،
کیوں کہ حرف ظرف (بعد) کے خمیر کنایہ سے متصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اورعبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ
تجھے ایک کے بعد ایک طلاق ہے، ظاہر ہے کہ ایک کے بعد والی طلاق تو فی الحال ایقاع کے لیے ہے، گر اس سے پہلے جو بعد
و احدہ سے طلاق دی جاری ہے وہ ایقاع فی الماضی کی ہے، اس لیے ضابط نمبر (۲) کے تحت داخل ہوکر وہ بھی ایقاع فی
الحال والی ہوجائے گی اور حال والی کے ساتھ مل کر بیک وقت دوواقع ہوجائیں گی۔

ولو قال أنت النج يہال تك كى عبارت توضا بطے سے مربوط اور اى سے متعلق تقى، اب يہال سے ايك دوسرا مسئله بيان كر رہے ہيں كه اگر شوہر نے اپنى بيوى سے أنت طائق واحدة مع واحدة يا أنت طائق واحدة معها واحدة كہا تو ان دونوں صورتوں ميں بھى بيوى پردوطلاق واقع ہوں گى، كيوں كه شوہر نے دونوں جملوں كے مابين "مع" كوداخل كيا ہے اوركلم "مع" اتصال اور قران كے ليے آتا ہے، البندا ايك ساتھ دوطلاق واقع ہوں گى۔

البت امام ابو یوسف رطیقی سے ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ أنت طالق و احدة معها و احدة کہنے کی صورت میں صرف ایک طلاق و اقع ہوگی، کیوں کہ معها میں ضمیر کنایہ یعنی ها موجود ہے اور یہ ضمیر مکنی عنہ (جس سے کنایہ کیا جائے) اور مرجع کے سبقت وجود اور تقدم حصول کی مقتضی ہوتی ہے، لہذا معها و احدة سے پہنے ہی أنت طالق و احدة سے ایک طلاق و اقع ہوجائے گی اس لیے معها کے ساتھ والی طلاق اس پنہیں اور چوں کہ غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے ای ایک سے وہ بیوی بائنہ ہوجائے گی، اس لیے معها کے ساتھ والی طلاق اس پنہیں واقع ہوگی۔

و فی المد حول المنح فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ پانچوں صورتوں میں اگر بیوی مدخول بہا ہوتو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ، اس لیے کہ وقوع اول کے بعد بھی اس کی محلیت باقی اور برقر ار رہتی ہے اس لیے ایک کے بعد اس پر دوسری طلاق بھی واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ دَحَلُتِ الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَ وَاحِدةً فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدةٌ عِنْدَانِ وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَ وَاحِدةً إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَدَخَلَتْ طُلِقَتْ ثِنْتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعَ الْمُطْلَقِ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى القِنْتَيْنِ، آوُ أَخَّرَ الشَّرْط، وَ لَهُ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْقِرَانَ وَالتَّرْتِيْبَ، فَعَلَى اغْتِبَارِ الآوَلِ تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَ عَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي لَا تَقَعُ لِثَنَانِ، وَ عَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي لَا تَقَعُ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْقِرَانَ وَالتَّرْتِيْبَ، فَعَلَى اغْتِبَارِ الآوَلِ تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَ عَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي لَا تَقَعُ لِلْأَوْلِ لَقَعْ فِيْنَانِ، وَ عَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي لَا تَقَعُ لِلْأَوْلِ لَعْمَ الْمُطْلِقِ فَيْوَقَفُ الْأَوْلُ عَلَيْهِ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً وَ لَا مُغَيِّرٌ صَدُرَ الْكَامِ فَيْتَوَقَفُ الْأَوْلُ عَلَيْهِ فَيقَعْنَ جُمْلَةً وَ لَا مُغَيِّرٌ فِيْمَا إِذَا قُدِّمَ الشَّرْطُ فَلَمْ يَتُوقَقَفُ، وَ لَوْ لَوْ مُعْمَر فِيْمَا إِذَا قُدِّمَ الْفَاءِ فَهُو عَلَى هذَا الْحَلَافِ فِيْمَا ذَكُرَ الْكَرْحِيُّ رَحِلَافِ فِيمَا إِذَا قُدِّمَ الشَّوْمُ اللَّوْلِقَ لَى الْمُولِ فِيمَا وَمُو الْمُعْرَوقِ فِيمَا إِذَا قُدِمَ الْفَقِيهُ أَنَهُ اللَّهُ عِنْ وَهُو اللَّذَى الْفَقِيْهُ أَنْهُ اللَّيْفِي الْمَالِقَ الْعَلَولِ الْمُعْلِقُ وَعُولَ الْمُعْمِلُهُ وَعُمُومَ الْمُعْلِقُ وَعُلَى الْمُعْرِدِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ الْوَلِقَلَقُ الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْقَوْلِ الْمُعْلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَعُلَى الْمُعْلِقُ وَعُلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَعُلَى الْمُعْلِقُ وَعُلَى الْمُولِ الْمُؤْلِقِ اللْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ وَعُلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

ترکیجملہ: اوراگرشوہرنے بیوی سے بیول کہا اِن دخلت الدار فانت طالق واحدۃ وواحدۃ پھروہ داخل ہوگئ، تو امام صاحب علیت میں کہ دوطلاق واقع ہوں گی۔ اوراگرشوہرنے کہا اُنت علیت میں کہ دوطلاق واقع ہوں گی۔ اوراگرشوہرنے کہا اُنت طالق واحدۃ وواحدۃ اِن دخلت الدار پھرعورت داخل ہوگئ تو بالا تفاق دوطلاق واقع ہوں گی۔

صاحبینؑ کی دلیل میہ ہے کہ حرف واؤمطلق جمع کے لیے موضوع ہے، لبنداایک ساتھ دوطلاق واقع ہوں گی جسیا کہ اس صورت میں جب شوہر نے دوطلاق کی صراحت کر دی ہو، یا شرط کومؤخر کر کے ذکر کیا ہو۔

حضرت امام صاحب مِلتُنْمِیْه کی دلیل میہ ہے کہ مطلق جمع قران اور ترتیب دونوں کا احتال رکھتی ہے، لہٰذا پہلی چیز (قران) کو معتبر ماننے پر دوطلاق واقع ہوگی، جبیبا کہ اس صورت میں معتبر ماننے پر حرف ایک طلاق واقع ہوگی، جبیبا کہ اس صورت میں جب شوہراس فظ سے فوری طلاق دے، چنانچے شک کی وجہا یک سے زائد طلاق نہیں واقع ہوگی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے شرط کوموَّ خرکر دیا ہو،اس لیے کہ وہ صدر کلام کوبدل دیتی ہے،لہذا پہلی طلاق اس پر موقوف ہوگی اورائیک ساتھ سب واقع ہوچا ئیں گی۔

اورشرط کو پہلے ذکر کرنے میں صدر کلام کا کوئی مغیر نہیں ہے،اس لیے طلاق موقوف نہیں ہوگ ۔

اورا گرشو ہر نے حرف فاء کے ذریع عطف کر کے طلاق دی تو وہ بھی اس اختلاف پر ہے، اس صورت میں جوامام کرخی چائٹیلڈ نے بیان کی ہے۔ اور فقیہ ابواللیث چائٹیلڈ نے یہ بیان کیا ہے کہ بالا تفاق ایک طلاق واقع ہوگی ، اس لیے کہ فاء تعقیب کے لیے موضوع ہے اور یہ زیادہ ضیح ہے۔

اور رہی دوسری متم تو وہ کنایت ہیں جن میں نیت یا دلالت حال کے بغیر طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس لیے کہ کنایات طلاق ک لیے نہیں وضع کیے گئے ہیں ، بلکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں ، اس لیے تعیین یا دلالت تعیین کا ہونا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿يقعن ﴾ واقع بو جائيں گى۔ ﴿ حملة ﴾ سبكى سب، مجموعه ، همغيّر ﴾ بدلنے والا۔ ﴿قدّم ﴾ پہلے لايا كيا بو۔ ﴿ تعقيب ﴾ يجھے لانا، بعد ميں كرنا۔

## ندكوره بالاصورت مين تعليق كرنا:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ آگر شوہر نے شرط پر معلق اور موقوف کر کے ہیوی کو طلاق دی اور عدد میں حرف واؤ کے ذریعے عطف کر کے ایک کودوسرے سے ملا دیا اور ایوں کہا أنت طالق و احدة و احدة إن دخلت الدار، تو اب ہیوی پر کتنی طلاق واقع ، ہوں گی ؟ اس سلسلے میں خود علائے احناف کی آپس میں مختلف را کیں ہیں، چنا نچہ حضرت امام صاحب و الشیخ کا مسلک یہ ہے کہ اگر شوہر نے شرط کو ایقاع طلاق سے پہلے ذکر کر کے مثلاً ان الفاظ میں طلاق وی ہے اِن دخلت الداد فانت طالق واحدة ، و واحدة ، تو اس صورت میں شرط پائی جانے کے وقت ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر شرط کو ایقاع طلاق سے مؤخر کر کے اس طرح طابق دی ہے ، أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الداد ، تو اس صورت میں بوقتِ وجو دِ شرط ہوی پر دو طلاق واقع ہوگی۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک بیہ ہے کہ خواہ شرط کو مقدم کر کے طلاق دی ہو یا مؤخر کر کے بہر دوصورت اس کی بیول پر دوطلاق واقع ہوں گی، ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ شوہر نے حرف واؤ کے ذریعے دوطلاقوں کو جمع کیا ہے اور حرف واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، لبذا جس طرح ایک ساتھ جمع کر کے انت طالق ثنتین اِن دخلت المداد کہنے کی صورت میں یک بارگی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی ایک ساتھ دوطلاق واقع ہول گی، خواہ شوہر نے شرط کو مقدم ہی کیوں نہ کیا ہو، اس لیے کہ جب شرط کو مؤخر کرنے کی صورت میں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں، تو مقدم کرنے کی صورت میں ہوگا۔

ولہ النع حضرت امام عالی مقام کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب انکار کیا ہے، ہم بھی تو واؤ کو مطلق جمع کے لیے مانے ہیں، کین مطلق جمع کے لیے ہو، ہیں، کین مطلق جمع کے لیے ہو، ہیں، کین مطلق جمع کے لیے ہو احتمال اور موجود ہیں (۱) اتصال کے لیے ہو (۲) تر تیب کے لیے ہو، اب اگر اتصال کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں بلاشیہ دو طلاق واقع ہوں گی کیکن اگر تر تیب کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں صرف ایک ہی طلاق کے ذریعے وہ عورت بائنہ ہوجائے گی، جیسا کہ میں صرف ایک ہی طلاق کے ذریعے وہ عورت بائنہ ہوجائے گی، جیسا کہ اس صورت میں وہ ایک طلاق ہم کے لیے ہونے میں اس صورت میں وہ ایک طلاق ہم کے لیے ہونے میں

# ر آن البداية جلد کل کلات کلات کلات کا بیان کا

دوا حمّال موجود ہیں اورا تناطے ہے کہ احمّال کے ساتھ طلاق نہیں واقع ہوتی ،اس لیے تقدیم شرط کی صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ہاں تاخیر شرط کی صورت میں دو واقع ہوں گی، کیوں کہ شرط کے مؤخر ہونے کی وجہسے صدر کلام یعنی أنت طالق و احدة وواحدة وجود شرط پرموقوف اور معلق ہوگا اور جب بھی شرط پائی جائے گی ایک ساتھ دونوں طلاق واقع ہوں گی، ایسانہیں ہے کہ ایک واقع ہوادر ایک نہ واقع ہو۔

و لا مغیر الن اس کے برخلاف تقدیم شرط کی صورت میں چوں کہ صدر کلام کس چیز پر موقوف نہیں ہوتا، اس لیے صدر کلام مین یعنی انت طالق و احدة ہی سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے دوسرے طلاق کامحل نہیں رہ جائے گی۔

ولو عطف النح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے حرف واؤ کے بجائے حرف فاء کے ذریعے عطف کر کے یوں طلاق دی اُنت طائق واحدہ فواحدہ إن دخلت المدار، تو اس صورت میں وقوع طلاق کے متعلق امام کرخی برا شیائے گی رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی حسب سابق امام صاحب اور حضرات صاحبین کے مختلف فیہ ہے یعنی امام صاحب کے یہاں اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی اور حضرات صاحبین کے یہاں دوطلاق واقع ہول گی، کیکن میصحے نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں زیادہ درست اور متند تول وہ ہے جے فقیہ ابواللیث سمرقندی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا ہے، کہ حرف فاء کے ذریعے عطف کرنے کی صورت میں بالا تفاق ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اقع ہوگی اور عبی بیش نظر اُنت طائق واحدہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور ایک سے بیوی بائنہ ہوجائے گی۔

و أما الضرب الثاني النجاس كا حاصل يہ ہے كہ ابھى تك تو طلاق كى پہلى قسم يعنى صريح كابيان تھا، اب يہال سے طلاق ك
دوسرى قسم يعنى كنايات كابيان ہوگا، كنايہ وہ لفظ ہے جس كى مراد پوشيدہ اور مخفى ہوا ور تعيين يا دلالت حال كے بغيراس كى وضاحت ممكن 
نہ ہو، اى ليے الفاظ كنايات سے دى جانے والى طلاق كے متعلق شريعت مطهرہ كا فيصلہ يہ ہے كہ اگر شوہر نے نبيت كى ہے يا نداكر 
طلاق كے وقت الفاظ كنايہ سے طلاق دى ہے، تب تو طلاق واقع ہوگى، ورنه نہيں، كيوں كہ الفاظ كنايہ جس طرح طلاق كے ليے 
استعمال كيے جاتے ہيں، اى طرح غير طلاق ميں بھى استعمال ہوتے ہيں، لہذا طلاق كوغير طلاق سے جدا اور الگ كرنے كے ليے نبيت 
يا دلالت حال كا ہون ضرورى ہے۔

وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ، وَ تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ قَوْمِهَا، وَ لَمَّا احْتَمَلَتُ هذهِ الْأَلْفَاظُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النِّيَّةِ، وَ لَا يَقَعُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ قُولُهُ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مُضْمَرٌ، وَ لَوْ كَانَ مُظْهَرًا لَا تَقَعُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مُضْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَضْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَنْ النَّهُ عَلَى الْوَاحِدَةِ يُنَافِي نِيَّةَ الثَّلَاثِ، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِإِعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخِ وَهُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْعَوَامَ لَا يُمَيِّرُونَ بَيْنَ وُجُوهِ الْإِعْرَابِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ کنایات کی دوسمیں ہیں، اور ان میں سے تین الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ (تینوں) اعتدی (تو شار کرلے) استبرائی دحمك (این رحم كا استبراء كرلے) أنت واحدة ہے، رہی پہلی تعبیرتو وہ اس لیے كہ یہ جملہ نكاح كوجھی شار كرنے كا اختال ركھتا ہے اور الله تعالی كی نعتوں كوجھی شار كرنے كا اختال ركھتا ہے، لہذا جب شوہر نے پہلے كی نیت كرلی تو وہ اس كی نیت سے متعین ہوگیا، اس لیے طلاق سابق كا تقاضا كرے گا۔ اور طلاق كے بعد رجعت ہوتی ہے۔

ربی دوسری تعبیر تو وہ اس وجہ سے کہ بھی تو عدت گذرنے کے معنی میں استعال ہوتی ہے، اس لیے کہ بیہ مقصود عدت کی صراحت ہوتی ہے، لہٰذاعدت ہی کے درجے میں ہوگی ،اوراستبراء کا بھی اختال رکھتی ہے، تا کہ شوہر طلاق دے سکے۔

ربی تیسری تعبیرتو دہ مصدر محذوف کی صفت بننے کی بھی احمال رکھتی ہے (اس دفت) اس کا مفہوم ہوگا تطلیقة و احدة، لہذا جب شوہر نے اس کی (مصدر کی) نیت کر لی تو ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے (مصدر ہی کا) اس کا تکلم کیا ہو۔ اور طلاق کے بعدر جعت ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری تعبیر مصدر محذوف کی صفت کے علاوہ کا بھی احمال رکھتی ہے اور وہ احمال سے ہے کہ بیوی شوہریا اس کی قوم کے یہاں اکیلی ہو۔

جب بیدالفاظ طلاق اور غیرطلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، تو اس میں نیت کی ضرورت ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ان الفاظ سے شوہر کا انت طالق کہنا مقتضی ہے یامضمر ہے۔اور اگر مظہر ہوتا تو اس سے بھی صرف ایک واقع ہوتی، لہٰذا جب و مضمر ہوگا تب تو بدرجہ ٔ اولی ایک طلاق واقع ہوگی۔

اور شوہر کے قول و احدۃ میں ہر چند کہ مصدر ندکور ہے، کیکن ایک کی صراحت تین کی نیت کے منافی ہے۔ اور اکثر مشائخ کے یہاں و احدۃ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہی سیجے ہے، کیوں کہ عوام وجوہ اعراب کے مابین امتیاز نہیں کر سکتے۔ الاس کی چین

﴿ ضرب ﴾ قتم۔ ﴿ اعتدی ﴾ تو گن ،عدت گزار۔ ﴿ استبوئی رحمك ﴾ اپنارتم صاف كرلے۔ ﴿ يعقب ﴾ يجھے لاتى بعد ميں لاتى ہے۔ ﴿ نعت ﴾ صفت۔ ﴿ مضمر ﴾ چھپايا گيا۔ ﴿ تنصيص ﴾ لفظوں ميں ذكر كرنا۔ ﴿ لا يميّزون ﴾ نبيں فرق كرتے۔ ﴿ وجوه ﴾ شكيس ،صورتيں۔

#### كنايات رهعيه:

صورت مسلم ہے کہ جس طرح ابقاع طلاق کی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ، اس طرح کنایہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو ہ ہج جس سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی ، دو سری قسم وہ ہے جس سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی ، دو سری قسم وہ ہے جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اس کے تین الفاظ اور اس کی تین تعبیریں ہیں (۱) اعتدی یہ کلمہ بھی الفاظ کنایہ ہیں سے ہوار اس سے طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اعتدی کے معنی ہیں شار کرنا اور اس معنی ہیں دو احتمال ہیں (۱) ایّا م عدت شار کر لے (۲) اللہ کی نعتوں کو شار کر لے ، چوں کہ اس میں دو احتمال ہیں ، بنداوقوع طلاق کے لیے نیت یا دلالت حال وغیرہ کا یہ جن ضروری ہے، اب اگر شوہر پہلے معنی تعنی ایام عدت شہر کرانے کی نیت کر لیت ہے تو وہ متعین ہوجا کیں گے اور عدت گذار نے کے لیے طلاق ضروری ہے، اب اگر شوہر پہلے معنی تعنی ایام عدت شہر کرانے کی نیت کر لیت ہے تو وہ متعین ہوجا کیں گے اور عدت گذار نے کے لیے طلاق ضروری ہے، اس لیے اس سے پہلے طلاق کے وقوع کو ثابت ما نیس گے اور عدت طلاق رجعی ہی کے بعد ہوتی ہواس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

و أما الثاینة ربی دوسری تعبیر یعنی استبوئی رحمك تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ اس میں بھی دومعنی کا احتمال ہے(۱) ایا م عدت گذار لے، اس لیے کہ استبوئی کا مفہوم ہے تُو اپنے رحم کو پاک صاف کر لے۔ اور ظاہر ہے کہ رحم کی صفائی عدت گزار نے سے بی ہوگی، اس لیے استبوئی کہہ کر گویا شوہر نے عدت کے مقصود اور اس کے مطلوب کو ذکر کر دیا، البندا استبوئی کہنا اعتدی کہنے کے معنی میں ہواور عبارت کا مطلب یہ ہو کہ تو رحم کہنا اعتدی کہنے کے معنی میں ہواور عبارت کا مطلب یہ ہو کہ تو ہو کی کوصاف کر لے تا کہ میں سنت طریقے پر طلاق دے سکوں۔ اب یہاں بھی اگر شوہر معنی اول یعنی اعتدی کی نیت کرے گا تو ہو کی پر طلاق و قوعہ سابقا۔

و أها الثالثة اى طرح تيسرى تعبير لينى أنت واحدة ميں بھى دواخمال بيں (١) يه مصدر محذوف تطليقة كى صفت بواور اس كامفہوم أنت تطليقة واحدة بو(٢) دوسرااخمال يه ہے كه واحدة كامطلب يه بوكه بيوى شوبركى نگاه ميں ياس كى قومكى نظر ميں يكتا اوراكيلى بو، اب اگر شوبر كيلے اخمال (لينى مصدر محذوف كى صفت )كى نيت كرے گا تو بيوى پر ايك طلاق رجى واقع بوجائكى، كيوں كه أنت تطليقة ايقاع طلاق كے ليے صريح نے۔

ولما احتملت النح فرماتے ہیں کہ جب مذکورہ تینوں الفاظ طلاق اور غیرطلاق دونوں کا اخمال رکھتے ہیں تو ان ہیں نیت کی بھی ضرورت ہوگی اور ان الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق بھی ایک ہی ہوگی ، کیوں کہ تینوں تعبیروں میں سے پہلی دوتعبیر یعنی اعتدی اور استبرنی دحمك کے ذریعے تو اقتضاء طلاق ثابت ہے، اقتضاء ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت نیت ان میں عدت گزار نے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عدت اس وقت گزاری جاتی ہے جب اس سے پہلے طلاق موجود اور واقع ہو، للذا ان دونوں تعبیروں کو اضیار کرنے کی صورت میں تو اقتضاء طلاق واقع ہوگی۔ اور دوسری تعبیر أنت واحدة میں طلاق مضمراور مخفی ہے، اگر اس صورت میں طلاق طاہر ہوتی اور شوہر أنت تطليقة واحدة کہتا ہے بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی ، للذامضمرکی صورت میں تو بدرجہ ولی ایک ہی واقع ہوگی۔

وفى قوله واحدة النح يبال ت تيرى تعير يعني أنت تطليقة واحدة يربوني والي ايك سوال مقدر كا جواب ،

# ر آن البدايه جلد کا که کا ۱۳۹۳ کی کی در ۱۳۹۳ کی کا طلاق کا بیان کی

سوال یہ ہے کہ جب انت تطلیقة میں مصدر یعنی تطلیقة ندکور ہے تو جس طرح شوبر مصدر کے فرد حقیقی یعنی ایک کی نیت کرسکتا ہے، ای طرح اگروہ اس کے فرد حکمی یعنی تین طلاق کی نیت کریے تو بھی صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ ایسانہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر چہ یہال مصدر مذکور ہا ور تین کی نیت درست ہونی چاہیے تھی ،گر مصدر کے ساتھ عدد یعنی و احدہ کی صراحت بھی ہے، لہذا وقوع طلاق کا مدار عدد پر بوگا اور عدد و احدہ کی تصریح ثلاث کی نیت کے منافی ہوگ ۔

و لا معتبو النج اس کا حاصل یہ ہے کہ تیسری تعبیر اور انت تطلیقہ و احدہ کہنے کی صورت میں و احدہ کی اعرائی حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خواہ اسے منصوب پڑھایا جائے یا مرفوع یا مسکون بہر سے صورت طلاق و اقع بوگی ، یہی اکثر مشاکح کی رائے ہے اور یہی درست ہے، کیول کہ عوام الناس اعراب کی باریک بینوں اور وجوہ اعراب کے دقائق ورموز سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ان میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعض مشاکح کی رائے یہ ہے کہ اگر و احدہ کومنصوب پڑھیں گے تو مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے بہر حال طلاق و اقع ہوگی ، خواہ شو ہر نے نیت کی ہویا نہ کی ہو۔ اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو عورت کی صفت و اقع ہوئے ، اگر چہ شو ہر نے وقوع طلاق کی نیت کی ہو۔

ادراگر جزم کے ساتھ بڑھیں گے تو اس صورت میں بوقت وجود نیت طلاق واقع ہوگی اور بصورت عدم نیت طلاق نہیں واقع ہوگی ، مگر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شچے اور متند قول پہلا ہی ہے۔

قَالَ وَ بَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوْى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ هَذَا مِفُلُ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَ بَتَّةٌ وَ بَنْلَةٌ وَ حَرَامٌ وَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ وَكَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ هَذَا مِفُلُ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَ بَتَّةٌ وَ بَنْلَةٌ وَ حَرَامٌ وَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ وَ كَانَتُ وَاجِدَةً وَ تَقَلَّعِي وَ خَلِيَّةٌ وَ بَرِيَّةٌ، وَ وَهَنْتُكِ لِلْهُلِكِ، وَ فَارَقْتُكِ سَرَّحْتُكِ، وَ أَمْرُكِ بِيكِكِ، وَاخْتَارِي، وَ أَنْتِ حُرَّةٌ وَ تَقَلَّعِي وَ خَلِيَّةٌ وَ بَرِيَّةٌ، وَ وَهَنْتُوى وَ أَنْتِ حُرَّةٌ وَ تَقَلَّعِي وَ تَعْدَرِهُ فَلَا بُدَ وَالْمَعْرِي وَالْمَرْفِى وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَالُونَ وَعَيْرَهُ فَلَا بُدَ تَعْرَى وَ الْمَالِدَ وَ وَعُمْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَالُونَ وَعَيْرَهُ فَلَا بُدَ وَالْمَعْرِي وَالْمَالَ وَعَلَمْ وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَالِقُ وَعَيْرَهُ فَلَا بُلَا لَكُلُو الْمِ بَالْمُ وَ وَهُو مُولِ الْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَالِقُ وَعَلَيْهُ وَلَوْلُوم وَلَا لَكُلُوا مِنْ الْمُعْرِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْلِلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالِكُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ الْمُعْلِى وَالْمُولُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْرِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْرِي وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعْلِي وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اور دیگر (الفاظ) کنایات ہے جب شوہ طلاق کی نیت کرے گاتو ایک طلاق بائد واقع ہوگی، اور اگرتین کی نیت کرے گاتو ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور بیر کنایات) مثلاً شوہر بیہ کیے انت کی نیت کرے گاتو ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور بیر کنایات) مثلاً شوہر بیہ کیے انت بان و بستة تو جدا ہے، الگ ہے، حرام ہے، تیری ری تیری گردن پر ہے، اپنے اہل خانہ سے اللہ جا، تو خالی ہے، تو ہری ہے، میں نے تجھے تیرے گر والوں کو ہبدکر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے جدا کر دیا، تیرا معاملہ تیرے ہتھ میں ہے، تو اختیار کرلے، تو آزاد ہے، اپنے سر پہقاع ڈال لے، دو پنہ اوڑھ لے، تو اپنے آپ کو ڈھانی لے، مجھ سے دور ہوجا، نکل جا، چلی جا، کھڑی ہوجا، شوہروں کو تاثر کے اس لیے کہ یہ الفاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، لہذا نیت ضروری ہے۔

## اللغات:

﴿ نوى ﴾ نیت ک۔ ﴿ بته ﴾ کُن ہوئی۔ ﴿ حبل ﴾ ری ، کلیل۔ ﴿ غارب ﴾ گردن ، کندھا۔ ﴿ الحقی ﴾ ال جائے۔ ﴿ خلیّة ﴾ خال ، بے صمی۔ ﴿ بویّه ﴾ ب نکا کی۔ ﴿ تقنّعی ﴾ پردہ کر لے۔ ﴿ تخموی ﴾ دو پیداوڑھ لے۔ ﴿ اغوبی ﴾ دور ہو جا۔ ﴿ ابتغی ﴾ دُھونڈ۔

# کنایات کی دوسری قتم

کنایات کی پہلی قتم کے بیان سے فارغ ہوکراب یہاں سے اس کی دوسری قتم بیان فرمارہے ہیں، یعنی جن صورتوں میں اور جن الفاظ سے وجود نیت کے وقت طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، یہاں سے آخیس بیان فرمارہے ہیں، ان کا تھم یہ ہے کہ اگر شوہرنے ایک یا دوطلاق کی نیت کی ہے، تو ایک طلاق واقع ہوگی۔اوراگر شوہرنے تین کی نیت کی ہے تو تین واقع ہوں گی۔

وہ الفاظ کنامیے جن سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے وہ عبارت میں مذکور ہیں، آپ وہیں دیکھ لیں، البتہ یہاں یہ یا درکھیں کہ یہ الفاظ چوں کہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا اختال رکھتے ہیں، اس لیے ان الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نبیت کا ہونا ضروری ہے، اور چوں کہ بیطلاق کے لیے صرتے نہیں، بلکہ کنامیہ ہیں، اس لیے ان کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق رجعی نہیں، بلکہ ہائن ہوگی۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْفَصَاءِ، وَ لَا يَضُلُحُ وَيُمَا اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَنْهُ سَوْى ابْنِ هَلِذِهِ الْأَلْفَاظِ، وَ هَٰذَا فِيْمَا لَا يَصْلُحُ رَدًّا، وَالْجُمْلَةُ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ الْاَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ ، حَالَةٌ مُطْلَقَةٌ وَهِي حَالَةُ الرِّصَا، وَ حَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، وَ حَالَةُ الْعَضِبِ، وَالْمُكِنَايَاتُ ثَلَاثَةُ الْحُوالَ ثَلَاثَةُ مُطَلِّعٌ مَوَابًا وَ رَدًّا، وَ مَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَ يَصْلُحُ جَوَابًا وَ رَدًّا، وَ مَا يَصْلُحُ بَوَابًا وَ يَصْلُحُ مَنَا عَصْلَحُ عَوَابًا وَ رَدًّا، وَ مَا يَصْلُحُ وَاللَّهُ فَيْ يَالِيَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَ يَعْلَمُ وَ مَا يَصْلُحُ عَوَابًا وَ رَدًّا فِي الْفَقَاءِ وَ مَا يَصْلُحُ عَوَابًا وَ لَا يَصْلُحُ رَدًّا فِي الْفَقَاءِ، مِثْلُ قَوْلِهِ جَلِيَةٌ وَ بَرِيَّةٌ، بَائِنٌ، بَنَّةٌ، حَرَامُ، الطَّلَاقِ لَمُ يُصَدَّقُ فِيهُ عَلَيْهُ وَيْ يَعْمَلِكُ وَلَا يَصْلُحُ وَلَا يَصْلُحُ وَلَّا فِي الْفَصَاءِ، مِثْلُ قَوْلِهِ جَلِيَةٌ وَ بَرِيَّةٌ، بَائِنٌ، بَنَّةٌ، حَرَامُ، الطَّلَاقِ وَ رَدًّا فِي الْفَطَاءِ، مِثْلُ قَوْلِهِ جَلِيَةٌ وَ بَرِيَّةٌ بَائِنٌ، بَنَدُّ مَوْلُهُ الْفَلَاقُ وَلَهُ اللهَمُورَى الْمُعْرَى اللهُ الْمَالُحُ وَلَا الطَّلَاقِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّلَاقِ وَلَا الطَّلَاقِ وَلَا الْمَالُحُ وَلَا الْفَالِقِ وَلَى الطَّلَاقِ وَلَا الْمَالُحُ وَلَا الللهَ عَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا الْمَالُونُ وَ اللَّاسِةِ إِلَّا فَيْمَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ وَالْمَالِونَ وَ لَا يَصَدَّى السَّيْلِ لِي عَلَيْكِ وَالْمَالِقِ وَ لَا يَصْلَقُ وَلَهُ اللْمَالُونَ وَ لَا يَصْلَكُ وَلَا الْمَعْمَى السَّتِ الْمَعْمَى السَّيْ لَلْ فَيْمَا مِنْ الْحَيْمِ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْمَى السَّيْ وَالْمَالُونَ وَ فَارَقُتُكِ أَنَّهُ لِلْ يُصَلِّونَ وَلَا اللْمَعْمَى السَّلَو فَى خَلَقُ الْمُعْمَى السَّوْلُ الْمُولِلُهُ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى السَلَالُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُلِلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمَى اللَّهُ اللْمُ الْ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ الا میر کہ (بید الفاظ کہتے وقت) شوہر ندا کرہ طلاق کی حالت میں ہو، تو ان الفاظ سے قضاء طلاق واقع ہو جائے گی، کین فیما بینه وبین الله (دیانة ) نہیں واقع ہوگی۔الا بیر کہ شوہر طلاق کی نیت کرے۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری رائٹھیڈنے ان الفاظ کو برابر کردیا، کیکن بیشوہر کا قول ان الفاظ میں درست ہوگا جورد کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

اس سلسلے میں خلاصۂ کلام یہ ہے کہ احوال تین طرح کے ہوتے ہیں (۱) مطلق حالت، او ریہ رضا کی حالت ہوتی ہے (۲) نداکرۂ طلاق کی حالت (۳) غضب کی حالت۔ اور کنایات بھی تین طرح کے ہیں (۱) وہ جو جواب اور رو دونوں کے لائق ہوں (۲) جو صرف جواب کے اہل ہوں (۳) جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور سب وشتم بھی (گالی گلوچ) چنانچے بحالت رضا ان الفاظ میں ہے بدون نیت کس سے بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اور انکارنیت کے سلسلے میں شوہر کا قول معتبر ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بال کی۔

اور مذاکر ہ طلاق کی حالت میں ان الفاظ کے متعلق شوہر کی قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی جو صرف جواب کے اہل ہیں اور رد کے لائق نہیں ہیں۔ جیسے اس کا قول خلید، ہوید، ہائن، ہتہ، حوام، اعتدی، اُمو لئہ بیدك اور اختاری، اس لیے کہ ظاہر یہی بے کہ مطاب کے طلاق کے وقت (ان الفاظ سے) اس کی مراد طلاق ہی ہے۔ اور ان الفاظ میں اس کی تصدیق کر لی جائے جو جواب اور رد دونوں ہو تکتے ہیں، جیسے شوہر کا قول اذھبی، اُخوجی، قومی، تقنعی، تخمری اور وہ الفاظ جوان کے قائم مقام ہیں، اس لیے کہ بیرد کا اختال رکھتا ہے اور ردادن کی ہے، لہٰذا اسی برحمول کیا جائے گا۔

اور بحالت غضب تمام صورتوں میں شوہر کی تفیدیق کی جائے گی،اس لیے کہ رداورسب وشتم دونوں کا اختال ہے،سوائے اس صورت کے جس میں بیالفاظ طلاق کے لیے تو ہو سکتے ہیں، مگر رداور شتم کے لیے نہیں ہو سکتے، جیسے شوہر کا قول اعتدی، اختادی، اختادی، امر کے بیدک، جنانچہ ان الفاظ میں شوہر کی تقیدی تین نہیں کی جائے گی، کیوں کہ غضب ارادہ طلاق کا غماز ہے۔

حضرت امام ابویوسف تالینگلاسے مروی ہے کہ شوہر کے لاملك لمی علیك (بچھ پرمیری کوئی ملکیت نہیں ہے) لاسبیل لمی علیك (بچھ پرمیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے) حلیت سبیلك (میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا) اور فار قتك (میں نے تجھے جدا كر دیا) كہنے كی صورت میں بحالت غضب بھی تقدیق كرلی جائے گی ،اس ليے كہ ان الفاظ میں معنی سب كا احمال موجود ہے۔ سب ہے ہے۔

## اللغات:

﴿ ينوى ﴾ نيت كرے - ﴿ سولى ﴾ برابركرديا ہے - ﴿ سب ﴾ كالى - ﴿ شتيم ﴾ دشنام، طعند ـ ﴿ بنّه ﴾ كن بولى ـ الحوال طلاق اور الفاظ كنايات:

یہاں جس عبارت کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ عبارت ما قبل سے مربوط اور ہم رشتہ ہے اور ماقبل میں یہ بتایا گیا تھا کہ الفاظ کنایات ہے اس وقت طلاق واقع ہوگی جب شوہر وقوع طلاق کی نیت کرے، اس نیت سے ایک صورت کا استثناء کر کے فرماتے ہیں کہ اگر مذاکر ہ طلاق کی حالت ہو یعنی زوجین آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور اس دوران یبوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرلے یا اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں اور شوہر الفاظ کنایات میں سے کوئی لفظ استعمال کرے، تو اس صورت میں ندا کرہ طلاق کا پایا جانا ہی وقوع طلاق کے لیے کافی ووافی ہوگا اور نیت کی ضرورت نہیں بڑے گی۔

قال رضی الله عنه النح صاحب مدایه فرماتے میں کہ جس طرح احتیاج نیت کے بوالے سے الفاظ وقوع طلاق کے متعلق الله ظائن یت میں مساوات اور برابری ہے، اس طرح امام قد وری چیشیذ نے مذاکر وَ طلاق کے حوالے سے بھی سب میں ساوات اور برابری کردی ہے۔ مالانکہ ایسانہیں ہے۔

بکداس سلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ حالات تین قتم پر میں (۱) مطلق حالت جے آپ نارل (NORMAL) حالت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، صاحب کتاب نے اس کو حالت رضا ہے تعبیر کا ہے۔ (۲) ندا کر ہ طلاق کی حالت (۳) غصے اور خضب کی حالت۔

ای طرح الفاظ کنایات کی بھی تین قشمیں ہیں (۱) وہ الفاظ جوعورت کے مطالبۂ سوال کا جواب (Yes) بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے مطالبے کی تر دید میں بھی (No) ہو سکتے ہیں۔ (۲) وہ الفاظ جوصرف جواب ہو سکتے ہیں، ردنہیں ہو سکتے۔ (۳) وہ الفاظ جو جواب بھی ہو سکتے ہیں اور سب وشتم یعنی گالم گلوچ بھی بن سکتے ہیں۔ اور ان تینوں کے احکام بھی جدا اور علیحدہ ہیں۔

چنانچہ پہلی حالت یعنی نارمل اور رضا کی حالت میں ان الفاظ سے بددن نیت طلاق واقع نہیں ہوگی۔اورا گرشو ہر طلاق دینے کا انکار کر دیتو اسی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ یہ اغاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا اختال رکھتے ہیں للبذا اگر طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ جس چیز کی شو ہرنے نیت کی ہوگی وہی واقع ہوگی۔

اً برشوہر نے ندا کرہ طلاق کی صاب میں ان الفاظ کو استعمال کیا جوصرف عورت کے سوال طلاق کا جواب بن سکتے ہیں، رد نہیں بن سکتے ہیں ان الفاظ کے تحت قضاء شوہر کے قول کی تصدیق نہیں کی ج ئے گے۔ انت حلیقہ، انت ہریقہ، انت بعیقہ، انت حرام، اعتدی، امر کے بید کے، احتادی، دلیل یہ ہے کہ جب ندا کرہ طلاق کے وقت یہ الفاظ استعمال کیے گئے میں اور ان میں رد کا اختال بھی نہیں ہوگا اور ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر نہیت طلاق کا انکاز کر ہے تو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ ان الفاظ کا سوال طلاق کے جواب میں ہونا ظاہر ہے مطابق بی نتوی دینے کا مکلف ہوتا ہے۔

ویصدق لین اگرشوبر نے آخو جی، قومی تَقَنَّعی اور تخموی وغیرہ، جیے جواب اوررد دونوں کا احمال رکھنے والے افغاظ اختیار کیے ہیں تو اس صورت ہیں انکارنیت طلاق کے حوالے سے قضاء بھی شوہر کی بات مان کی جائے گی، کیول کہ جواب کی طرح ان الفاظ میں رد کا بھی احمال ہے اور ادنیٰ ہونے کی وجہ سے ردی متیقن ہے، لہٰذا اگر شوہر رد کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات مان کی جائے گی۔ کی جائے گی۔

وفی حالة العصب فرماتے ہیں کہ اگر بحالت غضب شوہر نے الفاظ کنایہ ہے کوئی بھی لفظ استعال کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو تمام صورتوں میں ہر ہرلفظ کے متعلق اس کی تصدیق کر لی جائے گی، اس لیے کہ اگر چہان میں ہے بہت سے الفاظ جواب اور غیر جواب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں مگر غصے کی وجہ سے رداورگالی کا احتمال زیادہ ہے، لبندا اس پرمجمول کریں گے اور عدم نیت طلاق کے حوالے سے شوہر کی بات مان لی جائے گی۔

البته وه الفاظ جوصرف طلاق کے لیے موضوع میں اور رد اور شم کے اہل نہیں میں جیسے اعتدی، احتاری، أمرك بيدك،

## ر تن البداية جلد المحال المحال ١٩٤٠ المحال المحال المحال المام طلاق كا بيان

اگر شوہر انھیں حالت غضب میں استعمال کر کے عدم نیب طلاق کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے قول کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ غصاور غضب کی وجہ سے ان الفاظ میں ایقاع طلاق اور اراد ہُ طلاق کا پہلوغالب ہے، نبذاان سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور عدم نیت طلاق سے متعلق شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔

وعن أبى يوسف طِيْتَيْ فرمات بين كه امام ابويوسف طِيْتَيْ سے ايك روايت ميں يه منقول ہے كه آگر شو بر نے بحالتِ مذاكرة طلاق اپنى بيوى سے الاملك لئى عليك يا الاسبيل لئى عليك يا خليت سبيلك يافاد قتك جي الفاظ كنايه واستعال كيا اور پھر يه كہنے لگا كه ميں نے ايقاع طلاق كى نيت نبيل كى ہے، تو اس كى بات مان لى جائے گى، كيول كه ان الفاظ ميں سب وشتم كے معنى ميں موجود ميں اور حالت غضب كى وجہ سے اضى معانى كا پبلو غالب بوگا اور طلاق نبيس واقع بوگى۔

علامہ مینی اور صاحب عنایہ نے لاملك لی علیك وغیرہ میں سب وشتم کے معنی کی وضاحت بھی کی ہے، ہر چند کہ یہ وضاحت تو نینے وتشری ہے متعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کے استفاوے کی خاطراسے یہاں تحریر کیا جاتا ہے، چنانچہ لاملك لی علیك میں سب وشتم بایں معنی ہے کہ توانتی کی رویل اور کمینی ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ میں تجھ پر اپنی ملکیت ثابت کروں ( دفع ہوجا) لا سبیل لی علیك میں گالی اس طور پر ہے کہ تو آئی برخلق اور برچین ہے کہ تیرے ساتھ نباہ کرنے کی کوئی سمبیل نہیں ( وُرُو)۔ خلیت سبیل کی مفہوم ہے کہ تیری برتہذبی اور بدوضعی کی وجہ سے میں نے تیراراستہ صاف کردیا، جہاں جائے چلی جا ( پر ہے بہت )۔ اور فار قتك میں اس طرح گالی ہے کہ تیری گندگی اور تیرے پڑس پن کی وجہ سے میں نے تیجے اپنے سے جدا کردیا و نیہ ہوغیم ہو۔ بحوالہ البنایة کی دی ای عنایة علی هامش فتح القدیر ۳/۲، ۶۔ والله أعلم و علمه أتم۔

ثُمَّ وَقُوْعُ الْبَانِنِ بِمَا سَوَى الثَّلَاقِةِ الْأُوَّلِ مَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَائِلَيْهُ تَقَعُ بِهَا رَجْعِيٌّ، لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ، لِأَنَّهَا كِنَايَاتٌ عَنِ الطَّلَاقِ، وَ لِهِذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَ يَنْتَقِصُ بِهَا الْعَدَدُ، وَالطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجُعَةِ كَالصَّرِيْحِ، وَ لَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ عَنْ وِلَا يَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَ لَا خَفَاءَ فِي الْاهْلِيَّةِ وَالشَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى إِنْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّذَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي وَالْمَحَلِيّةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى إِنْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّذَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي وَالْمَحَلِيّةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى إِنْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّذَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي عَدَتِها بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرٍ قَصَدٍ، وَ لَيْسَتُ بِكِنَايَاتٍ عَلَى التَّخْقِيْقِ، لِنَّانَةُ عَلَى زَوَالِ الْوَصُلَةِ، وَ الشَّرْطُ يَعْنُ أَجِد نَوْعِي الْبَيْنُونَةِ دُوْنَ الطَّلَاقِ، وَانْتِقَاصُ الْعَدَدِ لِشُوْنِ الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصُلَةِ، وَ إِنَّمَا يَعِنُ فِي عَلَى الْبَيْنُونَةِ إِلَى غَلِيطَةٍ وَخَفِيْفَةٍ، وَ عِنْدَ انْعِدَامِ النِّيَّةِ يَعْبُتُ الْأَدْنَى وَ لَا تَصِحُ نِيَّةُ الشَّلَافِ فِي عَلَى الْمَالِقُ فِي عَدْنَا، خِلَاقًا لِزُفُورَ وَحَلَيْظَةٍ وَخَفِيْفَةٍ، وَ عَنْدَ انْعِدَامِ النِيَّةِ يَعْبُتُ الْأَدُنَى وَ لَا تَصِعْ فِيقًا اللَّيْنَةِ عَلَى الْمَالِقَ فَي الْمَالِقُ الْمَالِقُ فَي الْمَالِقُ فَي الْمَالِقِي عَلَى الْمَلْ لِلْهُ عَدَدٌ وَقَدْ بَيَنَاهُ مِنْ قَبُلُ .

ترجملہ: پھر پہلی تین کے علاوہ سے طلاق بائن کا وقوع ہمارا مذہب ہے۔ امام شافعی طِلِیْفید فرماتے ہیں کدان سے بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کیوں کہ یہ الفاظ طلاق سے کنایہ ہیں، اس وجہ سے ان میں نیت مشروط ہوتی

ہاوران سے طلاق کی تعداد کم ہوجاتی ہے۔ اورالفاظ صریح کی طرح طراق کے بعدر جعت بھی ہوتی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بائن بنانے کا تصرف شرقی ولایت کے تحت اپنے اہل سے صادر ہوکر اپنے محل کی طرف منسوب ہے۔ املیت اور محلیت میں تو کوئی خفا نہیں ہے، البتہ ولایت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اثبات کی ضرورت حقق ہے، تا کہ شوہر پر تدارک کا دروازہ بند نہ ہوجائے اور شوہر بدون قصد مراجعت کر کے اس کی عدت میں نہوا قع ہو۔

اور یہ الفاظ کنایہ حقیق کنایات نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اپ حقیقی معانی میں مستعمل ہیں۔ اور شرط بینونت کی دونوں قسموں میں سے ایک کی تعیین کرتی ہے، نہ کہ طلاق کے ثابت ہونے ہونے کی تعیین کرتی ہے، نہ کہ طلاق کے ثابت ہونے پر ہے۔ اور ان الفاظ میں تین کی نیت بینونت کے غلیظ اور خفیفہ کی طرف منقسم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور نیت نہ ہونے کی صورت میں ادنیٰ ثابت ہوگا اور ہمارے یہاں دو کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ برخلاف امام زفر ویشیل کے، اس لیے کہ وہ (ثنتین) عدد ہے اور اس سے پہلے ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

شمعقب که پیچی لائے والی ہے۔ ﴿إِبَانَة ﴾ بائن کرنا ، جدا کرنا۔ ﴿لا خفاء ﴾ کوئی ابہام نہیں ہے۔ ﴿ماسّة ﴾ جیونے وال ہے ، مراددا گی ہے۔ ﴿لا ينسد ﴾ بندند ہوجائے۔ ﴿تدارك ﴾ تلافی۔ ﴿انتقاص ﴾ كم ہوجانا۔ ﴿غليظة ﴾ تحت بھارى۔

#### كنايات سے واقع مونے والى طلاق كى حالت:

صورت مسئلہ ہے کہ اعتدی، استبرئی رحمك اور أنت واحدة كے علاوہ بقيہ الفاظ كنايات سے طلاق بائن كا واقع اون بمارا فدہب ہے، ورنہ تو امام شافعی مِلِیِّیْ کے بہال جس طرح اعتدی وغیرہ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ای طرح ویگر الفاظ كنايات مثالا حلية برية وغیرہ ہے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ يہی امام احمد کی ايک روايت ہے اور امام ما لک كا مسلک ہے۔ امام شافعی مِلِیِّیْن کی دلیل ہے ہے کہ ان الفاظ ہے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، کیوں کہ بی طلاق سے کنایہ بیں، اور کنایہ عن الطلاق ہونے ہی کی وجہ سے ان میں نیت کرنا اور نیت کا ہونا شرط اور ضروری ہے اور جس طرح صریح طلاق و ہے نے طلاق کی تعداد کم ہوجاتی ہے (مثلاً عورت اگر آزاد ہے تو بعد میں دوطلاق كامل رہتی ہے، باندی ہے، تو بعد میں ایک ہی كامک رہتی ہے) اور اس کے بعد رجعت ہوتی ہونی ہے اور رجعت كا مطلب ہی يہی ہے کہ ان کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق، جعی ہوتی ہوتے والی طلاق رجعی ہی میں ہوتا ہے، لبذا ان الفاظ سے ثبوت رجعت كا مطلب ہی يہی ہے کہ ان کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ جب ابانت کا تصرف اپنے اہل یعنی شوہر کی طرف سے صادر ہوکراپنے محل یعنی بیوی کی طرف منسوب ہے۔ اور شوہر کواس تصرف کی شرعی ولایت بھی حاصل ہے، تو اب اس کے وقوع میں ٹانگ نہیں اُڑ انی چاہیے، جب شریعت نے ولایت کا تمغہ دے کر شوہروں کواس طرح کے تصرفات کا اختیار دے رکھا ہے، تو ان کے وقوع سے ہمارے اور آپ کے سم میں کیوں در دہور باہے۔

و لا حفاء النج فرہ تے ہیں کہ البیت اور محلیت یعنی شوہر کے ایقاع طلاق کا اہل ہونے اور بیوی کے وقوع طلاق کا کل ہونے میں تو کوئی خفاء اور پوشیدگی نہیں ہے، البیت شرق ولایت کی دلیل یہ ہے کہ شوہروں کو اس طرح کے تصرف دینے کی حاجت اور ضرورت مختق ہے، کیوں کہ بھی بھار بیوی کی بدخلقی وغیرہ سے شک آ کر شوہر ایسا اقد ام کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اس کے لیے نہ تو بیوی بالکل حرام ہوجائے اور نہ ہی بہ آ سانی رجعت اور رجوع کی گنجائش رہے، اور اس طرح کے اقد ام اور تصور کو عملی جامہ بہنانے کے لیے طلاق بائن کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق رجعی کی صورت میں مراجعت کی قصد کیے بغیر دوران عدت ہوی سے بوس و کنار کر لینے پر بھی رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر طلاق مغلظہ دیتا ہے تو حلالۂ شرعیہ کے بغیر اس پر تدارک کا دروازہ بند ہوجاتا ہوں و کنار کر لینے پر بھی رجعت ہوگی اور نہ ہی نکاح ہے، اس سے افراط و تفریط دونوں کے بچ کی راہ طلاق بائن ہے، جس میں نہ تو محض ہوں و کنار کرنے سے رجعت ہوگی اور نہ ہی نائی واقع خالے کے ضرورت پڑے گی، لہٰذا نہ کورہ تین صورتوں کے علاوہ تمام الفاظ کنایات سے ہمارے یہاں طلاق بائن واقع ہوگی۔

ولیست بکنایات النجام شافعی ولیٹیڈنے ماقبل میں بیان کردہ الفاظ کو کنایت کہا ہے، یبال سے اس قول کی تردید کی جارہا ہے کہ مذکورہ الفاظ کنایات میں سے تو ہیں، مگر حقیق کنایات نہیں ہیں، بلکہ بیتو اپنے حقیق معانی میں مستعمل ہیں اور حقیق معانی میں استعمال ہوں اور حقیق معانی میں استعمال ہوں کہا جاتا۔

والشوط تعیین المن الم شافعی رئیسید ان الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نیت کوشرط قرار دیا تھا، یہاں اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حفزت والانیت یہاں وقوع طلاق کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ بینونت کی جو دونتم ہیں خفیفہ، غلیظہ، ان میں سے کسی ایک کی تعیین کے لیے نیت شرط ہے۔

وانتقاص العدد النج امام شافعی ولیشایی نے عدد طلاق کے کم ہونے کی بات کہہ کر ان الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق کو رجعی مانا تھا، یہاں سے اس کی تر دید کی جارہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا انقاص عدد اور طلاق بائن میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ جس طرح طلاق رجعی سے تعداد طلاق میں کی ہوجاتی ہے، اس طرح طلاق بائن سے بھی تعداد میں کی ہوجاتی ہے، اس لیے کہ ذوجین کے تعلق کا ختم ہونا ہی طلاق کا مفہوم ہے، لہٰذا اسے مُدّ ابنا کر رجعی کا قائل ہونا درست نہیں ہے۔

و إنها تصح المنح فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کنایات میں تین طلاق کی نیت کرنا اس کیے درست ہے کہ ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور بینونت کی دوقتم ہے خفیفہ لیعنی ایک طلاق ، غلیظ لیعنی دو تین طلاق ، لہذا جس قتم کو بھی اپی نیت سے متعین کردے گا وہ فتم واقع ہوگی خواہ خفیفہ ہو یا غلیظ ، البتہ نیت نہ ہونے کی صورت میں بینونت کی دونوں قسموں میں سے جوادنی ہے وہ ثابت ہوگی اور ادنی متعین ہوا کرتا ہے۔ ہاں اگر شوہر نے دو کی نیت کی تو وہ صحیح ادنی ایک ہے ، اس لیے وہی ثابت ہوگی ، کیوں کہ بہر حال اقل اور ادنی متعین ہوا کرتا ہے۔ ہاں اگر شوہر نے دو کی نیت کی تو وہ صحیح نہیں ہے ، اس لیے کہ دوعدد ہے اور یہاں عدد کو مراد لینایا اس کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ مقبل میں بھی اس کی تفصیل آ چکی ہے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا اِعْتَدِي اِعْتَدِي اِعْتَدِي وَقَالَ نَويْتُ بِالْأُولَى طَلَاقًا وَ بِالْبَاقِي حَيْضًا دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ، لِأَنَّهُ نَواى حَقِيْقَة كَلامِه، وَ لِأَنَّهُ يَأْمُرُ اِمْرَأَتَهُ فِي الْعَادَةِ بِالْإِعْتِدَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَّهُ، وَ إِنْ قَالَ لَمْ أَنْوِ

بِالْبَاقِي شَيْنًا فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا نُواى بِالْأُولٰى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِيَانُ لِلطَّلَاقِ بِهٰذِهِ الدَّلَالَةِ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْكُلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْئ، لِلطَّلَاقِ بِهٰذِهِ الدَّلَالَةِ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالشَّالِقَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأُولِيَيْنِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، لِلْأَنَّةُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالشَّالِقَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأُولِيَيْنِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، لِلْأَنَّةُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمه: اوراً سرشو ہرنے ہوں سے اعتدی، اعتدی، اعتدی (تین مرتبہ) کہدکر بیکہا کہ میں نے پہلے لفظ سے ایک طلاق ک نیت کی اور بقیہ سے چیف کی ، تو قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی ، اس لیے کہ شوہر نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے۔ اور اس ہے بھی کہ شوہر عادمًا طلاق کے بعد بی ہوک کوعدت مزار نے کا حکم دیتا ہے، لبذا ظہر حال اس کے حق میں شاہد ہے۔

اوراً رشو ہر کے کہ میں نے باتی سے ون نیت نہیں ک ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ جب اس نے پہلی تعبیر سے طلاق کی نیت کر لی تو صورت حال ندا کر وَ طلاق کے بیات میں اللہ اولالت حال کی وجہ سے باتی تعبیریں بھی طلاق کے لیے متعین ہوج کیں گی اور نیت کی نفی کرنے کے سیلے میں شو ہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر یوں کہے کہ میں نے کسی سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی ، تو ایک طلاق بھی نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ظاہراس کی تکذیب نہیں کرر ہ ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے یوں کہا کہ میں نے تیسرے کلمے سے طلاق کی نیت کی ، نہ کہ پہلے دونوں سے ، چنانچے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ پہلی دوتعبیروں کے وقت حالت ندا کر واطلاق کی نہیں تھی۔

اور ہروہ جگہ جہال نفی نیت کے سلسلے میں شوہر کی تقدیق کی جائے گی وہاں قتم کے ساتھ کی جائے گی ، کیوں کہ مافی الضمیر کی خبر دینے میں شوہرامین ہےاور قتم کے ساتھ امین کا قول معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

«نویت، میں نے نیت کی۔ الم انو ، میں نے نیت نہیں کی۔ ﴿صار ﴾ ہوگیا۔ ﴿یكذب ﴾ اس كوجھٹاتا ہے۔ » يصدق ، تصديق کي جائے گی۔

#### طلاق کنائی کی ایک صورت:

مبارت کا حاصل یہ ہے کہ اً سرکسی شوہر نے اپنی یوی کو کاطب کر کے تین مرتبہ اعتدی کے کلے استعال کیے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے صرف پہلے والے کلمہ اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے اور ابقیہ دو سے چیف کی نیت کی ہے تو اس کی قضاء تصدیق کرلی جائے گئی میوں کہ اعتدی میں دومعنوں کا احتال ہے (۱) عدت گذار نے (۲) اللہ پاک کی نعمتوں کو شار کرنے اور چوں کہ چیف ہی میں عدت گذاری جاتی ہے، اس لیے اگر بعد کے دونوں اعتدی سے شوہر نے چیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو میں عدت گذاری جاتی ہے، اس لیے اگر بعد کے دونوں اعتدی سے شوہر نے چیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو میں عدت گذاری جاتی ہے۔ اس کے اگر بعد کے دونوں اعتدی سے شوہر نے چیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو میں عدت گذاری جاتی ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کی خوال کے دونوں اعتدالی سے شوہر نے جیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو میں میں عدت گذاری جاتی ہے۔ اس کے اس کے اس کے دونوں اعتدالی سے شوہر نے جیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو میں میں عدت گذاری کے دونوں اعتدالی ہے۔ اس کے دونوں اعتدالی سے شوہر نے جیف کی نیت کی ہے تو اس نے اس کے دونوں اعتدالی ہے۔ اس کے دونوں اعتدالی ہے دونوں اعتدالی ہے۔ اس کے دونوں اعتدالی ہے دونوں اعتدالی ہے دونوں اعتدالی ہے۔ اس کے دونوں اعتدالی ہے دونوں اعتدالی ہے۔ اس کے دونوں اعتدالی ہے دونوں اعتدالی ہے۔ اس کے دونوں اعتدالی ہے دونوں ہے د مرادلیا ہے، بہذا قضاء بھی اس کی نیت کومعتر اور درست مانا جائے گا۔

اس امر کی دوسری دلیل بیہی ہے کہ عام طور پرطلاق کے بعد ہی شوہر بیوی سے عدت گذار نے کے لیے کہتا ہے، البذا وقوع طلاق کا نابت ہونا ظاہر آ بھی ثابت ہوگیا اور ظاہر کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ أن من ساعدہ المظاهر فالقول قوله یعنی ظاہر حال جس کی موافقت کرتا ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے، اور بیبال بھی چوں کہ ظاہر حال شوہر کے موافق ہے، اس لیے اس کا قول معتبر ہے۔ وان قال لم المخ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر یوں کہے کہ میں نے پہلے والے کلمہ اعتدی سے قوطلاق کی نبیت کی اور بعد والے دونوں سے کوئی نبیت نہیں کی، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوہی گریوں کہ پہلے والے کلمہ اعتدی سے طلاق کی نبیت کرنے کی صورت میں بیوی پر ایک طلاق واقع ہوکر فدکورہ حالت، فداکرہ طلاق کی حالت ہوجائے گی اور چوں کہ بعد والے دونوں کلمہ اعتدی ضم نبیت سے خالی ہیں، اس لیے فداکرہ طلاق کی وجہ سے وہ بھی طلاق پر محمول ہوں گے اور کل ملاکر بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی، اور نفی نبیت بعنی لم أنو بالباقی شیئا کے سلسلے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

بحلاف ما إذا قال النخ فرماتے ہیں کہ اگر شوہریہ ہے کہ میں نے اعتدی کے تینوں کلموں میں سے کس سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی تھی، تو اب اس صورت میں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ پہلے کلے سے طلاق کی نیت کرنے کی وجہ سے ندا کرہ طلاق کی حالت نہیں پائی تو بعد والے اعتدی کے متعین للطلاق ہونے پر نہ تو کوئی دلاق کی حالت نہیں پائی تو بعد والے اعتدی کے متعین للطلاق ہونے پر نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی طاہر حال شوہر کی تکذیب کررہا ہے، اس لیے اس صورت میں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگا۔

البتہ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے تیسرے کلمہ اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے، نہ کہ پہلے والے دونوں سے، تو اس صورت میں تیسرے میں خوص کے دفت حالت، صورت میں تیسرے سے نیت کرنے کی وجہ سے صرف ایک طلاق واقع ہوگ، کیوں کہ پہلے دونوں کلموں کی ادائیگی کے دفت حالت، مذاکرۂ طلاق کی حالت نہیں تھی، اس لیے نہ تو اسے دلیل بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی شوہرکو تکذیب کنندہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

وفی کل موضع المع انکارنیت کے حوالے سے شوہر کی بات ماننے کے سلیلے میں صاحب کتاب نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی نفی نیت کے سلیلے میں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا ہتم کے ساتھ ہوگا، کیوں کہ نیت ایک نفی چیز ہے جوشوہر کے قلب میں پوشیدہ رہتی ہے اور دل میں نخفی چیز وں کے اظہار کے متعلق انسان امانت دار ہوتا ہے اور قتم اس امانت داری کے لیے ضرب کلیم ہے، لہذا جب بھی شوہر کی بات مانیں گے تتم کے ساتھ مانیں گے اور یہی ضابطہ بھی ہے القول قول الأمین مع المیمین۔





## بَابُ تَفُويُضِ الطَّلاقِ

یہ باب دوسرے کی جانب (ایقاع) طلاق کومنسوب کونے کے بیان میں ہے



## فصل فی الانختیای نصل (دوسرے کو) اختیار دینے کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے بذات خود طلاق دینے کو بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے بواسطہ غیرائقاع طلاق کا تھم بیان فرمار ہے ہیں۔ فرمار ہے ہیں نے چوں کہ کسی بھی چیز میں انسان کا بذات خود تصرف کرنا اصل ہے اور دوسرے کا سہارا اور واسطہ لینا فرع ہے، اس سے پہلے اصل کو بیان فرمایا، اب اس کے قائم مقام اور نائب کو بیان کررہے ہیں۔

اس طرح اس باب كے تحت تين نصلوں كابيان ہے (١) فصل في الاحتيار (٢) فصل في الأمر بائيد (٣) فصل في المامر بائيد (٣) فصل في الممشية، ان تينوں فصلوں ميں سے فصل في الاحتيار كومقدم كرنے كى وجہ يہ ہے كہ بيضل حضرات صحابہ كے اتفاق سے مزين اوران كے اجماع سے مؤيد ومؤكد ہے۔

وَ إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ اِخْتَارِي يَنُوِي بِذَلِكَ الطَّلَاقَ، أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفُسَكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا، لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمَجْلِسُ مَجْلِسِها ذَلِكَ، فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا، وَالتَّمْلِيُكَاتُ تَفْتَضِي جَوَابًا فِي بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ، وَ لِأَنَّهُ تَمْلِيْكُ الْفِعْلِ مِنْهَا، وَالتَّمْلِيْكَاتُ تَفْتَضِي جَوَابًا فِي الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لِلَّنَ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ الْعَتْبِرَتُ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ الْمُجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ الْمُخلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لِلَّانَ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ الْعَبْرِثُ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ الْمُجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ الْمُعْلِسِ عَنْهُ وَ تَارَةً بِالْإِشْتِعَالِ بِعَمَلٍ آخَرَ إِذْ مَجْلِسُ الْأَكُلِ غَيْرُ مَجْلِسِ الْمُنَاظَرَةِ وَ مَجْلِسُ الْقِتَالِ بِعَمْلِ آخِرَ إِذْ مَجْلِسُ الْأَكُلِ غَيْرُ مَجْلِسِ الْمُنَاظَرَةِ وَ مَجْلِسُ الْقَتَالِ عَنْهُ وَ تَارَةً بِالْإِشْتِعَالِ بِعَمَلٍ آخَرَ إِذْ مَجْلِسُ الْاكُولِ غَيْرُهُ مَجْلِسِ الْمَنْطَرَةِ وَ مَجْلِسُ الْفَتَالِ عَنْهُ وَ تَارَةً بِالْاشِلَمِ، لِلْمَالِ الْمُعْرَافِ الطَّرُفِ وَالسَّلَمِ، لِلْمَا الْمُفْسِدَهُ هَاكُ

الْإِفْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِي، لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ تَخْيِيْرَهَا فِي نَفْسِهَا وَ يَخْتَمِلُ تَخْيِيْرَهَا فِي تَصَرُّفٍ آخَرَ غَيْرِهِ.

تروج ہماہ: اور جب شوہر نے اپنی ہیوی سے اختاری (تو اختیار کرلے) کہا، اس حال میں کہ وہ اس کلمے سے طلاق کی نیت کے ہوئے ہے، یا ہیوی سے طلقی نفسك (تو خود کو طلاق دید ہے) کہا تو جب تک عورت اس مجلس میں رہے گی، اسے اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا لیکن اگر ہیوی مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی یا کسی دوسرے کام میں لگ گی، تو یہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کہ خیار دی ہوئی عورت کے لیے حضرات صحابہ کرام میں گئی کے اجماع سے مجلس ثابت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اختیار دینا (دراصل) عورت کو مالک بنانا ہے اور تملیکات مجلس ہی میں جواب کی مقتضی ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ بیج میں ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مجلس کی تمام ساعتیں ساعت واحدہ کے درج میں ہیں، الآبید کہ بھی تو اٹھ کر چلے جانے کی وجہ ہے جس بدل جاتی ہے اور بھی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ ہے، اس لیے کہ کھانے کی مجلس مناظرہ سے الگ ہے اور مجلس قبال ان دونوں سے حدا ہے۔

اور محض اٹھ کھڑی ہونے ہی سے عورت کا خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ قیام اعراض کی دلیل ہے۔

برخلاف تیج صرف اورسلم کے، کیوں کہ وہاں بدون قبضہ کے جدا ہونا مفسد ہے، پھرشو ہر کے قول احتادی میں نبیت ضروری ہے، کیوں کہ بیقول عورت کو اپنے نفس میں اختیار دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں تصرف کا اختیار دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ بنوى ﴾ نیت کرتا ہے۔ ﴿ ما دامت ﴾ جب تک وہ ظمری رہے۔ ﴿ احدت ﴾ شروع کردیا۔ ﴿ محیّرة ﴾ افتیار دی گئ عورت۔ ﴿ تملیك ﴾ مالک بنانا۔ ﴿ اعتبوت ﴾ اغتبار کیا گیا ہے۔ ﴿ اِعراض ﴾ روگردانی، ترک توجه ﴿ صوف ﴾ نفود کی نقود کے بدلے تعے۔ ﴿ سلم ﴾ نفود کی مؤجل تعے۔ ﴿ افتراق ﴾ علیحدگی، جدا ہونا۔

#### خيار مجلس كأبيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے بہ نیت طلاق اپنی ہوی کو احتادی نفسك یا طلقی نفسك جیسے کلمات سے طلاق کا اختیار دیا، تو اس صورت مسئلہ یہ جب تک وہ یوی مشکلم فیہ مجلس میں رہے گی اس کا بیا ختیار باقی رہے گا اور اسے اپ آپ کو طلاق دینے کا حق اور اختیار ہوگا، کیوں کہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھ ساتھ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر وغیرہ جیسے جلیل القدر اور شریعت کے اسمرار ورموز سے واقف حضرات صحابہ کا اس بات پراجماع منعقد ہوچکا ہے کہ وہ عوررت جے کوئی اختیار دیا گیا ہو، اس کا وہ اختیار اختیام مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور مجلس کی طوالت سے اس میں بھی طول پیدا ہو جاتا ہے، البذا ہر چند کہ یہ مسئلہ قیاس کے خالف ہے، گراجماع صحابہ کی وجہ سے یہاں قیاس متروک ہے۔

## 

بیمسکد قیاس کے مخالف اس وجہ ہے ہے کہ جس چیز کا انسان ما لک نہیں ہوتا، اس چیز کی وہ تملیک (دوسرے کو مالک بنانا) بھی نہیں کرسکتا اور صورت مسکد جیسے الفاظ مثلاً احتادی وغیرہ ہے انسان اگر خود طلاق دیے تو وہ طلاق نہیں واقع ہوگا،لہٰ دااگر انسان اپنی بیوک کو ان الفاظ سے طلاق دینے کا مکلّف بنائے اور بیوک اپنے آپ کو طلاق دیدے تو اسے بھی قیاسا نہیں واقع ہونا چاہیے، مگر کہارِ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے یہاں قیاس کو ترک کردیا گیا ہے۔

بہرحال یہ بات واضح ہوگئ کہ عورت کو خیار ملے گا اور جب تک عورت اس مجلس سے کھڑی نہیں ہوگی یا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوگی، اس کا یہ خیار باتی رہے گا، اس کی پہلی دلیل تو حضرات صحابہ کا اجماع ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے ہوک کو فذکورہ اختیار دے کرا سے ایک چیز کا مالک بنایا ہے اور تملیکات کا اپنا بیا صول ہے کہ وہ مجلس تملیک ہی میں جواب کی منتظراور متقاضی ہوتی ہیں، جس طرح کہ بچے کا اپنا ضابطہ ہے کہ جس مجلس میں ایجاب ہو، اتمام بچے کے لیے ای مجلس میں قبول کرنا شرط ہے، کیوں کہ مجلس کی تمام ساعتیں ساعت واحدہ کے درجے میں ہیں، لہذا اختیام مجلس سے پہلے پہلے جب بھی عورت اپنے آپ کو طلاق دید ہے گی، اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

الآ أن المحلس المنح فرماتے ہیں کہ بچے اور خیار طلاق جیسے عقور مجلس پر مخصر اور موقوف ہوتے ہیں اور ماورائے مجلس کا احتمال نہیں رکھتے ،اس لیے اس سلیلے میں نہایت ہوش منداور بیدار مغزر ہنے کی ضرورت ہاور یہ یادر کھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ مجلس صرف اٹھ کر کھڑ ہے ہونے یا چلے جانے سے نہیں بدلتی ، بلکہ بھی تو مجلس اٹھ کر جانے سے بدل جاتی ہے، اور کبھی تو مجلس میں رہتے ہوئے دوسرے کام میں مشغول ہونے سے بدل جاتی ہے، کیوں کہ بہر حال کھانے پینے کی مجلس ،مناظر ہو اور مباحث کی مجلس سے الگ ہے، ای طرح جنگ وجدال کی مجلس ،مجلس اکل ومناظر سے جدا ہے، لبندا مجلس میں رہتے ہوئے بھی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے جدا ہے، لبندا مجلس میں رہتے ہوئے گا، کیوں کہ یہ بھی اور ایک خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ بھی اعراض کی دلیل ہے۔

البتہ اگر کسی مجلس میں بیچ صرف یا بیچ سلم کے لیے ایجاب ہوا تو ان کے انعقاد اور اتمام کے لیے ای مجلس میں قبول ضروری ہے، مگر صرف قیام عن انجلس سے بیچ سلم اور صرف کا ایجاب نہیں باطل ہوگا، کیوں کہ سلم وغیرہ کو فاسد کرنے والی شی وہ افتراق ہے جو تبخیر ہو، اس لیے اگر قبضہ کے بغیر عاقدین میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تب تو بیچ سلم اور صرف فاسد ہوں گی، کیکن صرف مجلس سے کھڑ ہے ہونے کی صورت میں ان میں فساد نہیں آئے گا۔

ٹم لا بد المح فرہ نے ہیں کہ احتادی نفسك كہنے كى صورت میں شوہر كے ليے وقوع طلاق كى نيت كرنا ضرورى ہے، كيول كداس جملے ميں عورت كے ليے اختيار نفس كا بھى احمال ہے اوركسى دوسرے كام میں تصرف كے اختيار كا بھى احمال ہے، لہذاان میں سے اختیار نفس كی تعیین كے ليے نيت ضرورى اور لازى ہوگى۔

وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِي كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ بِهِلَذَا شَيْئٌ وَ إِنْ نَوَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِيْقَاعَ بِهِلَذَا اللَّفْظِ فَلَا يَمْلِكُ التَّفْوِيْضَ إِلَى غَيْرِه، إِلَّا أَنَّا اِسْتَحْسَنَّاهُ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ لِأَنَّهُ بِسَبِيْلٍ مِنْ أَنْ يَّشْتَدِيْمَ نِكَاحَهَا أَوْ يُفَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي

### 

حَقِّ هٰذَا الْحُكْمِ، ثُمَّ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنَّ، لِأَنَّ اِخْتِيَارَهَا نَفْسَهَا بِثْبُوْتِ اِخْتِصَاصِهَا بِهَا وَ ذَٰلِكَ فِي الْبَائِنِ، وَ لَا يَكُوْنُ ثَلَاثًا وَ إِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ، بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ، لِأَنَّ الْبَيْنُوْنَةَ قَدْ تَتَنَوَّعُ.

ترجیمه: اوراگر شوہر کے احتادی کہنے کی صورت میں یوی نے اپ آپ کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق سے مطلقہ بائدہوگی۔اور
قیاس یہ ہے کہ اس لفظ سے کوئی طلاق نہ واقع ہو ہر چند کہ شوہر طلاق کی نیت کرے، اس لیے کہ (خود) شوہر اس لفظ سے ایقاع طلاق
کا مالک نہیں ہے، لہٰ دا وہ اسے دوسرے کی طرف سپر دکرنے کا بھی مالک نہیں ہوگا، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجماع
کی وجہ سے ہم نے استحسانا اسے مانا ہے۔اور اس لیے بھی کہ شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ عورت کے نکاح کو قائم ودائم رکھے، یا اسے چھوڑ
دے، اس لیے اس تکم کے حوالے سے شوہر بیوی کو اسینے قائم مقام کرنے کا حق دار ہے۔

پھراس لفظ سے واقع ہونے والی طلاق، طلاق بائن ہوگی ، اس لیے کہ عورت کا اِپنے آپ کو اختیار کرنائنس کے ساتھ عورت کے خاص ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ اختصاص طلاق بائن میں ہوتا ہے۔

اور تین طلاق نہیں واقع ہوگی اگر چہ شوہر تین کی نیت کر لے، کیوں کہ اختیار غیر منقسم ہے۔ برخلاف بائن بنانے کے،اس لیے کہ بینونت منقسم ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿نوى ﴾ نيت كى ﴿ إيقاع ﴾ واقع كرنا ۔ ﴿ تفويض ﴾ سپر دكرنا ، سونينا ۔ ﴿ يستديم ﴾ قائم ركھ ۔ ﴿ يفارق ﴾ جداكر وے ۔ ﴿إبانة ﴾ بائن كرنا ۔

#### "اختارى" سے وقوع طلاق كى بحث:

اس عبارت میں وہی بات بیان کی گئے ہے جسے ہم تفصیلی طور پر اس سے پہلے والے مسئلے میں بیان کرآئے ہیں، لیعنی جب شوہر احتاری نفسیک سے خوذ نہیں طلاق دے سکتا تو وہ دوسرے کواس لفظ سے طلاق دینے کا نائب بھی نہیں بناسکتا، اور یہی قیاس کا تقاضہ ہے گراس کے باوجود حفرات صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے بربنائے استحسان سے مان لیا گیا ہے کہ اگر شوہر نے احتاری نفسک کے ذریعے بوی کوابقاع طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس مسئلے کی پہلی دلیل تو حضرات صحابہ کا اجماع ہے، دوسری دلیل میہ ہے کہ انسان کسی بھی عورت سے شادی کرنے کے بعد نہ
تو مقید ہوجا تا ہے اور نہ ہی اس بات کا پابندرہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس عورت کواپنے نکاح میں باقی اور برقرار رکھے، بلکہ اسے عورت کو
رکھنے کا بھی اختیار ہوتا ہے اور طلاق دے کر جدا کرنے کا بھی ، لہذا جب شو ہرکو یہ دونوں اختیار حاصل ہیں ، تو اب اگر وہ ان میں سے
ایک اختیار یعنی مفارقت اور طلاق کے سلسلے میں دوسرے کو اپنا قائم مقام اور نائب بناتا ہے تو اِس کی صحت اور در تھی میں کوئی شک و
شنہیں ہوگا۔

ٹم الواقع النج اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں عورت کے اپنے آپ کوطلاق دینے سے جوطلاق واقع ہوگی وہ بائن بوگی، اس لیے کہ عورت کو اپنے نفس کے اختیار کرنے کامفہوم ومطلب بیہ ہے کہ وہ نفس عورت کے ساتھ خاص ہوجائے اور من کل وجہ

## ر آن الهداية جدر ي هي المستخدم المعاملات كابيان ي

اس سے شوہری ملکیت اور اس کاحق زائل ہوجائے اور ظاہر ہے یہ بات طلاق بائن میں ہوگی، اس لیے اختاری نفسك سے واقع ہونے والی طلاق بھی بائن ہوں گی۔ ہاں اگر شوہر احتاری نفسك سے تین طلاق کی نیت کرے تو نہ ہی نیت معتر نہیں ہوگی اور نہ ہی تین طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ خیار متنوع اور منقسم نہیں ہوتا، اس کے برخلاف بینونت غلیظ اور خفیفہ کی طرف منقسم ہوتی ہے، لہذا إبانة کی صورت میں تو تین کی نیت کرنا درست ہے، گراس صورت میں درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي كَلَامِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ فَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَ لِأَنَّ الْمُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيْرًا لِلْمُبْهَمِ، وَ لَا تَغْيِيْنَ مَعَ الْإِبْهَامِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ شوہریا ہیوی کے کلام میں (لفظ)نفس کا تذکرہ ضروری ہے، جی کہ اگر شوہر نے ہیوی سے احتادی کہااور بیوی نے بھی صرف "احتوت" کہا تو یہ باطل ہے، کیول کہ بیا جماع سے معلوم ہوا ہے اور اجماع یہ ہے کہ جانبین میں سے کسی طرف تفسیر کی گئی ہو، اس لیے کہ مہم مہم کے لیے تفسیر نہیں بن سکتا اور ابہام کے ہوتے ہوئے تعیین بھی نہیں ہو عتی۔

#### لفظ دنفس" کے خکور ہونے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ لفظ احتادی سے عورت کو تفویض طلاق کی صورت میں، شوہریا بیوی دونوں میں کسی کے کلام میں احتادی کے کلام میں احتادی کے ساتھ لفظ "نفس" کی صراحت کرنی ضروری ہے، یا کوئی اور لفظ ہو جونفس کے قائم مقام ہو، مثلاً تطلیفة وغیرہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ احتادی نفسٹ سے طلاق کا وقوع خلاف قیاس ہونے کے باوجود اجماع صحابہ سے ثابت ہے اور چوں کہ اجماع میں لفظ نفس مشہور دمعروف اور متعارف وموجود ہے، اس لیے اس کا وجود اور بیان ضروری ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر بھی لفظ "نفس" کے بغیر اختاری کے گا تو وہ بہم ہوگا، اب اگر بیوی بھی "نفس" کے بغیر اختوت کہتی ہوگا، اب اگر بیوی بھی "نفس" کے بغیر اختوت کہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جہم ہوگا اور جہم جہم کی تفسیر اور وضاحت نہیں کرسکتا، اس لیے بھی جانبین میں سے کسی ایک کام میں لفظ "نفس" کا وقوع و وجود ضروری ہے، تا کہ فیصلہ اختیار نفس ہی کے متعلق ہوسکے۔ اور جب جانبین میں ابہام اور پوشیدگی برقرار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیت وغیرہ کی تعیین بھی کارگر اور مؤثر نہیں ہوسکتی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي نَفْسَكِ فَقَالَتُ اِخْتَرْتُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ مُفَسَّرٌ وَ كَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَيَتَضَمَّنُ إِعَادَتَهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ اِخْتَارِي اِخْتِيَارَةً فَقَالَتُ قَدِ اخْتَرْتُ، لِأَنَّ الْهَاءِ فِي الْإِخْتَارَةِ تُنْبِئُ عَنِ الْإِتِّحَادِ وَالْإِنْفِرَادِ، وَاخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا هُوَ الَّذِي يَتَّحِدُ مَرَّةً وَ يَتَعَدَّدُ أُخُولِي، فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا الْخُتَارِي فَقَالَتُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الزَّوْجُ، لِلَّنَ كَلَامِهَا مُفَسَّرًا مَنْ نَوَاهً الزَّوْجُ مِنْ الْرَوْجُ، لِلْآنَ كَلَامِهَا مُفَسَّرٌ، وَ مَا نَوَاهً الزَّوْجُ مِنْ مُخْتَمَلَاتِ كَلامِه.

تروج کملی: اوراگر شوہر نے یوی سے اختاری نفسک کہااور یوی نے اخترت کہا، تو ایک طلاق بائندواقع ہوگی، کیوں کہ شوہر کا کلام مفسر تقا اور یوی کا کلام مفسر تقا اور یوی کا کلام ای کا جواب بن کرصادر ہوا ہے، لہذا وہ کلام شوہر کے اعادے کو متضمن ہوگا۔ ای طرح اگر شوہر نے اختیار قا کہا اور یوی کا اختیار قا کہا اور یوی کا اختیار قا کہا اور یوی کا اختیار قا کہ اختیار قالی ہا اور یوی کا ایک نفس کو اختیار کرنا بھی بھی متحدہ ہوتا ہے اور بھی متعدد ہوتا ہے، لہذا یہ شوہر کی طرف سے مفسر ہوگیا۔

اوراگر شوہر نے بیوی سے اختاری کہا، اس پر بیوی نے اخترت نفسی کہاتو طلاق واقع ہوجائے گی بشرطیکہ شوہر نے نیت کی ہو، کیوں کہ بیوی کلام مفسر ہے۔اور شوہر نے جس چیز کی نیت کی ہے، وہ اس کے کلام کے متملات میں سے ہے۔

#### اللَّعَاتُ:

ويتضمّن ﴾ شامل موگا - ﴿إعادة ﴾ لوثانا - ﴿انفراد ﴾ مفرد مونا ، ايك مونا ـ

#### "اختارى نفسك" \_ واقع مونے والى طلاق كى حيثيت:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی نے لفظ نفس یا اس کے قائم مقام کسی اور لفظ کو کلمہ احتادی یا احتوت سے مصل نہیں کیا، تو اس صورت میں ابہام جانبین کی وجہسے بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی، البتہ اگر کسی ایک کی طرف سے لفظ نفس وغیرہ کو بیان کر کے ابہام دور کر دیا گیا، تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

یہاں سے اس کی مزید تشریح ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے احتادی نفسك کہا اور اس کے جواب میں ہوی نے صرف احترت کہا تو ایک طلاق بائد واقع ہوجائے گی، کیوں کہ لفظ نفس کے ذکر کی وجہ سے شوہر کا کلام مفسر ہوگیا اور احد الجانبین میں ابہام ختم ہوگیا، اب بعد میں ہوگ کا کلام، کلام شوہر کا جواب بن کرصا در ہوا ہے، لہذا وہ کلام شوہر کے پورے کلام کو شامل ہوگا، اس لیے کہ سوال وجواب کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ المجواب یتضمن اعادة ما فی السوال یعنی جواب سوال کی عبارت اور اس کے مفہوم ومعانی کو شامل اور مضمن ہوتا ہے۔

و کذا لو قال النع سئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے لفظ '' ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے قائم مقام لفظ اختیار آ کو ذکر کر کے احتاری اختیار آ کہااور جواب میں بیوی نے اخترت کہدیا، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی، اس سئلے کی دلیل یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے جو اختیار آ کا لفظ ذکر کیا ہے اس میں آ ہے اور بیتاء بھی انفراد کے لیے ہوتی ہے اور بھی تعدد اور جمع کے لیے، اور ان دونوں چیزوں پر بیوی کا اپنش کو اختیار کرنا ولالت کرتا ہے، چنا نچہ آگر بیوی ایک طلاق واقع کرے گی تو یہ انفراد ہے، اور اگر اس نے تین طلاق کو اختیار کیا تو یہ تعدد ہے، الحاصل لفظ نفس کی طرح لفظ اختیار آ بھی مفسر ہے اور احدالی نبین میں واقع ہے، اس لیے اس سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

ولو قال لھا النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے صرف احتادی کہدکر یوی کو اختیار دیا، گریوی پڑھی کھی تھی اس نے جواب میں احتوت کے ساتھ لفظ نفسی بھی بڑھالیا، تو اس وقت بھی اگر شوہر نے طلاق کی نیت کر لی ہوگی، بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ کیوں کہ یہاں بیوی کا کلام منسر ہے اور احد الجانبین سے ابہام کو دور کر رہا ہے، لہذا بصورت نیت زوج بیوی کا کلام

### ر ان البداية جلد سي من المراكز ١٠٠٨ المراكز ١٠٠٨ المراكز الكام طلاق كابيان

شوہر کے کلام کی توضیح وتفییر کردے گا اور ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور صورت مسئلہ میں شوہر کے لیے طلاق کی نیت کرنا اس وجہ سے درست ہے کہ اختاری میں طلاق کا احتمال ہے اور انسان اپنے کلام کے حتمل کی نیت کرنے اور اسے مراد لینے میں مختار اور آزاد ہوتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ اِخْتَارِي فَقَالَتُ أَنَا اَخْتَارُ نَفْسِي فَهِي طَالِقٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تُطَلَّقَ، لِآنَ هَذَا مُجَرَّدُ وَعُدٍ أَوْ يَخْتَمِلُهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا طَلِقِي نَفْسَكِ فَقَالَتُ أَنَا أُطَلِقُ نَفْسِي، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ حَدِيْتُ عَائِشَةً عَائِشَةً ( (فَإِنَّهَا قَالَتُ لاَ ، بَلْ اَخْتَارُ اللَّهَ وَ رَسُولَةً )) وَاعْتَبَرَهُ النَّبِيُّ التَّلِيُّ الْمَيْفِيَةُ إِمَّا مِنْهَا، وَ لِأَنَّ هٰذِهِ الصِّيْعَةَ حَقِيْقَةٌ فِي الْحَالِ وَ تَجُوزُ فِي الْاِسْتِقْبَالِ، كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادِة وَ أَذَاءِ الشَّهَادَةِ، بِخِلَافِ قَوْلِهَا أُطَلِقُ نَفْسِيْ، لِأَنَّة وَكُن حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُو الْحَتَارُ اللَّهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ، وَ لَا كَذَلِكَ قُولُهَا أَنَا اَخْتَارُ انْفُسِيْ، لِأَنَّة حِكَايَةً عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُو الْحَتَارُ اللَّهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَ لَا كَذَلِكَ قُولُهَا أَنَا اَخْتَارُ اللَّهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَ لَا كَذَلِكَ قُولُهَا أَنَا اَخْتَارُ اللَّهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَ لَا كَذَلِكَ قُولُهَا أَنَا اَخْتَارُ اللَّهُ لَدُى الْمُعْلَةُ عَلَى الْحَالِ، لِلْاللَّةُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُو إِنْجَتِيَارُهَا لَفُسَى، لِلَاللَّهُ عَلَى الْحَدِيدُ وَالْمُهُ وَلُهُ الْمَا أَنَا الْعَلَقَ الْمُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْتَارُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْتِقِيلُ اللْمُ الْمُعْ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُهَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْم

ترجمہ: اور اگر شوہر نے کہا اختاری، بول نے کہا أنا أُختار نفسی تووہ مطلقہ ہوجائے گی، جب کہ قیاس بیہ کہ مطلقہ شہو، اس لیے کہ وہ تو صرف وعدہ ہے یااس میں وعدے کا احمال ہے، لہذا بیشو ہر کے طلقی نفسک اور بیوی کے أنا أطلق نفسی کہنے کی طرح ہوگیا۔

استحمان کی دلیل حفرت عائشہ جلتھ کی حدیث ہے، انھوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ میں تو القداوراس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور اللہ کے نبی علیقِلا نے حضرت عائشہ کے اس فرمان کوان کی طرف سے جواب گردانا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ جملہ حال کے لیے حقیقت اور استقبال کے لیے مجاز ہے، جیسا کہ کلمہ مہادت اور اوائے شہادت میں ہے۔ برخلاف ہوی کے قول اطلق نفسی کے، کیوں کہ اسے حال پرمحمول کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ یہ کی ثابت شدہ واقعہ کی حکایت نہیں ہے، جب کہ ہوی کا قول انا اختار نفسی ایبانہیں ہے، کیوں کہ ایک موجودہ حالت کی حکایت ہے اور وہ ہوی کا اینے آپ کو اختیار کرنا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مجرّد ﴾ صرف \_ ﴿ اعتبو ﴾ تمجما تها ، اعتبار كياتها \_

#### تخريج:

• اخرجہ البخاری فی کتاب الطلاق باب من خیّر ازواجہ، حدیث: ٥٢٦٢. و ابن ماجہ فی کتاب الطلاق باب الرجل یخیر امراتہ، حدیث: ٢٠٥٣.

## 

#### میغهٔ مضارع سے وقوع:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو لفظ احتادی کہہ کر طلاق کا اختیار دے دیا، جواب میں بیوی نے آنا اختار نفسی کا جملہ دہرایا، تو استحسانا اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی، اگر چہ آج تک قیاس اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ازروئے قیاس اس کے وقوع پر دل مطمئن نہیں ہو پار ہاہے، اور کیسے مطمئن ہو جب کہ بیوی نے جواب میں آنحفار کا صیفہ استعال کیا ہے جو مضارع ہے اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا اختال رہتا ہے، اب اگر اسے استقبال پرمحمول کریں، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں اینے نفس کو اختیار کرلوں گی جو سرا سروعدہ ہے اور وعدے سے طلاق نہیں واقع ہوتی۔

اور حال پرمحول کرنے کی صورت میں ہر چند کہ اس سے طلاق واقع ہو سکتی ہے، گر پھر بھی اس میں استقبال کا احتمال باقی اور برقر ارر ہےگا۔ اور شک اور احتمال کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی، البندا جس طرح شوہر کے طلقی نفسٹ جسے صرت محملہ کہنے کے جواب میں بیوی کے آنا أطلقی نفسی کہنے سے اس پر طلاق نہیں واقع ہوتی، اس طرح یہاں بھی نہیں ہونی چا ہیے، کیوں کہ بہرحال اختاری نفسٹ کا مرحلہ اور معاملہ طلقی سے صراحت ووضاحت میں بہت پیچھے ہے۔

مراسخان صورت مسئله می طلاق کو ثابت اور واقع مانا گیا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ جب بیآ بت کریمہ یا آبھا النبی قل الأزواجك إن كنتن تر دن الحياة الدنيا و زينتها فَتَعَالين أمتِعكُنّ و أُسَرّ حكُنّ سراحا جميلا نازل ہوئی۔ اور اس ك ذريج شبنثاه دو جہاں کوا بی از واج كے حوالے سے اختيار دينے كا حكم ديا گيا، تو آپ مَنَّ اللَّهِ عَالَثُمْ خَلَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ورسوله و الدار سلط مين من اپنو والدين سے مشورہ لول گي نبيل، ہر گرنبيل، بلكه ميل تو الله الله ورسوله و الدار الآحرة، كهاس سلط ميل ميل الحقاد الله ورسوله و الدار الآحرة، كہاس سلط ميل ميل اپنو والدين سے مشورہ لول گي نبيل، ہر گرنبيل، بلكه ميل تو الله، اس كے رسول اور آخرت كو اختيار كرتى ہوں۔ رواہ بخارى وسلم۔

اس حدیث سے وجہ استدلال ہوں ہے کہ اختار کے مضارع کا صیغہ ہونے کے باوجود آپ مَنْ اللّٰہِ کُے حضرت عاکشہ کے جواب کو اختیار مانا ہے اور حال پرمحول فرمایا ہے، معلوم ہے ہوا کہ مضارع سے حال مرادلیا جانا زیادہ بہتر ہے، اس مسکلے کی دوسری دلیل ہیں ہے کہ اُختار بعنی مضارع کے واحد مسکلم کا صیغہ حال کے لیے حقیقت اور استقبال کے لیے مجاز ہے، جیسا کہ کلمہ شہاوت اُشھد اُن لا اِللہ المنح میں بھی بہی صیغہ موجود ہے اور وہاں بھی حال ہی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اُشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، نہ یہ کہ میں گواہی دوراگا ورنہ تو کو کی مختص مومن ہی نہیں رہے گا، بلکہ سب کا ایمان وعد سے پر معلق اور موقوف رہے گا، اس طرح اگر کسی مسئلے میں کو کی مختص گواہی دیتا ہے تو وہاں بھی اُنشھد کا صیغہ استعال کرتا ہے اور حال ہی پر اسے محمول کیا جاتا ہے، للذا جب اکثر مواقع پر یہ صیغہ حال پرمحمول کیا جاتا ہے تو یہاں بھی حال پرمحمول کیا جائے گا اور استخسانا بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

بخلاف قولھا النے انا اُختار نفسی کے ذریعے قیاساً عدم وقوع طلاق کو اُنا اطلق نفسی پر قیاس کیا گیا تھا، صاحب
کتاب یہاں سے ای قیاس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں کوایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ
اُختار نفسی کوتو حال پرمحمول کر سکتے ہیں، گر اطلق نفسی کو حال پرمحمول کرنا متعذر ہے، کیوں کہ اگر اسے حال پرمحمول کیا گیا تو
یہ حکایت بین گا اور حکایت اپنے سے پہلے وجود حکی عنہ یعنی جس کی حکایت بیان کی گئی ہے اس کے تقذم وجود کی کم تفضی ہوتی ہے۔
اور یہاں کوئی بھی حکایت نہیں ہے، اس لیے کہ اُطلق نفسی کے تلفظ اور تکلم سے پہلے کوئی ایس چیز ہے ہی نہیں جے حکی عنہ بنایا
جائے، کیوں کہ اس سے قبل ہوی کی جانب سے طلاق یا اس کے متعلق کوئی بات ہی معرض وجود میں نہیں رہتی، الہذا اس صیغے کو حال پر
حکول کرنا متعذر ہے۔

اس کے برخلاف أنا احتاد نفسی کوحال پرمحول کیا جاسکتا ہے، بایں معنیٰ کہ اختیار دل کے اراد ہے اور ممل کا نام ہے، لہذا اختاد نفسی کے تکلم کے وقت اس اراد و دل کو دکایت کے لیے محکی عنه بنا کراسے حال برمحول کردیں گے۔

وَ لَوُ قَالَ لَهَا إِخْتَارِيُ إِخْتَارِيُ اِخْتَارِيُ فَقَالَتُ اِخْتَرْتُ الْأُولَى وَالْوُسُطَى وَالَاّحِيْرَةَ طُلِقَتُ ثَلَاثًا فِي قُولِ أَبِي حَيْفَة وَ وَلِيَّا لَيْهُ وَالِمَدَة وَ إِنَّمَا لَا يُخْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ، إِذِ الْإِخْتِيَارُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ هُو الَّذِي يَتَكَرَّرُ، لَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْأُولَى وَ مَا يَجْرِيُ مَجْرَاهُ إِنْ كَانَ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ، إِذِ الْإِخْتِيَارُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ هُو الَّذِي يَتَكَرَّرُ، لَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْأُولَى وَ مَا يَجْرِيُ مَجْرَاهُ إِنْ كَانَ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ، إِذِ الْإِخْتِيَارُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ هُو اللّذِي يَتَكَرَّرُ، لَهُمَا أَيْدُولِي وَلَهُ أَنَّ هَذَا وَصْفَى لَغُوْ، لِأَنَّ الْمُجْتَمِع فِي الْمُكَانِ، وَالْكَلَامُ لِلنَّرْيُبُ ، وَلَهُ أَنَّ هَذَا وَصْفَى لَغُوْ، لِأَنَّ الْمُحْتَمِع فِي الْمُكَانِ ، وَالْكَلَامُ لِلنَّرْيَبُ ، وَلَا لَوَهُولَ اللَّهُ لِلْمَوْرَاتِهِ، فَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْمُكَانِ ، وَالْكَلَامُ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَوْلَالُ وَلَوْلُولُ وَاللَّولُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ طَلَقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْ

ترجیمہ: اور اگر شوہر نے بیوی سے اختاری اختاری اختاری (تین مرتبہ) کہا، اس پر بیوی نے کہا میں نے پہلی، متوسط اور اخیرہ (تین ) کو افتیار کیا تو حضرت امام صاحب راٹھیڈ کے قول میں بیوی پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی اور ثیت زوج کی ضروت نہیں ہوگی۔

## ر آن البداية جلدال ير محالة المساكلة المساكلة المام طلاق كايان ي

حضرات صاحبین مُوَالَّيُ فرماتے ہیں کہ بوی ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی۔اور شوہر کی نیت اس لیے درکار نہیں ہوگی کہ مکرار کلمات طلاق پر دلالت کررہے ہیں۔ کیوں کہ طلاق کے حق میں اختیار ہی مکرر ہوسکتا ہے۔

حضرات صاحبین بروانیا کی دلیل بر ہے کہ اولی اوراس کے قائم مقام کا ذکراگر چہ من حیث التوتیب مفیر نہیں ہے، لیکن من حیث الإفراد مفید ہے، لہذا جس چیز میں مفید ہوگا اس کا اعتبار ہوگا۔

حضرت امام صاحب را تشکیلا کی دلیل میہ ہے کہ بید وصف لغو ہے، اس لیے کہ ملکیت میں جمع ہونے والی چیزوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی ۔ اور کلام ترتیب کے لیے ہے، افراداس کے لواز مات میں ہوتی ۔ اور کلام ترتیب کے لیے ہے، افراداس کے لواز مات میں سے ہے، البندا جب اصل کے حق میں کلام لغوہو گیا تو بناء کے حق میں بھی لغوہو جائے گا۔

اوراگر بیوی نے اخترت اختیار ہ کہا تو سب کے قول میں تمین طلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ لفظ اختیار ہ مورہ (ایک مرتبہ) کے لیے ہے، البذایہ عورت کی صراحت کرنے کی طرح ہوگیا۔اوراس لیے بھی کہ اختیار ہ تاکید کے لیے ہے اور بدونِ تاکید بھی تمین طلاق واقع ہوگتی ہے، البذا تاکید کے ساتھ تو بدرجہ اولی تمین واقع ہوگی۔

اوراگر بیوی نے کہا قد طلقت نفسی یا اختوت نفسی بتطلیقة کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا، کیول کہ بیلفظ انقضائے عدت کے بعد طلاق کو واجب کرتا ہے، تو الیا ہوگیا کہ گویا عورت نے عدت کے بعد طلاق کو اختیار کیا۔

ادر اگر شوہر نے بیوی سے آمو کے بید کے فی تطلیقة یا اختاری تطلیقة کہا اور عورت نے اپ آپ کو اختیار کرلیا تو وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی اور شوہر کو رجعت کا اختیار ہوگا، کیول کہ شوہر نے عورت کو اختیار دیا تھا گر تطلیقة کے ساتھ اور تطلیقة کے بعد رجعت ہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿ وسطى ﴾ درميان والى - ﴿ لغلى ﴾ لغوموكيا - ﴿ مرّة ﴾ ايك بار - ﴿ انقضاء ﴾ ختم موجانا -

#### تين بار "اختارى" كنخ كي صورت كاحكم:

یہاں ہوی کو افتیار دینے کے سلسلے میں کئی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جو ان شاء اللہ ترتیب وار آپ کے سامنے پش کیے جا تیں مرتبہ لفظ احتادی احتادی احتادی کہ کراپنی ہوئی کو طلاق جا تیں مرتبہ لفظ احتادی احتادی احتادی کہ کراپنی ہوئی کو طلاق کا افتیار دیا اور جواب میں ہوئی نے یوں کہا احترت الأولی و الوسطی و الأحیرة، تو اس صورت میں خواہ شو ہر نیت کرے یا نہ کرے اس کی ہوئی پرامام صاحب کے یہاں تین طلاق واقع ہوں گی اور حضرات صاحبین کے یہاں صرف ایک طلاق واقع ہوگ نیت کی ضرورت یہاں ہوگی، اس لیے کہ لفظ احتادی میں تکرار ہے اور یہی تکرار مکرر ہوگا، لہذا نیت کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ اور تکرار ہی معنی طلاق پر قرینہ بن جائے گا۔

حفرات صاحبین میتا کی دلیل یہ ہے کہ بیوی کے جواب میں ذکر کردہ الفاظ اولی، وسطی اور اخیرہ کے دو رے بن :

(۱) مفیدتر تیب ہوں اور عبارت کامفہوم یہ ہو کہ میں نے پہلے اولی کو اختیار کیا پھروسطی کو اور اس کے بعد اخیرہ کو (۲) ان کا دوسرا

فائدہ یہ ہے کہ افراد یعنی ایک ایک ہونے کی حیثیت سے مفید ہوں۔اور یہاں یہی دوسری فائدہ ہی ممکن ہے، کیوں کہ کل افتیار کل ترتیب نہیں ہوں گے، البتہ مفید افراد ہوں گے اور بیوی کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو پہلے کلمہ اختیار ہے سے میرے سپردکی گئ تھی اور پہلے کلمے سے ایک طلاق ہی سپردکی گئ تھی اور پہلے کلمے سے ایک طلاق ہی سپردکی گئ تھی ،اس لیے وہی ایک واقع ہوگی اور چوں کہ میحل محل ترتیب نہیں ہے، اس لیے دیگر کلمات اس پر مرتیب بھی نہیں ہوں گے اور جب دیگر کلمات کا اس برترتیب بھی نہیں ہوگا تو دیگر طلاق بھی نہیں واقع ہوں گی۔

وله حضرت امام صاحب رائیمین کی دلیل بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں اولی، وسطی اخیرہ کا جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ لغو ہے،

اس لیے کہ وہ چیزیں جو کسی کی ملکیت میں جمع ہوں، ان میں تر تیب نہیں چلتی، بلکہ وہ خص ان کے استعال کرنے میں آزاداور
مختار ہوتا ہے، جبیبا کہ اگر کسی مکان میں چندلوگ جمع ہوں تو ان میں تر تیب نہیں چلتی اور ھذا أول و ھذا آخر نہیں کہا
جائے گا،لبذا جس طرح مکان میں جمع شدہ چیز وں میں تر تیب نہیں چلتی اسی طرح کسی شخص کی ملکیت میں جمع شدہ چیز وں میں تہیں جمع ہوتی ہیں، اس لیے ان میں بھی تر تیب نہیں چلے گی اور
اس کا ذکر لغو ہوجائے گا۔ اور چوں کہ طلاق بھی شو ہرکی ملکیت میں جمع ہوتی ہیں، اس لیے ان میں بھی تر تیب نہیں چلے گی اور
اس کا ذکر لغو ہوجائے گا۔ جب کہ صورت حال ہی ہے کہ یہاں بیوی کا کلام یعنی الأولی و الوسطی وغیرہ تر تیب کے لیے
ہے، اور افراد تو تر تیب کے لواز مات میں ہے ہے، کہ عورت ایک ایک کر کے اختیار کرے یا ایک دو اور ایک کر کے اختیار
کرے۔ لہذا جب اصل یعنی تر تیب کے تن میں بیوی کا کلام لغو ہو گیا تو بناء یعنی افراد کے حق میں بھی لغو ہوجائے گا اور صرف
مرف ایک مرتبہ اختیار تا کہ دو تو اس پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، لہذا یہاں تو وضاحت کے ساتھ اختیات کہا گیا
ہے۔ اس لیے بدرجہ اولی تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، لہذا یہاں تو وضاحت کے ساتھ اختیات کہا گیا
ہے۔ اس لیے بدرجہ اولی تین طلاق واقع ہو کہا کیں۔

- (۲) ولو قال النج دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کے تین مرتبہ اختاری کہنے کے جواب میں ہوی نے صرف اخترت اختیارة کہ کہا، تو امام صاحب اور صاحبین سب کے یہاں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ لفظ اختیارة مرة واحدة کے معنی میں ہے اور عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق واقع کرلیا، لہذا جس طرح مرة کی صراحت کرنے سے تین طلاق واقع ہوں گی، اس طرح اختیارة کہنے سے بھی تین ہی واقع ہوں گی۔ کیوں کہ اختیارة تاکید کے ہے اور بدون تاکید یوی پر تین واقع ہور ہی ہیں فیما رأیك فی الناکید۔
- (۳) ولو قالت النع تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کے تین مرتبہ اختاری کے جواب میں بیوی نے قد طلقت نفسی (۱) یا اخترت نفسی بتطلیقة کہا، تو بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ بیانفظ الفاظ صریحہ میں سے ہے جو عدت گذر نے کے بعد بینونت کو ثابت کرتا ہے اور جس لفظ سے انقضائے عدت کے بعد بینونت ثابت ہوتی ہے، اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے، البتہ رجعی ہی انقضائے عدت کے بعد بائن ہوتی ہے، اس لیے مذکورہ طلاق طلاق رجعی ہوگی۔

والي طلاق رجعي ہوگی ۔

تیسرے مسکے میں جہاں اختاری کے جواب میں عورت قد طلقت نفسی کے ذریعے طلاق اختیار کرتی ہے، صاحب كتاب نے اس كا حكم يہ بيان كيا ہے كه فهى واحدة يملك الوجعة كداس صورت بين ايك طلاق رجعي واقعي موگ، اس سلسلے بين بدایہ کے عربی شارمین مثلاً صاحب فتح القدر علامدابن الہمام، صاحب عنابیاورعلامہ عینی وغیرہ کی محقیق عمیق بیہ ہے کہ واحدة اور يملك كورميان كاتب كي تلطى سے لفظ "لا" چھوٹ گيا ہے اور اصل عبارت جومبسوط، زيادات اور جامع صغير وغيره ميس ہوه فھی و احدہ لا یملك الرجعۃ ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے، كيوں كہ بيوى نے اختاري كے جواب ميں طلاق كواختياركيا ہے اور اختاري الفاظ كنايييل سے باور الفاظ كنايي سے طلاق بائن كاوا قع مونا زبان زدخاص و عام ہے۔



•



# فَصُلُّ فِي الْأَمَرِ بِالْيَكِ يفصل امر باليدكے بيان ميں ہے



وَ إِذَا قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنُوِي ثَلَاثًا، فَقَالَتْ قَدِ الْحَتَرُتُ نَفْسِيْ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ ثَلَاثٌ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ يَصُلُحُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ لِكُوْنِهِ تَمُلِيْكًا كَالتَّخْيِيْرِ، وَالْوَاحِدَةُ صِفَةُ الْإِخْتِيَارَةِ، فَصَارَ كَأَنَّهَا قَالَتُ اِخْتَرُتُ نَفْسِيْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَ بِذَٰلِكَ يَقَعُ الثَّلَاكُ.

ترجمه: اگر شوہر نے تین طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس پر بیوی نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو تین طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ اختیار اُمو بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے، کیوں کہ تخییر کی طرح یہ بھی تملیک ہے، اور واحدۃ اختیارۃ کی صفت ہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا گویا کہ بیوی نے یوں کہا میں نے ایک ہی باراپنے آپ کو اختیار کر لیا۔ اور اس سے تین طلاق واقع ہوتی میں۔

#### اللغات:

﴿ احترت ﴾ ميل نے چن ليا۔ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا۔ ﴿ تحيير ﴾ افتي روينا۔ ﴿ مرّ ق ﴾ ايك بار۔

#### "امرك بيدك" ــ وقوع طلاق:

مئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تیرا معاملہ تیرے حوالے ہے اوراس کلام سے اس نے تین طلاق کی نیت کی ، جواب میں بیوی نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو اختیار کرلیا، تو اس پر تین طلاق واقع ہوجائے گی ، دلیل یہ ہی ، جواب میں اختیار کا صیغہ استعال فرمایا ہے اور اختیار امر بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے ، کہ یہاں بیوی نے امر بالید کے جواب بن سکتا ہے ، کیوں کہ جس طرح اختیار دینے میں مالک بنانے کے معنی موجود ہیں ، ای طرح امر بالید میں بھی یہ معنی موجود ہیں اور اختار سے اختیار دینے کی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے ، لہذا یہاں بھی واقع ہوجائے گی۔

رئی یہ بات کہ اختیار دینے میں تو تین طلاق کی نیت کرنا درست نہیں ہے، یہال کیسے درست ہے، تو اس کا جواب سے کہ بوک نے بوک نے

ے معنی میں ہے، لہذا اصل عبارت یوں ہوئی احتوت نفسی بموۃ واحدۃ میں نے ایک دفعہ میں اپنے آپ کواختیار کرلیا اور اس طرح کے جملے سے تین طلاق واقع ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بھی تین طلاق واقع ہوگی بشرطیکہ شوہر نے ثلاث کی نیت کی ہو۔ (اس کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے)۔

وَ لَوُ قَالَتُ قَدُ طَلَّقُتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ أَوُ اِخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيْقَةٍ فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ الْوَاحِدَة نَعْتُ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَهُو فِي الْأُولِي الْإِخْتِيَارَةُ، وَ فِي النَّانِيَةِ التَّطْلِيْقَةُ، إِلَّا أَنَّهَا تَكُونُ بَائِنَةً، لِأَنَّ التَّفُويُضَ فِي الْمَانِينِ ضَرُورَةُ مَلْكِهَا أَمُرَهَا، وَ كَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَتَصِيْرُ الصِّفَةُ الْمَذُكُورَةُ فِي التَّفُويُضِ مَذْكُورَةً فِي الْآلُونِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ النَّلُاثِ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَالْخُصُوصَ، وَ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلُوثِ نِيَّةً النَّلَاثِ فَيْ أَلُولُهُ أَمُولُوا أَمُولُوا الْعُمُومَ، وَ قَدْ حَقَّقُنَاهُ مِنْ قَبُلُ.

تروجہ ایک طلاق بائنہ ہے، اس لیے کہ واحدۃ مصدر محذوف کی صفت ہے جو پہلی صورت میں احتیارۃ ہے اور دوسری صورت میں اقتطار کرایا اقتطار کہ اس کے کہ واحدۃ مصدر محذوف کی صفت ہے جو پہلی صورت میں احتیارۃ ہے اور دوسری صورت میں التطلیقة، گریہ طلاق بائن ہوگی، کیوں کہ اس عورت کے اپنے معاطے کا مالک ہونے کی ضرورت کے پیش نظر تفویض بائن ہی میں ہوتی ہے اور بیوی کا کلام کلام شوہر کا جواب بن کرصا در ہوا ہے، لہذا تفویض میں ذکر کردہ صفت ایقاع میں بھی ندکور ہوگی۔

اور أموك بيدك ميں تين طلاق كى نيت اس بليے درست ہے كہ يہ جمله عموم اور خصوص دونوں كا احمال ركھتا ہے۔اور ثلاث كى نيت نيت تعيم ہے۔ برخلاف شوہر كے احتادي كہنے كے،اس ليے كہ بيصرف عموم كا احمال ركھتا ہے اور اس سے پہلے ہم اسے ثابت كر چكے ہيں "۔

#### اللغاث:

﴿تفويض ﴾ مونينا، سردكرنا - ﴿إيقاع ﴾ والنا، واقع كرنا -

#### "امرك بيدك" ـــ وقوع طلاق:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کس شخص نے اُمرک بیدک کے الفاظ سے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور جواب میں بیوی نے طلقت نفسی بو احدۃ کہایا اخترت نفسی بتطلیقۃ کہا،تو ان دونوں صورتوں میں اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

اس مسئلے کی دلیل ہے ہے کہ بیوی کے الفاظ میں جو واحدہ کا لفظ آیا ہے وہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ اور بیمصدر پہلی صورت یعنی اختوت نفسی اختیارہ واحدہ اور تقدیری عبارت یوں ہے اختوت نفسی اختیارہ واحدہ اور دوسری صورت یعنی قد طلقت نفسی ہو احدہ میں مصدر محذوف تطلیقہ ہے اور پوری عبارت ہے طلقت نفسی تطلیقہ واحدہ اور دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی۔

إلا أنها النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ طلقت نفسی تطلیقة و احدة تو الفاظ صریحہ میں سے

ہاوراس سے طلاق رجعی واقع ہونی جا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ طلاق بائن واقع ہوگئ؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں طلاق کے بائن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے آمو کے بیدک کے ذریعے بیوی کواختیارویا ہے، اور امرك بيدك الفاظ كنايه ميل سے ہے جس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اس ليے كه امرك بیدك ك ذريع تفويض طلاق كا تقاضايه ي كه يوى اين معاسع كى ما لك موجائ اور ظاهر يك كه تقاض كايم فهوم ومطلب اسى وقت پورا ہوگا جب بیوی پرطلاق بائن واقع ہو، اور چول کہ بیوی کا ندکورہ کلام شوہر کے امر ك بيدك كے جواب ميں واقع ہوا ہے اور شوہر کے کلام میں صفت بینونت مذکور ہے، للبذا ہوی کے کلام میں بھی میصفت مذکور ہوگی اور اس پرطلاق بائن واقع ہوگی ، تا کہ میاں ہوی دونوں کا کلام ایک دوسرے کےمطابق اورموافق ہوجائے۔

وإنما تصح الخ يبال سے صاحب كتاب نيت ثلاث ك حوالے سے أمرك بيداني اور اختاري نفسك دونوں ميں فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کدا مرک بیدک میں تین طلاق کی نیت کرنا اس وجدسے سیح ہے کد لفظ اُمراسم عام ہے جو ہر فعل پر صادق آسکتا ہے، البداطات پر بھی صادق آئے گا اور اموك بيدك كامعنى ہوگا طلاقك بيدك اورطلاق مصدر ہے جوعموم اورخصوص دونوں کا حتمال رکھتا ہے، نبنداا گرایک کی نبیت ہوگی تو خصوص پرمحمول ہوگا۔ اور اگرتین کی نبیت ہوگی تو عموم برمحمول ہوگا۔

اس کے برخلاف لفظ اختاری میں صرف خصوص کا احتمال ہے، عموم کانہیں ، لبذا احتادی سے خصوص لیعنی ایک کی نبیت تو کی جاستى ب، مرعموم يعنى ثلاث كى نيت كرنا درست نبيل ب،صاحب بداية فرمات بين كه فصل في الاختيار كتحت بم اسے بيان كرڪيے ہيں فلا نعيد ههنار

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ بَعْدَ غَدٍ لَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ، وَ إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَ كَانَ بِيَدِهَا أَمْرٌ بَعْدَ غَدٍ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ الْوَقْتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْأَمْرُ، إِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ، فَكَانَا أَمْرَيْنِ، فَبِرَدِّ أَحَدِهِمَا لَا يَرْتَذُ الْآخَرُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّيْلَةِ هُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ٱلْيَوْمَ وَ بَعْدَ غَدٍ، قُلْنَا الطَّلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْقِيْتَ، وَ الْأَمْرُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُهُ فَيُوقَتُ الْأَمْرُ بِالْأُوَّلِ وَ يُجْعَلُ الثَّانِي أَمْرًا مُبْتَدَأً.

ترجمہ: اورا گرشوبر نے بیوی سے یوں کہا أمرك بيدك اليوم وبعد غد (تيرامعالمة ج تيرے ہاتھ ميں ہے اور پرسول) تو اس میں رات داخل نبیں ہوگی۔اوراگر بیوی نے یوم میں معاملے کورد کر دیا تو اس دن کا أهر باطل ہوجائے گا اور پرسوں اس کے ہاتھ میں (پھر) معاملہ ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے دوایسے وقتق کو ذکر کیا ہے جن کے مابین اٹھی کا ہم جنس ایک وقت ہے جے اموشامل نہیں ہے،اس لیے کہ صرف یوم کا تذکرہ لیل کو شامل نہیں ہوگا،لہذا دونوں دو أهم ہو گئے اوران میں سے ایک کورد کرنے سے دوسرا

ا ما مرزفر جہتیر فرماتے میں کہ وہ دونوں ایک ہی اُمر بیں اور شوہر کے اُنت طالق الیوم وبعد غد کہنے کے درجے میں میں،

ر آن البداية جلد على المستحد ١١٠ ١١٥ من المحال الكام طلاق كابيان على

ہم کہتے ہیں کہ طلاق کی وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال نہیں رکھتی جب کہ أمو بالمید میں اس کا احتمال ہے، لہذا أمو بالید کو پہلے کے ساتھ مؤقت کرلیا جائے گا اور دوسرے کو نئے سرے سے أمو مانا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿لم يتناول ﴾ شامل نه بوا ـ ﴿لا يو تد ﴾ نيس رد بوكا ـ ﴿ تاقيت ﴾ وقت مقرر كرنا ـ

#### تفويض مونت كي أيك صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی یوی کو ان الفاظ سے اختیار دیا آمر کے بیدك الیوم وبعد عد تو یوم کے بعد جورات آئے گی وہ اس اختیار میں شامل اور داخل نہیں ہوگی ، اور اگر بیوی نے رات میں اپنے آپ کو اختیار کیا تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس طرح اگر بیوی نے یوم کا اختیار کورد کر دیا تو اب پرسوں والا اس کا اختیار باقی رہے گا ، اور یوم والے اختیار کورد کرنے سے بعد الغد والے اختیار کی صحت برکوئی اثر نہیں ہوگا۔

لیل کے اُمریس داخل نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے دوایے وقتوں کا ذکر کیا ہے (الیوم و بعد غد) جن کے مابین اضی کا ہم جنس ایک وقت ہے (غد) اور اسے اُمر شامل نہیں ہے، لہذا آمر کا بیدک الیوم سے ایک اُمر ثابت ہوا اور بعد غد سے دوسرا اور چوں کہ ان کے مابین غد حد فاصل ہے، اس لیے ایک یعنی الیوم کورد کرنے سے دوسرا یعنی غد والا آمر مردود اور ختم نہیں ہوگا۔

اور کیل کے اُمر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے صراحت کے ساتھ یوم کا تذکرہ کیا ہے اور یوم کی تنصیص وتصری کیل (لات) کواس سے خارج کردیتی ہے، اس لیے یہال کیل یوم کے ذریعے دیے گئے امر میں داخل اور شامل نہیں ہوگی۔

وقال زفر النع امام زفر ولیسی فی فرماتے بیں کہ الیوم و بعد غددونوں آپس میں معطوف علیہ معطوف بیں اور چوں کہ یہاں لفظ اُمر کا تکرار نہیں ہے، لینی اُمو کے بیدک الیوم و اُمر کے بیدک بعد غدجیں عبارت نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک ہی تکم کوشائل ہوں گے اور دونوں اُمر اُمر واحد کے درج بیں ہوں گے جن میں سے ایک کورد کرنے سے دو مراجی رد ہوجائے گا، اور بیابی ہے کداگر کسی نے اپنی بیوی کو ان الفاظ میں طلاق دی اُنت طالق الیوم و بعد غد تو اس صورت میں دونوں سے ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہوئی۔ اور نہو الله موالم معاملہ مانا جائے تو اس صورت میں بیوی پر دوطلاق واقع ہوئی چاہیے، (و الا مو لیس کذالک)۔ قلنا النع احناف کی طرف سے امام زفر والتھ نی تھیاں کا جواب سے ہے کہ حضرت والا اُمو بالید کوطلاق پر تیاس کر کے دونوں جگدا یک ہونے کا نغرہ لگانا درست نہیں ہے، کوئکہ طلاق اور اُمر بالید میں فرق ہوئی ہوئے کہ طلاق تاقیت لین کسی وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احمال نہیں رکھتی، بلکہ جوعورت آج مطلقہ ہوگی وہ غد اور بعد الغد میں بھی مطلقہ ہوگی، اس کے برخلاف اُمر بالید میں تاقیت اور اختصاص بالوقت کا احمال ہوا ور بیمکن ہے کہ ایک وقت میں عورت کا معاملہ اس کے حوالے ہواور دوسر فامر بالید میں تاقیت اور اختصاص بالوقت کا احمال ہواد میمکن ہے کہ ایک وقت میں عورت کا معاملہ اس کے حوالے ہواور دوسر فروت میں نہ ہو۔ چنانچ صورت مسئلہ میں اُمر کی بیدک الیوم سے ایک امر فابت ہوگا اور بعد غد سے دوسرانیا امر فابت ہوگا اور وقت میں عورت کی اُمر کی بیدک الیوم و آمر کی بید خد۔

وَ لَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ عَدًا يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي ذَلِكَ، وَ إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَبْقَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا فِي الْعَدِ، لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقْتَ مِّنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلَامُ، وَ قَدْ هَجَمَ اللَّيْلُ وَ مَجْلِسُ الْمُشَاوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَمْرُكِ بِيدِكِ فِي يَوْمَيْنِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَ اللَّهُ إِذَا رَدَّتِ الْأَمْرِ كِمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ اللَّهُ إِذَا رَحَّتِ الْأَمْرِ كَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْمُو عَيْ الْيُومِ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفُسَهَا عَدًا، لِأَنَّهَا لاَ تَمْلِكُ رَدَّ الْأَمْرِ كَمَا لاَ تَمْلِكُ رَدَّ الْإَنْ الْمُخَدِّرَ بَيْنَ الشَّيْمَ إِنَّا الْيُومَ لَهَا الْيُومَ لَا يَنْقَى لَهَا الْجِيَارُ فِي الْعَدِ، فَكَذَا إِذَا خَتَارَتُ نَفُسَهَا الْيُومَ لَا يَنْقَى لَهَا الْجِيَارُ فِي الْعَدِ، فَكَذَا إِذَا خَتَارَتُ نَفُسَهَا الْيُومَ لَا يَنْقَى لَهَا الْجِيَارُ فِي الْعَدِ، فَكَذَا إِذَا خَتَارَتُ وَلَا قَالَ الْمُؤْمَ وَ أَمْرُكِ بِيدِكِ عَدًا أَنَّهُمَا أَمْرَانِ لِمَا أَنَّهُ ذَكُو الْكُلِّ وَقْتٍ خَبُوا عَلَى حِدَّةٍ، بِجِلَافِ مَا تَقَدَّمَ.

ترجملی: اوراگر شوہر نے امو کے بید کے الیوم و غدا کہا تو اس میں رات بھی داخل ہوگی۔اوراگر عورت نے اس دن امر کورد کر دیا تو غد میں اس کے لیے امر نہیں باتی رہے گا، کیوں کہ یہ امر واحد ہے، اس لیے کہ ذکر کردہ دونوں وتوں کے مابین کوئی ایبا وقت فاصل نہیں بنا جے کلام شامل نہ ہو۔اور بھی مجلس مشاورت کے دوران ہی رات آ دھمکتی ہے، لہٰذا یہ ایبا ہوگیا جسے شوہر نے امو کے بید کے فی بعد کہ ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ والیہ ہے مروی ہے کہ جب بیوی نے المیوم میں اختیار کوختم کر دیا تو (بھی) غد (آئندہ کل) میں اسے اپنے آپ کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ بیوی ردامر کی مالک نہیں ہے، جبیبا کہ وہ ایقاع طلاق کورد کرنے کی مالک نہیں ہے۔ طاہر الراویہ کی دلیل یہ ہے کہ جنب بیوی نے المیوم میں اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو غد میں اس کے لیے اختیار باقی نہیں بہے گا، لہٰذا اسی طرح (اس کا اختیار ختم ہوجائے گا) جب اس نے امر بالید کوختم کر کے اپنے شوہر کو اختیار کرلیا، کیوں کہ جسے دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے وہ ان میں سے صرف ایک ہی کو اختیار کرنے کا ما بک ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف ولیٹیڈ سے منقول ہے کہ جب شوہر نے امرك بیدك الیوم، وامرك بیدك غدا كہا تو يہ دو امر ہوگئے،ال ليے كہ شوہر نے ہرا يك وقت كے ليے عليحدہ خبر ذكركى ہے، برخلاف سابقہ سئلے كى۔

#### اللّغاث:

ودت المصراديا وهجم الله الله على به طارى موكى بدولا ينقطع الختم نبيس موتى ـ

#### تفويض مونت كي ايك صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ آگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اُمر کے بید کے الیوم و غدا کے الفاظ سے اختیار سونپا، تو اب اس تخیر میں یوم اور غد دونوں مل کر اُمر واحد کے درجے میں ہوں گے، میں یوم اور غد کے مابین جورات ہے وہ بھی داخل اور شامل ہوگی اور یوم اور غد دونوں مل کر اُمر واحد کے درجے میں ہوں گے، کی وجہ ہے کہ اگر بیوی نے الیوم میں اختیار کوردکر دیا تو غد میں بھی اس کا اختیار ختم ہوجائے گا، اس لیے کہ شوہر نے یوم اور غد

کورف واؤکے ذریعہ معطوف علیہ اور معطوف بنا کرغد کو یوم کے ساتھ ملحق کردیا ہے اور ان کے مابین کوئی ایسا وقت بھی نہیں ہے جو یوم اور غد میں حدفاصل ہواور اسے تخییر شامل نہ ہو۔ لہذا الیوم اور غد دونوں کا تھم تھم واحد کے درجے میں ہوگا اور الیوم کی تر دید غد میں بھی تر دیدکوشامل اور لاحق ہوگی۔ ،

اوررات کے، سخیر میں داخل ہونے کی وجہ یہ کہ یوم اور غد کے مابین حدفاصل نہ ہونے کی وجہ دونوں ایک دوسرے سے ملحق اور متصل ہیں اور اکثر ایبا ہوتا ہے کہ لوگ یوم یعنی دن میں مشورہ اور میٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں اور ان پر رات آدمکتی ہے، لیکن پھر بھی نہ تو میٹنگ ختم ہوتی ہے اور نہ بی مجلس برخاست ہوتی ہے اور رات کو المیوم میں داخل اور شامل مان کراس کا حصد تصور کر لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی المیوم اور غد کے مابین والی لیل "لیل متحلل" اس میں داخل ہوگی۔ اور جس طرح امران میں دونوں یوم کے درمیان والی رات اُمر اور تخیر میں داخل ہوتی ہے، ھکذا یہاں بھی لیل تخیر میں داخل ہوگی۔

حضرت امام ابوضیفہ ﷺ ہے امائی امام ابویوسف کی روایت میں بیر منقول ہے کہ یوم میں امرکورد کرنے کے باوجود غد میں عورت کا اختیار باتی اور برقرار رہے گا،اس لیے کہ اگر شوہر بیوی کو خاطب کر کے یوں کہے کہ طلقتك میں نے تجھے طلاق دیدی، تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی اس ایقاع کورد اور منسوخ کرنے کی حق دار نہیں ہوگی، اس طرح یہاں بھی وہ امر بالید کوختم کرنے کی مالک نہیں ہوگی، اس طرح یہاں بھی وہ امر بالید کوختم کرنے کی مالک نہیں ہوگی۔ اور الیوم میں وہ لاکھرد کرے غدمیں اس کا اختیار باقی رہے گا۔

وجه الظاهر المح ظاہر الروایة کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسلمیں اگریوی نے المیوم میں اپنے آپ کوطلاق دے کر اختیار کرلیا، تو اتنا طے ہے کہ اب غدیں اسے اختیار نہیں ملے گا، لہذا جس طرح الیوم میں اختیار نفس کی وجہ سے فد کا اختیار ساقط ہوجا تا ہے، ای طرح الیوم میں اُمر بالید کورد کر کے اختیار وج کی صورت میں بھی غدیمی اختیار ختم ہوجا تا چاہیے، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ المحیر بین الشینین لا یملك إلا احتیار احدهما لین جس خص کو دو چیز وں کا اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ان میں سے ایک کو اختیار کرسکتا ہے، دونوں کؤیمیں۔ (مگر ظاہر الرواید کی بیان کردہ علت اور ضابطہ دونوں حتی سے نیخ نہیں اثر رہے ہیں، کیوں کہ مسکد دو چیز وں کے اختیار اور عدم اختیار کانہیں، بلکہ یوم اور غدیمیں اس کی بقاء اور عدم بقاء کا ہے۔ (شارح عفی عنہ)

وعن أبى يوسف راليم السلط مين حضرت امام ابويوسف راليم سيم معنول من كمصورت مسلم مين چول كه اختيار مين المرانبيل باورايك بى أموك سے يوم اور غد دونوں كو بيان كيا كيا ہے جواس بات كى دليل ہے كہ شوہركا مقصدام واحد بى ہے، لهذا يوم مين اختيار كورد كرنے سے غد مين بھى اختيار ختم ہوجائے گا، البت اگر شوہر دونوں وقتوں كے ليے عليحده عليحده خرذ كركر كے أمر ك بيدك اليوم، وأمر ك بيدك غدا كہتا تو يد دونوں دوالگ الگ امر ہوتے اور يوم مين ترديد امر سے غد مين أمركى ترديد نه بوتى، بلكه يوم كى ترديد كے بعد بھى غد والا اختيار بدستور برقرار رہتا، بخلاف ما تقدم سے، اى طرف اشاره ہے جو مين نے امام ابويوسف والتيم كے حوالے سے شروع ميں تحريكيا ہے۔

وَ إِنْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقُدَمُ فَكَانَّ، فَقَدِمَ فُكَانَّ وَ لَمْ يُعْلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى جُنَّ اللَّيْلُ فَكَر حِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْيَدِ مِمَّا يَمْتَدُّ فَيُحْمَلُ الْيَوْمُ الْمَقُرُونُ بِهِ عَلَى بِيَاضِ النَّهَارِ، وَ قَدْ حَقَّقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، فَيُتَوَقَّفُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِي

بِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ، وَ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ خَيَّرَهَا فَمَكَنَتْ يَوْمًا وَ لَمْ تَقُمْ فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ الْعَرْ، لِأَنَّ هَذَا تَمُلِيْكُ التَّطْلِيْقِ مِنْهَا، لِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَّتَصَرَّفُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَهِي بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَالتَّمْلِيْكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبُلُ.

ترجمل : اوراگرشوہر نے کہا امر کے بید کے یوم یقدم فلان (جس دن فلاں آئے گا اس دن تعمیں اختیار ہے) چنانچے فلاں آیا گراس کی آمد کاعلم نہ ہوسکاحتی کہ رات تاریک ہوگئ، تو بیوی کو اختیار نہیں ملے گا، کیوں کہ امر بالید ان چیزوں میں سے ہے جو دراز ہوتی ہیں، لبندا امر بالید سے ملے ہوئے یوم کو بیاض نہار پر محمول کیا جائے گا، ہم اسے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ لبندا امر بالید بیاض نہار پر موقوف ہوگا اور بیاض نہار کے کے ختم ہونے سے یہی ختم ہوجائے گا۔

اورا گرشو ہرنے ہوی کا معاملہ اس کے حوالے کردیا، یا اسے اختیار دے دیا پھر وہ ایک دن تک تھہری رہی اور مجلس سے کھڑی نہیں ہوگی، تو جب تک دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوگی اس کا اختیار باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ بیوی کو طلاق دینے کا مالک بنانا ہے، کیول کہ مالک وہی ہوتا ہے جو اپنے رائے سے تصرف کرے اور عورت اس صفت سے متصف ہے اور تملیک بھی مجلس پر منحصر ہوتی ہے۔ اور ہم اس سے پہلے بھی اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ يقدم ﴾ آئ كا۔ ﴿ قدم ﴾ آگيا۔ ﴿ قدوم ﴾ آيا۔ ﴿ قدوم ﴾ آيا۔ ﴿ جن ﴾ جِما كن۔ ﴿ يمند ﴾ برحتا ہے، بھيلتا ہے۔ ﴿ بياض ﴾ سفيدي۔ ﴿ مكثت ﴾ گزارد يے بھبرى ربى۔ ﴿ يقتصر ﴾ مخصر ہوگی۔

#### تخيير علق كابيان:

اس عبارت میں دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیار دیا گریہ کر دیا کہ جس دن فلاں شخص آئے گا، اس دن سمیں اختیار ہے، اب اگر صراحت کے مطابق فلاں شخص آئے گا، اس دن سمیں اختیار ہے، اب اگر صراحت کے مطابق فلاں شخص اس دن میں آئے ، گر تاریک شب سے پہلے اس کی آمد کا علم نہ ہو سکے اور رات میں اسے خیار نفس وغیرہ کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ امر بالید اشیائے ممتدہ میں سے ہاور آپ پڑھ بھے ہیں کہ اگر یوم کو فعل ممتد کے ساتھ مصل کیا جائے تو اس صورت میں یوم سے بیاض نہار یعنی غروب شس تک کا وقت مراد ہوتا ہے نہ کہ مطلق وقت، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار ہی مراد ہوتا ہے نہ کہ مطلق وقت، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار ہی مراد ہوگا اور اس پر امر بالید موقوف ہوگا اور بیاض نہار یعنی غروب آفتاب کے بعد عورت کا خیار ختم ہوجائے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے امو ک بیدک یا احتادی نفسک کے الفاظ سے اسے اختیار دیا ہیوی اس مجلس تخییر میں ایک دن تک بیٹی (سوچتی) رہی ، وہاں سے کھڑی نہ ہوئی تو جب تک دہ اس مجلس میں رہے گی اس کا اختیار باتی رہے گا، اس لیے کہ امر بالید در حقیقت بیوی کو تصرف کا مالک بنانا ہے ، کیوں کہ مالک وہی ، ونا ہے جو اپنی رائے میں خود مختار اور ہرطرح کے تصرف میں آزاد ہوتا ہے اور چوں کہ عورت اس صفت کی حامل ہے ، لہذا وہ بالک بنے کی بھی اہل ہوگی اور تملیکات مجلس پر مخصر ہم گی ، اہندا صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے دی جانے والی تملیک بھی مجلس پر موتوف ہوگی اور جب تک بیوی مجلس میں رہے گی ،

## ر آن الهداية جلد المحال المحال

اس کا اختیار باتی اور برقرار رہے گا۔ البته اگر بیوی و بیں بیٹے بیٹے کی دوسرے کام میں لگ جائے تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا،اس لیے کہ یہ اعراض اور عدم اُلتفات کی دلیل ہے۔اور فصل فی الاختیار کے تحت اس کی تعلیٰ بخش تشریح آچکی ہے۔

ثُمَّ إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَا ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا أَوْبُلُوْغِ الْحَبَرِ إِلَيْهَا، لَأَنَّ التَّمْلِيْكَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيْكَ فِيهَ مَعْنَى التَّمْلِيْكَ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَ لَا يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُ، لَأَنَّ التَّمْلِيْكَ مَحْضٌ وَ لَا يَشُوْبُهُ التَّمْلِيْقُ، وَ إِذَا اعْتَبِرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَمَلَّلُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ تَمْلِيْكَ مَحْضٌ وَ لَا يَشُوبُهُ التَّمْلِيْقُ، وَ إِذَا اعْتَبِرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَمَلَّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْجِيَارِ، وَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، لِأَنَّ وَلَا يَكُولُ وَ مَرَّةً بِالْأَخْذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْجِيَارِ، وَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، لِلْآنَةُ وَلِي الْمَحْلِدِ مَا إِذَا مَكْتَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ وَ لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْجِيَارِ، وَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، لِلْآنَةُ وَلَيْكُ الْإِعْرَاضِ إِذِ الْقِيَامُ يُقَرِقُ الرَّأَي، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَكْتَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ وَ لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ آخَرَ، لِلَنَ اللَّهُ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَ قَوْلُهُ مَاكُمْ تَقُومُ وَ قَوْلُهُ مَاكُمْ وَقُولُهُ مَاكُمْ وَقُولُهُ مَاكُمْ وَقُولُهُ مَالَمُ الْعُمْلِ الْخَرَافِ مَا يَفْطَعُهُ أَوْ يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَ قَوْلُهُ مَاكُمُ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ آخَرَ يُوادُ لِهِ عَمَلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَتُ فِيهِ، لَا مُطْلَقُ الْعَمَلِ .

ترجمہ: پھراگر بیوی (ندکورہ کلام کو) من رہی ہوتو اس کی اس مجلس کا اعتبار ہوگا ، اور اگر ندمن رہی ہوتو اس کے جانے یا اس تک خبر پہنچنے کی مجلس کا اعتبار ہوگا ، اس لیے کہ بیالی تملیک ہے جس میں تعلیق کا معنی موجود ہے ، الہذا بید ماورائے مجلس پر موقوف ہوگی ۔ اور شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ، کیوں کہ تعلیق اس کے حق میں لازم ہو چکی ہے۔ برخلاف نیچ کے ، اس لیے کہ وہ صرف تملیک ہو اور اس میں تعلیق کی آمیزش نہیں ہے۔ اور جب بیوی کی مجلس کا اعتبار ہے ، تو مجلس بھی منتقل ہونے سے بدلتی ہے اور بھی دوسر سے کام میں گئنے سے ، جبیا کہ خیار کی بحث میں ہم اسے بیان کر بھے ہیں۔

اور محض قیام سے عورت کے ہاتھ سے امر نکل جائے گا، اس لیے کہ قیام اعراض کی دلیل ہے، کیوں کہ قیام رائے کو متفرق کر دیتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بیوی ایک دن تک تھبری رہی ، نہ تو کھڑی ہوئی اور نہ ہی کسی دوسرے کام میں گی ، اس لیے کہ مجلس بھی دراز ہوجاتی ہے اور بھی مختصر، لہذا اس وقت تک اختیار باقی رہے گا جب تک قاطع اختیار کوئی چیز نہ پائی جائے۔ یا اعراض پرکوئی چیز دلالت کرنے والی ہو اور مکشت یو ما تعدید کے لیے نہیں ہے، اس طرح جامع صغیر میں نہ کور لم تأخذ فی عمل آخو سے ایسا ممل مراد ہے جس سے معلوم ہو کہ بیاس امر کے لیے قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی ، مطلق عمل نہیں مراد ہے۔

﴿بلوغ﴾ پنچنا۔ ﴿تملیك﴾ مالك بنانا۔ ﴿لا يغوب﴾ نہيں ملى ہوئی۔ ﴿تارة ﴾ بہمی۔ ﴿تحوّل ﴾ حالت بدلنا۔ ﴿احذ ﴾ شروع كرنا، كام ميں لگنا۔ ﴿محرّد ﴾ محض، صرف۔ ﴿يفرّق ﴾ غيرمجتع كرديتا ہے۔ ﴿مكثت ﴾ گزارديا، تشمرى رہى۔ خيار كى ومجلس''كى وضاحت:

اس عبارت میں صاحب کتاب نے خیار عورت کے مجلس پر مخصر ہونے یا نہ ہونے کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے،

چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے امو ک بید ک وغیرہ کے ذریعے اپنی بیوی کو اختیار دیا، تو اس کی دو حالتیں ہیں (۱) بیوی شوہر کے اس کلام کوئن رہی ہے تو اس کی ای مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اس کلام کوئن رہی ہے تو اس کی ای مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اس نے وہ کلام سنا ہے، اس ماعت سے اٹھ جاتی ہے، یا کسی اور کام میں لگ جاتی ہے تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور مادرائے مجلس پرموتو نہ بیں ہوگا۔

ہاں اگر ہوں نے شوہر کا کلام نہیں سا، تو اب جس جگہ وہ سنے گی یا جس مجلس میں اسے خیار کی خبر کا منہوں ہے اِن جائے گا، کیوں کہ اُمر کئے بید۔ کا مفہوں ہے اِن جائے گا، کیوں کہ اُمر کئے بید۔ کا مفہوں ہے اِن اَد دُتِ الطلاق فامر کئے بیدک میں تملیک کے ساتھ ساتھ تعلق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور اُمر کئے بیدک میں تملیک اور تعلیق دونوں اُد دُنِ الطلاق فامر کے بیدک مین اگرتم طلاق کی متنی ہوتو تمھارا معالمہ تمھارے سپر د ہے، الحاصل اس میں تملیک اور تعلیق دونوں ہیں ، اس لیے حتی الامکان دونوں کی رعایت کی جائے گی اور اس رعایت کی بہتر شکل یہی ہے کہ جب عورت شوہر کے کلام کونہ من رہی تو اس صورت میں تملیک کی رعایت کی جائے گی اور عوں کہ تعلیقات ماورائے مجلس تک محدود رہے گا۔ اور اگر ہوئ شور ہر کے کلام کونہ من رہی ہوتو اس صورت میں معنی تعلیق کی رعایت کی جائے گی اور چوں کہ تعلیقات ماورائے مجلس تک باتی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماورائے محلس تک عورت کا خیار باتی رہے گا۔

و لا یعتبر المنع فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں شوہری مجان کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ اختیار دینے کے بعدا تھے یا مجلس میں بیشا رہے، اختیار پراس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں کہ امو ک بید ک کہد دینے کی وجہ سے اختیار اس کے حق میں لازم اور ثابت ہو چکا ہے، اور اتنا مضبوط ہوگیا ہے کہ اب شوہر نہ تو اسے ختم کرسکتا ہے اور نہ ہی اس سے رجوع کرسکتا ہے۔ اس کے برخلاف ہج میں بائع اور مشتری دونوں میں سے ہرا یک کی مجلس کا عتبار ہے، کیوں کہ بچ تملیک محض ہے، اس میں دور دور تک تعلیق کی تو نہیں ہے، لہذا بحض معاملہ صرف مجلس تک محدود رہے گا اور عاقدین میں سے کوئی بھی بج مکمل ہونے سے پہلے اُٹھ کھڑا ہوگا ہے باطل ہوجائے گ

وإذا اعتبر المنح فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ اختیار کے سلسلے میں بیوی ہی کی مجلس کا اعتبار ہے تو اب یہ یاد

رکھیے کہ جب تک بیوی اس مجلس میں رہے گی ، اس کا بیا ختیار برقر اررہے گا ، لیکن اگر بیوی مجلس سے اُٹھ کھڑی ہوئی یا کسی ایسے کام
میں لگ گئی جو اختیار وغیرہ سے ہٹ کر ہوتو ان دونوں صورتوں میں اس کا اختیار ختم اور باطل ہوجائے گا ، کیوں کہ مجلس سے اُٹھ کھڑ ہے
ہونے میں ایک تو اعراض پایا جاتا ہے ، دوسرے یہ کہ انسان جب تک ایک مجلس میں رہتا ہے اس وقت تک اس کے ذہن و دماغ میں
اس مجلس کی بہ تیں رہتی ہیں ، لیکن جیسے ہی وہ اس مجلس سے کھڑا ہوجاتا ہے ، اس کی سوچ بٹ جاتی ہے اور اس کا ذہن دیگر چیزوں میں
گھو سنے اور گردش کرنے لگتا ہے اس لیے قیام عن اُمجلس بھی قاطع خیار ہے ، لہٰ بنا عورت کو اپنا خیار مخفوظ کرنے کے لیے تیام سے بھی
گریز کرنا ضروری ہے۔

بخلاف ما إذا مكفت النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں كہ جامع صغیر میں جو ما إذا مكفت يو مًا كى عبارت درج ہاں كے سے تحدید یعنی ایک ہی ہوم رازنہیں ہے، بلکہ جینے دن بھی ہوى اس مجلس میں رہے گی اور کسی دوسرے كام میں مشغول نہیں ہوگی،اس كا اختيار بدستور برقر ارر ہے گا،اس ليے كہ مجالش كاكوئى متعین ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، بلكہ بہت سے مجلسیں ایسی ہیں جو بلا ارادہ دراز ہوجاتی ہیں،اور نہ جانے كئى ایسی ہیں جو طوالت كی صراحت كے باوجود كم اور مختصر ہوجاتی ہیں،اس ليے جب تک قاطع اختيار كوئى چیز نہیں ہیں،اور نہ جانے كئى ایسی ہی جو طوالت كی صراحت كے باوجود كم اور مختصر ہوجاتی ہیں،اس لیے جب تک قاطع اختیار كوئى چیز نہیں

و قولہ ما لم تأخذ المنح فرماتے ہیں کہ جس طرح مکنت یو ما سے تحدید مرادنہیں ہے، اس طرح مالم تأخذ فی عمل آخر سے مطلق کام مرادنہیں ہے، اس طرح مالم تأخذ فی عمل آخر سے مطلق کام مرادنہیں ہے، بلکہ اس سے ایسا کام مراد ہے جو خیار کی لائن سے بٹ کر ہواور جس کے متعلق یہ سمجھا جاسکتا ہو کہ یہ کام قاطع خیار ہے، ورنہ تو اگر اس مجلس میں بیوی نے اپنا کپڑا پہنا یا کچھ کھایا پیا یا اس طرح قرآن کریم کی تلاوت یا نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوگئ تو ان چیزوں سے خیار باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ چیزیں حیات انسانی کا خاصہ اور مقتضائے ایمان کا حصہ ہیں۔

وَ لَوْ كَانَتُ قَائِمَةً فَجَلَسَتُ فَهِي عَلَى خِيَارِهَا، لِأَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِفْبَالِ، فَإِنَّ الْقُعُودَ أَجْمَعُ لِلرَّأْيِ، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَكَأْتُ أَوْ مُتَكِنَةً فَقَعَدَتُ، لِأَنَّ هَذَا إِنْتِقَالٌ مِنْ جَلْسَةٍ إِلَى جَلْسَةٍ، فَلَا يَكُونُ إِعْرَاضًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً مَحْتَبِنَةً فَتَرَبَّعَتْ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هلِيهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَكَأْتُ لَا حِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ الْإِثْكَاءَ إِظْهَارُ التَّهَاوُنِ بِالْأَمْرِ، فَكَانَ إِعْرَاضًا، وَ الْأَوَّلُ هُو الْأَصَحُ، وَ لَوْ كَانَتُ قَاعِدَةً فَاضُطَجَعَتُ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَانَٰ عَلَى إِلَا مُرِاللَّا الْإِنْكَارِ وَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَانًا أَيْمَالُوا اللَّهُ عَنْهُ وَ لَوْ قَالَتُ أَدْعُو أَبِي أَسْتَشِيْرُ أَوْ شُهُودُمًا أَشْهِدُهُمُ فَا عَلَى خِيَارِهَا، لِأَنَّ الْإِسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّي الصَّوَابِ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْإِنْكَارِ " فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ الْإِعْرَاضِ، وَ إِنْ عَلَى خِيَارِهَا، وَإِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا، لَا الْإِعْرَاضِ، وَ إِنْ كَانَتُ تَسِيْرُ عَلَى ذَابِهِ أَوْ فِي مَحْمَلٍ فَوقَقَتُ فَهِي عَلَى خِيَارِهَا، وَ إِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا، أَلَا لَيْ مَلْمَالُ لَا يَقْدِرُ اللسِيفِينَةُ بِمَنْ لِلَا الْبَيْتِ، وَلَوْ قَلَتْ مَعْمَافٍ إِلَى رَاكِبِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ اللَّهُ اللَّهُ لِللْعَلَى الْوَلَاقِيَا، وَ رَاكِبُ النَّابَةِ يَقُدِرُ.

ترجمه: اوراگر بیوی کھڑی تھی پھر بیٹے گئ تو وہ اپنے اختیار پر رہے گی، کیوں کہ بیٹھنا متوجہ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ تعود رائے کے لیے اس لیے کہ تعود رائے کے لیے دیارہ جامع ہے اور اس طرح اگر بیٹھی تھی تو ٹیک لگا لیا یا ٹیک لگا نے بیٹھی تھی پھر (سیدھے) بیٹھ گئی، کیوں کہ یہ ایک بیٹھی تھی سے دوسری بیٹھک کی طرف انقال ہے، لہذا اعراض نہیں ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب کھٹنہ کھڑ اکر کے بیٹھی تھی پھر چہار زانو بیٹھ گئی۔

صاحب ہدایہ ویشید فرماتے ہیں کہ یہ جامع صغیر کی روایت ہے، اور جامع صغیر کے علاوہ میں یہ ندکور ہے کہ اگر عورت بیٹی ہو گئتی پھراس نے میک لگا لی تو اسے خیار نہیں ملے گا، کیوں کہ فیک لگانے میں اُمر بالید سے لا پرواہی کا اظہار ہے، الہذا یہ اعراض ہوگا، کین پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔

اورا گرعورت بیٹھی ہوئی تھی پھر لیٹ گئی ، تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف والٹھائے سے دورواییتیں ہیں۔اورا گرعورت نے کہا کہ میں اپنے والدکو بلا کرمشورہ کرلوں ، یا گواہوں کو بلا کر انھیں گواہ بنا لوں تو وہ اپنے خیار پر قائم رہے گی ، کیوں کہ مشورہ لیناصیح چیز حاصل کرنے کے لیے ہے اور گواہ بنانا افکار سے بچنے کے لیے ہے، اس لیے بیاعراض کی دلیل نہیں بنے گا۔ ر أن الهداية جلد المحال المسلم المسل

اوراگر عورت کسی سواری یا کجاوے پر چل رہی تھی پھر تھہرگئی، تو بھی وہ اپنے خیار پر قائم رہے گی۔اوراگر چل پڑی تواس کا خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ سواری کا چلنا اوراس کا رکناعورت کی طرف منسوب ہے۔اورکشتی گھر کے تھم میں ہے،اس لیے کہ اس کا چلنا اس کے سواری کی طرف منسوب نہیں ہے، کیا و کیھتے نہیں کہ کشتی کا سوارکشتی رو کئے پر قادر نہیں ہوتا جب کہ جانور کا سوار اس کو روک سکتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿إِقبال ﴾ متوجهونا، كى طرف آنا۔ ﴿أجمع ﴾ زياده جمع كرنے والا۔ ﴿أَتَكَاتَ ﴾ فيك لگائى۔ ﴿متكنة ﴾ فيك لگائے موئتى۔ ﴿محتبنة ﴾ اكروں بيئى تقى۔ ﴿تربّعت ﴾ آلتى پالتى مار لى، چوكرى لگاكر بيئے گئے۔ ﴿تھاون ﴾ ہلا سمحمنا، تحقير كرنا۔ ﴿اصطجعت ﴾ ليث گئى۔ ﴿أستشير ﴾ مشوره طلب كروں گى۔ ﴿اشهدهم ﴾ گواه بناتى موں۔ ﴿تحرّى ﴾ تلاش كرنا۔ ﴿اصطجعت ﴾ ليث گئى۔ ﴿تحرّى ﴾ بينا، احتياط كرنا۔ ﴿تسير ﴾ چل ربى تقى۔ ﴿محمل ﴾ مودى، پالان، كواه۔ ﴿سفينه ﴾ حصواب ﴾ درى، رائى۔ ﴿تحرّر ﴾ بيخا، احتياط كرنا۔ ﴿تسير ﴾ چل ربى تقى۔ ﴿محمل ﴾ مودى، پالان، كواه۔ ﴿سفينه ﴾

#### خياري دمجلس كي وضاحت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے اپنی ہوی کو امو کے بید کے دغیرہ سے خیار دیا، جس وقت خیار دیا گیا ہوی کھڑی تھی اور یہ سن کروہ بیٹھ گئی، تو بیٹھ جانے کی صورت میں اس کے خیار میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدستور باقی رہے گا، کیوں کہ کھڑے ہونے کی بہنست بیٹھنے میں توجہ زیادہ ہے۔ اور انسان بیٹھ کر جتنی اچھی طرح کسی معاملے اور مسئلے پرغور وفکر کرلے گا، ظاہر ہے کہ بحالت قیام اتن اچھی طرح نہیں کرسکتا۔

ای طرح اگر خیار ملتے وقت وہ نارٹل ہوکرسیدھی بیٹھی تھی ، خیار ملنے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ، یا کسی چیز کے سہارے سے بیٹھی تھی خیار ملنے کے بعد نارٹل ہوکرسید ھے بیٹھ گئی اورانسان اعضاء و جوارح کوحرکت دینے کے لیے ایبا کرتا ہی ہے، تو ان صورتوں میں بھی اس کا خیار باقی اور برقر اررہے گا ، کیوں کہ یہ ایک بیٹھک سے دوسری بیٹھک کی طرف انقال ہے، لہذا جس طرح گھنے کمٹرے کرکے بیٹھنے کے بعد چہارزانو بیٹھنے کی صورت میں خیار باطل نہیں ہوتا ، اس طرح اوپر بیان کردہ صورتوں میں بھی خیار باطل نہیں ہوگا۔

قال د صبی الله النع صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ انتقال بیٹھک پر عدم بطلان کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ جامع صغیر کی روایت سے ہے کہ اگر خیار دیتے وقت عورت بیٹھی تھی اور خیار ملنے جامع صغیر کی دوایت سے ہے کہ اگر خیار دیتے وقت عورت بیٹھی تھی اور خیار ملنے کے بعد ٹیک لگا کاس خیار میں سستی کرنے اور اس میں دل چسپی نہ لینے کے متراوف ہے، اس لیے ٹیک لگانے کو اعراض مانا جائے گا اور اعراض سے چوں کہ خیار ختم ہوجاتا ہے، اس لیے اس سے بھی ختم ہوجا سے کھی متراوف ہے۔ گار زیادہ متنداور معتبر روایت جامع صغیر کی ہے، جس میں انتقال بیٹھک کو اعراض نہیں مانا گیا ہے۔

ولو کانت قاعدہ الن فرماتے ہیں کہ اگر خیار کے وقت عورت بیٹھی ہوئی تھی اور خیار ملنے اور سننے کے بعد لیٹ گئ تو اس

صورت میں اس کے خیار کی بقاء اور عدم بقاء کے متعلق حضرت امام ابو یوسف ویشی سے دوروایتیں ہیں (۱)حسن بن زیاد کی روایت تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ (۲)حسن بن اُبوطالب کی روایت یہ ہے کہ اس صورت میں عورت کا خیار باطل ہوجائے گا،صاحب بنایہ نے محیط کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہی طاہرالروایہ ہے۔

ولو قالت المنح مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر کے خیار دینے کے بعد بیوی نے بیکہا کہ میں اپنے والد کو بلا کرمشورہ کرلوں یا پچھ لوگوں کو بلا کر انھیں گواہ بنالوں ، تو ان صورتوں میں بھی اس کا خیار باطل نہیں ہوگا ، کیوں کہ مشورہ صبح اور اچھی رائے جاننے کے لیے ہوتا ہے اور گواہ بنانا ٹال مٹول اور انکار سے نیچنے کے لیے ہوتا ہے ، لہذا بید دونوں خیار کی طرف توجہ کرنے اور اسے اپنانے کا اقدام کرنے پر دلیل ہوں گے ، نہ کہ اعراض اور عدم التفات پر۔

اگر عورت سواری پر سوار ہوکر یا کجاو نے میں بیٹھ کر کہیں جارہی تھی اور شوہر کے خیار سننے کے بعد رک گئی تو جب تک رُکی رہے گی اس کا خیار نا ہواری طرف گی اس کا خیار ختم ہوجائے گا، کیوں کہ سواری کا چانا اور اس کا تھہر نا سوار کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہٰذا سواری کا تھہر نا یہاں عورت کا تھہر انا اور روکنا ہوگا اور سواری کا چلنا عورت کا ہا نکنا اور چلانا سمجھا جائے گا۔ اس لیے رکنے اور تھہرنے کی صورت میں خیار باقی رہے گا اور چلنے اور روانہ ہونے کی صورت میں ختم ہوج کے گا۔

والسفینة المنع فرماتے ہیں کہ شتی گھر کے تھم اور گھر کے درجے میں ہے، یعنی شتی کے چنے سے عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا جیسا کہ شتی کے خونہ سے ہورت کا خیار باطل نہیں ہوگا جیسا کہ شتی کے خفیر سے رہنے سے باطل نہیں ہوتا، کیوں کہ شتی کا چلنا یا تھی ہرنا اس کے سوار کی طرف منہ وبنیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہرانسان ( لیعنی سوار ) نہ تو اسے چلانے پر قادر ہوتا ہے اور نہ ہی روکنے پر، اس کے برخلاف جانور کی سواری کا سارا معاملہ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب وہ چاہے تو سواری کو چلا دے اور جب چاہے روک دے، اس لیے جہاں سوار کاعمل دخل نہیں ہے، وہاں چلنا اور تھیرنا دونوں برابر ہیں۔





## فَصُلُّ فِي الْمُتشِيْعُةِ يفصل مثيت كے بيان ميں ہے



وَ مَنْ قَالَ بِإِمْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَ لَا نِيَّةَ لَهُ، أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَقَالَتُ طَلَّقْتُ نَفْسِي فَهِي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَ إِنْ طَلَقتُ نَفْسِهَا ثَلَاثًا وَ قَدُ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا، وَ هَذَا، لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي مَعْنَاهُ إِفْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ وَهُوَ اِسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْأَدُنى مَعَ اِحْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْآجُنَاسِ، فَلِهٰذَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ النَّلَاثِ وَهُو رَجُعِيَّةً، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَ تَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيْحُ الطَّلَاقِ وَهُو رَجُعِيَّةً، فَلَا نَوَاحِدَةُ رَجُعِيَّةً، فَلَانَ الْمُفَوَّضَ إِلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَ تَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً، فَلَانَ الْمُفَوَّضَ إِلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَ تَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً، فَلَانَ الْمُفَوَّضَ إِلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَ تَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً، فَإِنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيْحُ الطَّلَاقِ وَهُو رَجْعِيَّهُ، وَلَوْ نَوى النِّيْنَيْنِ لَا يَصِحْعُ، فِلْنَةَ الْعَدَدِ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ أَمَةً، فَلَّ مَا يُنْتَ فِي خَيْهَا.

ترجہ له: جس شخص نے اپنی ہوی ہے کہ طلقی نفسك (تو اپنے کو طلاق دے لے) اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی ، یا اس نے ایک طلاق کی نیت کی تھی ، چنانچہ ہوی نے طلقت نفسی کہد دیا تو یہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اور اگر ہوی نے اپنے آپ کو تین طلاق دے دیا اور شوہر نے اس کا ارادہ بھی کیا ہوتو اس پر تینوں طلاق واقع ہوجا کیں گی۔ اس لیے کہ شوہر کے قول طلقی کا معنی ہے افعلی فعل الطلاق (تم عمل طلاق کو انجام دو) اور طلاق اسم جنس ہے، لہذا دیگر تمام اسائے اجناس کی طرف ریم بھی احمال کل کے ساتھ ادنی پرمحمول ہوگا ، اس وجہ سے اس میں ثلاث کی نیت مؤثر ہوگی اور بصورت عدم نیت واحدہ کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ واحدہ درجعی ہوگی ہوگی ، کیوں کہ ہوی کی طرف طلاق صرت کو سپر دکیا گیا ہے اور طلاق صرت کرجعی ہوتی ہے۔

اورا گرشو ہرنے دوطلاق کی نیت کی تو درست نہیں ہے، کیول کہ بیعدد کی نیت ہے، اللّا بید کہ منکوحہ بیوی باندی ہو، اس لیے کہ دواس کے حق میں جنس ہے۔

#### اللغات:

۔ سائر کسب کے سب بھرجائے گا۔ ﴿مفوّض ﴾ پر رائی گئی چیز۔ ﴿نوی ﴾ نیت کی۔ ﴿امد ﴾ باندی۔

#### طلقی نفسك كى بحث:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہرنے اپلی بیوی کو طلقی نفسك كے الفاظ سے طلاق دينے كا مالك بنايا اور كوئى نيت

## 

نہیں کی یا ایک طلاق کی نیت کی ، تو ان دونوں صورتوں میں اگر بیوی نے اپنے آپ کوطلاق دے دیا توہاس پرایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، اورا گرشو ہرنے تین کی نیت کی ہواور بیوی نے بھی اپنے آپ پر تین کی مہر لگا لی تو تین طلاق واقع ہو باً کیں گی۔

اس مسئے کی دلیل میہ ہے کہ شوہر کا قول طلقی مصدر کو مضمن ہے اور عبارت کا مفہوم میہ ہے کہ افعلی فعل المطلاق۔ اور
آپ کو معلوم ہے کہ طلاق اسم جنس ہے، لبذا جس طرح دیگر اسائے اجناس میں فرد حقیقی اور حکمی دونوں کا اختال رہتا ہے، اس طرح
یبال بھی فرد حقیق یعنی ایک طلاق اور فرد حکمی یعنی تین طلاق دونوں کا اختال ہوگا، اگر شوہر نے نیت نہیں کی تو اس صورت میں فرد حقیق
یعنی ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر شوہر تین کی نیت کرتا ہے تو پھر فرد حکمی یعنی تین طلاق کا وقوع ہوگا اور چون کہ اس میں فرد حکمی کا اختال
موجود ہے، اس لیے ملاث کی نیت اس میں کارگر اور مؤثر ہوگی۔

اور چوں کہ صراحت کے ساتھ طلقی کہا گیا ہے، اس لیے نیت نہ ہو تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیون کہ الفاظ صریحہ مختاج نیت نہیں ہوتے اور ان سے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے۔

ولو نوی الفنتین المن فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں اگر شوہر دوطلاق کی نیت کرے تو اس کی بینیت درست نہیں ہوگی،
کیوں کہ ثنتین کی نیت نیتِ عدد ہوگی اور مصدر سے عدد کی نیت کرنا یا عدد کو مراد لینا درست نہیں ہے، البتہ اگر بیّوی باندی ہوتو اس صورت میں دو کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، کیوں کہ فرمانِ نبوی طلاق الأمة ثنتین کی وجہ سے دوطلاق باندی کے حق میں فرد کھی ہے اور مصدر سے فرد کھی کی نیت کرنا درست ہے۔ (کھا فی الزوجة الحرة)

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَقَالَتُ أَبَنْتُ نَفْسِي طُلِّقَتْ، وَ لَوْ قَالَتُ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي لَمْ تَطَلَّقُ، لَأَنَّ الْإِبَانَةَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، أَلَّا تَرْى أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، وَقَالَتُ أَبَنْتُ نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْتُ دَلِكَ مِن أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، وَمَفَا وَهُو تَعْجِيلُ الْإِبَانَةِ فَيَلُغُو الْوَصُفُ بَانَتُ، فَكَانَتُ مُوافَقَةً لِلتَّفُويُضِ فِي الْأَصُلِ، إِلاَّ أَنَّهَا زَادَتُ فِيْهِ وَصَفًا وَهُو تَعْجِيلُ الْإِبَانَةِ فَيَلُغُو الْوَصُفُ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْأَصُلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبُغِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، بِخِلَافِ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْأَصُلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبُغِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، بِخِلَافِ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْإَصْلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَظْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبُغِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، بِخِلَافِ الْإَنْجُونِ وَ عَلْ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقِ لَهُ اللَّهُ عَلَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْتُ لَا يَقَعُ شَيْءٍ، إِلاَ أَنَّةً عُرِفَ طَلَاقًا بِالْإِجْمَاعِ إِذَا الْإِنَانَةُ تُعَلِي وَاللَّالِقَةَ وَمَا لَيْ اللَّهُ عَلَى الْفَلَاقُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الزَّوْجُ أَجَوْتُ لَا يَقَعُ شَيْعُ اللَّالَةِ وَ عَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَمِالِقَالَ الزَّوْجُ أَجَوْتُ لَا يَقَعُ شَيْعُ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَلْمُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ ال

تر جمل : اورا گرشو ہرنے بیوی سے طلقی نفسك كها، اس پر بیوی نے أبنت نفسي (میں نے خودكو بائنه كرليا) كها تو وہ مطلقہ موجائے گی۔ اورا گر بیوی نے قد احتوت نفسي (میں نے اپنے آپ كواختيار كرليا) كها تو وہ مطلقہ نہيں ہوگى، كيوں كه ابانت الفاظ طلاق ميں سے ہے، كيانہيں و كيھتے كها كر به نيت طلاق شوہر نے أبنت كيا اور بيوى نے أبنت نفسي كها، اس پر شوہر نے أجزت

### 

ذلك ( ميں نے اس كى اجازت دے دى) كہا تو يوى بائنہ ہوجائے كى ، لبذا بائنہ كرنا اصل طلاق ميں تفويض كے موافق ہوگيا، كيكن عورت نے اس پرايك كو بڑھايا ہے اور وہ وصف ابانت ميں تجيل ہے، لبذا وصف زائد لغو ہوجائے گا اور اصل چيز ثابت ہوجائے گ، جيسا كه اس صورت ميں جب بوى نے طلقت نفسى تطليقة بائنة كہا ہو، اور طلاق رجعي واقع ہونا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

برخلاف اختیار کے، کیوں کہ وہ الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے، کیانہیں دیکھتے کہ اگر شوہرنے اپنی بیوی سے بہنیت طلاق اختد تلک کہایا احتادی کہا تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔

اوراگر بیوی نے ابتداء اخترت نفسی کہااورشوہر نے اُجزت کہا،تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی،لیکن جب اختیار تخییر کے جواب میں واقع ہوتو حضرات صحابہ کے اجماع سے اس کا طلاق ہونا معلوم ہوا ہے۔ اورشوہر کا قول طلقی نفسك تخییر نہیں ہے،اس لیے لغوہوجائے گا۔

۔ حضرت امام ابوصنیفہ والتی ایک مردی ہے کہ بیوی کے ابنت نفسی کہنے ہے کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ بیوی نے اس چیز کے علاوہ کواپنایا جواس کے سپر دکی گئی تھی، اس لیے کہ ابانت طلاق کے مغایر ہے۔

#### اللغاث:

﴿أَبنت ﴾ ميں نے بائن کرليا۔ ﴿إبانة ﴾ جداكرنا، بائن كرنا۔ ﴿أجزت ﴾ ميں نے اجازت وى۔ ﴿يلغو ﴾لغوبوجائ كا۔ ﴿تحيير ﴾افتياروينا۔

#### مثیت میں ہوی کے بولے جانے والے الفاظ:

اس عبارت میں مثیت سے متعلق گفتگو کی ہے، چنانچہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی ہوی سے طلقی نفسک کہہ کراسے طلاق سونپ دی، جواب میں ہوی نے طلقت کو بجائے ابنت نفسی کا تکلم کیا تو اس پر ایک طلاق رجی واقع ہوگا۔ موجائے گی۔ اور اگر بیوی طلقت اور اُبنت کے بجائے قد اختوت نفسی کہا تو اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگا۔

صاحب کتاب إبانة سے وقوع طلاق اور اختیار ہے عدم وقوع طلاق کے مابین فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابانة سے طلاق واقع ہونے کی وجہ یہ کہ ابانة الفاظ طلاق میں سے ہے، لہذا یہ توہر کے طلقی نفسٹ کا جواب بن جائے گا، اور اصل یعن نفس طلاق میں تفویض کے موافق ہوگا، البتہ بیوی نے آبنت کہہ کرایک زائد وصف یعنی بینونت کا اضافہ کر دیا ہے، اس لیے بیوی کا کلام اس حوالے ہے تفویض کے خالف ہوگا، لہذا بیوی کا کلام جس چیز میں موافق ہے یعنی اصل طلاق میں، اس میں تو اسے معتبر مان کرایک طلاق رجعی کو واقع کر دیا جائے گا، اور جس چیز میں بیوی کا کلام اصل کے خالف ہے یعنی وصف بینونت میں، اس میں اس وصف کور دکر دیا جائے گا اور اصل شی یعنی طلاق رجعی کو واقع کر دیا جائے گا، جین اس صورت میں بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، میں اس وصف کور دکر دیا جائے گا اور اصل شی تعنی طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ اصل طلاق میں تو بیوی کا جواب کلام زوج کے موافق ہے، مگر وصف میں خالف ہے، لہذا اصل کو لیا جائے گا اور وصف کو بیوں کہ اصل طلاق میں تو بی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے بہ نیت طلاق ہوی سے آبنتك کہا ہوی نے جواب میں آبنت نفسی ہوی کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے بہ نیت طلاق ہوی سے آبنتك کہا ہوی نے جواب میں آبنت نفسی کہا، اس پر شوہر نے آجز ت ذلك کہد یا تو ہوی بائے ہوجائے گا۔

### ر أن البداية جلد الكام طلاق كاييان على الكام طلاق كابيان على الكام طلاق كابيان على الكام طلاق كابيان

صاحب کتاب نے یہاں بنبغی کافعل اس پیاستعال کیا ہے کہ یہ سکلہ جامع صغیر کے خواص میں سے ہے۔اور امام محمد چاتیجنے نے جامع صغیر میں یہاں صرف ھی طالق کہہ کرنہ موثی اختیار کرلی ہے اور ' رجعی'' کی صراحت یا وضاحت نہیں کی۔

بعلاف الاحتیار النع فرماتے ہیں کہ إمانة کے برخلاف لفظ اختیار (یعنی طلقی کے جواب میں بیوی کا احترت نفسی) کہنے سے طلاق نہیں واقع ہوگی؛ کیوں کہ اختیار نہ تو الفاظ طلاق میں سے ہوار نہ ہی طلقی نفسٹ کا جواب بننے کی ملاحیت رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے بہنیتِ طلاق بیوی سے اختر تک یا احتاری کہا، یا بیوی نے ابتدا ہی میں اخترت نفسی کہا، اس پر شوہر نے اجزت کی مہر شبت کردی، تو ان صورتوں میں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ لفظ اختیار الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے۔ وہ تو خلاف تیاس حضرات صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے تخیر یعنی شوہر کے احتاری نفسٹ وغیرہ کہنے کے جواب میں اختیار کا طلاق کے ہونا ثابت ہے، اور یہاں شوہر کا قول طلقی چوں کہ تخیر نہیں ہے، اس لیے اس کے جواب میں اختیار کا تکلم و تلفظ لغوہ وجائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس میں اضافت اور نسبت ولی الغیر کا امکان نہیں رہتا اور نہ ہی اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیه۔

وعن أبی حنیفة حضرت امام اعظم والتیلاسے اس سلسلے میں بیمنقول ہے کہ اگر شوہر کے طلقی نفسك کے جواب میں بیوی نے ابنت نفسی کہا، تو اس صورت میں اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شوہر نے توطلاق کو بیوی کے سپرد کیا ہے اور بیوی ابنانة سے جواب دے رہی ہے اور طاہر ہے کہ إبانة طلاق کے مغایر ہے، کیوں کہ إبانة لفظ طلاق کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے، لہذا سوال وجواب میں مطابق نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کا کلام لغوہ وجائے گا اور اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّرْجِعَ عَنْهُ، لِأَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ، لِأَنَّهُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِتَطِّلِيْقِهَا، رَالْيَمِیْنُ تَصَرُّفُ لَازِمْ، وَ لَوْ قَامَتُ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ، لِأَنَّهُ تَمْلِیْكُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ، لِأَنَّهُ تَوْكِیْلٌ وَ إِنَّابَةٌ فَلَا یَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَ یَقْبَلُ الرُّجُوْعَ.

تر چھلہ اور اگر شوہر نے بیوی سے طلقی نفسك (تم اپنے آپ كوطلاق دے لو) كهددیا تو اسے اپنے اس قول سے رجوع كرے كا حق نہيں ہے، كيول كماس ميں يمين كے معنى موجود ہيں، اس ليے كدير عورت كے طلاق دينے پر طلاق كومعلق كرنا ہے اور يمين ايك لازمى تصرف ہے۔

اوراگر بیوی اپنی مجلس سے کھڑی ہوگئی ، تو مشیت باطل ہوجائے گی ، کیوں کہ بیتملیک ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب شو ہر نے اس سے یوں کہا ہو کہ تم اپنی سوکن کو طلاق دے دو، اس لیے کہ یہ وکیل اور نائب بنانا ہے، لہذا مجلس پر مخصر نہیں ہوگا اور رجوع کو قبول کرےگا۔

#### اللغات:

وضرة كوكن \_ وإنابة كائب بنانا\_

## ر آن البداية جلد على المحالة ا

#### مثیت کے بعدرجوع کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے طلقی نفسك كہدكراس كی مشیت و چاہت پرطلاق كوموقوف كر دیا، تو اب اسے اپنے اس قول سے رجوع كرنے كاحق نہيں ہے، كيول كه طلقى نفسك ميں وقوع طلاق كو بيوى كے ايقاع پرمعلق كيا گيا ہے جس ميں يمين كامفہوم ومعنی ہے، اور يمين تصرف اور لازى وضرورى ہے نہ تو اس سے چھ كارا ہے ور نہ ہى اس ميں رجعت كى النجان ہمى شوہركورجوع كرنے كانہيں ہوگا۔

ولو قامت النع فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے طلقی نفسك كہنے کے بعد کوئی جواب دینے سے پہلے ہوى اپن مجلس سے کھڑى ہوگئ، تو شوہر کی جانب سے دى ہوئى مشیت باطل ہوجائے گى، كيوں كہ يہتمليك ہے اور تمليكا ت مجلس پرموقوف اور مخصر ہوا كرتى ہيں، لہذا يہاں بھى مشيت مجلس پر مخصر ہوگى، اور مجلس ہے اٹھتے ہى ختم اور باطل ہوجائے گى۔

اس کے برخلاف اگر شوہر نے یہ کہا ہو کہ تم اپنی سوکن کوطلاق دے دواور جواب دینے یا شوہر کی دی ہوئی مشیت پر کاربند
ہونے سے پہلے ہی بیری مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی ، تو اس میں اس کی مشیت باطل نہیں ہوگی ، کیوں کہ یہاں دوسر ہے کوطلاق دینے کا
معاملہ ہے جو وکیل اور نائب بنانے سے عبارت ہے ، اور تو کیل یا لہناہۃ مجلس پر موقوف نہیں ہوتی ، بلکہ ماورائے مجلس بھی ان کا اثر قائم
اور برقر ار رہتا ہے ، اور پھریدان امور میں سے ہیں جو رجعت کو بھی قبول کر لیتے ہیں ، لہذا اس صورت میں مجلس سے کھڑے ہوئے کے بعد بیوی کی وکالت اور نیابت بھی برقر ارد ہے گی اور شوہر کو اپنے قول سے پھر نے اور رجوع کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِقِي نَفُسَكِ مَتَى شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفُسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَ بَعُدَهُ، لِأَنَّ كَلِمَةً مَتَى عَامَّةً فِي الْمُجْلِسِ وَ بَعُدَهُ، وَ لَهُ أَن يَّرُجِعَ، لِأَنَّهُ تَوْكِيْلٌ وَاسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِجِلَافِ قَوْلِهِ الْمَجْلِسِ وَ بَعُدَهُ، وَ لَهُ أَن يَرْجِعَ، لِأَنَّهُ تَوْكِيْلٌ وَاسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِجِلَافِ قَوْلِهِ الْمَجْلِسِ وَ بَعُدَهُ، وَ لَهُ أَن يَرْجِعَ، لِأَنَّهُ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا، فَكَانَ تَمُلِيكًا لَا تَوْكِيْلًا، وَ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقُهَا إِنْ شِئْتَ فَلَهُ أَن يُوجِعَ، وَ قَالَ زُفَرُ وَكُولِكُمْ وَ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِقُهُا إِنْ شِئْتَ فَلَهُ أَنْ يَعْلَقِهَا فِي الْمَجْلِسِ حَاصَةً، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمِ اللَّاعِيْقَهَا فِي الْمَجْلِسِ حَاصَةً، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمِ اللَّاعِيْقِ إِذَا قِيْلَ لَهُ بِعُهُ إِنْ شِئْتَ التَّصُولِيْحَ بِالْمَشِيْنَةِ كَعَدَمِهِ، لِلْأَنَّ يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيْنَةٍ، وَالْمَالِكُ هُو الَّذِي يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيْنَةٍ، وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ، بِخِلَافِ الْبُيعِ إِذَا قِيْلَ لَهُ بِعُهُ إِنْ شِئْتَ، وَ لَنَا التَّعُلِيْقَ، بِخِلَافِ النَّهُ لِيَعْهُ إِنْ يَعْمُولُ التَّعْلِيْقَ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ إِذَا قِيْلَ لَهُ بِعُهُ إِنْ شِئْتَ، وَ لَكَ التَّعْلِيْقَ، بِخِلَافِ الْبُهُمْ وَ الطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَعْلِيْقَ، بِخِلَافِ

ترجیلہ: اورا گرشوہر نے بیوی سے کہا جبتم چاہوا پئے کوطلاق دے دو،عورت کومجلس میں اورمجلس کے بعد (دونوں جگہ) طلاق دے کا اختیار ہے،اس لیے کہ کلمہ منی تمام اوقات میں عام ہے، لہٰذا یہ الیہ اوگیا جیسے شوہر نے یوں کہا ہوجس وقت تم چاہو۔
اور اگر شوہر نے کسی آ دمی سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اس آ دمی کے لیے مجلس میں اورمجلس کے بعد (ہر دوجگہ)

## ر أن البداية جلد المستحمل المس

طلاق دینے کا اختیار ہے، اورشو ہر کو ( اپنے قول ہے ) رجوع کرنے کا بھی اختیار ہے، اس لیے کہ بیتو کیل اور تعاون طلی ہے، لبذا نہ تو لازم ہوگا اور نہ بی مجلس پرمنحصر ہوگا۔

برخلاف شوہر کے اپنی بیوی سے طلقی نفسك كہنے كے، اس ليے كه بيوى اپنے نفس كى خاطرعمل كرنے والى ہے، لہذا يہ تمليك ہوگى، نه كه توكيل \_

اورا گرشوہر نے کسی شخف سے کہا اگرتم چاہوتو میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اس شخص کے لیے خاص کرمجلس میں طلاق دینا جائز ہے، اور شوہر کو(اپنے کلام سے) رجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔ امام زفر ویشیئ فرماتے ہیں کہ یہ اور پہلا مسکلہ دونوں برابر ہیں، اس لیے مشیت کی صراحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، کیوں کہ انسان اپنی مشیت ہی سے تصرف کرتا ہے، لہذا یہ وکیل بالبیع کی طرح ہوگیا جب اس سے کہا جائے اگرتم چاہوتو اسے بچے دو۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شوہر کا قول تملیک ہے، کیونکہ اس نے اس قول کومشیت پرمعلق کیا ہے اور مالک ہی اپنی مشیت سے تصرف کرتا ہے اور طلاق تعلیق کا احمال بھی رکھتی ہے۔ برخلاف نیچ کے آئی لیے کہ بچے تعلیق کا احمال نہیں رکھتی۔

#### اللغاث:

هِ متى شئت ﴾ جب تو چاہے۔ ﴿استعانة ﴾ مدولینا۔ ﴿لا يقتصر ﴾ تخصر وموتوف نہ ہوگ۔ ﴿تصریح ﴾ وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا۔ ﴿بع ﴾ تو نج وے۔

#### مثيت كي چندصورتين:

اس عبارت میں مشیت ہے متعلق کی مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وارآپ کے سامنے آئیں گے (۱) پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی خص نے اپنی بیوی سے یوں کہا طلقی نفسك متی شنت (جبتم چاہوا ہے آپ کو طلاق دیدو) تو اب شوہر کا یہ جملہ مجلس تکم اور مجلس ساعت کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ مجلس میں اور مجلس کے بعد ہر دوجگہ بیوی کو اپنے او پر طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا، کیوں کہ یہاں شوہر نے کلے ''متی ''کو استعال کا ہے اور کلہ کہ متی تمام اوقات میں شامل اور داخل ہے، لہذا یہ طلقی نفسك فی أی وقت شنت کہنے کی صورت میں ایقاع طلاق کا مسئلہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، لہذا یہ جھی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، لہذا یہ جھی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے بول کہا طکتی امر آتی میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اب اس شخص کے لیے مجلس میں بھی طلاق دینے سے بہلے لیے مجلس میں بھی طلاق دینے سے اور مجلس کے باہر بعد میں بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، نیز اگر اس کے طلاق دینے سے بہلے شوہر اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے، وہ شخص مجلس کے بعد بھی طلاق اس لیے دے سکتا ہے کہ یہاں شوہر نے جو جملہ اداکیا ہے وہ وکیل بنانے اور دوسرے سے مد دطلب کرنے کے لیے ہے اور تو کیل واستعانت نہ تو مجلس پر شخصر ہوتے ہیں اور نہ ہی مجلس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اس طرح شوہر کو رجوع وکرنے کا حق اس لیے ہے کہ تو کیل لازم نہیں ہوتی، لہذا جب تو کیل لازم نہیں ہوتی تو شوہر کوحق رجوع بھی حاصل ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر شو ہرائی بوی سے طلقی نفسك كے توبيوى كے ليے مجلس بى ميں طلاق دينا ضرورى موكا اور شو مركو

حق رجوع بھی حاصل نہیں ہوگا ،اس لیے کہ جب طلقی نفسٹ سے بیوی کوخطاب ہوگا ،تو بیوی اپنے لیے ممل کرنے والی ہوگی ، آور اس صورت میں شوہر کا بیہ جملہ تو کیل نہیں ، بلکہ تملیک ہوگا۔ اور آپ پڑھ آئے ہیں کہ تملیکات مجلس پر منحصر اور موتوف ہوتی ہیں اور ان میں شوہر یا مُمَلِّک کوحق رجوع نہیں ملتا ، لہذا یہاں بھی نہ تو شوہر کوحق رجوع حاصل ہوگا اور نہ ہی ماورائے مجلس میں ایقاع طلاق کا امکان ہوگا۔

(۳) تیسرا مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مخص نے دوسرے سے یوں کہا کہ اگرتم چاہوتو میری ہوی کوطلاق دے دو،تو اس صورت میں ہما اس شخص کو صرف مجلس میں ہی طلاق دینے کا حق ہوگا اور شوہر کو بھی اپنے اس قول پر کاربندر ہنا ضروری ہوگا (وہ اپنے قول سے رجوع نہ کر سکے گا)۔

اس کے برخلاف امام زفر برایشید کا مسلک بی ہے کہ بیشکل یعنی طلقها إن شنت اور پہلی یعنی طلق امراتی بدون إن شنت والی شکل دونوں ایک دوسر ہے کی مماثل اور مساوی ہیں اور مشیت یعنی إن شنت کی تصریح اور عدم تصریح دونوں برابر ہیں،
کیوں کہ شوہر نے جس شخص کو وکیل بنایا ہے ظاہر ہے کہ وہ شخص تصرف کا اہل ہوگا اور ہرخص اپنی مشیت و چاہت ہی سے تصرف کرتا ہے، الہذا مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ اور جس طرح وکیل بالبع میں (یعنی اگر کسی نے کسی شخص کوکوئی چیز فروخت کر نے کو کہ این اللہ بعد ان شنت) مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہیں، نیز وکیل کے لیے مجلس کی تحدید نہیں ہوتی اور موکل بنایا اور یوں کہا کہ بعد إن شنت) مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہیں، نیز وکیل کے لیے مجلس کی تحدید نہیں ہوتی اور موکل کو اپنے قول سے رجوع کرنے کا حق حاصل رہتا ہے، اسی طرح یہاں بھی مشیت کی صراحت اور عدم صراحت سے مسئلے میں پابندی عاید کی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ ہی بیر معاملہ مجلس پر مخصر ہوگا اور نہ ہی موکل یعنی شوہر پر اپنے کلام سے رجوع کرنے کے سلسلے میں پابندی عاید کی حائے گی۔

و لنا النج ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا جب شوہر نے إن شنت کی قید لگا دی تو اب طلق امر أتى والا جملہ تو كيل نہيں رہا، بلکہ تمليک ہوگيا اور چوں کہ اسے مشیت پر معلق کیا گیا ہے، اس لیے اس میں تعلیق کا معنی بھی موجود ہے، اور طلاق میں تعلیق کا اختال بھی ہے، لہذا تملیک اور تعلیق دونوں معنوں کا اعتبار ہوگا اور معنی تملیک کے پیش نظریہ اختیار مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، جب کہ معنی تعلیق کود کیھتے ہوئے یہ لازم ہوگا اور شوہر کے لیے اپنے قول سے رجوع کرنے کے تمام راستے مقفل اور مسدود ہوجا کیں گے۔ بعدلاف المبیع یہاں سے امام زفر را شیم کے قیاس کا جواب ہے کہ بھائی طلاق کو بھے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ طلاق میں تو تعلیق کا احتمال ہے، لیکن بچے میں تعلیق کا شائبہ تک نہیں ہے، لہذا جب اختمال تعلیق کے حوالے سے دونوں میں مغایرت ہے طلاق میں تو تعلیق کا احتمال ہے، لیکن بچے میں تعلیق کا شائبہ تک نہیں ہے، لہذا جب اختمال تعلیق کے حوالے سے دونوں میں مغایرت ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کیوں کر صحیح ہوگا۔

وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقِيْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتُ وَاحِدَةً فَهِي وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا مَلَكَتُ إِيْقَاعَ النَّلَاكِ فَتَمْلِكُ إِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ ضَرُوْرَةً، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتُ ثَلَاثًا لَمْ يَقَعُ شَيْئً عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِللَّالَيْهُ، وَ الْوَاحِدَةِ مَا مَلَكُتُهُ وَ زِيَادَةٍ، فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَلِفًا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَلْكَايُهُ أَنَّهُا يَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ إِيَادَةٍ، فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَلِفًا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَلْكَيْهُ أَنَّهَا اللَّهُ وَاحِدَةً، وَلَا لَقَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الثَّلَاتَ اِسْمٌ لِعَدَدٍ مُرَكَّبٍ مُجْتَمَعٍ، وَ الْوَاحِدُ لَا تَرْكِيْبَ فِيْهِ، فَكَانَتُ بَيْنَهُمَا مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيْلِ الْمُضَادَّةِ، بِخِلَافِ السَّمُ لِعَدَدٍ مُرَكِّبٍ مُجْتَمَعٍ، وَ الْوَاحِدُ لَا تَرْكِيْبَ فِيْهِ، فَكَانَتُ بَيْنَهُمَا مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيْلِ الْمُضَادَّةِ، بِخِلَافِ النَّلَافَ، أَمَّا هَاهُنَا بِخِلَافِ النَّلَافَ، أَمَّا هَاهُنَا لَمُ تَمْلِكِ الثَّلَافَ وَ مَا أَتَتُ بِمَا فُرِّضَ إِلَيْهَا فَلَغَا.

ترجمه: ادراگر شوہر نے بیوی سے بیکہا کہ تم اپنے کو تین طلاق دے دو، کیکن اس نے ایک طلاق دی تو وہ ایک ہی طلاق سے مطلقہ ہوگی، کیوں کہ عورت تین طلاق کو واقع کرنے کی ما لک ہوگی۔

اور اگرشو ہرنے بیکہاتم اپنے آپ کو ایک طلاق دے دو، کیکن ہوی نے اپنے کو تین طلاق دے دی، تو امام اعظم ولا اللہ کے بہاں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ بیوی نے اس چیز کو اضافے کے ساتھ انجام دیا جس کی وہ مالک ہنائی گئی، لہٰذا بیاب اوگیا جیسا کہ شوہرنے اسے ایک ہزار طلاق دی ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ بیوی نے وہ کام انجام دیا ہے جواس کے سپر ذہیں کیا گیا تھا، لہذاوہ اپنے کلام کا آغاز کرنے والی ہوگی۔ اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ شوہر نے اسے ایک ہی طلاق کا مالک بنایا ہے اور ثلاث واحدہ نہیں ہے، کیوں کہ شلاث عدد مرکب مجتمع کا نام ہے اور واحداییا فرد ہے جس میں ترکیب نہیں ہے، لہذاان کے مابین علی سپیل القصاء مغایرت ہوئی۔

برخلاف شوہر ہے، اس لیے کہ شوہر بھکم ملکیت تصرف کرتا ہے نیزعورت بھی پہلے مسئلے میں بھکم ملکیت متصرف ہے، کیوں کہوہ ثلاث کی مالک ہے، رہا یہاں کا معاملہ تو یہاں عورت ثلاث کی مالک نہیں ہے۔ اور جو چیز اس کے حوالے کی گئی تھی اسے اس نے انجام نہیں دیا، اس لیے اس کا تصرف لغوہ وگیا۔

#### اللغات:

﴿ایقاع ﴾ واقع کرنا، ڈالنا۔ ﴿ضرورة ﴾ واضح طور پر، بدیبی طور پر۔ ﴿فوّض ﴾سپردکیا گیا ہے۔ ﴿ملّك ﴾ مالك بنایا ہے۔ ﴿لغا ﴾لغومو گیا ہے۔

## مشيت كي چندصورتين:

عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے جی جن میں سے پہلامتفق علیہ اور دو سرامختلف نیہ ہے(۱) پہلے مسئے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے طلقی نفسٹ ٹلاٹا کے الفاظ سے اسے تین طلاق واقع کرنے کی ذمے داری سونی ، لیکن بیوی پڑھی گھی اور تین طلاق کے مفہوم ومطلب سے آشناتھی ، اس لیے اس نے تین کے بجائے صرف ایک طلاق کو اختیار کیا، تو اس صورت میں اس پرایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ جب وہ تین طلاق واقع گرنے کی مالک ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کے ایقاع کی بھی مالک ہوگی ، کیوں کہ ایک ایقاع کی بھی مالک ہوگی ، کیوں کہ ایک ٹلاث کے ممن میں داخل اور شامل ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ پہلے مسئلے کے برعکس اور الوژٹ ہے، اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی یوی کو ایک طلاق دینے کا معاملہ سونیا،لیکن بیوی ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، اس لیے اس نے ایک کے بجائے تین کی گولی داغ لی، یعنی اپنے آپ کو تین

# ر آن البداية جلد على المستخصر ٢٣٠٠ المام طلاق كابيان على

طلاق دے ماری، تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والنظیلا کے یہاں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ،لیکن حضرات صاحبین کے یہاں یوی پراکیک طلاق واقع ہوجائے گی ،امام شافعی والنظیلا اور امام احمد ولیٹھیلا کی بھی یہی رائے ہے۔ (بنابیہ)

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے تو بیوی کوصرف ایک طلاق واقع کرنے کا مالک بنایا گیا تھا، گراس نے اس پر دو کا اور اضافہ کر دیا اس لیے بیاضافہ لغو ہوجائے گا اور چول کہ ایک کی وہ مالک بنائی گئی ہے، اس لیے اس کی انجام دہی میں بیوی کا تصرف معتبر ہوگا اور ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔اور بیا بیہ ہی ہے جیسے شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دے دیا، تو اس صورت میں پر تین طلاق واقع ہول گی، اس لیے کہ تین ہی کا وہ مالک ہے اور بقیہ عوج انفوہ وجائیں گی، کیوں کہ وہ ان کا مالک نہیں ہے۔

صاحبین مُیایی میش کردہ نظیر مسلے سے زیادہ ہم آ ہنگ نہیں ہے،اس سے عمدہ نظیر وہ ہے جسے صاحب بنایہ اور علامہ عنایہ وغیرہ نے بیان کی ہے،جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا طلقی نفسك، جواب میں بیوی نے اپنے آپ کو بھی طلاق ہے دی اور اپنی سوکن کو بھی ، تو اس صورت میں اسکے اپنے اوپر طلاق تو واقع ہوگی ، کہ وہ اس کی مالک ہے، مگر سوکن پر طلاق نہیں ہے۔

و لأبي حنیفة وَمَنْ عَلَيْهُ الْمَحْ حَفرت امام عالی مقام عليه الرحمة کی دليل بيه كه شو برنے بيوی کوايک ہی طلاق واقع كرنے کی ذمیر داری سونپ دی تھی ، مگراس نے شو ہر کی مخالفت کی اور اس کے علاوہ دوسری چیز (تین) کوانج م در دیا، للذاوہ ابتداء اپنے آپ کو طلاق دینے والی ہوئی۔ اور اگر شو ہر کی طرف سے طلقی نفسك کے بغیر بیوی از سرنو خود کو طلاق در، تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں امام صاحب رائتھیڈ کی بیان کردہ دلیل کی مزید تشریح ہے ہے کہ شوہر نے اسے
ایک طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا تھا اور بیوی نے تین واقع کیا ہے اور ایک اور تین میں چھتیں (۳۲) کا آئز اہے، کیوں کہ ایک
تین کا غیر ہے، تین ایسے عدد کا نام ہے جو دیگر دو چیزوں سے مرکب ہے اور مجتمع ہے، اس کے برخلاف واحد فرد ہے اور اس میں
ترکیب وغیرہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس لیے ان دونوں میں تضاد والی مغاریت ہوگی اور ایک کی جگہ دوسرے کو استعال یا اختیار کرنا
درست اور شیح نہیں ہوگا۔

بخلاف الزوج يہاں سے صاحبين کے قياس کا جواب ہے، فرماتے ہيں کہ اس کے برخلاف اگر شوہر بيوی کو ايک ہزار طلاق دے، تو اس صورت ميں بيوی پرتين طلاق واقع ہوں گی، اس ليے که شوہرتين کا مالک ہے، للذا جتنے عدد کا وہ مالک ہے اشخ ميں اس کا تصرف درست اور معتبر ہوگا، اور يہاں تو عورت تين کی مالک ہی نہيں ہے اور پھر بھی وہ تين کے عدد کو اختيار کر رہی ہے، فلا بل ہے کہ کيے اس کا تصرف درست ہوسکتا ہے، البتہ اس سے پہلے والے مسئلے ميں چوں که شوہر نے اسے طلقی نفسك ثلاثا کے ذریعے تين کا مالک بنايا تھا، اس ليے وہاں تين ميں بھی اس کا تصرف درست ہوتا اور ايک ميں بھی، جيسا کہ اس صورت ميں اس پر ایک طلاق واقع کی گئی ہے۔

وَ إِنْ أَمْرَهَا بِطَلَاقٍ يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتُ بَائِنَةً أَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَّقَتُ رَجْعِيَّةً وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ،

فَمَعْنَى الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِيْ نَفُسَكِ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجُعَةَ فَتَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجُعِيَّةً، لِأَنَّهَا أَتَتُ بِالْأَصُلِ وَ زِيَادَةِ وَصُفٍ كَمَا ذَكُرْنَا، فَيَلُغُو الْوُصُفُ وَ يَبُقَى الْأَصُلُ، وَ مَعْنَى النَّانِيَةِ اَنْ يَقُولَ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَتَقَعُ بَائِنَةً، لِأَنَّ قُولُهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَغُوْ مِنْهَا، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِيْقَاعِ الْأَصْلِ لَا تَعْيِيْنَ الْوَصْفِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا الْقَتَصَرَتُ عَلَى أَصْلِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِالصِّفَةِ الَّتِيْ عَيَّنَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا.

تروجملہ: اور اگر شوہر نے بیوی کو ایسے طلاق کا تھم دیا جس میں وہ رجعت کا مالک ہو، کیکن اس نے طلاق بائن دیدی یا شوہر نے اسے طلاق بائن دیدی یا شوہر نے اسے طلاق بائن کا تھم دیا ہے، چنانچہ پہلے قول کا مفہوم اسے طلاق بائن کا تھم دیا ہے، چنانچہ پہلے قول کا مفہوم سے طلاق ہوگ جس کا شوہر نے تھم دیا ہوں کہ میں نے اپنے کو سے بیوں کہاتم اپنے آپ کو ایک طلاق دواور میں رجعت کا مالک رہوں، جواب میں بیوی کے میں نے اپنے کو ایک طلاق بائن دیدی تو طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لیے کہ بیوی نے اصل اور زیادتی وصف دونوں کو انجام دیا جیسا کہ ہم بیان کر بھی جیں، لہذا وصف نوہو جائے گا اور اصل باتی رہے گا۔

اوردوسرے کا قول کامنہوم یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے یوں کہاتم اپنے کوایک طلاق بائن دیدو، بیوی کہتی ہے میں نے اپنے آپ آپ وایک طلاق رجعی دے دیا، تو طلاق بائن واقع ہوگی، اس لیے کہ بیوی کا قول واحدہ رجعیہ اس کی طرف سے لغو ہے، کیوں کہ جب شوہر نے عورت کی طرف جوطلاق منسوب کی ہے اس کا وصف بیان کردیا، تو اس کے بعد عورت کا کام اصل طلاق کو واقع کرنا ہے، نہ کہ وصف کی تعیین کرنا، لہٰذا بیا ہوگیا کہ گویا عورت نے اصل طلاق پراکتفاء کرلیا، لہٰذا طلاق اِس صفت کے ساتھ واقع ہوجائے گی، جے شوہر نے متعین کیا تھا، خواہ بائن ہویا رجعی۔

### اللغاث:

﴿ يلغو ﴾ لغو ، وجائے گا۔ ﴿ عين ﴾ معين كرويا ہے۔ ﴿ مفوّض اليها ﴾ اس كوسپروكى كئ طلاق۔ ﴿ اقتصرت ﴾ اكتفا كرے۔

## تفويض مين مفوض كي صفت تبديل كرنا:

یے عبارت وصف طلاق میں بیوی کی مخالفت سے متعلق ہے، چنانچے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر بیوی نے اس کی مخالفت کی اور طلاق بائن اختیار کرنی، یا اس کا برعکس ہو یعنی شوہر نے تو طلاق بائن واقع کرنے کے لیے کہا، مگر بیوی نے طلاق رجعی اختیار کرلی، تو ان دونوں صورتوں میں وہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے حکم دیا تھا اور جس وصف کے ساتھ طلاق کو متصف کیا تھا۔

صاحب ہدایہ مسکے کی دونوں صورتوں کو مزید منفح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے طلقی نفسك واحدة د جعیة ك ذريع بيوى كوطلاق رجعى كا تكم دیا تو اس كامفہوم بيہوا كه شوہريوں كہنا جاہ رہا ہم اپنے اوپرايى طلاق واقع كروجس

میں مجھے رجعت کا حق باقی رہے اور ظاہر ہے طلاق رجعی ہی میں بیحق ملتا ہے، اس لیے اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی اور اصل یعنی طلقت نفسی کے ساتھ بیوی نے جو بائنة کا وصفِ لغو بڑھایا ہے، بیوصف اس کے مند پر مار دیا جائے گا۔

ومعنی الثانیة النح فرماتے ہیں کہ دوسرے مسئے یعنی جب شوہر نے طلقی نفسك واحدة بائنة کے ذریعے ہوی کو طلاق بائن كاحكم دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خود کوالی طلاق دوجس سے فوراً دفعہ ہوجاؤ، گر ہوی نے وصف طلاق میں شوہر کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے او پر طلاق رجعی کو اختیار کرلیا، تو اُس کی بیخالفت اُس کے لیے در دِسر بنے گی اور جوشو ہرکی مراد ہے یعنی طلاق بائن وہی واقع ہوگی، کیول کہ جب پہلے اور دوسرے دونوں مسلول میں شوہر نے اصل طلاق کے ساتھ ساتھ وصف طلاق کو بھی متعین کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ محتر مہ بیوی صلحب کا کام صرف ایقاع طلاق ہے، نہ کہ وصف کی تعیین اور اس کی تحقیق تفتیش، گر اس کے باوجود اگر وہ وصف کے پیچھے پڑ کر اس میں شوہر کی خالفت کرتی ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ اصل شی لیعنی نفس طلاق پر اس لیے اکتفاء کیا ہے اور یوں کہا ہے طلقت نفسی اور چول کہ شوہر کی طرف سے دونوں صورتوں میں وصفِ طلاق مذکور ہے، اس لیے طلقت نفسی ای وصف ہوجائے گا اور پہلی صورت میں طلاق رجعی اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگ۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِقِيْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتُ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعُ شَيْئَ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ شِنْتِ الثَّلَافَ، وَهِي بِإِيْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرُطُ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتُ بِإِيْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ الثَّلَاثِ فَلَمْ يُوجَدِ الشَّرُطُ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتُ ثَلَاثًا فَكَذَالِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّهُ عَلَى الشَّلَاثِ لَيْسَتُ بِمَشِيْنَةٍ لِلْوَاحِدَةِ كَإِيْقَاعِهَا، وَ قَالَا يَقَعُ وَاحِدَةً، لِأَنَّ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّهُ الْوَاحِدَةِ، لِمَا أَنَّ إِيْقَاعَهَا إِيْقَاعَهَا إِيْقَاعِهَا وَ قَالَا يَقَعُ وَاحِدَةً وَلَا يَقَعُ مَا لَكُلُولُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللللَّهُ اللللللِّلَةُ الللللْفَالِمُ الللللْفُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْفَا الللللْفَالِمُ الللْفَالِمُ اللْفَالِمُ اللللْفَالِمُ الللللْفَالِمُ الل

تروج کھا: اور اگر شوہر نے ہوی سے کہائم خود کو تین طلاق دے دواگر چاہو، کیکن اس نے ایک طلاق دی تو ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ،اس لیے کہائم تین چاہو، اور بیوی نے ایک طلاق واقع کر کے تین کونہیں چاہا، اس لیے شرط نہیں پائی گئی۔

اورا گرشوہرنے یوں کہا کہ اگرتم چاہوتو خود کو ایک طلاق دیدو، گراس نے تین طلاق واقع کرلی، تو ای طرح (کوئی طلاق نہیں ہوگی) امام ابوحنیفہ والٹیلائے یہاں، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت ایک کی مشیت نہیں ہے جس طرح کہ تین کا ایقاع ایقاع واحدہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت ہے، اس نہیں ہے۔ حضرات صاحبین عِیدَ ایک کی بھی مشیت ہے، اس لیے کہ ثلاث کا ایقاع واحدہ ہے، لہٰذا شرط یائی گئی۔

#### اللغاث:

﴿إِيقَاعِ ﴾ واقع كرنا، ۋالنا\_

# عدد میں خاوند کے دیئے گئے اختیار کی مخالفت کرنا:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے بہلامتفق علیہ اور دوسرامختلف فیہ ہے۔(۱) پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ

# 

اگر کسی شخص نے اپنی ہوی ہے یہ کہا کہ اگرتم چاہوتو اپنے اوپر تین طلاق واقع کرلو، ہوی نے طلاق کوتو چاہ، مگر تین کو کنارے کرتے ہوئے ایک طلاق واقع کرلیا، تو اس صورت میں اس پرایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ شوہر کا قول إن شنت شرط کے در ہے میں ہواوراس کا مفہوم یہ ہے کہ آگرتم تین طلاق چاہتی ہوتو واقع کرو، ورنہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہوی نے ایک طلاق واقع کیا تو وہ تین کو چاہنے والی نہ رہی، اس لیے إن شنت الفلائ کی شرط نہیں پائی گئی، لہذا مشروط یعنی وقوع طلاق بھی نہیں پایا جائے گا، کیوں کہ فقہ کا یہ شہور ومعروف ضابط ہے إذا فات المشرط فات المشروط۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا اگرتم چاہوتو ایک طلاق واقع کرلو، بیوی نے تین طلاق واقع کرلیا، تو اس سلسلے میں امام اعظم والٹیلیڈ کا مسلک یہ ہے کہ پہلے والے مسئلے کی طرح یہاں بھی اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، جب کہ حضرات صاحبین عِیسَلِیا کا فرمان یہ ہے کہ یہاں بیوی برایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

حضرت امام صاحب والنيمائي كى دليل يہ ہے كہ جس طرح ہمارے يہاں تين كے اختيار اور ايقاع ميں واحدہ كا ايقاع موجود نہيں ہے، اس طرح تين كى مشيت اور جا ہت ميں بھى واحدہ لينى ايك كى مشيت شامل نہيں ہوگى ۔ اورصورت مسئلہ ميں چوں كہ شوہر نے بيوى كے ايقاع كو ايك طلاق كى مشيت پرمشروط كيا تھا، گر بيوى نے ايك كے بجائے تين كى مشيت كو اپنايا، اس ليے اس كاكوئى اعتبار نہيں ہوگا، اس ليے كہ و ليے بھى واحدة اور ثلاث ميں واضح مغابرت موجود ہے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین می آنیا کے یہاں جس طرح ایقاع ثلاث میں ایقاع واحدہ شامل ہے، اس طرح مشیت ثلاث میں مشیت واحدہ بھی شامل اور داخل ہوگی اور اگر چہ بیوی نے شوہر کے وصف کی مخالفت کر کے ثلاث کی مشیت کو اپنایا، مگراس کے باوجود اصل ہی کی حلاق میں موافقت کی وجہ سے اس پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتِ فَقَالَتُ شِنْتُ إِنْ شِنْتَ فَقَالَ شِنْتُ يَنُوي الطَّلَاقَ بَعَلَ الْأَمْرُ وَهُوَ اِشْتِعَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَحَرَجَ الْأَمْرُ مَلْ يَعْنِيهَا فَحَرَجَ الْأَمْرُ مَلْ يَعْنِيهَا فَحَرَجَ الْأَمْرُ مَنْ يَدِهَا، وَ لَا يَقَعُ بِقَوْلِهِ شِنْتُ وَ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، لِأَنَّهُ لِيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، لِيَصِيْرُ الزَّوْجُ مِنْ يَدِهَا، وَ لَا يَقَعُ بِقَوْلِهِ شِنْتُ وَ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، لِأَنَّهُ لِيْسَ فِي كَلامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، لِيَصِيْرُ الزَّوْجُ شَنْ اللَّهُ إِنَّا لَيْسُ فِي كَلامِ الْمَرْأَةِ ذِكُو الطَّلَاقِ، لِلْاَقْتُ مِنْ اللَّهُ وَ الْمَدْ الْإِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

تر جمل : ادراگر شوہر نے بیوی ہے کہاتم طلاق والی ہواگر چاہو، بیوی نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں نے بھی چاہ لیا، اس پر بہنیت طلاق شوہر نے بیوی کے طلاق کو مشیت مرسلہ پر معلق طلاق شوہر نے بیوی کے طلاق کو مشیت مرسلہ پر معلق

کیا تھا جب کہ بیوی نے مثیت معلقہ سے جواب دیا ہے، اس لیے شرطنہیں پائی گی اور وہ لا لیعنی چیز میں مشغول ہونا ہے، ہذا امر طلاق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور شوہر کے قول شنت سے طلاق نہیں واقع ہوگی، ہر چند کہ وہ نیت بھی کر ہے، اس لیے کہ بیوی کے کلام میں طلاق کا میں طلاق کو چاہنے والا ہوجائے اور نیت غیر مذکور میں عمل نہیں کرتی، یہاں تک کام میں طلاق کے کام میں طلاق کے جہ تو بصورت نیت ہی طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ بیا بتداء واقع کرنا ہے، اس لیے کہ مثیبت وجود کی خردیتی ہے۔

برخلاف شوہر کے اُر دی طلاقك كہنے كے، اس ليے كه اراده وجود كى خبرنہيں ديتا، اسى طرح اگر بيوى نے كہا شفت إن شاء أبى (ميں نے چا ہابشرطيكه مير ب والد چاه ليس) يا ميں نے چا ہا گراييا ہوكہ فلال كام ابھى تك نه ہوا ہو، اس دليل كى وجہ بي جو ہم نے بيان كى كہ جس چيز كوانجام ديا گيا ہے وہ مشيب معلقہ ہے، لہذا طلاق نہيں واقع ہوگى اور امرطلاق باطل ہوجائے گا۔

اوراگر بیوی نے (یوں) کہا اگر فلاں معاملہ گزرگیا ہو، تو فورا مطلقہ ہوجائے گی ،اس لیے کہ گذری ہوئی شرط پرکسی چیزی تعلق تنجیز ہوجاتی ہے۔

### اللغاث:

﴿لا يعنى ﴾ بِمقصد ﴿شائى ﴾ جائن والا ﴿نبي ﴾خبردي ب د منجر ﴾ فورأواقع بونا \_

### مثیت کے جواب میں مثیت معلقہ ذکر کرنا:

عبارت کا حاصل بہ ہے کہ اگر کسی مخف نے اپنی بیوی کی مشیت پرطلاق کو معلق کر کے اس سے کہا اگرتم چا ہوتو شمسیں طلاق ہے، جواب میں بیوی نے اپنی مشیت کوشو ہرکی مشیت پر موقوف کرتے ہوئے یوں کہا کہ عالی جاہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر شوہر نے بہنیت طلاق مشنت کہددیا، تو طلاق بھی نہیں واقع ہوگی اور عورت کے ہاتھ سے امر بالید بھی نکل حائے گا۔

دلیل بہ ہے کہ شوہر نے عورت کے طلاق کو مشیب مرسلہ یعنی غیر معلق مشیت پر موتو ف کیا تھا، گرعورت نے اسے شوہر کی مشیت پر معلق کر کے مشیت مرسلہ کو تا ہے ہو چیز مشیت مشیت پر معلق کر کے مشیت مرسلہ کو تا ہوں کے قید خانے میں پہنچا دیا ،اس لیے شوہر کی شرط کو یا ،اس لیے امر ہالید اس کے ہاتھ سے مرسلہ پر معلق کی تھی بیوی نے اس کے علاوہ لیخی مشیت معلقہ میں مشغول ہوکر اسے ضائع کر دیا ،اس لیے امر ہالید اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور کوئی طلاق نہیں ہوگی۔

نیز بعد میں جوشو ہر شنت کے گا اس ہے بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ہر چند کہ وہ طلاق کی لاکھ نیت کرے، کیوں کہ عورت کا جواب صرف اِن شنت اور شنت تک محدود ہے اور اس میں دور دور تک طلاق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اب شوہر کا صرف شنت کہنا طلاق پرمحمول نہیں کیا جائے گا ، اگر چہ اس کے قول کے ساتھ اس میں نیت کی بھی آ میزش ہو، کیوں کہ نیت اس چیز میں مؤثر اور کارگر ہوتی ہے جو پہلے سے موجود اور فہ کور ہواور یہاں جب طلاق کا وجود ہی نہیں ہے، تو نیت کہاں جا کے سرمارے گی۔

اس کے برخلاف اگر شوہر نے شنت کے ساتھ طلاقك كا اضافه كرديا اور طلاق كى نيت بھى كرلى تو اس صورت ميں طلاق واقع ہوجائے گى ، اس ليے نہيں كہ يہ بيوى كے كلام كا جواب ہے، بلكه اس وجہ سے يہاں طلاق واقع ہوگى كه شنت طلاقك ميں از سرنو ایقاع طلاق موجود ہے، کیوں کہ مشیت شیئ ہے ماخوذ ہے جس میں موجود کے معنی موجود ہیں، لبذا شفت طلاقك أو حدت طلاقك کے معنی میں ہوا اور إیجاد اور إیقاع دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے اس لفظ سے طلاق واقع ہوجائے گی لیکن اگر شوہر أردت طلاقك کے اورنیت بھی کر ہے شوہر أردت طلاقك کے اورنیت بھی کر ہے تو بھی طلاق واقع ہوگی۔ اس لیے کہ أردت إدادة سے شتق ہے جس میں طلب كامفہوم ہے نہ كہ وجود كا اور أردت طلاقك كا مطلب ہے طلاق نہیں واقع ہوئی، اس لیے اس سے بھی طلاق نہیں واقع ہوئی، اس لیے اس سے بھی طلاق نہیں واقع ہوئی، اس لیے اس سے بھی طلاق نہیں واقع ہوئی، اس لیے اس سے بھی طلاق نہیں واقع ہوئی۔

و کذا النجاس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ہوی کے دشنٹ اِن شنت کہنے کی صورت میں طلاق نہیں واقع ہوتی، اسی طرح اگر ہوی نے اِن شنت کہنے کی صورت میں طلاق نہیں واقع ہوتی، اسی طرح اگر ہوی نے اِن شنت کے ہجائے شنت اِن شاء ابی یا شنت اِن کان کذا کہا اور اپنی مشیت کو اپنے والد کی مشیت مرسلہ کو کسی کام کے نہ ہونے پر معلق کر دیا تو ان صورتوں میں بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ شوہر نے اس کی طرف مشیت مرسلہ کو منسوب کیا تھا اور جواب میں اس نے مشیت معلقہ کو افتیار کیا ہے، لہذا طلاق بھی نہیں واقع ہوگی اور امر بالیر بھی اس کے ہاتھ سے منسوب کیا تھا اور جواب میں اس نے مشیت معلقہ کو افتیار کیا ہے، لہذا طلاق بھی نہیں واقع ہوگی اور امر بالیر بھی اس کے ہاتھ سے منسوب کیا تھا اور ہوی خاموش تماشائی بن کر نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم کا مصرے گنگنا نے گئے گئے۔

وإن قالت النح فرماتے ہیں کہ اگر ہیوی نے شوہر کے جواب میں اپنی مشیت کو ایسی چیز پر معلق کیا جوز مانتہ ماضی میں ہوچکی ہے تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع ہوجائے گی ، اس لیے کہ ماضی میں واقع شدہ کسی کام پر شرط کو معلق کرنے سے وہ شرط منجز بن جاتے گی اور منجز سے فی الحال طلاق واقع ہوجاتی ہے، لہذا جاتی ہے، لہذا یہاں بھی تعلیق طلاق کی شرط معلق نہیں رہے گی ، بلکہ منجز بن جائے گی اور منجز سے فی الحال طلاق واقع ہوجائے گی۔ یہاں بھی فی الحال طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِنْتِ أَوْ إِذَا مَا شِنْتِ أَوْ مَتَى شِنْتِ أَوْ مَتَى مَا شِنْتِ فَرَدَّتِ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا وَ لَا يَفْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، أَمَّا كَلِمَةُ مَتَى وَ مَتَى مَا فَلِأَنَّهُمَا لِلُوَقْتِ وَهِيَ عَامَةٌ فِي الْآوْقَاتِ كُلِهَا، كَأَنَّهُ قَالَ فِي أَيِّ وَقَتٍ شِنْتِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لَوْ رَدَّتِ الْآمُر لَمْ يَكُنْ رَدًّا، لِأَنَّهُ مَلَّكُهَا الطَّلَاقَ فِي أَيِّ وَقَتٍ شِنْتِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لَوْ رَدَّتِ الْآمُر لَمْ يَكُنْ رَدًّا، لِأَنَّهُ مَلَّكُهَا الطَّلَاقَ فِي الْوَقْتِ اللّذِي شَاءَتُ، فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا قَبْلَ الْمَشِيئَةِ حَتَى يَرُتَدَّ بِالرَّدِ، وَ لَا تُطْلِيقٍ، وَ أَمَّا كَلِمَةً إِذَا وَ يَعْمُ الْالْوَقْتِ اللّذِي شَاءَتُ، فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا قَبْلَ الْمَشِيئَةِ حَتَى يَرُتَدَّ بِالرَّدِ، وَ لَا تُطْلِيقٍ، وَ أَمَّا كَلِمَةً إِذَا وَ يَعْمُ الْازْمَانَ دَوْنَ الْأَفْعَالِ، فَتَمْلِكُ التَّطُلِيقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ لَا تَمْلِكُ تَطُلِيقًا بَعْدَ تَطُلِيقٍ، وَ أَمَّا كَلِمَةً إِذَا وَ يَعْمُ لَلْمُولِطِ كَمَا تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرُطِ كَمَا تُسْتَعْمَلُ لِللْمَورُ طَى كَمَا تُسْتَعْمَلُ لِللْمَلْمُ صَارَ بِيَدِهَا فَلَا يَخُورُجُ الْأَمْرُ بِالشَّكِ، وَ قَدْ مَوْمِنْ قَبُلُ .

تر جملے: اوراگر شوہرنے بیوی ہے کہا انت طالق إذا شنت یا إذا ما شنت یا متی شنتِ یا متی ماشنت اور بیوی نے امر بالید کورد کر دیا تو رذہیں ہوگا اور نہ ہی مجلس پر منحصر ہوگا۔ رہا کلمۂ متی اور متی ماتو بید دونوں وقت کے لیے ہیں اور تمام اوقات میں عام

# 

میں، تو گویا شو ہرنے یوں کہا فی أي وقت شنت جس وقت بھی تم چاہو، لہذا یہ بالا جماع مجلس پر مخصر نہیں ہوگا۔ اور اگر بیوی نے امر بالیہ کورد کر دیا تو رد بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے اسے ایسے وقت میں طلاق کا مالک بنایا ہے جب وہ چاہ لے، لہذا مشیت سے پہلے تملیک طلاق ہوئی ہی نہیں کہ رد کرنے سے رد ہوجائے۔

اورعورت خود کو صرف ایک طلاق دے سکتی ہے، اس لیے کہ کلمہ منی اور منی ما زمانے کے لیے عام ہیں نہ کہ افعال کے لیے، الہٰذاعورت ہروقت تو طلاق دینے کی مالک ہوگی، کیکن ایک کے بعد دوسرا طلاق دینے کی مالک نہیں ہوگی۔

جہاں تک کلمہ اذا اور إذا ما کا مسلہ ہے تو حضرات صاحبینؒ کے یہاں بیاورکلمہ منی دونوں برابر ہیں۔ اورحضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں اگر چدکلمہ إذا اور إذا ما وقت کی طرح شرط کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں، مگر جب امر بالید بیوی کے ہاتھ میں جا پہنچا توشک کی وجہ سے نہیں نکلے گا۔ اور ماقبل میں بھی بیمسئلہ گذر چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿ لا يقتصر ﴾ مخصر بيس موكار ﴿ ملك ﴾ ما لك بنايا ہے۔

# مثیت کے چند مخصوص الفاظ کا حکم:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ اگر کی مخص نے آنت طالق إذا شنت یا إذا ما شنت یا متی شنت اور متی ما شنت کے الفاظ سے اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا مکلف بنایا اور بیوی نے ایقاع طلاق کے بجائے امر بالیدکوردکردیا، تو اس صورت میں یہ ردخودہی رد ہو جائے گا اور بیوی کا امر بالید باتی اور برقر اررہے گا، اس طرح یہ امر مجلس کے ساتھ خاص بھی نہیں ہوگا، بلکہ مجلس اور مادرائے مجلس ہر جگہ بیوی کا بیتن باتی رہے گا۔

صاحب ہدایہ روائیگیا دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوہر نے یہاں ہ چار کلمے استعال کیے ہیں (۱)إذا (۲)إذا ما (۳)متی (۴) متی ما، ان چاروں میں سے کلمہ متی اور متی ما وقت کے لیے موضوع ہیں اور تمام اوقات میں عام ہیں، لہذا متی یہ منی ما شئت کہنے کی صورت میں ہمہوقت متی یہ منی مناب کہنے کی صورت میں ہمہوقت عورت کوایقاع طلاق کا افتیار ہوگا اور بہافتیار کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

اس طرح اگر بیوی ندکورہ اختیار کورد کردیت تو بھی بیا اختیار باقی اور برقر اررہے گا، کیوں کہ شوہر نے بیوی کوالیے وقت میں طلاق دینے کا مالک بنایا ہے جس میں وہ ایقاع کوچاہ لے، لہذا جب تک عورت ایقاع کونہیں چاہے گی اس وقت تک بیتملیک کامل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ رد کرنے سے رد بھی نہیں ہوگی۔

و لا تطلق النع اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں یوی کو صرف ایک طلاق واقع کرنے کاحق ہے، ایک ہے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ کلمۂ متی اور متی ما زمانے اور اوقات کے لیے توعام ہیں، کیکن افعال اور اعمال کے حوالے سے ان میں عموم نہیں ہے، لہٰذا طلاق تو یوی ہروقت اختیار کر سکتی ہے، مگر صرف ایک ہی، ایک سے زائد نہیں۔

و اما کلمة الن ابھی تک کی بحث سے کلم ، متی اور متی ما سے متعلق تھی، یہاں سے إذا اور إذا ما پرروشی ڈالتے ہوئے فرمار ہے ہیں کہ حضرات صاحبین بھالیا کے یہاں إذا اور إذا ما بھی متی اور متی ما کے درجے میں ہیں، لہذا جوان کا حکم ہے

# 

وہی ان کا بھی ہوگا۔ اور چوں کہ وہاں عورت کو ایک ہی طلاق واقع کرنے کا حق ہے اور یہ حق مجلس پر مخصر ہے، ہذا یہاں بھی ہوگا۔
حضرت امام صاحب ویشی فرماتے ہیں کی کلہ إذا اور إذا ماشر طاور وقت دونوں کے لیے استعال ہوتے ہیں، البذا شرط کے لیے استعال ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ امر بالید مجلس کے ساتھ خاص رہے اور مجلس برخاست ہونے یا وہاں سے بیوی کے المحنے کی وجہ سے امر بالید ختم ہوجائے۔ اور وقت کے لیے استعال ہونے کی صورت میں اُمر بالید مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ ماورائے مجلس جب اور جس وقت بیوی چا ہے ایقاع طلاق کی مالک ہو، اور چوں کہ شوہر کی طرف سے اُمر بالید کا دیا جانا یقیتی ہے، اور بینیں معلوم ہے کہ یہاں إذا اور إذا ماکس معنی کے لیے ستعمل ہیں؛ شرط کے لیے یا وقت کے لیے، اس لیے اس میں شک ہوا، لہذا فقہی ضابطہ الیقین لایزول ہالمشک کی وجہ سے مجلس سے اٹھنے کا مجلس بھونے پرعورت کا خیار باطل نہیں ہوگا، بلکہ ماورائے مجلس بھی باتی اور برقر ارر ہے گا۔

وقد مو من قبل فرماتے ہیں کفسل فی إضافة الطلاق کے تحت اس مسئلے پرسیر حاصل بحث کی جاچکی ہے، مزید تملی کے لیے وہاں دکھے لیں۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِنْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فَلَاثًا، لِآنَ عَلَيْقَ يَنْصَوِفُ إِلَى الْمِلُكِ الْقَائِمِ، حَتَّى لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ كَلِمَة كُلَّمَا تُوْجِبُ تَكُرَارَ الْأَفْعَالِ، إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَنْصَوِفُ إِلَى الْمِلُكِ الْقَائِمِ، حَتَّى لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ كَلِمَةً وَاحِدَةٍ، آخَرَ وَ طَلَقَتْ نَفْسَهَا لَمُ يَقَعْ شَنِيْ، لِأَنَّهُ مِلْكُ مُسْتَحْدَك، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّهَا تُوْجِبُ عُمُومً الْأَفْرَادِ، لَا عُمُومً الْإِجْتِمَاع، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَمْلِكُ الْإِيْقَاعَ جُمُلَةً وَّ جَمُعًا.

ترفیجملہ: اور اگر شوہرنے ہیوی سے کہا انت طالق کلما شئت (جب جبتم چاہو شمیں طلاق ہے) تو ہیوی کے لیے ایک کے بعد دوسری طلاق دینے کا اختیار ہے یہان تک کہ وہ خود کو تین طلاق دے لے، اس لیے کہ کلمۂ کلما تکرار افعال کا موجب ہے لیکن تعلق اس ملکیت کی طرف لوٹے گی جوموجود ہے، جی کہ اگر ہیوی دوسرے شوہر کے بعد پہلے شوہر کے پاس آئی اور اپنے آپ کو طلاق دی، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ وہ نی ملک ہے۔

اور بیوی کے لیے ایک ہی کلے سے اپنے آپ کو تین طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ کلمہ کلم افرد کے عموم کا تو موجب ہے، گراجماع کے عموم کا موجب نہیں ہے، لہذا جب صورت حال ایس ہے تو عورت ایک ساتھ اور یک بارگی ایقاع کی مالک نہیں ہوگ۔

#### اللغاث:

﴿ كلما ﴾ جب بھی بھی۔ ﴿ ينصرف ﴾ پھر جاتی ہے۔ ﴿ مستحدث ﴾ نئ پیش آنے والی۔ ﴿ جملة ﴾ سب کی سب کے ۔ ﴿ جمعًا ﴾ اسمی۔

#### "انت طالق كلما شنت" ك بحث:

الآ أن التعلیق النے یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہیہ کہ بقول آپ کے جب کلمہ محلما کرار افعال کے بیات سے ایک سوجب ہے، تو اگر بیوی اس شوہر کے پاس تین طلاق واقع کر کے اس سے الگ ہوجائے اور پھر دوسر سے شوہر کے پاس جاکر حلال کا حق ملنا کہ وجب بھر اسے ایقاع طلاق کا حق ملنا حلالہ وغیرہ کے ذریعے دُھل دھلا کر پہلے ہی شوہر کے نکاح میں آجائے تو کلمہ کلما کی وجہ سے پھر اسے ایقاع طلاق کا حق ملنا حالات کا حق ملنا کے ایس ہے؟

صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے طلاق کومعلق کیا ہے اور تعلیق کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیق ملک قائم اور ملک موجود ہی کی طرف لونتی ہے، اس لیے سکلما شفت کا مفہوم یہ ہوگا کہ سردست میری ملکیت میں جتنی طلاق ہیں ، تم جب جب چا ہواضیں واقع کر لو۔ اور چول کہ اس وقت اس کی ملکیت میں صرف تین ہی طلاق ہیں ، اس لیے ہوی تین ہی کے ایقاع کی حق دار اور مجاز ہوگی۔ اور حلالہ وغیرہ کے بعد جب پھر سے زوج اول کے زکاح میں آئے گی ، تو چوں کہ شوہر نئی ملکیت سے تین طلاق کا مالک ہوگا اور کلما شفت سے امر بالید جاری کرنے کے وقت یہ ملکیت معدوم تھی ، لہذا کلما شفت اس پر فٹ اور جاری نہیں ہوگا۔ اور پہلی ملکیت میں دیے ہوئے کلما شفت سے دوسری ملکیت کے ذریعے حاصل ہونے والے طلاق میں تصرف کی اجازت نہیں ہوگا۔

ولیس لها النح اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلمیں عورت کو تین طلاق واقع کرنے کا اختیار تو ہے، گرایک ایک کر کے،
ایک ساتھ ایک ہی جلے سے (طلقت نفسی ثلاثا) وہ تین طلاق نہیں واقع کر سکتی، کیوں کہ اگر چہ کلمہ کلما کرار افعال کا
موجب ہے، گر برسیل افراد ہے نہ کہ برسیل اجتماع، لہذا ایک ایک کر کے تو اس میں عموم افراد کی گنجائش ہے، گرایک ساتھ عموم اجتماع کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو یکبار گی تین طلاق واقع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِنْتِ أَوْ أَيْنَ شِنْتِ لَمْ تَطَلِّقُ حَتَّى تَشَاءَ، وَ إِنْ قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيْئَةَ لَهَا، لِأَنْ كَلِمَةَ حَيْثُ وَ أَيْنَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَكَانِ، وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ فَيَلْعُوْ وَ يَبْقَى ذِكُو مُطْلَقِ الْمَاءَ الْمَشْنِينَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَشْنِينَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَجْلِشِ، وَعِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَثْنِيرُهُ خُصُوطًا وَ عُمُومًا.

ترجمل: اورا گرشو ہرنے ہوی سے یوں کہا کہتم جہاں یا جس جگہ جا ہوسمس طلاق ہے، تو جب تک بیوی نہیں جا ہے گی مطلقہ نہیں

# ر آن البدايه جلدال يوسي المستحدد ١٨٠٠ بيس الماملان كابيان ي

ہوگ۔ادراگرانی جگدسے اُٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی مشیت ختم ہوجائے گی،اس لیے کلمۂ حیث اور این اساء مکان میں سے ہیں اور طلاق کا مکان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا،لہذا حیث اور این کا ذکر لغوہ وجائے گا۔اور مطلق مشیت کا ذکر باتی رہے گا،اس لیے وہ مجلس پر مخصر ہوگا۔

برخلاف زمان کے، اس لیے کہ طلاق کا زمانے سے تعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک زمانے میں طلاق واقع ہوتی ہے آور دوسرے میں نہیں ہوتی ،لبذاخصوص اور عموم کے اعتبار سے زمانے کا اعتبار ضروری ہے۔

#### اللغات:

﴿يلغو ﴾لغوبو جائ كا ﴿يقتصر ﴾موتوف بوكا ، محصر بوكا .

#### مثیت کے چندالفاظ:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی ہوی سے یوں کہا انت طالق حیث شنب یا انت طالق این شنت، تو ان دونوں صورتوں میں جب تک ہوی طلاق کونہیں چاہے گی، اس وقت تک اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کیے بھی ہو۔ نیز اگر بیوی طلاق کوچاہے سے پہلے اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی تو بیاعراض ہوگا اور اس کی مثیت کوختم کردےگا۔

ان دونوں حکموں کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے ہوی کی مشیت کو کھے کہ حیث اور این سے متصل کیا ہے اور بدونوں کلے مکان کے ساتھ خاص ہیں، جب کہ طلاق کو اقع ہوگی ہر ہر مکان اور ہر ہر مقام میں واقع ہوگی، اس لیے صورت مسلم میں شوہر کی جانب سے این اور حیث کا ذکر لغوہ وجائے گا اور صرف انت طالق إن شنت باتی رہ واقع ہوگی، اس لیے صورت مسلم میں شوہر کی جانب سے این اور حیث کا ذکر لغوہ وجائے گا اور انت طالق إن شنت والی صورت میں طلاق ہوی کی مشیت پر موقوف ہمی ہوتی ہے اور مجلس تکلم یا ساعت کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی جب تک ہوئی نین میں واقع ہوگی نیز مجلس سے المحضے کی صورت میں مشیت ختم اور باطل ہوجائے گی۔

بعلاف الزمان المنع اس كا حاصل يه به كه زمان اور مكان دونوں ميں طلاق كے تعلق درق ب، اور وہ يه به كه مكان كساتھ كساتھ طلاق خاص نہيں ہوتى (جيما كه البحى آپ نے پڑھا) ليكن زمانے كے ساتھ طلاق كاتعلق اور لگاؤ به اور وہ اس كے ساتھ خاص ہوجاتى به يكى وجه به كه اگركوكى مخص يوں كم أنت طالق في غد تو اس كى بيوى پركل بى طلاق واقع ہوگى ، آج نہيں ہوگى ۔

اوراگر یوں کے انت طالق فی ای وقت شنتِ (جبتم چاہوشمیں طلاق ہے) تواس صورت میں طلاق یوم اور عد کے ساتھ خاس ہوگی اور جب بھی بیوی چاہے گ، اس پرطلاق واقع ہوجائے گ، اس پرطلاق واقع ہوجائے گ، اس لیے دونوں میں فرق جاننا ضروری ہے، اور زمان کے ساتھ طلاق کے متصل ہونے کی صورت میں زمان کے عموم اورخصوص کی رعایت بھی ضروری ہے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِنْتِ طُلِّقَتْ تَطْلِيْقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَة، مَعْنَاهُ قَبْلَ الْمَشِيْنَة، فَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِنْتُ

وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا، وَ قَالَ الزَّوْجُ نُويُتُ فَهُو كَمَا قَالَ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَفُبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ النِّيَّةُ يُغْتَرُ مَشِيئَتُهَا فِيمًا قَالُوْ جَرِيًا عَلَى مُوْجَبِ لِعَدَمِ الْمُوافَقَةِ، فَبَقِيَ إِيْقَاعُ الزَّوْجِ، وَ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ النِّيَّةُ يُغْتَرُ مَشِيئَتُهَا فِيمًا قَالُوْ جَرِيًا عَلَى مُوْجَبِ لِعَدَمِ الْمُوافَقَةِ، فَبَقِيَ إِيْقَاعُ الزَّوْجِ، وَ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ النِّيَّةُ يُغْتَرُ مَشِيئَتُهَا فِيمًا قَالُو جَرِيًا عَلَى مُوْجِبِ التَّخْمِيْرِ، قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ فِي الْأَصُلِ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة رَحَالُكُمُ اللهُ عَنْهُ مَا لَمْ تُوقِع النَّهُ عَلَى مَا لَمْ تُوقِع النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَصُلِ هَذَا الْحِكَافِ الْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّهُ فَوَّضَ السَّطُلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى أَيِّ الْمُولِقُ فَيَعْمَا لَا يَقَعُ شَيْعً مَا لَمْ تُوقِع الْمَوْلِقَةُ وَمَا السَّعْلِيقِ إِلَيْهَا عَلَى أَي الْمُولِقَ فَيَعَاقُ، لَهُمَا أَنَّهُ فَوَّضَ السَّطُلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى أَي الْمُولِقُ فَي مُولِي الْمُعْرَاقُ اللهُ عَلَى أَي اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُولِقُ فَي مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِقُ فِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْقِلَ عَلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُمَالُ اللهُ ال

تر جمل : ادراگر شوہر نے بیوی سے کہا تو جس طرح چاہے طلاق والی ہے، تو بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا ، اس کے معنی ہیں مشیت سے پہلے ، پھر اگر بیوی نے کہا ہیں نے ایک طلاق بائن یا تین طلاق کوچاہ لیا اور شوہر نے کہا ہیں نے اس کی نیت کی ہے تو وہ شوہر کے آواد سے مطابق ہوگا ، اس لیے کہ اس وقت بیوی کی مشیت اور شوہر کے اراد سے میں مطابقت ثابت ہوجائے گی۔

لیکن جب بوی نے تین کا ارادہ کیا اور شوہر نے ایک بائند کا یا اس کے برعکس کا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ موافقت کے نہ ہونے کی وجہ سے بوی کا تصرف لغوہوگیا، لہذا صرف زوج کا ایقاع باتی رہ گیا۔

اوراگرشو ہرکی نیت نہ ہوتو یوی کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ موجب تخیر پر عمل کرتے ہوئے حضرات فقہاء کا یہی قول ہے۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ امام محمد نے مبسوط میں کہا ہے کہ بید حضرت امام صاحب کا قول ہے، اور صاحبین کے یہاں جب تک عورت خود نہ واقع میں ماقع ہوگی، خواہ عورت رجعی جائے یا بائن جائے یا تین طلاق کی مشیت کرے۔ اور اسی اختلاف پراعماق ( کا مسکلہ ) بھی ہے۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے بیوی کی جانب اس صفت پر طلاق کومنسوب کیا ہے جس کوبھی وہ جاہ ہے، اس کیے اصل طلاق کو بیوی کی مشیت پر معلق کرنا ضروری ہے، کیکن تمام احوال میں اس کی مشیت ہوجائے، یعنی دخول سے پہلے اور دخول کے بعد۔

حضرت امام صاحب والنظيد كى دليل يد ب كه كلمة كيف طلب وصف كے ليے آتا ہے (چنانچه) كہا جاتا ہے كيف أصبحت، اور وصفِ طلاق كى موجود كى اس كے وقوع سے أصبحت، اور وصفِ طلاق كى موجود كى اس كے وقوع سے بوگى۔

﴿على القلب ﴾ الث صورت \_ ﴿لغى ﴾ لغو ہو گيا \_ ﴿إيقاع ﴾ دُالنا، وَاقْع كرنا ـ ﴿لم توقع ﴾ واقع نہيں كى ـ ﴿عتاق ﴾ آزادك ـ ﴿استيصاف ﴾ حال يو چمنا ـ ﴿يستدعى ﴾ تقاضه كرتى ہے ـ

#### مثیت کے چندالفاظ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے انت طالق کیف شنت کے ذریعے اپنی ہوی کی جانب تفویض طلاق کیا، تو اس کا کیا تھا ہے؟ بیوی پرطلاق واقع ہوگی، یانہیں، اگرواقع ہوگی تو کب؟ اس کی مشیت سے پہلے؟ یا بعد بیں؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دراصل اس مسلے میں حضرات فقہائے احناف آیک دوسرے سے مختلف ہیں، چنانچہ حضرت امام ابو حنیف کا کہ کہ مسلک تو یہ ہے کہ صورت مسلد میں بیوی چاہے یا نہ چاہے بہر حال اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

اب اگر بیوی بھی اپنی مشیت کا اظہار کرتی ہے اور یہ ہتی ہے کہ میں نے ایک طلاق بائن کو چاہا یا تین طلاق کو چاہا، تو اس صورت میں ویکھا جائے گا کہ شوہر نے اس کی نیت کی ہے یا نہیں، اگر شوہر یہ کہہ دے کہ تمھاری مشیت کے مطابق میں نے نیت کی ہے تو اس صورت میں زوجین کی چاہت ومشیت ایک دوسرے کے موافق ہوجائے گی اور جس کی نیت کی گئی ہوگی وہی طلاق واقع ہوگا۔

لیکن اگر بیوی کی مشیت اور شوہر کی نیت میں موافقت نہ ہو، مثلاً بیوی تمین طلاق کو جاہے اور شوہر ایک کو یا شوہر تمین کی نیت کرے اور بیوی ایک طلاق جاہے، تو اس صورت میں بیوی کی مشیت کے شوہر کی نیت سے ہم آ ہنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا تصرف نغوہ و جائے گا اور صرف شوہر کا ایقاع باتی رہے گا، لہٰذا آنت طالق سے طلاق رجعی واقع ہوجائے گا۔

وإن لم تحضوه المنح اس كا حاصل يه ب كه اگرشو برى كوئى نيت نه بوتو اس صورت مين عورت كى چا بت اوراس كى مشيت كا انتبار به كا ، كيول كه شو برن كيف شنت ك ذريع اس كونخير دى تقى ، اور جب اس كى كوئى نيت نبيل ب، تو ظاهر ب كه نخير كم وجب برعمل كى يمي صورت ب كه بيوى كى مشيت اور چا بت كومعيار بنا كراس كے مطابق وقوع طلاق كا فيصله كيا جائے - يسارى تفصيل تو حضرت امام اعظم ولا تيلا كے مسلك سے متعلق اور منسلك بـ

اس سلسلے میں حضرات صاحبین و کھانیکا کا مسلک یہ ہے کہ وقوع طلاق کا دارو مدار عورت کی جا ہت اور اس کی مشیت پر موقوف ہوگا اور جب تک عورت نہیں چا ہے گی ہوگی اور جوعورت جا ہے گی وہی واقع ہوگی ، خواہ وہ رجعی کو چا ہے یا پائن اور مغلظہ کو۔امام صاحب اور حضرات صاحبین و کھانی کہی اختلاف مسلماعتاق میں بھی ہے، چنانچہ اگر کسی آتا نے اپنے غلام سے اور مغلظہ کو۔امام صاحب کے یہاں وہ غلام فوراً آزاد ہوجائے گا اور صاحبین کے یہاں جب تک وہ اپنی حریت کوئیس جا ہے گہنیں آزاد ہوگا۔

لھما الغ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے طلاق کو اس صفت پر بیوی کے سپرد کیا ہے جس پر وہ چاہ لے، تو اب اصل طلاق کو بھی اس کی مشیت پرمعلق کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وصف اصل کے بغیر مخقق نہیں ہوتا، لہذا جب تک اصل کوعورت کی

مشیت پر معلق نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ وصف کو بھی نہیں چاہ سکے گی، اور چوں کہ کلمہ کیف بھی مطلقاً سوال عن الحال کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے بھی اصل طلاق کوعورت کی مشیت پر موقوف کرنا ضروری ہے، تا کہ تمام احوال میں اس کے لیے مشیت ثابت ہوجائے ، اور جب اصل طلاق کو بیوی کی مشیت پر معلق کر دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر کیسے طلاق واقع ہوجائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر کیسے طلاق واقع ہوجائے گا، مرگز نہیں ہو کتی، خواہ شوہرنیت کرے یا نہ کرے۔

و لأبی حنیفة تر الله الله حضرت امام صاحب والتها کی دلیل بیہ کہ شوہ رنے کلمہ کیف سے عورت کو طلاق سپر دکیا ہے اور کیف وصف فی کے متعلق سوال کے لیے آتا ہے، چنا نچہ کہا جاتا ہے کیف اصبحت اور اس کا مفہوم بیہ وتا ہے کہ تم نے کس وصف کے ساتھ صبح کی ، فارغ البال سے یا تشویش میں سے یا کیسے سے بتاؤ ، لہذا کیف کی وجہ سے یہاں وصف طلاق میں تفویض ہوگی ، نہ کہ اصل طلاق میں ، اور وصف طلاق کی تفویض اصل کے وجود کی متقاضی ہے ، کیوں کہ اگر اصل ہی موجود نہ ہوگا تو اس پر وصف کا تر تب کہاں سے ہوگا ، اور اصل لیعن طلاق وقوع سے معرض وجود میں آئے گی ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل طلاق تو بوی کی مشیت سے پہلے ہی واقع ہوجائے گی ، تاکہ بعد میں اس پر وصف کا تر تب ہو سکے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُمْ شِنْتِ أَوْ مَا شِنْتِ طَلَّقَتُ نَفْسَهَا مَا شَاءَتُ، لِأَنَّهُمَا يُسْتَعُمَلَانِ لِلْعَدَدِ، فَقَدُ فَوَسَ إِلَيْهَا أَيْ عَدَدٍ شَاءَتُ، فَإِنْ قَامَتُ مِنَ الْمَجْلِسِ بَطَلَ، وَ إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ كَانَ رَدَّا، لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ خِطَابٌ فِي الْحَالِ فَيَقْتَضِي الْجَوَابَ فِي الْحَالِ.

ترجمل: ادراگر شوہر نے کہا کہ تصیں طلاق ہے تم جتنی جاہویا جو کچھ جاہو، تو ہیوی جتنی جا ہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، اس لیے کلمہ کہ اور ما عدد کے لیے استعال ہوتے ہیں، لہذا شوہر نے عورت کی جانب اس کامن جاہا عدد سپر دکیا ہے، لیکن اگر وہ مجلس سے کھڑی ہوگئ تو امر مشیت باطل ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے اس امر کور دکر دیا تو رد ہوجائے گا، اس لیے کہ یہ امر واحد ہے اور فی الحال خطاب ہے، لہذا فی الحال جواب کا مقتضی ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿فوّض ﴾ سيردكيا ٢- ﴿وقة ﴾لونانا،رد كرنا\_

#### مثیت کے چندالفاظ:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کی طرف طلاق سپردکی انت طالق کم شنت یا ما شنت تو ان صورتوں میں طلاق بیوی کی مشیت پر موقوف ہوگا اور بیوی ایک، دو، تین طلاق واقع کرنے میں مختار اور اس کی مجاز ہوگی، اس لیے کہ کہ اور ما دونوں عدد کے لیے استعال ہوتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شوہر نے عدد کو عورت کے سپرد کیا ہے، اور تفویض عدد کی صورت میں تین طلاق تک بیوی کو واقع کرنے کا حق ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی بیحت ہوگا۔

فإن قامت النع اس كا عاصل يد ب كه صورت مسئله بين اگر يوى ايقاع طلاق سے پہلے مجلس سے كھرى ہوگئ تو شوہرك

# 

جانب سے سپرد کردہ تفویض باطل ہوجائے گی، اس طرح اگر بیوی نے اس تفویض کو محکرا دیا تو بیمی درست ہے۔

قیام عن انجلس کی صورت میں بطلان تفویض کی وجہ یہ ہے کہ بیشو ہرکی جانب سے تملیک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تملیکات مجلس ہوا کرتی ہیں۔ اور چوں کہ قیام دلیل اعراض بھی ہے، اس لیے بھی مطلق قیام عن انجلس سے تفویض باطل ہوجائے گی۔ ہوجائے گی۔

اور بیوی کے ردکرنے سے تفویض کے رد ہونے کی دلیل ہے ہے کہ شوہر کا قول أنت طالق محم شنت یا ما شنت دونوں اپنی اپنی جگہ امر واحد ہیں اور کلما وغیرہ کی طرح ان میں تکرانہیں ہے، اس طرح بید دونوں خطاب حال کے لیے موضوع ہیں، إذا اور متی وغیرہ کی طرح وقت کے لیے مین وغیرہ کی طرح وقت کے لیے بیٹی الحال کے لیے موضوع ہیں، إذا اور متی وغیرہ کی طرح وقت کے لیے نہیں ہیں، اس لیے بیٹی الحال اور فوری جواب واحد کے منتظر نہیں ہیں، اس لیے بیٹی الحال اور فوری جواب کے متقاضی ہوں گے اور چوں کہ امر واحد ہیں، اس لیے جواب واحد کے منتظر ہوں گے، تاکہ سوال و جواب میں مطابقت ہوجائے، لہذا ان صورتوں میں مجلس کے رہتے ہوئے ہی (Yes) یا (No) کی ضرورت دیگر مشیت باطل ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلَقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ شِنْتَيْنِ، وَ لَا تُطَلِّقُ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَتْ، لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا مُحْكَمَةٌ فِي التَّغْمِيْمِ، وَ كَلِمَةُ مِنْ قَدْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْ تَمْيِيْزِ الْجِنْسِ، كَمَا إِذَا قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِئْتَ، أَوْ طَلِّقُ مِنْ نِسَائِي مَنْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّمْيِيْزِ فَيُحْمَلُ عَلَى تَمْيِيْزِ الْجِنْسِ، كَمَا إِذَا قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِئْتَ، أَوْ طَلِّقُ مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ، وَ لَا يَتَعْمِيْمِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا، وَ فِيْمَا اسْتَشْهَدَا بِهِ شَاءَتْ، وَ لِلْآبِيْ يَعْمُومُ الصِّفَةِ وَهِي الْمَشِيْنَةُ، حَتَّى لَوْ قَالَ مَنْ شِئْتَ كَانَ عَلَى تَمْرِكُ التَّبْعِيْضُ لِدَلَالَةِ إِظْهَارِ السَّمَاحَةِ أَوْ لِعُمُومِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْمَشِيْنَةُ، حَتَّى لَوْ قَالَ مَنْ شِئْتَ كَانَ عَلَى الْمُعْمِدِيْدَ

ترجمہ: اوراگرشو ہرنے بیوی سے کہاتم تین میں سے جتنی چاہوا پئے کوطلاق دے دوتو اس کے لیے خودکوا یک یا دوطلاق دینے کا اختیار ہے۔اورا ہام صاحب رطینی کے یہاں وہ تین طلاق نہیں دے عتی۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ہوی چاہت تین طلاق دے عمی ہے، اس لیے کلمہ ماتعیم کے لیے یقنی ہے اور کلمہ من مسیح تمییز کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، الہذاجنس کی تمییز پرمحمول ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب کوئی یوں کیے میرے کھانے میں جو چاہو کھالو یا میری عورتوں میں سے جو طلاق چاہے اسے طلاق دیدو۔

حضرت امام صاحب رطینیانہ کی دلیل میہ ہے کہ کلمہ میں درحقیقت تبعیض کے لیے موضوع ہے اور کلمہ کم اتعیم کے لیے ہے، للہذا دونوں پڑمل کیا جائے گا۔اور جس چیز سے صاحبین نے استشہاد کیا ہے اس میں اظہار سخاوت کی دلالت یاعموم صفت کی وجہ سے تبعیض کور ک کردیا گیا ہے۔اوروہ (عموم صفت) مشیت ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے من شنت کہاتو وہ بھی اسی اختلاف پر ہوگا۔ محكمة ﴾ پخت، يقين \_ ﴿ كل ﴾ تو كها لـ \_ ﴿ تبعيض ﴾ بعضيت بتانا \_ ﴿ سماحة ﴾ فياضى سخاوت \_

### مثیت کے چندالفاظ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے یوں کہاتم تین میں سے جتنی چاہوطلاق دے دوتو بیوی کتی طلاق واقع کرنے کی حق دار ہے؟ اس سلیلے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کا ارشادگرامی یہ ہے کہ اس صورت میں بیوی کو صرف دو طلاق واقع کرنے کاحق ہے، تین کی اجازت نہیں ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ دو کے علاوہ اگر بیوی چاہے تو تیسری طلاق بھی واقع کر سکتی ہے، اس پرکوئی پابندی نہیں ہے۔

حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے صورت مسلم میں کلمہ من اور ما دونوں کو استعال کیا ہے، جن میں ہے کلمہ ماتو
تعیم کے لیے قطعی اور یقین ہے، لیکن کلمہ من بھی تمییز یعنی بیان کے لیے استعال ہوتا ہے اور بھی تبعیض یعنی بعض کے لیے استعال
ہوتا ہے، تمییز کی صورت میں بیوی کو تین طلاق تک کا اختیار ہوگا اور بعیض کی صورت میں اس کا اختیار دو کے عدد پر آ کر منتہی ہوجائے
گا۔ اور چوں کہ یہاں کسی معنی میں اس کے مستعمل ہونے کی وضاحت نہیں ہے، اور محکم یعنی تین اور محمل یعنی بیان والی صورت پرمحمول کیا
اس لیے محمل المحتمل علی المحکم کے ضابطے سے محمل یعنی تبعیض والی صورت کو صحکم یعنی بیان والی صورت پرمحمول کیا
جائے گا اور بیوی کو تین طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

اور بیا ایے ہی ہے جیے اگر کوئی شخص بول کیے گُر مِن طعامی ما شنت یا طُلَقیِ من نسانی من شاء ت لیمن میرے کھانے میں سے جوطلاق کی متمنی ہواہے تم طلاق دے دو،ان دونوں صورتوں میں من کو بیانیہ مانا گیا ہے، لیمنی اگر ما موراور موگل چاہے تو پورا کھانا کھائے ،ای طرح اگر موگل کی ہر بیوی طلاق کے لیے بے تاب ہوتو وہ ہر ایک کوطلاق دے سکتا ہے، لہٰذا جس طرح ان دونوں مثالوں میں من کو بیانیہ مانا گیا ہے ہکذا صورت مسکد میں بھی من بیانیہ ہوگا اور عورت کو تین طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا۔

و لأبی حنیفة رَحَمَّ عَانِهُ الْحَ حَصْرت امام صاحب رَاتِیْعالهٔ کی دلیل ہے کہ بیٹے اصول اورضوابط ہے ہم واقف بھی ہیں اور اصولی کو بیان کرنے اورصورت مسئلہ پرفٹ کرنے کے طریقے سے باخبر بھی ہیں ،سب سے پہلے شوہر کی عبارت کو ملاحظہ کریں ،شوہر نے بہال مِن اور ما دو کلمے استعال کیے ہیں جن میں سے کلمہ من حقیقت میں تبعیض کے لیے ہاور کلمہ ماتھیم اور عموم کے لیے حقیقت ہو اور ضابطہ ہے کہ جب تک حقیقت پول کرناممکن ہو، اس وقت تک نہ تو مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور نہ ہی حقیقت کوچھوڑ اجاتا ہے، اور صورت مسئلہ ہیں من اور ما دونوں کی حقیقت پول کرناممکن بھی ہے، بایں طور کہ بعض عام مرادلیا جائے اور بیوی کو دو بی طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا جائے ، اس لیے کہ اس صورت ہیں ایک کے اعتبار سے دو کا عدد عام ہے اور تین کو دکھتے ہوئے دواس کا بعض ہے، لہذا جب دونوں کی حقیقت پول کرناممکن ہے تو عمل علی الحقیقت والا ضابطہ پہلے چلے گا اور محمل کو محکم کے اعتبار مرحلہ بعد میں ہوگا۔

وفیما استسهدا به الن يهال عدمفرات صاحبين كيمسلك اوران كے كل من طعامي وغيره كے ذريع پيش كرده

# ر ان الهداية جلد على المستحدة و ٢٠٠٠ المستحدة الكام طلاق كابيان

استشہاد کا جواب ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں محمل کو محکم پر محمول کر کے تعیم کا معنی نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ان مثالوں میں جو تعیم ہے وہ دوسری دجہ ہے ، چنانچہ پہلی صورت میں وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کل من طعامی وغیرہ کے ذریعے میں جو تعیم کا مختل من طعامی وغیرہ کے ذریعے کسی کو کھانے وغیرہ کے لیے مدعو کرتا ہے، تو اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اور وسعت قبلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور فراخ دلی اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اور وسعت قبلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور فراخ دلی اس وقت وہ نہایت ہوگی جب کل من طعامی میں عموم مانا جائے، اس لیے اس معنی اور قرینہ کی وجہ سے بہال تعیم پیدا ہوئی، نہ کہ آپ کے بیان کردہ ضابطے کی وجہ ہے۔

ای طرح دوسری صورت یعنی طلق من نسانی من شاء ت میں تعیم اس وجہ ہے کہ کلمہ من کرہ موصوف ہے اور مشیت اس کی صفت ہے، جس میں عموم ہیدا ہوجاتا ہے، مشیت اس کی صفت ہے، جس میں عموم ہیدا ہوجاتا ہے، لہذا اس مثال میں معنی تعیم کی وجہ آپ کا بیان کردہ ضابطہ نہیں، بلکہ وہ ضابطہ ہے جے ابھی ہم نے بیان کیا۔

یکی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے طلق من نسانی مَنْ شاء ت کے بجائے من شنت کہتو اس صورت میں بھی اختلاف فہ کور عود کرآئے گا، یعنی امام صاحب کے یہاں من کی حقیقت (تبعیض) پڑمل کرنے کے لیے کم از کم ایک بیوی کو باتی رکھنا ضروری ہے اور صاحبین کے یہاں مِن نسانی کا مِنْ چوں کہ بیانیہ ہے اس لیے اگر ما مور اور مؤکّل چاہے تو ایک طرف سے سب کو طلاق دیدے۔





صاحب کتاب نے اس سے پہلے طلاق مخز کو اس کی جملہ اقسام کے ساتھ بیان فر مایا ہے، اب یہاں سے طلاق معلق کو بیان فر مار ہے ہیں، صاحب بنایہ، صاحب عنامیہ اور علامہ ابن البہمام بوقی ہے مطابق طلاق معلق کو طلاق معلق کو طلاق معلق مولی ہے۔

کی دو وجہ ہیں (۲) منجز اصل ہے اور معلق فرع ہے اور اصل فرع سے مقدم ہوتی ہے (۲) منجز مفرد ہے اور معلق ، طلاق اور حرف شرط دو چیز وں سے مرکب ہے اور مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے طلاق معلق کو طلاق منجز کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

أيمان يمين كى جمع ہے جس كے معنى بين طانت اور قوت، چنانچہ داياں ہاتھ عموماً بائيں كے بالقابل مضبوط ہوتا ہے، اس ليے اس كويمين كہتے بيں، اسى طرح اگر كوئى شخص كى بات پر القدى قتم كھائے تو چوں كداس قتم كى وجہ ہے اس كى بات قوى اور مضبوط بوجاتی ہے، اس ليے اس كوبھى يمين كہتے ہيں۔ اور طلاق وغير ہ ميں جہاں يمين كا لفظ استعال ہوتا ہے اس سے طلاق كوالي چيز پر معلق كرنا مراد ہوتا ہے جس ميں شرط اور جزاء كامعنى پايا جائے۔

وَ إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيْبَ النِّكَاحِ قَبُلَ أَنْ يَقُولَ لِإِمْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجُتُكِ فَأَنْتِ طَالِقَ، أَوْ كُلُّ الْمَرَأَةِ أَتَزَوَّجُهَا فَهِي طَالِقَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِي اللَّيْءَ لَا يَقَعُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَ لَنَا أَمُواَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِي طَالِقَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِي الْمَنْعُ وَهُو لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَ لَنَا اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللللْلِلْل

تر جمل : اور جب شوہر نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کیا، تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی، جیسے شوہرا پنی ہوی ہے یوں کے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، یا (یوں کے ) ہروہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے۔ امام شافعی والیٹھائے نے فرمایا کہ طلاق نہیں واقع ہوگی ۔ نے فرمایا کہ طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس لیے اللہ کے نبی علایتا کا ارشادگرامی ہے نکاح سے چہلے طلاق نہیں واقع ہوتی ۔ ہماری دلیل میرے کہ شرط و جزاء کی موجودگی کے سبب بی تصرف یمین ہے، لہذا اس کی صحت کے لیے فی الحال قیام ملک کی

شرطنیں ہوگی،اس لیے کہ طلاق وجو دِشرط کے وقت واقع ہوگی اور اس وقت تو ملکیت متیقن ہے۔اور وجود شرط سے پہلے اس کا اثر منع ہے اور وہ متصرف کے ساتھ قائم ہے۔اور (امام شافعی پالٹیکٹ کی بیان کردہ) حدیث طلاق منجز کی نفی پرمحمول ہے اور بیمل علمائے سلف مثلاً امام شعمی اور زہری وغیرہ سے منقول ہے۔

#### اللغاث:

﴿أضاف ﴾ موقوف كيا، منسوب كيا۔ ﴿عقيب ﴾ ييچے، بعد ميں۔ ﴿يمين ﴾ قتم۔ ﴿متيقّن ﴾ يقين ۔ ﴿تنجيز ﴾ فورى واقع كرنا۔ ﴿مأثور ﴾ منقول ، مروى۔

## تخريج:

■ اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق باب لا طلاق قبل النکاح، حدیث: ۲۰٤۸، ۲۰۶۹.

#### اضافة الطلاق الى النكاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کر کے یوں کہا کہ کل امر أہ أتزوجها فی طائق جس عورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے طلاق ہے، یا کسی عورت کو مخاطب کر کے یوں کہا إن تزوجتك فأنت طائق اگر میں تم ہے نکاح کروں توسم ملاق ہے، تو ہمارے یہاں یہ نسبت اور تعلق درست ہے، اور نکاح کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف امام شافعی راتینید کا مسلک یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں نہ تو تعلیق درست ہے اور نہ ہی وقوع طلاق کا قول درست ہے بعنی ان کے یہاں اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔ امام شافعی راتینید کتاب میں ذکر کردہ حدیث لاطلاق قبل درست ہے بعنی ان کے یہاں اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگ ۔ امام شافعی راتینید کتاب میں ذکر کردہ حدیث لاطلاق میں النکاح سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحب شریعت نے جب صاف لفظوں میں قبل الزکاح والی طلاق سے منع فرمادیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے واقع کرنے والے؟

ولنا النح ہماری دلیل بیہ ہے کہ صورت مسلم میں شوہر نے بیوی کے طلاق کو اس سے نکاح پر معلق کیا ہے، لہذا اس کا قول إن تنزو جتك شرط اور فانت طالق جزا ہے اور شرط وجزائی کے سبب یہ تصرف تصرف يمين ہے، اور تصرف يمين کے ليے بوقت تعلق ملكيت كا موجود ہونا ضروری ہيں ہے، بلكہ وجود شرط يعنی وقوع طلاق کے وقت ملكيت كا موجود مروری ہے، اور ظاہر ہے كہ نكاح كر لينے كی صورت ميں بوقت وقوع شوہر طلاق كا مالك ہوئى جائے گا۔لہذا صورت مسلم میں شوہر كی كی ہوئی تعلق درست ہے، اور وجود شرط کے بعداس كی معلق كرده طلاق واقع ہوجائے گی۔

البتہ وجود شرط سے پہلے یمین مؤثر نہیں ہوگی اور اپنے عمل سے رکی رہے گی، الہذا اس وقت ہے (تصرف یمین) متصرف یعنی شوہر کے ساتھ قائم ہوگی اور شوہر کے ذمے میں رہ کر باقی اور برقر اررہے گی۔

و الحدیث النع یہاں سے امام شافعی را پیش کردہ مدیث لاطلاق النع کا جواب ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ حضرت والا ہم بھی حدیث کے متوالے اور اس پر عمل کے شیدائی ہیں، گر ظاہر حدیث پر حکم لگانا ہمیں اچھا سانہیں لگتا، آپ نے جس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے وہ تجیز پرمحمول ہے۔ اور حدیث پاک کا مطلب ہیہ ہے کہ النکاح دی جانے والی طلاق فور آنہیں حدیث پاک سے استدلال کیا ہے وہ تجیز پرمحمول ہے۔ اور حدیث پاک کا مطلب ہیہ ہے کہ النکاح دی جانے والی طلاق فور آنہیں

# 

واقع ہوتی، اس میں اس بات کی کوئی وضاحت یا صراحت نہیں ہے کہ قبل النکاح طلاق کو اس پر معلق کرنا بھی درست ہے یا نہیں؟ اس لیے برائے کرم اپنے مسلک کی تائید میں کوئی ووسری دلیل پیش کریں۔

وَ إِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرُطٍ وَقَعَ عَقِيْبَ الشَّرُطِ، مِثْلَ أَنْ يَتُقُولَ لِإِمْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقَ، وَ هَذَا بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ أَوِ الظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إِلَى وَقْتِ وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ يَمِيْنًا أَوْ إِيْقَاعًا، وَ لَا بِالْإِتِّفَاقِ، لِلَّنَ الْمَلْكِ قَائِمٌ فِي الْحَالِ أَوِ الظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إِلَى مِلْكِهِ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيفَهُ إِلَى مِلْكِهِ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لِيَمْنِ وَهُو الْقُوَّةُ وَالظَّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ لِيَكُونَ مُحِيفًا، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُو الْقُوَّةُ وَالظَّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإَنْ ظَاهِرٌ عِنْدَ سَبَهِ، فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ نَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّالَ لَا اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللهِ اللَّوْلَ الْمُعْلِقُ ، لِأَنَّ لَا اللَّالَ الْمُلْكِ وَ سَبَيهِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ترجیمہ: اور جب شوہر نے طلاق کوشرط کی طرف منسوب کیا تو شرط کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی، مثلاً شوہرا پی بیوی سے بی کجا گرتم گھر میں داخل ہوئی تو شخصیں طلاق ہے۔اور بیمسئلہ منت علیہ ہے۔اس لیے کہ نی الحال ملکیت قائم ہے یا وجود شرط کے وقت تک اس کا باقی رہنا ظاہر ہے،لہذا پمینا یا ایقاعاً اس کی تعلیق درست ہے۔

اور طلاق کی اضافت درست نہیں ہے، الآیہ کہ حالف مالک ہو، یا طلاق کو اپنی ملکیت کی طرف منسوب کرے،اس لیے کہ جزاء کا طاہر ہونا ضروری ہے، تا کہ وہ ڈرانے والی بن جائے ،للہذاان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے نمیین کے معنی یعنی قوت اور ظہور حقق ہوں گے۔

اورسبب ملک کی طرف منسوب کرنا ملکیت کی طرف منسوب کرنے کے درج میں ہے،اس لیے کہ جزاء سبب ملک کے وقت ظاہر ہوگی۔

پھراگر شوہر نے کسی اجتبیہ عورت ہے کہا کہ اگرتم گھر میں داخل ہوئی توشیمیں طلاق ہے، پھراس نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور وہ گھر میں داخل ہوئی تو مطلقہ نہیں ہوگی ،اس لیے کہ حالف ما لک نہیں ہے اور نہ ہی طلاق کو ملک یا سبب ملک کی طرف منسوب کیا ہے، جب کہ ان دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿عقيب ﴾ ييچي، بعديس - ﴿ يمين ﴾ شم - ﴿ ايقاع ﴾ ذالنا، واقع كرنا - ﴿ حالف ﴾ شم كهانے والا \_

# طلاق معلق بشرط:

۔ گذشتہ عبارت میں کئی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہرنے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کر کے یوں کہا اِن دخلت اللدار فانت طالق تو جیسے ہی شرط یعنی دخول دار کا تحقق ہوگا، بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، کول کہ ضابطہ یہ ہے المعلق کالمنجز عند و جو د الشرط، وجود شرط کے وقت ہی معلق بھی منجز ہوجایا کرتی ہے۔ یہ سکلہ تو شفق علیہ ہے۔

لأن الملك المخے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ آپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ وجود ملک کی صورت میں شرط کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی، کین یہ بتائے کہ اگر وجود شرط سے پہلے ہی شو ہر بیوی کو طلاق منجز دیدے اور اس کی ملکیت زائل ہوجائے تو کیا ہوگا؟ زوال ملک کے احمال کی وجہ سے تو بہال بمین ہی درست نہیں ہونی چاہیے۔ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی کل کس نے دیکھا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ فی الحال شوہر کی ملکیت موجود ہے اور جب فی الحال موجود ہے تو زیادہ تو تع بہی ہے کہ آئندہ بھی بہی ملکیت باقی اور برقرار رہے گی، اس لیے کہ ٹابت شدہ چیزوں میں ان کا دوام ہی اصل ہوتا ہے اور پھر نکاح جسے مقدس رشتے میں تو عموا دوام ہی ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے زوال ملک کے بالمقابل بقائے ملک کا احمال زیادہ تو ی ہے، البندازوال ملک کے بالمقابل بقائے ملک کا احمال زیادہ تو ی ہے، البندازوال ملک کے احمال کو لے کر اعتراض کر ناورست نہیں ہے۔

اورصورت مسئلہ میں مذکورہ تعلیق جمارے یہاں بر بنائے بمین درست ہے اور امام شافعی ولیٹھائئے کے یہاں برسبیل ایقاع، لیعنی بھارے یہاں وجود شرط کے وقت طلاق واقع ہوگی ،اور امام شافعی ولیٹھائیہ کے یہاں بہوقت تکلم ہی ایقاع طلاق متحقق ہوگیا اب وجود شرط لیعنی دخول دار کے وقت وقوع متحقق ہوگا۔

(۲) دوسرامسکہ یہ ہے (جودرحقیقت ایک ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے) کہ طلاق کومنسوب اور معلق کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے (۱) شوہر فی الحال محلوف علیہ اور منسوب الیہ کا مالک ہو، مثلاً وہ اپنی بیوی سے بول کیے إن دخلت المدار فانت طالق صورت مسلم میں چول کہ وہ طلاق کا مالک ہے، اس لیے بیوی کی طرف اس کی نسبت کرنا درست ہے۔ (۲) دوسری چیزیہ ضروری ہے کہ فی الحال تو اس کا مالک نہ ہو گروہ اس کا مالک بن سکتا ہو، الہٰذا اس صورت میں سبب ملک کی طرف اضافت کرے اور بول کے اِن تزوجت کے فی الحال تو اس کا مالک بین محماراما لک بن جاؤں تب محمیل طلاق ہے۔

اضافت اورتعلیق کے لیے ان دونوں چیزوں کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ جزاء کا غالب الوجود اور ظاہر ہونا ضروری ہے، تا کہ اس کے ذریعے مخاطب کو ڈرایا جاسکے اور بمین کے معنی لیمنی قوت کا تحقق ہوجائے اور قوت کا ظہور آتھی دو چیزوں میں سے ایک کے ذریعے ہوگا ،اس لیے معنی بمین کے تحقق کی خاطر ان دونوں (ملک یا سبب ملک) کا ہونا ضروری ہے۔

والإضافة النع فرماتے ہیں کہ سبب ملک کی طرف اضافت کرنا ملکیت ہی کی طرف اضافت اورنسبت کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ جزاء سبب ملک ہی کے وقت ظاہر ہوتی ہے، لہذاظہور جزاء کے وقت ملکیت حاصل ہوجائے گی۔

(۳) تیسرا مسکلہ جو گذشتہ ضا بطے پر متفرع ہے ہیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اجتبیہ عورت سے یہ کہا اگر تم گھر میں داخل ہوئی ، تو تحصیں طلاق ہے، اس کے بعداس آ دمی نے اس عورت سے نکاح کیا اور وہ گھر میں داخل ہو گئی تو بھی اس پر طلاق نہیں واقع ہو گئی ، کون کہ ضا بطے کے تحت آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تعلیق کے لیے حالف کامحلوف علیہ کا مالکہ ہونا ضروری ہے، یا آگر مالک نہ ہوتو سبب ملک کی طرف اس کی اضافت ضروری ہے اور یہاں یہ دونوں چیزیں معدوم ہیں، اس لیے کہ اجتبیہ ہونے کی وجہ سے شوہراس عورت کا مالک بھی نہیں ہے، اور اس نے سبب ملک یعنی تزوج کی طرف طلاق کی نسبت بھی نہیں کی ہے، بلکہ یہاں اس نے دخول دار

# ر آن البداية جلد المحاسلة المحاسلة المحاسلات كالمان كالمان

کی طرف نسبت کی ہے جس کا سبب ملک سے کوئی لینا دینانہیں ہے، اس لیے یہاں اضافت کی دونوں شرطیں معدوم ہیں، لہذا نہ تو پیہ تعلیق درست ہوگی اور نہ ہی طلاق واقع ہوگی۔

وَ أَلْفَاظُ الشَّرُطِ إِنْ، وَ إِذَا، وَ إِذَا مَا، وَ كُلَّ، وَ كُلَّمَا، وَ مَتَى مَا، لِأَنَّ الشَّرُط مُشْتَقٌ مِّنَ الْعَلَامَةِ، وَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مِمَّا يَلِيْهَا أَفْعَالٌ، فَتَكُونُ عَلَامَاتٍ عَلَى الْحِنْفِ، ثُمَّ كَلِمَةُ إِنْ صِرْفَ لِلشَّرُطِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا هَغْنَى الْوَقْتِ وَ مَا وَرَاءَهَا مُلْحَقٌ بِهَا، وَ كَلِمَةُ كُلُّ لَيْسَ شُرْطًا حَقِيْقَةً، لِأَنَّ مَا يَلِيْهَا اِسْم، وَالشَّرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ، وَالْآجُزِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْافْعَالِ، إِلاَّ أَنَّهُ ٱلْحِقَتُ بِالشَّرْطِ لِتَعَلَّقِ الْفِعْلِ بِالْإِسْمِ الَّذِي يَلِيْهَا، مِثْلُ قَوْلِكَ بِهِ الْجَزَاءُ، وَالْآجُزِيَةُ قَهُو حُرَّ، قَالَ فَفِي هلِيهِ الْآلُوفَظِ إِذَا وُجِدَ الشَّرُطُ انِحَلَّتِ الْيَمِيْنِ بِدُونِهِ إِلَّا كُلُّمَا، فَإِنَّهَا عَيْرُ مُقْتَضِيّةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكُورَارِ لُغَةً، فَيُوجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُّ الشَّرْطُ، وَ لَا بَقَاءَ لِلْيَمِيْنِ بِدُونِهِ إِلاَّ كُلِمَةً كُلُّمَا، فَإِنَّهَا مُشَوّقَ مَنْ عَرُورَةٍ التَّعْمِيْمِ مُولُورَةً التَّعْمِيْمِ اللَّهُ فَعَالِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمُ (سورة النساء: ٢٥٠)، وَ مِنْ ضَرُورَةِ التَّعْمِيْمِ التَّكُورَارُ لَهُ فَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمُ (سورة النساء: ٢٥٠)، وَ مِنْ ضَرُورَةِ التَعْمِيْمِ التَّكُورَارُ .

ترجی که: اورالفاظ شرط إن، إذا، إذا ما، كل، كلما، متى اور متى ما بين،اس ليے كه شرط اس شرط سے شتق ہے جوعلامت كے معنى ميں ہے اور بيالفاظ ايسے ہيں كمان سے افعال ملے ہوئے ہوتے ہيں،للندا بيرجزاء پرعلامت ہوں گے۔

پھرکلمہ کارہ کھن شرط کے لیے ہے، اس لیے اس میں وقت کامعنی نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ اس سے ملحق ہیں۔اور کلمہ کل حقیقنا شرط کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اسم متصل ہوتا ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جس سے جزام متعلق ہو۔اور جزائیں افعال سے متعلق ہوتی ہیں، کیکن کلمہ کل کو شرط کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ فعل اس اسم سے متعلق ہے جو کلمہ کمل سے متصل ہے، جیسے تمھارا قول ہروہ غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے۔

امام قدوری برلیٹی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں جب شرط پائی جائے گی توقتم پوری ہو کرختم ہوجائے گی، کیوں کہ یہ الفاظ ازروئے لغت عموم اور تکرار بھی متقاضی نہیں ہوتے ، لہٰذا ایک مرتبہ فعل کے موجود ہونے سے شرط پوری ہوجائے گی اور شرط کے بغیر میمین نہیں باقی رہتی ، گرکلمہ تکلما میں ،اس لیے کہ یہ کلمہ عموم افعال کا متقاضی ہوتا ہے، فرمان خداوندی ہے جب جب ان کی کھالیں جمیں گی ، اور تعیم کی ضرورت میں سے تکرار ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يلى ﴾ ملتے ہیں۔ ﴿ حنت ﴾ قسم نوٹ جانا۔ ﴿ صوف ﴾ خالص۔ ﴿ الحقت ﴾ ساتھ ملایا گیا ہے۔ ﴿ انحلّت ﴾ پوری ہوجائے گی۔ ﴿ نصحت ﴾ یک جاکی کی ان کی کھالیں ، ان کے چڑے۔

حروف شرط:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں الفاظ شرط کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ تسمیہ کوبھی بیان کیا ہے، کیکن ان سب کو جانے اور سجھے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بطور استفادہ وہ نکات یہاں بھی درج کر دیے جائیں جو ہدایہ کے عربی شرآح مثلاً علامیاعینی اورصاحب عنابی وغیرہ نے اس موقع پرتحریر فرماتے ہیں۔

(۱) پہلا کت یہ ہے کہ صاحب کتاب نے الفاظ انھیں شرط سے تعبیر کیا ہے حروف شرط نہیں کہا ہے، اس کی وجدیہ ہے کہ ان تمام میں صرف کلمہ ان ہی حرف ہے باقی سب کے سب اساء ہیں، الہذا سب کی رعایت کرتے ہوئے صاحب کماب نے اُلفاظ کی تعبير اختيار فرمائي تاكه كلام حرف اوراساء سب كوشامل ہوجائے۔

(٢) دوسرا قابل غور پہلویہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہاں شرط کو علامت سے مشتق قرار دیا ہے، جب کہ بیدورست نہیں ہے، کیوں کہ اشتقاق کے لیے دونوں لفظوں میں لفظ اور معنی کے اعتبار سے مناسبت ضروری ہے اور یہاں شرط اور علامت میں نہ تو لفظا مناسبت ہے اور نہ ہی معنا، اس لیے یہال عبارت مقدر مانی جائے گی اور اصل عبارت یوں ہوگی المشوط مشتق من المقوط الذي هو بمعنى العلامة، كه شرط اس شوط ہے مشتق ہے جوعلامت كے معنی میں ہے، اور اس كی جمع شو و ط نہيں، بلكه أشراط آتی ہے، چنانچ ارشاد ربانی ہے فقل جاء أشواطها أي علاماتها، اس اعتبار ے مشتق اور مشتق منه ميں مناسبت

ببرحال جب بيد بات ثابت ہوگئ كه شرط علامت بے مشتق ہے اور كلمه كل كے علاوہ بيالفاظ فعل سے متصل ہوتے ہيں اور چوں کہ شرط کے لیے موضوع ہیں، اس لیے بیمی حث یعنی حانث ہونے اور جزاء کے ثابت ہونے پر دلیل اور اس کی علامت بنیں گے\_

ثم كلمة إن الن اس كا حاصل يه ب كهان تمام الفاظ مين سے شرط كے ليے جولفظ سب سے زيادہ قطعی، يقيني اور اور جل ( Original) ہے وہ کلمہ یون ہے، اس کیے کہ اس میں معنی وقت کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، لہذا اصل شرط کے لیے یہی کلمہ متعین ہے، اس کے علاوہ جو بھی الفاظ ہیں چوں کہ اُن میں بھی شرط کامعنی موجود ہے، اس لیے وہ اِس کلمہ اُن کے ساتھ ملحق ہوں گے۔

و کلمة کل النع يہال سے بظاہرايك سوال مقدر كاجواب ب،سوال يہ ہے كه كلمة كل شرط كے ليحقيق نہيں ہ، کیوں کہ بیقعل سے نہیں بلکہاسم سے متصل ہوتا ہے، اور شرط بنرآ ہے اور شرط سے جزاء متعلق ہوتی ہے اور جزاافعال ہے متعلق ہوتی ا اس کی شرط یعنی کلمه کل اسم مے مصل ہے تو پھراسے الفاظ شرط میں سے ماننا کیوں کر بیج ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر چہ دیگر الفاظ کی طرح کلمہ کل فعل سے براہ راست متصل نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ جس اسم سے متصل ہوتا ہے وہ اسم فعل سے متصل ہوتا ہے۔ یا یوں کہے کہ اگر چہ کامیر کل اور فعل کے مابین ایک اسم کافعل ہوتا ہے، مگر وہ فعل اس اسم فاصل سے لا زم اور لگا ہوا ہوتا ہے، اس معنی کر کے کلمہ کل کو الفاظ شرط میں سے مان لیا گیا ہے۔مثلِّ کل عبد اشتریته فھو مور ، دیکھیے اس مثال میں اگر چہ کلمہ کل اور فعل یعنی اشتریت کے مابین ایک اسم یعنی عبد حدفاصل ب، مگر پھر بھی اشتریت فعل اس اسم سے (عبد سے) اس طرح لگا ہوا ہے کہ گویا کل اور اشتریت میں کوئی فصل ہی نہیں ہے۔ قال المنع فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ کلمہ إن اور إذا وغیرہ شرط کے لیمستعمل ہوتے ہیں، تو اب ان کا تھم بھی یادر کھے، تھم یہ ہے کہ ان میں ہے جس لفظ کو بھی شرط کے لیے استعال کیا جائے جب بھی شرط پائی جائے گی توقعم پوری ہو کر منتبی یعنی ثابت ہوجائے گی۔ اور چوں کہ یہ الفاظ از روئے لغت عموم اور تکرار کے مقتضی نہیں ہوتے ، اس لیے ان کے ذریعے ایک مرتبہ وجود فعل کی صورت میں شرط پوری ہوجائے گی اور شرط کے بغیریمین باقی نہیں رہتی ، اس لیے ایک ہی مرتبہ میں یمین بھی منتبی ہوجائے گی۔

البتہ کلمہ کلما چوں کہ عموم افعال کا متقاضی ہے، اس لیے کلما کے ذریعے تعلق کرنے کی صورت میں ایک مرتبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی بیین باقی رہے گی، کیوں کہ تکرار تعیم کی ضروریات اور اس کے لوازمات میں سے ہے، کلمہ کلما کے متقاضی تعیم ہونے پر قرآن کریم کا بیار شاد بھی شاہد ہے کلما نضجت جلودھم بدلناھم جلودا غیرھا کہ جب جب بھی کا فروں کی کھالیں جل جا کیں گی ہم دوسری کھالوں میں انھیں تبدیل کردیں گے۔

قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعُدَ ذَلِكَ أَيُ بَعُدَ زَوْجِ آخَرَ وَ تَكَرَّرَ الشَّرُطُ لَمْ يَقَعُ شَيْءٌ، لِأَنَّ بِاسْتِيْفَاءِ الطَّلَاقَاتِ الثَّلَاثِ
الْمَمْلُوْكَاتِ فِي هٰذَا النِّكَاحِ لَمْ يَبُقَ الْجَزَاءُ، وَ بَقَاءُ الْيَمِيْنِ بِهِ وَ بِالشَّرُطِ، وَ فِيْهِ خِلَافُ زُفُرَ رَحَيَّ لَمُنْ اللَّهُ ثَعَالَى .
سَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعُدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھراگراس کے لینی زوج آخر سے صلالہ کے بعدای بیوی سے نکاح کیا اور شرط مکرر ہوئی ، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ اس نکاح میں مالک شدہ تینوں طلاقوں کو حاصل کرنے کے بعد جزاء باقی نہیں رہی جب کہ جزاء اور شرط ہی کی وجہ سے بمین باتی تھی۔اس میں امام زفر مِراتِشْمَلِہُ کا اختلاف بھی ہے، بعد میں ان شاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے۔

### اللغات:

﴿استيفاء﴾ پورا پورا حاصل ہو جانا۔

## · تحكم شرط كي مزيد وضاحت:

صاحب کتاب نے اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ الفاظ شرط میں سے کلمہ کلما تکرار کا موجب ہے، اس پر متفرع کر کے فرماتے ہیں کہ کلماموجب تکرار تو ہے، گر اس کا یہ کمل قید وبند کی حدوں سے متجاوز نہیں ہے، بلکہ کلمہ کلما سے تعلق کے وقت شوہر کی ملکیت میں جتنی طلاق ہوں گی، کلما کا تکرار اضیں تک محدود ہوگا اور ان سے متجاوز نہیں ہوگا۔

مثلٰ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کلما دخلت الدار فأنت طالق، اس کے بعد بیوی تین مرتبہ گھر میں داخل ہوئی اور تین طلاق سے مغلظہ بائنہ ہوکر شوہر سے نکاح سے خارج ہوگئ۔اب اگر وہی بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد طلاق لے کراس پہلے شوہر کے نکاح میں آئے اور پھر سے گھر میں داخل ہو، تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی،اس لیے کہ پہلے نکاح سے شوہر تین ہی طلاق کا مالک تھا، گویا یہ تین ہی کلما کے لیے جزاتھیں، اور چوں کہ تین مرتبہ بیوی کے گھر میں داخل ہونے سے وہ جزاء پوری

# 

ہوگئ، اس لیے بمین بھی پوری ہوگئ، کیوں کہ بمین کی بقاء شرط و جزاء کی بقاء پر مخصرتھی اور چوں کہ تین کا عدد پارکر کے شرط اور جزاء دونوں پوری ہوگئ ہیں،لہذا بمین بھی پوری ہوجائے گی اور کلمہ ٔ کلما نکاح ٹانی سے حاصل شدہ طلاقوں پراثر انداز نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ دَخَلَتْ عَلَى نَفْسِ التَّزَوُّجِ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ يَحْنُثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ زَوْجِ آخَرَ، لِأَنَّ انْعِقَادَهَا بِاغْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّجِ، وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْصُوْرٍ.

ترجمل: اوراگر بیوی نفس تزوج پر گھر میں واخل ہوئی بایں طور کہ شوہر نے یوں کہا جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو شوہر ہر مرتبہ حانث ہوگاہر چند کہ دوسرے شوہر کے بعد (کامرحلہ) ہو، کیوں کہ یمین کا انعقاداس وجہ سے ہے کہ شوہر تزوج کے ذریعے بیوی پر طلاق کا مالک ہواہے اوریہ (تزوج) غیر محدود ہے۔

# تحكم شرط كي مزيد وضاحت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محف نے لفظ کلما کے ذریع قسم کھائی اور یوں کہا کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو وہ محف ہر مرتبہ حانث ہوگا، یعنی جب بھی نکاح کر ہے گا حانث ہوجائے گا اور اس کی منکوحہ پر طلاق واقع ہوجائے گی، خواہ وہ نئی ہبوی سے شادی کرے، یا اس کی کوئی ہبوی ہوا ور دوسرے شوہر سے حلالہ کرا کے اس کے نکاح میں آئی ہو، کیوں کہ شوہر نے کلمہ کلما کو تزوج پر معلق کیا ہے اور اس کے قول کا مطلب سے ہے کہ جب بھی تزوج اور نکاح کے ذریعے میں کسی عورت کا مالک بنوں اس پر طلاق ہے۔ اور چول کہ تزوج غیر محدود ہوتا ہے، اس لیے طلاق بھی اس صورت میں غیر محدود اور لا متناہی ہوگی۔

قَالَ وَ زَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ لَا يُبْطِلُهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ فَبَقِى الْيَمِيْنُ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ وَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ وَ لَا يَبْقَى الْيَمِيْنُ لِمَا قُلْنَا، وَ إِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ انْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَ لَمْ يَقَعْ ضَيْئَ لِالْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ.

توجمہ: فرماتے ہیں کوشم کے بعد ملکیت کا زوال شم کو باطل نہیں کرتا ، کیوں کہ شرط نہیں پائی گئی ، لہذا نمین باتی رہے گ۔ پھرا گر حالف کی ملکیت میں شرط پائی گئی توقشم پوری ہوجائے گی اور طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ اس حال میں شرط پائی گئی کہ کل جزاء کے قابل ہے ، لہذا جزاء نازل ہوجائے گی اور نمین نہیں باتی رہے گی ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

اورا گرغیر ملک میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی ،اس لیے کہ شرط موجود ہے اور تحلیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں واقع ہوگی۔

اللغاث:

﴿ وَوَالَ ﴾ زَائل موجانا ، دور موجانا - ﴿ لا يبطل ﴾ باطل نبيس كرتا ، وانحلت ﴾ فتم موكل \_

# ر ان البدايه جلد الكام طلاق كايان على الكام طلاق كابيان على الكام طلاق كابيان على الكام طلاق كابيان على المنافي المنافي الكام طلاق كابيان على المنافي المنافي

## تهم شرط کی مزید وضاحت:

صورت مسلمانیک ضابطہ پر متفرع ہے، ضابطہ یہ ہے کہ یمین کے بعد اگر ملکیت زائل ہوجائے تو بھی یمین باقی اور برقر اررہتی ہے، اور زوال ملک سے یمین باطل اور ختم نہیں ہوتی۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کر کے بیوں کہابان دخلت المدار فانت طالق،

اس کے بعد شرطنیس پائی گئی، یعنی بیوی ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئی، اور اس سے پہلی ہی شوہر نے انت بائن کے ذریعے اسے طلاق منجز دے دیا اور وہ بائن ہوگئ، تو دیکھیے اس مثال میں پمین کے بعد جب شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی تو شوہر کی ملکیت زائل ہوگئ، مگر اس کے باوجود پمین پرکوئی آئے نہیں آئی، کیوں کہ پمین شرط پر معلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی، البذا شرط ابھی باتی ہے، نیز جزاء محمل باتی ہے، اس لے کہ کل جزاء ابھی باتی ہے، یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے، تین طلاق نہیں دی ہے، البذا بقائی کی وجہ سے جزاء بھی باتی ہے، اور جراء کی بقاء ، شرط اور جزاء کی بقاء پر مخصر ہوتی ہے، البذ جب شرط و جزاء باتی ہیں، تو میمین بھی باتی اور برقر ارد ہے گی۔

ٹم إن و جد النح اس كا حاصل بيہ كہ جب شرط اور جزاء وغيرہ ابھى باتى ہيں، تو جھى نہ جھى شرط پائى ہى جائے گى، اب اس كى دوشكليس ہيں (۱) اگر شرط شو ہركى ملكيت ميں پائى گئى، يعنى بائد كرنے كے بعد دوبارہ شو ہرنے اس سے نكاح كيا اور بيوئ گھر ميں داخل ہوگئى اوركل يعنى عورت موجود ہے اور اس ميں شو ہركى ملكيت بھى موجود ہے، تو بيوى پرطلاق واقع ہوگى، اس ليے كہ يكل قابل للمجزاء (يعنى وقوع بھى طلاق كے قابل) ہوگا۔ اور چول كه كلمه كان تكرار اور عموم پر دلالت نہيں كرتا اس ليے ايك طلاق سے يہيں منتهى اور كمل ہوجائے كى اور دوبارہ كارگرنہيں ہوگى، فينزل المجزاء سے لما قلنا تك إسى طرف اشارہ كيا گيا ہے۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ شرط شوہر کی ملکیت میں نہیں پائی گئی یعنی شوہر نے بیوی کو بائند کر دیا اور نکاح ثانی سے پہلے پہلے وہ گھر میں داخل ہوئی، تو اس صورت میں بھی وجود شرط ( دخول دار ) کی وجہ سے بمین تو پوری ہوجائے گی، مگر عدم تزوج کی وجہ سے بمین تو پوری ہوجائے گی، مگر عدم تزوج کی وجہ سے بھی ہوں کہ اس عورت پر شوہر کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کل قابل للجز انہیں ہوگا اور جب محل قابل للجز انہیں رہ گیا تو طلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلاَّ أَنْ تُقِيْمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدْمُ وُجُوْدِ الشَّرْطِ، وَ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوْعَ الطَّلَاقِ وَ زَوَالَ الْمِلْكِ، وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيْهِ.

تن جملے: اوراگرزوجین نے شرط کے سلیلے میں اختلاف کر لیا تو شو ہر کا قول معتبر ہوگا، الآیہ کہ بیوی بینہ قائم کردے، کیوں کہ شوہر اصل کوتھا ہے ہوئے ہے اور وہ شرط کا نہ پایا جانا ہے، نیز شو ہر وقوع طلاق اور زوال ملک کا منکر ہے جب کہ بیوی اس کی مدعیہ ہے۔ اللغائے:

﴿تقيم ﴾ قائم كرد \_ \_ ﴿متمسك ﴾ تقاضے والا \_ ﴿تدعى ﴾ وكوي كرتى بـ

#### 

# شرط مي اختلاف موجانے كي صورت مي قول معتبر كابيان:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کیا اور یوں کہاإن دخلت المدار فانت طالق، اس کے بعد میاں بیوی میں وجود شرط کے حوالے سے اختلاف ہوگیا، شوہر کہتا ہے کہ شرط نہیں پائی گئ، اس لیے طلاق بھی نہیں واقع ہوئی، بیوی کہتی ہے کہ شرط پائی گئ، اس لیے طلاق بھی نہیں واقع ہوئی ، اس لیے میں تو اب چلی ۔ تو اس اختلاف کی صورت میں اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہوں تو شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ شرط کا نہ پایا جانا ہی اصل ہے اور شوہر اسی اصل کا دامن تھا ہے ہوئے ہے، للذافقہی ضابطہ القول قول من یتمسک بالاصل کے تحت اس کا قول معتبر ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ شوہر دقوع طلاق اور زوال ملکِ نکاح کا منکر ہے، جب کہ بیوی ان چیزوں کی مدعیہ اور مقرہ ہے، اور ضابط یہ ہے کہ اگر مدگی کے پاس بینہ نہ ہوتو منکر کا قول معتبر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوتا ، لہٰذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوگا، البتہ بصورت اقامت بینہ بیوی کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ بینہ ثابت شدہ چیزوں کے اثبات ہی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا بینہ سے یہ بات ثابت ہوجائے گی کہ شرط معرض وجود میں آپھی ہے۔

فَإِنْ كَانَ الشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَالْقُولُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ لَهُ تُطَلَّقُ فَلَانَةٌ، وَ وَقُوْعُ الطَّلَاقِ اِسْتِحْسَانٌ، وَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ، فَلَانَةٌ، فَقَالَتُ قَدْ حِضْتُ، طُلِقَتْ هِي وَ لَمْ تُطلَّقُ فَلَانَةٌ، وَ وَقُوْعُ الطَّلَاقِ اِسْتِحْسَانٌ، وَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ، لِلاَّيَّةُ شَرْطٌ فَلَا تُصَدَّقُ، كَمَا فِي الدُّحُولِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهَا، إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهَا فَيُكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُتَّهِمَةُ فَلَا مِنْ جِهَتِهَا فَيُقُولُ اللَّهُ عَلَى مُتَّهِمَةُ فَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَى مَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْعَشَيَانِ، وَ لَلْكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَّهِمَةُ فَلَا يُفْتَلُ قَوْلُهَا كُمَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْعَشَيَانِ، وَ لَلْكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَّهِمَةُ فَلَا يُغْشَلُ وَوْلُهَا فِي حَقِّ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَةِ وَالْعَشَيَانِ، وَ لَلْكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَهِمَةُ فَلَا يُفْتَلُ وَلُهُا فِي حَقِّهَا.

ترجمه: پھر اگر شرط کوئی ایسی چیز ہو جوعورت ہی کی طرف ہے معلوم ہو سکتی ہوتو اپنفس کے حق میں عورت کی بات مان لی جائے گی ، مثلاً شوہر یوں کہ اگر شمصیں حیض آ جائے تو تم کو اور فلانیہ کو طلاق ہے ، اس پر اس نے کہا جھے حیض آ گیا ، تو صرف وہی مطلقہ ہوگی اور فلا تی ہوں کہ یہ بھی ایک ہوگی اور فلا تی ہوں کہ وہ کیوں کہ یہ بھی ایک شرط ہے ، لہذا عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ دخول (دار) میں ہوتا ہے۔

استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ عورت اپنے نفس کے سلسلے میں امین ہے، کیوں کہ جیش کاعلم ای کی جانب سے ہوسکتا ہے، الہذا جس طرح عدت اور وطی کے حق میں عورت کا قول قبول کر لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اس کا قول قبول کر لیا جائے گا، البتہ بیہ عورت اپنے سوکن کے حق میں شاہدہ، بلکہ متہمہ ہے، لہٰذا سوکن کے حق میں اس کا قول نہیں قبول کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

وجهة كارى بونا، چهاجانا، مراد وطن كيف والى بوكى في طنسيان كارى بونا، چهاجانا، مراد وطى كرنا "-وضرة كارك -

# شرط میں اختلاف ہوجانے کی صورت میں قول معتبر کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایس چیز پر وقوع طلاق کو مشروط اور معلق کیا جس کاعلم صرف عورت ہی کی طرف ہے ممکن

بو، تو اس صورت بیں عورت کی بات مان لی جائے گی، مگر پھر بھی صرف اس کے حق میں مانی جائے گی۔ مثلاً شوہر نے یہ کہا إن
حضت فائت طالق و فلانة اگر شمیس حیض آئے تو تم کو اور میری فلاں بیوی کو طلاق ہے۔ اب اگر وہ عورت یوں کہد دے کہ بھائی

جی مجھے تو حیض آگیا، مگر شوہر نے انکار کر دیا، تو یہاں شوہر کا انکار معتبر نہیں ہوگا اور نہ کورہ عورت کا بیتول (حصت) صرف اس کے
حق میں جمت ہوگا اور اس پر طلاق واقع ہوگی، فلا نہ کے حق میں اس بیوی کا قول نہ تو جمت ہوگا اور نہ ہی اس پر طلاق واقع ہوگی۔

و وقوع الطلاق النے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں قلد حصت کہنے والی بیوی پر وقوع طلاق کا تھم

بر بنائے استحسان ہے، ورنہ تیا س کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی طلاق نہ واقع ہو، کیوں کہ اِن حضت شرط ہے اور شوہر اس
کے وجود کا مشکر ہے، جب کہ بیوی اس کے وجود اور وقوع کی مدعیہ ہے، لہذا القول قول المنکر والے ضا بطے کے تحت جس طرح

دخول دار پر طلاق کو مشروط کرنے کی صورت میں بیوی کی بات نہیں مانی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی اس کی بات پر کوئی توجہیں دینی

اوراسخسان کی دلیل سے ہے کہ مذکورہ بیوی اپنی ذات کے حوالے سے اظھار ما فی الأر حام کے سلسلے میں امین ہے۔ قرآن کریم نے بھی اُخیس اظھار ما فی الار حام کے سلسلے میں امانت دار بنایا ہے اور حقیقت حال کی خلاف ورزی کوان کے لیے حرام قرار دیا ہے، ارشاد ربانی ہے و لا یعل لھن أن یک تمن ما حلق الله فی أر حامهن کہ جو پچھاللہ نے عورتوں کے ارحام میں پیدا فر مایا ہے اس کا چھپاناان کے لیے حلال نہیں ہے، لہٰذااس حوالے سے عورت اپنی ذات کے متعلق امین ہوگی اور امین کا قول خاص کر اس کے حق میں جت ہوگا، اور اس پر طلاق واقع ہوگی۔

کھا قبل النے صاحب ہدایہ لایعلم من جھتھا کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مثال دے کراہے سمجھا رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کاعلم صرف عورتوں کی طرف سے ممکن ہے، ان میں جیش کے علاوہ اور دوسرے اُمور مثلاً عدت اور وطی وغیرہ میں بھی خاص کر اُخیس کی بات مانی جاتی ہے۔ مثلاً عدت ہے، اگر کوئی عورت پہلے شوہر سے طلاق مغلظہ کے بعد علاصدہ ہوگئ اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا دوسرے سے طلالہ کرانے کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو تمام عدت یا عدم انتہائے عدت دونوں صورتوں میں اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ صائضہ عورتیں حیض ہی سے عدت پوری کرتی ہیں اور حیض اندر کی چیز ہے۔ ہے۔ جن کاعلم عورت ہی کی طرف سے ممکن ہے۔

اس طرح وطی کا مسئلہ ہے کہ اگر شوہر بیوی ہے وطی اور ہم بستری کا مطالبہ کرے اس پر اگر بیوی اپنے کو حائضہ بتلادے تو ظاہر ہے یہاں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اور شوہر کے لیے جر کرنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ بیوی اس سلسلے میں امین ہے۔

ولکنھا النج فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں حیض کا دعویٰ کرنے والی بیوی کا قول صرف اس کے حق میں معتبر ہوگا اور وہی مطلقہ ہوگی ، اس کے دم حیض کے دھیے اس کی سوکن یعنی فلائۃ پرنہیں پڑیں گے اور نہ ہی اسے طلاق دلواکر داغ دار کرسکیس گے، کیوں کہ قد حضت کہدکر حیض کی مدعیہ بیوی اپنے سوکن کے حق میں وقوع طلاق کے حوالے سے گواہ بن رہی ہے، اور گواہ ہی نہیں بلکہ وہ متبم بن رہی ہے،اس لیے کہ سوکن کے حق میں وہ امین نہیں ہے، بلکہ سوکنوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آزادی پائیں تو ایک دوسرے کونوچ کھائیں چہ جائے کہ طلاق دلوا کراسے دفع کریں،اس لیے مطلقہ بیوی سوکن کے حق میں متبم ہوگی اور ضابطہ یہ ہے کہ قول المتھم لیس بحجة متبم کا قول جمت نہیں ہوتا،اس لیے صورت مسئلہ میں مطلقہ بیوی کا قول اس کی سوکن کے حق میں جمت نہیں ہوگا۔

وَ كَذَٰلِكَ لَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ عَبْدِي حُرَّ، فَقَالَتُ أُحِبُّهُ أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ هَذِهِ مَعَكِ، فَقَالَتُ أُحِبُّكِ طُلِّقَتْ هِيَ وَ لَمْ يَعْتَقِ الْعَبْدُ وَ لَا تُطَلَّقُ صَاحِبَتُهَا إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ هَذِهِ مَعَكِ، فَقَالَتُ أُحِبُّكِ طُلِّقَتْ هِي وَ لَمْ يَعْتَقِ الْعَبْدُ وَ لَا تُطَلَّقُ صَاحِبَتُهَا لِنُ كُنْتِ مَعْلَقَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْأَصْلِ وَهِي الْمَحَبَّةُ. الْمُحُلِم بِإِخْبَارِهَا وَ إِنْ كَانَتُ كَاذِبَةً ، فَفِي حَقِي غَيْرِهَا بَقِي الْحُكُم عَلَى الْأَصْلِ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ.

تروج بھلاتی اور ایسے ہی اگر شوہر نے یوں کہا کہ اگرتم اس بات کو پیند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ شمصیں جہنم کی آگ میں عذاب دیں، تو شمصیں طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے، چنانچہ بیوی نے کہا مجھے وہ پیند ہے۔ یا شوہر نے یوں کہا اگرتم مجھ سے محبت کرتی ہوتو شمصیں طلاق ہے اور بیٹورت بھی تمصارے ساتھ ہے، اس پر بیوی نے کہا مجھے تم سے محبت ہے، تو وہ مطلقہ ہوجائے گی، کیکن نہ تو غلام آزاد ہوگا اور نہ ہی اس بیوی کی سوکن مطلقہ ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

اور بیوی کے جھوٹ بولنے کا بھی یقین نہیں ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ شوہر سے سخت بغض کی بنا پر یہ پسند کر رہی ہو کہ عذاب ہی کے ذریعے اس سے چھٹکارامل جائے۔اور اس عورت کے حق میں تھم طلاق کامتعلق ہونا اس کے خبر دینے کی وجہ سے ہ ہر چند کہ وہ جھوٹی ہو، لہٰذااس کے علاوہ کے حق میں تھم اصل پر باقی رہے گا اور وہ اصل محبت ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يعذبك ﴾ تخبِّے عذاب وير ولا يتيقّن ﴾ يقين نبيس كيا جائے گا۔ ﴿ بغض ﴾ نفرت ﴿ تخليص ﴾ چوشكارا پانا، خلاصي حاصل كرنا۔

## طلاق معلق کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح حیض اور عدت وغیرہ کے سلسلے میں عورت کی بات خاص کراسی کے قق میں مانی اور تسلیم کر لی جاتی ہے ، اس طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے بول کہاا گرتم اس بات کو پہند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ شمصیں جہنم کی آگ میں عذاب دیتو شمصیں طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے ، اب اگر عورت اس پر بول کہے کہ جی ہاں مجھے آخرت کا عذاب بہند ہے ، کیکن میں تمھارا عذاب نہیں جھیل کتی ، تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی ، کیکن غلام آزاد نہیں ہوگا۔

یا شوہر بوں کیے اگرتم کو مجھ سے محبت ہے تو تم اور تمھار کے ساتھ میری یہ بیوی (تمھاری سوکن) دونوں طلاق والی ہو،اس پر بھی اگر بیوی أحبك (مجھے تم سے محبت ہے) کہد دیتو اس صورت میں بھی جزاء کا تعلق خاص کراس سے ہوگا اور صرف اس کو طلاق ہوگ ،اس کی سوکن ایذائے طلاق سے صحیح سالم اور محفوظ رہے گی ، کیوں کہ اس سے پہلے بھی یہ بات بشکل دلیل آپھی ہے ، کہ بیوی ایٹ نفس کے سلسلے میں اس سلسلے میں بھی اندرونی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں ،اس لیے اس سلسلے میں بھی عورت کا قول صرف ایک کے حق میں معتبر ہوگا ،غلام اوراس کی سوکن کے حق میں معتبر نہیں ہوگا ، کیوں کہ فدکورہ عورت ان کے لیے شاہد سے اور تنہا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات پر کان دھرا جا سکے۔

و لا یعیقن سے ایک اعتر اض مقدر کا جواب ہے، علامہ ابن الہمام اور صاحب عنایہ وغیرہ نے اس اعتر اض کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مجت کے سلسلے میں بیوی کی بات کو تسلیم کرنا جرت انگیز نہیں ہے، مگر عذاب نارکو پہند کرنے والے مسئلے میں اس کی بات کو مانناعقل و خرد کے خلاف ہے، کیوں کہ ایک مسلمان کتنا بھی گیا گذرا ہو، مگر پھر بھی عذاب جہنم کا نام من کر ہانینے اور کا نینے لگتا ہے، اس لیے اس صورت میں اس کی بات ماننے کا قول درست نہیں معلوم ہوتا۔ یہ قول جھوٹ اور فریب سے پردکھائی ویتا ہے۔

صاحب بداییای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ سئلہ معترض کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کی فہم کی کمی اور اس کے احساس وشعور کی آلودگی اور کجی ہے، ورنہ تو یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جوعقل وخرد کے خلاف یا ان کی دسترس سے پرے ہو۔ صورت مسئلہ میں عورت کے اس قول میں ہر چند کہ جھوٹ کا احمال ہے، گراس کا یقین نہیں ہے، کیوں کہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہران تہائی کمینہ اور بد بخت وجلا دہوتا ہے اور بیوی پر ایسے ایسے مظالم و ھا تا ہے کہ اُن پڑھ اور نا دان عورتیں مرنے اور قبر وغیرہ کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہوجایا کرتی ہیں، اور ویسے بھی عورتیں قوت وارا دے کی بڑی کمز وراور پھی بھسی ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کے مزاج اور ان کی بے صبری وغیرہ کود کی میں مسئلے میں اس عورت کا قول ما ننا عین عقل مندی ہے۔

وفی حقها النجاس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مئلہ میں چوں کہ عورت کی بات اس کی اپنی ذاتی خبر سے مانی اور قبول کی جاربی ہے، اس کیے نظش الامر میں کاذبہ ہونے کے باوجود بھی اس کا قول معتبر کر لیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کے حق میں اس کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا، اور تھم اصل یعنی محبت پر باتی رہے گا، کیوں کہ محبت اور پہندیدگی کا ظہور مطلقہ عورت کے حق میں اس کی ذاتی خبر سے ہوا ہے، کی واضح دلیل یا ظاہری علامت سے نہیں ہوا ہے کہ دوسروں کے حق میں بھی اسے جست اور دلیل بنایا جاسکے۔

ترجمل: اوراگر شوہر نے بیوی ہے کہا کہ جب تمصیں چیش آئے تو طلاق ہے، پھر بیوی نے خون دیکھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، بیال تک کہ تین ون تک برابرخون جاری رہے، کیوں کہ تین دن سے کم میں بند ہونے والاخون وم چیش نہیں ہوگا، لہذا جب تین دن

# و الناليداية جلدا كر الماليد الماليد الماليداية الماليد المالي

مکمل ہوجائیں گے تو حائصہ ہونے کے وقت ہی ہے ہم طلاق کا حکم لگائیں گے، کیوں کہ (خون کے تین دن تک) دراز ہونے کی وجہ سے یہ معلوم ہوگیا کہ وہ رخم سے تھا، لہٰذا ابتداء ہی سے دم چیش ہوگا۔

اور اگرشو ہرنے ہوی ہے کہا کہ جب شمیں ایک چیض آئے تو طلاق ہے، تو جب تک ہوی اس چیض ہے پاک نہیں ہوگی، اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ ہاء (ق) کے ساتھ حیصة ہے مراد کال چیض ہے، اس وجہ سے حدیث استبراء میں بھی چیض کوکال چیض پرمحمول کیا گیا ہے اور حیصة کا کمال اس کے ختم ہونے ہوگا اور یہ چیز طہر سے حاصل ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ يستمر ﴾ جارى رہے۔ ﴿ ينقطع ﴾ رُك جائے۔ ﴿ أَتمت ﴾ پوراكرليا۔ ﴿ امتداد ﴾ برهنا، بھيلنا۔ ﴿ استبواء ﴾ حيف ك ذريع رقم كاغير مشغول مون كاعلم حاصل كرنا۔

### تخريج:

🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب النكاح باب في وطء السبايا، حديث ٢١٥٧، ٢١٥٨.

# طلاق كوحيض برمعلق كرنا:

عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں نہایت آسان ہیں (۱) پہلے سکلے کی تشری ہے ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بوک سے بول کہا جب شخصیں حیض آئے تو تم کو طلاق ہے، اب بیوی نے خون دیکھا تو محض خون دیکھنے سے اس پر طلاق نہیں واقع ہوگ ، جب تک کہ وہ خون مسلسل ( تمن دن تک آتا جاتا نہ رہے، اگر وہ خون تمن دن تک آتا جاتا رہا، تو اس صورت میں دم حیض ہوگا اور خون دیکھنے کے وقت ہی سے عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ہمار سے یہاں اقل مدت چیض تمن دن ہیں، اگر تین دن میں اگر تین دن میں مو خون بند ہوجائے تو وہ دم چیض نہیں، بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ لہذا جب تمین دن تک خون کی آمد ورفت جاری رہی تو یہ متبقن ہوجائے گا کہ وہ رخم سے آر ہا ہے اور رخم سے آنے والا خون دم چیض ہوتا ہے، لہذا ابتداء ہی سے اِن حضت کی شرط پائی جانے کی وجہ سے اسی وقت سے عورت مطلقہ شار ہوگی۔

#### فائك:

یہاں یہ بات ذہن شین رہے کہ عبارت میں حتی یستمو سے تین دن تک خون کی آید ورفت مراد ہے، یعنی تین دن تک خون آن الد ورفت مراد ہے، یعنی تین دن تک خون آتا جاتا رہے، اس کا یہ مطلب ہرگزنہیں ہے کہ لگا تارتین دن تک خون جاری رہے، ورندتو عورت ہا سپول میں یا اگر کمز ورہوگی تو قبرستان جا پہنچے گ۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا إذا حضت حیصة فأنت طالق، تواس صورت میں جب تک بوی کوچش آ کرختم نہیں ہوجائے گا اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے حضت کے بعد حیصة کا اضافہ کیا ہے اور حیصة میں جوگول قہ ہے وہ کامل اور کھمل ہونے کے لیے مستعمل ہوتی ہے، لہذا حضت حیصة کا مطلب یہ ہے کہ جسمیں پورا اور کھمل ایک چیش آ جائے تو طلاق ہے اور فلا ہر سے کہ چیش اسی وقت کھمل ہوگا جب خون آ نا بند ہوجائے اور خون

# ر أن البداية جلد المسالم المسا

اس وقت بند ہوگا جب بیوی پاک ہوجائے ، اس لیے صورت مسکلہ میں ہم کہتے ہیں کہ جب تک بیوی پاک نہیں ہوجاتی اس پرطلاق نہیں واقع ہوگ۔

ولهذا النعصاحب كتاب نے حيضة كى ة كوكمال اور تمام كے ليے مانا ہے، اس پرسنن ابوداؤدكى حديث لا توطأ الحبالى حتى يستبو ئن بحيضة سے استدلال اور استشہادكيا ہے اور بي ثابت كيا ہے كه الحبالى حتى يستبو ئن بحيضة سے استدلال اور استشہادكيا ہے اور كيا بيا ہے اس حديث يس بھى بحيضة كى تاء (ة) كوكمال اور تمام بى پرمحمول كيا گيا ہے اور كامل ايك حيض سے پہلے حضرات صحاب كو بانديوں سے بم بسرى كرنے پر دوك ديا گيا تھا۔ لہذا جس طرح وہاں حيضة كى ة كمال كے ليے ہے، اسى طرح يہاں بھى حيضة كى ة كمال اور تمام كے ليے ہوگى۔

وَ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ يَوْمًا، طُلِّقَتْ حِيْنَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِيُ تَصُوْمُ، لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا إِذَا صُمْتِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرُهُ بِمِغْيَارٍ، وَ قَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكُنِهِ وَ شَرْطِهِ. الصَّوْمُ بِرُكُنِهِ وَ شَرْطِهِ.

ترجمل: اوراگرشو ہرنے کہا جس دن تو روزہ رکھے تجھے طماق ہے، تو جس دن بیوی روزہ رکھے گی اس دن جب سورج غروب ہوگا تب وہ مطلقہ ہوگی ،اس لیے کہ جب یوم کوفعل ممتد سے متصل کیا جائے تو اس سے بیاض نہار مراد ہوتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب شو ہرنے بیوی سے افا صمت کہا ، کیوں کہ اس نے روزے کو کسی معیار کے ساتھ مقدر نہیں کیا اور روزہ اپنے رکن اور اپنی شرط کے ساتھ بیایا گیا۔

#### اللغاث:

﴿صمت ﴾ تونے روزہ رکھا۔ ﴿قرن ﴾ ملایا گیا۔ ﴿ممتد ﴾ بھیلنے والا، لمبا ہونے والا۔ ﴿بیاض ﴾ سفیدی۔ ﴿لم يقدّر ﴾ مقدارمقررنبیس کی۔

## روزه رکفے برطلاق کومعلق کرنا:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کس شخص نے اپنی بیوی ہے یوں کہا کہ جس دن تم روزہ رکھوگی، شمصیں طلاق ہے، اب بیوی پر محض روزہ رکھنے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، بلکہ جب وہ اس دن کا روزہ تکمل کر لے گی اور روزہ رکھے ہوئے دن کا آفتاب غروب ہوجائے گا،اس وقت اس پرطلاق واقع ہوگ۔

دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے یوم کو فعل ممتد لینی صوم کے ساتھ متصل کیا ہے۔ اور یوم کے سلسلے میں یہ ضابطہ پہلے بی آ چکا ہے کہ جب اسے فعل ممتد کے ساتھ متصل کیا جائے تو اس سے بیاض نہار مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار مراد ہوگا۔ ہوگا اور جزاء یعنی وقوع طلاق کے لیے پورے یوم کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا، یوم کمل ہونے سے پہلے بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگ۔ اس کے برخلاف اگر شوہر نے بیوی سے انت طالق إذا صمت کہا اور یوم کا لفظ نہیں ذکر کیا تو اس صورت میں مطلق صوم

ر آن البدايه جلد کري سر ۱۵ مرکز ۱۸ مرک

ے طلاق واقع ہوجائے گی، اور وقوع طلاق کے لیے غروب مٹس تک رکنے اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیوں کہ اس صورت میں شوہر نے یوم کے بغیر صرف إذا صحت پر طلاق مشروط کیا ہے، لہذا اس صورت میں صوم، معیار لینی وقت صوم کے مقررہ وقت (غروب آفتاب) تک خالی ہے، لہذا مطلق صوم اپنے رکن لینی کھانے، پینے اور جماع کرنے سے رکنے اور اپنی شرط لینی نیت اور جماع کرنے سے رکنے اور اپنی شرط لینی نیت اور جماع کرنے سے درکنے اور اپنی شرط لینی نیت اور جماع کرنے سے دکھارت کے ساتھ پایا گیا، اس لیے اس مطلق صوم سے طلاق واقع ہوجائے گی اور غروب مٹس تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدَتِ عُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَ إِذَا وَلَدَتِ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ، فَوَلَدَتْ عُلَامًا وَ جَارِيَةً، وَ لَا يُدُرَى أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهَا فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيْقَةٌ، وَ فِي التَّنَزُّهِ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ، لِأَنَّهَا لَوُ وَلَدَتِ الْعُلَامَ أَوَّلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضِعِ الْجَارِيَةِ، ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخُرَى بِهِ، لِأَنَّهُ حَالُ انْقِضَاءِ الْعِلَّةِ، وَ لَوْ وَلَدَتِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَوُ بِهِ لِمَا الْعِلَّةِ، وَ لَوْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتْ تَطُلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَوُ بِهِ لِمَا الْعِلَّةِ، وَ لَوْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتْ تَطُلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَوُ بِهِ لِمَا وَكُونَا أَنَّهُ حَالُ الْإِنْقِضَاءِ، فَإِذَا فِي حَالٍ تَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَ فِي حَالٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ، فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ بِالشَّكِ ذَكُرْنَا أَنَّهُ حَالُ الْإِنْقِضَاءِ، فَإِذَا فِي حَالٍ تَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَ فِي حَالٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ، فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ بِالشَّكِ وَالْمُؤْرِنَا أَنَّهُمُ الْوَالِيَةُ فَاللَامِ الْقَانِيَةُ بِالشَّكِ وَالْعِدَةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيقِيْنِ لِمَا بَيَّنَانِ، فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ بِالشَّلِ وَالْإِحْتِمَالِ، وَالْأُولِيَ أَنْ نَأْخُذَ لَنَا أَنْ نَأْخُذَا فَى الْعَلِيَةُ مُؤْمَا وَاحْتِيَاطًا، وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيقِيْنِ لِمَا بَيَّنَا لَا اللَّوْلِيَةُ فَا اللَّانِيَةُ فَا الْمُؤْمِلُ إِلْهُ لِلْمُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولِيَةُ الْفَالِيَةُ فَاللَّالِيْقُ الْمُؤْلِقُتُنَاقِ الْقَامِيْةُ وَالْمُؤْمِ وَالْعِلَةُ أَلَا وَالْمُعَلِي الْمُؤْمِلُونَ أَلَا اللْعُلِقَالِقُولَ اللْعُلَامِ الْمُؤْمِقُولَ اللَّالِقُ الْمُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقُولَ اللَّهُ الْ

توجہ اور اگر اور اگری کے جس خص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تم لڑکا جنوگی تو شخص ایک طلاق اور اگر لڑکی کوجنم دوگی تو شخص دوطلاق، پھر بیوی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کوجنم دیا اور بینہیں معلوم کہ ان میں سے پہلے س کی ولا دت ہوئی، تو تضاء بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی (لا زم ہوگی) اور تو زغا اس پر دوطلاق لا زم ہوں گی۔ اور عدت بھی پوری ہوجائے گی۔ اس لیے کہ اگر بیوی پہلے لڑکے کوجنم دیتی، تو ایک طلاق واقع ہوتی اور وضع جاریہ سے اس کی عدت پوری ہوجاتی پھر دوسری (اس وضع سے ) نہیں واقع ہوتی ، کیوں کہ وہ عدت پوری ہونے کا ذات ہے۔

اوراگریوی نے پہلے لڑی کوجنم دیا، تو دوطلاق واقع ہوں گی اورلا کے کے پیدائش سے عدت پوری ہوجائے گی، پھراس سے
کوئی اور طلاق نہیں واقع ہوگی، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے ذکر کی کہ بیعدت پوری ہونے کی حالت ہے، الہذا جب ایک حالت
میں ایک طلاق واقع ہورہی ہے اور دوسری حالت میں دوطلاق واقع ہورہی ہیں، تو دوسری طلاق شک اوراحمال کی وجہ ہے نہیں واقع
ہوگی۔اور بہتر یہ ہے کہ تو رع اور احتیاط کے پیش نظر ہم دوطلاق کو واقع مانیں۔اور عدت تو بھین طور پر پوری ہو چکی ہے، اس دلیل کی
دجہ ہے جوہم نے بیان کی۔

#### اللغات:

﴿ ولدت ﴾ تونے جنا۔ ﴿ غلام ﴾ لڑكا۔ ﴿ جارية ﴾ لؤكى۔ ﴿ تنزه ﴾ احتياط، پرہيز۔ ﴿ لا يدرى ﴾ علم نہيں۔ ﴾ انقضت ﴾ پورى ہوئے والى۔

# بچه جننے ربتعکی کی ایک صورت:

عبارت میں جومسکہ چھٹرا گیا ہے اس کی ٹی صورتیں ہیں، مگرصا حب ہدایہ نے طلباء کے ذبحن اور ان کی فہم پر اعتاد کر کے گئی شکلوں کو مختفر کر دیا اور صرف مختلف فید شکل کو اختیار کیا ہے، راقم الحروف عنایہ اور فنج القدیر وغیرہ میں فرکور مسئلے کی اختالی اور امکانی شکلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، چنا نچہ مسئلہ ہے کہ اگر شوہر نے ہیوی سے یوں کہا إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وافا ولدت جاریة فأنت طالق ثنتین بیاصل مسئلہ ہے، اب بیوی نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کوجنم دیا تو اس کی کل چارشکیں تکلی جی را) اگر یہ معلوم ہوجائے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں بیوی پرصرف ایک طلاق واقع ہوگی، اور لڑکے کی ولادت کے بعد چوں کہ وہ ممل سے رہے گی اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے لڑکی کی ولادت سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے لڑکی کی ولادت سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور عدم قع پر اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔

(۲) دوسری شکل یہ ہے کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی، تو اس صورت میں بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ إن ولدت جارية فانت طالق ثنتين میں يہی مشروط ہے، اور پہلی شکل کی طرح يہاں بھی بيوی حمل ہے رہے گی اور وضع حمل ہے اس کی عدت پوری ہوجائے گی، لہٰذا عدم بقائے کل کی وجہ ہے اس صورت میں بھی ولا دت غلام ہے اس پر مزید کوئی طلاق نہیں واقع ہوگ۔

(۳) تیسری شکل یہ ہے کہ اقالیت کے سلسلے میں میاں ہوی میں اختلاف ہوجائے ہوئی کیے کہ پہلے لڑکی ہیدا ہوئی ہے،
لیے مجھ پر دوطلاق واقع ہو چکی، شوہر کے کہ تیراد ماغ خراب ہے، پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے، اس لیے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے،
تو اس اختلاف کی صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ زیادتی طلاق کا منکر ہے، اور بیوی مدی ہے۔ اور بیضابطہ بہت
مشہور ہے کہ القول قول الممنکو مع یمینہ یعنی اگر مدی کے پاس بینہ نہ ہوتو اس صورت میں یمین کے ساتھ منکر کا قول مان لیا
جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہو، تو شوہر کا قول یمین کے ساتھ تسلیم کرلیا جائے گا۔

(س) چوقی شکل وہ ہے جو کتاب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ بیوی نے لڑکے اورلؤ کی دونوں کوجنم دیا، لیکن بینیں معلوم بورکا کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی، اور میاں بیوی میں اس حوالے سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں قضاء تو بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ ایک اقل ہے اور اقل متعین ہوا کرتا ہے، البتہ چوں کہ بیحرمت وغیرہ کا معاملہ ہے، اس لیے برائی سے بچتے ہوئے بربنائے احتیاط دو طلاق بھی مانی جا سکتی ہے۔ اور ایک مانیں یا دو بہر حال دوسرے بچے کی ولادت سے بیوی کی عدت بوری ہوجا ہے۔ گی۔ اور جس وقت دوسرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس پر مزید کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ولادت ثانیہ کے ساتھ ساتھ بیوی کی عدت بوری ہوگی اور انقضائے عدت سے وہ بائنہ ہوجائے گی، اس لیم کل طلاق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دوبارہ طلاق نہیں واقع ہوگی۔

فإذا فی حال النع صاحب ہدائی و ماتے ہیں کہ صورت مسلمیں قضاء ایک طلاق واقع ہوگی اور تقوی اور احتیاط کی رو سے دوطلاق واقع ہوں گرعدم علم اقرابت کی وجہ سے دوسری کے وقوع اور عدم وقوع میں شک ہے، اس لیے تضاء اس کو واقع نہیں مانا جائے گا، البتہ چوں کہ بیجزم واحتیاط کا معالمہ ہے اور انتہائی نازک مسلمہ ہے، اس لیے احتیاطا دوطلاق واقع ماننا زیادہ بہتر ہے۔ والعدة النح فرماتے ہیں کہ خواہ ایک طلاق مانویا دو، بہر دوصورت ولادتِ نانیہ سے بیوی کی عدت مکمل اور پوری ہوجائے

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمْتِ أَبًا عَمْرٍ و وَ أَبَا يُوسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتُ وَانْقَصَتْ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتُ أَبَا يُوسُفَ فَهِي طَالِقٌ ثَلَاثًا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْأُولٰى، وَقَالَ زُفَرُ وَ اللَّاعَيْدُ لَا يَقَعُ، وَ هَذِهِ عَلَى وُجُوهٍ، إِمَّا إِنْ وُجِدَ الشَّرُطَانَ فِي الْمِلْكِ فَيقَعُ الطَّلَاقُ وَ هَذَا ظَاهِرٌ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ، أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِكَابِ الْخِلَافِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَّا أَنْ عِبْمَ الْمُلْكِ وَلَا أَنْ صِحَةَ الْكَلَامِ بِأَهُلِيَةِ الْمُتَكَلِمِ إِلَّا أَنْ الْمُعَلِيقِ لِيَصِيْرَ الْمَعْلِقِ لِيَصِيْرَ الْمُعْرَاءُ وَهُ إِللَّ أَنْ الْمَعْلِقِ لِيَصِيْرِ الْمُلْكِ، وَفِي الْمُلُكِ، وَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ فَي الْمِلْكِ، وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْمَالِ كَالُ مَلْكِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِي فَيَامُ النَّهُ لِي الْمَلْكِ، وَهُ الذِّي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْ

تروجمه: اورا گرشو ہرنے اپنی بیوی سے (یوں) کہا کہ اگرتم نے ابوعمر واور ابو یوسف سے بات کی توشمصیں طلاق ہے، پھرشو ہرنے اس اسے ایک طلاق دے دیا، چنا نچہ وہ بائنہ ہوگئ اور اس کی عدت بوری ہوگئ، پھر اس نے ابوعمر و سے بات کی ،اس کے بعد شوہر نے اس سے نکاح کیا اور پھر بیوی نے ابویوسف سے بات کیا، تو پہلی ایک طلاق کے ساتھ بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی۔امام زفر پولٹی میٹ فرماتے ہیں کہ ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

اور بیمسئلہ چندصورتوں پرمشممل ہے، یا تو دونوں شرطیں ملکیت میں پائی جائیں گی تو طلاق واقع ہوگی اور بیر ظاہر ہے، یا دونوں غیر ملک میں پائی جائیں گی، تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ یا پہلی شرط ملکیت میں پائی جائے گی اور دوسری غیر ملکیت میں تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔ کیوں کہ جزاء غیر ملک میں نہیں اترتی ، اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

یا پہلی شرط غیر ملک میں اور دوسری ملکیت میں پائی جائے گی اور یہی کتاب کامختلف فیدمسکلہ ہے۔ امام زفر روانتی نیڈ دوسرے پریسلے کا قیاس ہے، کیوں کہ تھم طلاق میں دونوں شی واحد کی طرح ہیں۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ کلام کی صحت متعلم کی اہلیت کی وجہ ہے ، البتہ بحالت تعلق ملکیت مشروط کر دی جاتی ہے، تاکہ استصحاب حال کی وجہ ہے جزاء غالب الوجود ہوج ئے اور میمین (بھی) درست ہوجائے اور شرط پوری ہونے کے وقت جزاء اتر جائے (ثابت ہوجائے ) کیوں کہ جزاء ملکیت ہی میں اترتی ہے۔ اور ان کے مامین کی حالت بقائے یمین کی حالت ہے، اس لیے یمین قیام ملک ہے ستعنی ہوگی، کیوں کہ یمین کی بقاء اپنے کل کے ساتھ ہوتی ہے اور کی حالف کا ذمہ ہے۔

#### اللغات:

﴿ كلَّمت ﴾ تون كام كيا - ﴿ بانت ﴾ بائد بوكل - ﴿ انقضت ﴾ فتم بوكل ، گزرگل - ﴿ يمين ﴾ فتم -

#### تعلیق کی ایک صورت:

عبارت میں بیان کردہ مسکلے کئی صورتیں ہیں مگر چوں کہ وہ سب ایک ہی مسکلے اور جملے کی شاخ اور اس کی شکلیں ہیں ، اس
لیے اصل مسکلے کا مفہوم ملاحظہ ہو۔ مسکلہ ہیہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے بوں کہا اِن سکلمتِ آبا عمرو و آبا یوسف فانت طائق
ثلاثا ، اس کے بعد بیوی کے ان دونوں میں سے کی ایک سے ہم کلام ہونے سے پہلے ہی شوہر نے اسے ایک طلاق دیدی اور عدت
گزرنے کے بعدوہ بائنہ ہوگئی اور شوہر کے نکاح سے فارج ہوگئی ، اب اس حالت میں اس نے ابوعمر و سے بات کی ، اس کے بعد شوہر
نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اس نے ابو یوسف سے بھی گفتگو کر لی ، تو اس صورت میں پہلی ایک طلاق کے
ساتھ مل کر ہمارے بیاں اس بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔ امام زفر چواشیل فرماتے ہیں کہ اس پر ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگ۔
اس مسکلے کی کل چارشکیں ہیں (۱) اگر دونوں شرطیں شوہر کی ملکیت میں پائی جا ئیں بالفاظ دیگر ہوی شوہر کی بیوی ہوتے
ہوئے ابوعمرواور ابو یوسف دونوں سے بہ کلام ہونا) شوہر کی ملکیت میں یائی گئی۔

(۲) دوسری شکل ہے ہے کہ دونوں شرطیں غیر ملک یعنی اس حال میں پانی جائیں کہ بیوی شوہر کی ملکیت میں اوراس کے نکاح سے خارج ہو، خلا ہر ہےاس صورت میں کوئی بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شرط یعنی تکلم کرنا عدم ملک میں پایا گیا۔

(۳) تیسری شکل یہ ہے کہ پہلی شرط ملکیت میں اور دوسری غیر ملک میں پائی جائے ، یعنی بیوٹی بجالت نکاح ایک ہی شخص سے بات کرے اور دوسری سے بحالت طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس بات کرے ، تو اس صورت میں بھی کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس لیے کہ شو ہر نے شرط کو دونوں سے بات کرنے پر معلق کیا ہے ، لہذا جب تک بیوی بحالت نکاح دونوں سے بات نہیں کرے گی ، اس وقت شرط پوری نہیں ہوگی یعنی جزاء واقع نہیں ہوگی ، اور چوں کہ اس صورت میں دوسری شرط غیر ملک (یعنی بحالت عدم نکاح) میں یائی گئی ہے ، اس لیے طلاق نہیں واقع ہوگی۔

( م ) چوتھی شکل میہ ہے کہ پہلی شرط غیر ملک میں پائی جائے اور دوسری ملکیت میں پائی جائے ، یعنی ابوعمرو سے تو بیوی بحالت عدم بقائے نکاح ہم کلام ہواور ابو بوسف ہے بحالت نکاح یعنی بیوی ہونے کی حالت میں گفتگو کرے، تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی اورامام زفر والٹیائے کے یہاں ایک بھی نہیں واقع ہوگ۔

امام زفر رئیٹیٹ کی دلیل حسب سابق یہاں بھی قیاس ہے، یعنی وہ شرط اول کوشرط ٹانی پر قیاس کرتے ہیں، علامہ اتر ازی وغیرہ کے یہاں شرط اول کوشرط ٹانی پر قیاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرط ٹانی غیر ملک میں پائی گئی تو جزاء نہیں واقع ہوگی، لہذا اس طرح اگر شرط اول بھی غیر ملک میں پائی جائے تو بھی جزاء کا ثبوت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ایک میں ملکیت شرط ہے تو دوسری میں بھی ملکیت شروط ہوگی۔

اور ملاممتان الشريعة وغيره كے يہال ان كے قياس كامفہوم يہ ہے كہ جب شرط ثانى كے پائے جانے كے وقت وقوع طلاق

# ر آن البداية جلد الكاملات كالمستخد ( ٢١٩ كالي كالي الكاملات كايان كالم

کے لیے ملکیت شرط ہے، تو شرط اول کے پائے جانے کے وقت بھی وقوع طلاق کے لیے ملکیت شرط ہوگی اور چوں کہ اس صورت میں شرط اول غیر ملک میں پائی گئی ہے، اس لیے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ (بحوالہ بنایہ شرح عربی ہدایہ)

ولنا النع جماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا کلام کی صحت کا دارو مدار متعلم کی اہلیت اور اس کی لیافت پر ہوتا ہے اور صورت مئلہ میں چوں کہ شوہر عاقل، بالغ اور تصرف کلام کا اہل ہے، اس لیے اس کی طرف معلق کردہ فدکورہ نمیین درست ہے، رہا یہ سوال کہ جب شوہر کا فدکورہ کلام درست ہے اور نمیین کے لیے کافی ہے تو بحالت تعلق ملکیت کو کیوں مشروط کیا گیا؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ بحالت تعلق ملکیت کومشروط قرار دینے کی وجہ یہ ہتا کہ استصحاب حال کی وجہ سے جزاء غالب الوجود ہوجائے ، اس جناتی جملے کا واضح مطلب یہ ہے کہ بحالت تعلق اگر شوہر کی ملکیت قائم اور برقرار رہے گی تو اس قیام ملک کو بحالت حقیق جزاء (جزاء ثابت ہونے کے وقت) علت اور دلیل بنالیں گے اور اس سے یہ بحد لیا جائے گا کہ جب اس وقت (بحالت تعلیق) شوہر کی ملکیت موجود ہے تو غالب گمان یہی رہے گا کہ جزاء کے اتر نے اور ثابت ہونے کے وقت بھی (بحالتِ محقیق) اس کی ملکیت باقی اور برقرار رہے گی ، لہذا صورت مسئلہ میں شوہر کی تعلیق اور اس کی میمین درست ہے۔

پھر بھی اگر کوئی ہے سوال کرے کہ شرط پوری ہونے کے وقت ملکت کی بقاء کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب ہے ہے کہ شرط پوری ہونے کے موقت ملکت کا ہونا ضروری ہے، کیوں کہ جزاء غیر ملک میں نہیں واقع ہوتی ، البتہ ابتداء اور انتہاء کے مابین کی جو نہیں واقع ہوتی ، البتہ ابتداء اور انتہاء کے مابین کی جو حالت ہے وہ بقائے میمین کی حالت ہے وہ بقائے میمین کی حالت ہے اور بقائے میمین کے لیے ملکت کا وجود اور اس کامحل یعنی حالف کا ذمہ ضروری ہوتا ہے اور ملکت کی بقاء اپنے کل کے ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی حالف کا ذمہ ہرآن باقی اور موجود ہے۔ لہذا بقائے میمین کے لیے ملکت کی ضرورت نہیں ہوگی۔
قیام ملک کی ضرورت نہیں ہوگی۔

رَ إِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَقَهَا ثِنْتُنِ وَ تَزَوَّجَتُ زَوْجَهَا الْخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ طُلِقَتُ ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَا اللَّهِ وَ أَصُلُهُ أَنْ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الشَّلَاثِ عِنْدَهُمَا فَتَعُودُ إِلَيْهِ بِالثَّلَاثِ مَنْ الظَّلَقَاتِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَمَانَا اللَّهُ الذَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الشَّلَاثِ عَنْدَهُمَا فَتَعُودُ النَّالِي مَا دُوْنَ النَّلَاثِ فَتَعُودُ إِلَيْهِ بِمَا عَنْدَهُمَا فَتَعُودُ النَّلَاثِ مَنْ بَعُدُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: اور اگر شوہر نے ہوی سے بوں کہا إن دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، پھر اسے دو طلاق دے دیا اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا اور اُس شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کرلیا، پھروہ ہوی پہلے شوہر کی طرف اوٹ آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو حضرات شیخین میں اور گھر میں اس پر تین طلاق واقع ہوگی۔ امام محمد والشیاد فرماتے ہیں کہ جو طلاق باتی ہو وہ (ایک) واقع ہوگی اور یہی امام زفر والشیاد کا قول ہے۔

# 

اوراس اختلاف کی اصل سے ہے کہ حصرات شیخین عِیسَان کے یہاں زوج ٹانی تین سے کم طلاق کو کالعدم کر دیتا ہے، لہٰذا دوبارہ بود اس کی طرف تین طلاق کے ساتھ لونے گی۔ اورامام محمد رہائٹی اورامام زفر عِلیٹی نے یہاں زوج ٹانی مادون الثلاث کو کالعدم اور منہدم نہیں کرتا، لہٰذا بیوی اس کی طرف مابقی طلاق لے کرلونے گی اور بعد میں بھی انشاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿عادت ﴾لوث آئى، دوباره آئى - ﴿يهدم ﴾منهدم كرديتا بـ ﴿تعود ﴾لوث كي

## تعلیق کی ایک صورت:

عبرت میں بیان کردہ مسکلہ ایک اصول اور ضا بطے پر بنی ہے، ضابطہ یہ ہے کہ حضرات شیخین بیت ہیاں زوج ٹانی ما دون الثلاث کو کا تعدم اور ساقط کر دیتا ہے، یعنی اگر بیوی پہلے شوہر ہے ایک یا دو طلاق کے بعد عدت گذار کر کسی دوسرے کے زکاح میں گئی، تو اب دوسرا شخص اس پر واقع شدہ ایک یا دو طلاق کو کا تعدم کرے گا۔ اور دوبارہ اگر وہ بیوی زوج ٹانی سے طلاق لینے کے بعد زوج اول کے پاس جائے گی تو کامل تین طلاق کے ساتھ جائے گی ، اور امام محمد برالشمیلا اور امام زفر برالشمیلا کے بیماں چوں کہ زوج ٹانی مادون الثلاث یعنی ایک اور دوکو کا تعدم نہیں کرتا ، اس لیے دوبارہ جب بیوی زوج اول کے پاس جائے گی تو ماہمی کو لے کر جائے گی ، اور اگر دوسرے کے نکاح میں گئی تھی ، تو اب زوج اول کے پاس دو طلاق لے کر جائے گی اور اگر دو کے بعد عدت گذار کر دوسرے کے نکاح میں گئی تھی ، تو اب زوج اول کے پاس دو طلاق لے کر جائے گی اور اگر دو کے بعد گئی تھی ، تو اب ایک لے کر جائے گی۔

اب عبارت دیکھیے ، مسکلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ہوی ہے یوں کہا إن د حلت الدار فأنت طائق ثلاثا، اس کے بعد دخول دار سے پہلے ہی ہوی کو دوطلاق دے دی اور وہ عدت گذار کر دوسرے شوہر کے نکاح میں چلی گئی، دوسرے شوہر نے اس سے مجامعت بھی کی اور پھر وہاں سے مطلقہ ہوکر یا کسی اور وجہ سے پہلے شوہر کے نکاح میں آگئ تو چوں کہ حضرات شیخین عُرِیَا اَلَیْتُوا کے بہاں زوج ٹانی نے پہلے شوہر کی دول دوطلاقوں کو کا لعدم کر دیا تھا، اس لیے اب وہ تین طلاق کے ساتھ اس کی طرف جائے گی اور شرط میں بھی شدکور ہے لہذا تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف حضرات امام احمد وزفر میسینیا کے یہاں چوں کہ زوج ٹانی مادون الثلاث کو کالعدم نہیں کرتا ، اس لیے پہلے شوہر کی دی ہوئی دوطلاق بدستور باقی رہے گی اور دوبارہ جب بیٹورت زوج اول کے نکاح میں جائے گی ، تو چوں کہ وہ ایک ہی طلاق کے ساتھ جائے گی ، اس لیے اس پرایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

یہ مثال تو صاحب ہدایہ نے بیان کر دی ہے، لیکن ہدایہ کے دو بڑے شارح علا مدابن الہما م اور صاحب عنایہ اس مثال کو ضابطے سے ہم آ ہنگ نہیں قرار دیتے ، کیوں کہ صورت مسئلہ میں دخول دار کی شرط معرض وجود میں آتے ہی امام محمد اور حفرات شیخین بڑھ آتھ اس کے یہاں اس پر تین طلاق واقع ہوگی ، البت فرق یہ ہوگا کہ امام محمد کے یہاں عدم ہدم کی وجہ ہے بہلی دو ملاکر تین ہوں گی ، تو جا ہے اِدھر سے کان پکڑویا اُدھر سے بہر حال ہوں گی اور حضرات شیخین بڑھ آتھ کے یہاں ہدم کی وجہ سے از سرنو تین واقع ہوں گی ، تو جا ہے اِدھر سے کان پکڑویا اُدھر سے بہر حال وقع عمل گی اور حضرات شیخین بڑھ آتھ کے یہاں ہدم کی وجہ سے از سرنو تین واقع ہوں گی ، تو جا ہے اِدھر سے کان پکڑویا اُدھر سے بہر حال میں تو سب کا نظریہ ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ دکھائی دیتا ہے، لہذا ضابطہ مختلف فیہ نہیں بلکہ منفق علیہ ہوگیا ، حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔

## ر آن البداية جلد المحالية المح

بلکہ ضابطہ تو واقعی مختلف فیہ ہے اور اس کی اختلافی مثال یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا إن دخلت المداد فانت طالق و احدة، پھر اس کے بعد دخول دار سے پہلے ہی شوہر نے بیوی کو دونوری طلاق دے دیا، اور بیوی نے عدت گذار کر دوسر سے شاخ کر سے نکاح کر لیا، اب اگر زوج ٹانی اس کے ساتھ دخول وغیرہ کر کے اسے طلاق دیتا ہے اور وہ عدت گذار کر پہلے شوہر کے نکاح میں آتی ہے اور دخول داری شرط پائی جاتی ہے، تو امام محمد برات بیاں چوں کہ زوج ٹانی نے زوج اول کی دی ہوئی طلاق کو کا لعدم اور بدم نہیں کیا تھا، اس لیے دو پہلے کی اور ایک شرط کے وقت والی کل ملاکر اس پرتین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

اور حضرات شیخین عُیارَتُنگا کے ۔ ، جوں کہ زوج ٹانی نے زوج اول کی دی ہوئی دوطلاق کو کالعدم کردیا تھا، اس لیے اب دخول دار کی صورت میں اس پرصرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور وہ مغلظہ بائنٹہیں ہوگی۔ (بحوالہ عنامیہ، فتح القدیر)

وَ إِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتُ غَيْرَهُ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ يَقَعُ شَيْئَ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالًا عَلَيْ الْقَلْاثُ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ ثَلَاثُ مُطُلَقٌ لِإِطْلَاقِ اللَّهُ فِلْ وَقَدْ بَقِي احْتِمَالُ وُقُوْعِهَا فَيَنْقِي الْيَمِينُ، وَ لَنَا أَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ، لِأَنَّهَا هِي الْمَانِعَةُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ مَا يَحْدُكُ، وَالْيَمِيْنُ تَنْعَقِدُ لِلْمَنْعِ أَوِ الْحَمْلِ، وَ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرُنَاهُ وَقَدْ الْمَانِعَةُ، لِأَنَّ النَّلَاثِ النَّلَاثِ الْمُنْطِلِ لِلْمَحَلِّيَةِ فَلَا يَبْقَى الْيَمِيْنُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَبَانَهَا، لِأَنَّ الْجَزَاءَ بَاقِ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ.

ترجمل: اور اگرشوہر نے ہوی ہے کہا إن دخلت الدار فانت طالق ثلاثا پھر (بغیر شرط کے) يوں کہا أنت طالق ثلاثا (مصير تين طلاق ہے) اس کے بعداس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا، پھر وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آئی اور گھر میں داخل ہوئی، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

امام زفر پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ تین طلاق واقع ہوں گی ، کیوں کہ اطلاقِ لفظ کی وجہسے جزاء مطلق تین طلاق ہے۔اوراس کے وقوع کا احمال برقرار ہے، لہٰذا کیمین باقی رہے گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جزاء اس ملکیت کی طلاقیں ہیں، اس لیے کہ یہی (دخول دار سے) مانع ہیں، کیوں کہ ٹی ملک کا عدم حدوث ہی ظاہر ہے، اور میمین (کسی کام سے) رو کئے یا (کسی چیز پر) آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا جب جزاءوہ ہے جے ہم نے ذکر کیا اور حال یہ ہے کہ محلیت کو باطل کرنے والے ثلاث کوفوری طور پر واقع کرنے کی وجہ جزاءفوت ہوگئ ہے، اس لیے میمین بھی باتی نہیں رہے گی۔

برظاف اس صورت کے جب شوہر بیوی کو بائند کردے، کیوں کہ (اس صورت میں) بقائے کل کی وجہ سے جزاء باقی رہے گا۔

#### اللّغات:

سیمین کا تم ۔ ﴿ يحدث ﴾ پيش آئے گا۔ ﴿ منع ﴾ روكنا۔ ﴿ حمل ﴾ ابھارنا۔ ﴿ تنجیز ﴾ غیرمعلق واقع كرنا، فورى واقع كرن

#### تعلیق کی ایک صورت:

مسکہ یہ ہے کہ آگر کمی شخص نے إن دخلت المدار فانت طالق ثلاثا کے الفاظ سے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کیا، مگر وجو دشرط بینی دخول دار سے پہلے ہی اس نے بدون شرط آنت طالق ثلاثا کہہ کرا سے اپنی نکاح سے خارج کر دیا۔ اور بیوی نے عدت کے بعد دوسرے شخص سے شادی کر لی، اس دوسرے شخص نے اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنے کے بعد اسے طلاق دے دی اور بیوی نے دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر کیا اور گھر میں داخل ہوگئ (شرط پائی گئ) تو ہمارے علائے ثلاثہ کے یہاں اس پر کوئی طلاق نبیس واقع ہوگی۔ کوئی طلاق نبیس واقع ہوگی۔ البت امام زفر کے یہاں اس صورت میں بھی اس پر تین طلاق واقع ہوگی۔

البت امام زفر رایشین کی دلیل بی ہے کہ شوہ نے إن دخلت الدار کی جو جزاء ذکر کی ہے بعنی فانت طالق ثلاثا وہ مطلق ہو اور چول کہ مطلق میں تقیید اور تحد بیزہیں ہو گئی اس لیے اس میں اس ملکیت اور دوسری ملکیت کی قید ملحوظ نہیں ہوگی للبذا جب بھی وہ عورت شوہر کے نکاح میں آئے گی اس پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، اس لیے کہ تین کا احتمال بدستور باقی ہے، بایں طور کہ دوسرے شوہر کے بعد شوہر اول اس عورت سے نکاح کر لے، للبذا جب جزاء (أنت طالق ثلاثا) مطلق ہواول اس عورت سے نکاح کر لے، للبذا جب جزاء (أنت طالق ثلاثا) مطلق ہو کہ عدار دول شرط باتی فی ھذا الملک کی قید نہیں ہے، نیز طاله شرکی کے بعد رجعت کا امکان بھی باتی ہے تو کمین یعنی ان دخلت الدار والی شرط باتی رہے گی اور جب بھی بیشرط یائی جائے گی وقوع شلاث کا حکم لگ جائے گا۔

ولنا المنع ہماری دلیل یہ ہے کہ جزاء مطلق نہیں، بلکہ تعلیق شرط کے وقت موجود ملکیت نکاح کے ساتھ مقید ہے اوراس ملکیت کی تین طلاق مراد ہے، کیوں کہ جزاء این چیز ہوتی ہے جو وجود شرط سے مانع ہو، یا وجود شرط پر ابھار نے اور آمادہ کرتے والی ہو، اور ہم دکھ در ہے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اس ملکیت کی طلاقیں وجود شرط سے مانع ہن رہی ہیں، بعد میں یعنی نکاح ٹانی سے حاصل ہونے والی طلاقوں کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیوں کہ وہ ابھی حاصل نہیں ہوئیں اور ان کا ہونا نہ ہونا معدوم ہے اور ضابط یہ ہے کہ معدوم چیز پر حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا صورت مسئلہ میں جزاء آس ملکیت کی طلاقوں کے ساتھ ضاص ہوگی، مگر چوں کہ وجود شرط سے پہلے معدوم چیز پر حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا صورت مسئلہ میں جزاء آس ملکیت کی طلاقوں کے ساتھ ضاص ہوگی، مگر چوں کہ وجود شرط سے پہلے ہی شور ہر نے تین طلاق فی الحال دے کرعورت کی ملکیت کوئم کر دیا، لہذا جزاء کا تحقق اور اس کا نصور معدوم ہوگیا، اور جب جزاء کا شور اور اس کے وقوع کا امکان ختم ہوگیا تو یمین بھی جوجائے گی، کیوں کہ یمین کی بقاء شرط و جزاء کی بقاء پر شخصر اور موقو نے رہتی ہیں بلکہ ایک لاکھ مرتبہ گھر میں داخل ہواس کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، اور مطلقہ نہیں ہوگی۔

بعلاف النخرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کے برخلاف اس سے پہلے والے مسئلے کی جونوعیت تھی یعنی إن دخلت ادار فانت طالق ثلاثا کہنے کے بعد شو ہراسے ایک یا دوطلاق دے کر ہائنہ کردے اوروہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے دوبارہ اُس کے نکاح میں آجائے تو اس صورت میں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ اُس صورت میں شو ہر نے تعلق کے بعد بصورت تخیر اسے ایک یا دو ہی طلاق دیا تھا اور محلیت باطل نہیں ہوئی تھی، بلکہ باقی تھی اور اس بقائے محلیت ہی کی وجہ سے وہاں جزاء بھی باقل ہوگئ ہے، اس لیے بیوی پرطلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا جَامَعْتُكِ فَآنُتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، وَ إِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ أَدْحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لِأَمَّتِهِ إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ كُرَةً، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمَاتُوامِ عَلَيْهِ، اللَّهُ وَجَبُ الْمَهْرَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ، إِلَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاِتِّحَادِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعَ إِذْخَالُ الْفَرْحِ فِي الْفَرْحِ، وَ لَا دَوَامَ لِلاِدْخَالِ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاِتِحَادِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعَ إِذْخَالُ الْفَرْحِ فِي الْفَرْحِ، وَ لَا دَوَامَ لِلاِدْخَالِ، وَجُلُوا عَنْ الْعَرْحِ فِي الْفَرْحِ، وَ لَا دَوَامَ لِلاِدْخَالِ، النَّوْرِ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَا يَجِبُ بِشُبْهَةِ الْإِتِحَادِ بِالنَّظُرِ إِلَى الْمَخْوِثِ مَا إِذَا أَخْرَجَ ثُمَّ أُولَتَحَ، لِأَنَّةُ وُجِدَ الْإِدْخَالُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، إِلَّا أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ بِشُبْهَةِ الْإِتِبْحَادِ بِالنَّظُرِ إِلَى الْمَخْوِلِ مَا إِذَا أَنْ الْحَدُّ لَا يَعْفُوا عَنْ أَصُومَ الْعَلَاقِ مَا إِذَا لَمُ يَجِبُ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقُرُ، إِذِ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْلُوا عَنْ أَحْدِهِمَا، وَ لَوْ لَلَى الْمُخَلِسِ وَالْمَقُصُودَ، وَ إِذَا لَمُ يَجِبِ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقُرُ، إِذِ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لاَ يَخْلُوا عَنْ أَحْدِهِمَا، وَ لَوْ لَلَمَ عَلَيْهِ الْمُحَرِّ مُو اللْمُعُودِ الْمَسَاسِ، وَلَوْ الْمَالَعُونُ الْمُورِ الْمُعَلِي الْمُؤْدِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ الْمُورِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ الْمُعْرِي الْمُعْرِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقِ الْمُعَامِ الْمُحْرَامِ الْمُعْرِقِ الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ لَا الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقِ الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُومِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقُ الْمُعُولُومُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامُ

تر جملے: اورا گرشوہرنے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب میں جھ ہے ہم بستری کروں تو تخفیے تین طلاق ہے، پھراس نے اس (بیوی) سے مجامعت کی تو جوں ہی دونوں کے ختانان ملیں گے بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی۔اورا گرشو ہرتھوڑی دیر تھہرار ہاتو اس پرمہر نہیں واجب ہوگا۔اورا گرشو ہرنے اپنے آلۂ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا تو اس پرمہر واجب ہوگا۔

اوراسی منرح جب شوہر نے اپنی باندی سے کہا کہ اگر میں تجھ سے صحبت کروں تو تو آزاد ہے۔حضرت امام ابو یوسف ویلٹیجیڈ سے مروی ہے کہ نھوں نے پہلی صورت میں بھی مہر کو واجب کیا ہے ، اس لیے کہ مداومت کے ساتھ جماع کرنا پایا گیا ہے ، البتہ اتحاد کی وجہ سے اس ، پر حذبیس واجب ہوگی۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک شرم گاہ کو دوسری شرم گاہ میں داخل کرنے کا نام جماع ہے اور ادخال کے لیے دوام ثابت نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کیا، کیوں کہ (اس صورت میں) طلاق کے بعد ادخال پایا گیا ہے، البتہ مجلس اور مقصود کی طرف نظر کرتے ہوئے ہیہ اتحاد کی وجہ سے اس پر حدنہیں جاری ہوگی، اور جب حدنہیں جاری ہوگی تو مہر واجب ہوگا،اس لیے کہ وطئ حرام ان میں سے کسی سے خالی نہیں ہوتی ۔

اور اگر طلاق رجعی ہوتو آمام بوسف ولٹھیڈ کے یہال تفہر نے کی وجہ سے شوہر رجوع کرنے والا ہوجائے گا، برخلاف امام محمد ولٹھیڈ کے، مساس کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اور اگر شوہر نے نکالنے کے بعد داخل کیا تو جماع کے پائے جانے کی وجہ سے وہ بانا تفاق رجعت کرنے والا ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ جامعت ﴾ يس نے جماع كيا۔ ﴿ التقى ﴾ ملى۔ ﴿ حتانان ﴾ شرم كابيں۔ ﴿ لبت ﴾ كزارا، مشہرار ہا۔ ﴿إدخال ﴾ والنا، اندركرنا۔ ﴿ أولج ﴾ واخل كيا۔ ﴿ لا يخلو ﴾ خالى بيس موتى۔ ﴿ نوع ﴾ كيني ليا، نكال ليا۔ ﴿ مواجع ﴾ رجوع كرنے والا۔

## م بسری پرطلاق کومعلق کرنے کی تفصیل:

صورت مسلامیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آپنی ہوئ سے یوں کہا افدا جامعتك فأنت طالق ثلاثا، پھراس نے ہوئ سے ہم استری کرلی تو جیسے ہی دونوں کی شرم گاہ ایک دوسرے سے ملیس گی شرط پوری ہوجائے گی اور ہوئی پر تین طلاق کا وقوع ہوجائے گا۔ اور اگر شوہر بحالت جماع کچھ دیر تک تفہر کر نطف اندوز ہوتا ہے، تو ہر چند کہ وقوع شلاث کے بعد مذکورہ کبف حرام اور ناجا کز ہے، مگراس ابث کی وجہ سے نہ تو اس پر کوئی جرمانہ یعنی مہر وغیرہ واجب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی حد جاری کی جائے گی، البت اگر ایک مرتبہ داخل کرنے کے بعد شوہر نے اپنا آلہ تناسل ہوی کی شرم گاہ سے نکال کر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں وہ حد سے تو نیچ جائے گا، گرج مانہ سے اسے چھٹکار انہیں ملے گا اور اسے عورت کا مہر مثل دینا پڑے گا۔

و کذا النح فرماتے ہیں کہ اگر ای طرح کی شرط کوئی آتا اپنی باندی سے لگائے اور یوں کیے إذا جامعتك فأنت حرة اور التي التي نين کے بعدر کارہے، تو اس صورت میں بھی اگر پہلی مرتبہ والے ادخال پر رکار ہاتو حد اور مہمثل دونوں سے فی جائے گا، لیکن اگر آتا نے ایک بار داخل کر کے شرم گاہ کو باہر کر لیا پھر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں صرف حد سے فی سے گا، مہمشل کی صورت میں اس پر جرمانہ ضرور عائد ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف طِینی ہے نوادر کی ایک روایت سے ہے کہ پہلی صورت یعنی ادخال من غیر إخواج والی صورت میں بھی شوہر پر مہرمثل واجب ہوگا، کیول کہ اگر چہاس میں از سرنو ادخال نہیں پایا گیا، مگر چوں کہ شوہر بدستور عورت پر چڑھا اور لطف اندوزی میں لگار ہا، اس لیے اس صورت میں بھی اے جرمانہ اور مہرمثل کی صورت میں ہرجانہ اداکرنا پڑے گا۔ کیول کہ بہرحال وقوع طلاق کے بعدوہ جماع میں مشغول رہا ہے۔

الا آنه النج یہاں سے ایک طالب علمانہ سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب امام ابو یوسف روایشید کے یہاں پہلی صورت میں بھی شوہر پر مہمثل واجب ہے، تو جس طرح مہمثل واجب ہے، اسی طرح غیر کل اور ملک میں جماع کرنے کی وجہ سے حد بھی واجب ہونی چاہیے، کیوں کہ بیتو زنا ہے اور زنا موجب حدہے؟۔

اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹے آپ کا سوال بجا ہے اور ظاہراً شوہر پر حدواجب ہونی چاہیے، گراس کے باوجود عدم وجوبِ حدکی وجہ یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ادخالِ حلال، لبث حرام کے ساتھ مجلس اور مقصود یعنی ایک ہی جماع سے قضائے شہوت کے حوالے سے متحد ہوگیا، اور اس جماع اور ادخال کا ابتدائی حصہ نہ تو موجب مہر ہے اور نہ ہی موجب حد، جب کہ اس کا آخری اور نہائی حصہ موجب حد بھی ہے اور موجب مہر مثل بھی، اور چوں کہ ان میں کوئی انتیاز نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے میں ضم اور ایک دوسرے سے مل گے اور وجوب حد میں شبہ پیدا ہوگیا اور صدود کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ المحدود تندد و بالشبہات، شبے سے حدیں ساقط ہوجا تیں ہیں، لبذا یہاں بھی صدساقط ہوجائے گی۔

و جه المظاهر النح ظاہر الروابية میں چوں کہ إد خال من غير إخواجوالی صورت میں مہر مثل بھی واجب نہیں ہے،اس لیے ظاہر الروابية کی دلیل میہ ہم مثل یا صداس جماع سے واجب ہوں گی جو طلاق کے بعد واقع ہو۔ اور جماع ابتداء ایک شرم گاہ کو دوسری میں داخل کرنے کا نام ہے اور ادخال میں دوام اور بقاء بھی نہیں ہوتی کہ اسے حکماً ابتداء قرار دیا جائے، الہذا صورت اُولیٰ میں

برخلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے آگہ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں اس پرمبرمثل واجب ہوگا؛ کیوں کہ اس صورت میں طلاق کے بعد حقیقی جماع یعنی ابتداء دخول پایا گیا اس لیے اس سے مبرمثل واجب ہوگا، کیوں کہ وقوع طلاق کے بعد جماع کرنے کی وجہ سے فدکورہ وطی حرام اور ناجائز ہوئی اور وطی حرام دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتی (۱) یا تو حد واجب ہوار ۲) یا پھر ہر جاندا ور جرماند کی شکل میں مبرمثل واجب ہواور آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے، لہذا جب حد نہیں واجب ہوگی تو عقر یعنی مبرمثل تو یقینا واجب ہوگا۔ لأن الوطنی الحرام لا یخلو عن أحدهما۔

ولو کان الطلاق رجعیا النج اس کا عاصل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں اگر شوہر نے إن جامعتك فائت طائق واحدة كذر يعتيق كى ہواورطلاق ،طلاق رجعي ہوتو اس صورت میں امام ابو يوسف والله على على مطلق تھر نے سے مراجعت ہوجائے گى ، كيول كدان كے يہال ادخال كے ليے دوام ثابت ہے اور مساس سے شوہر كولذت اور شہوت دونوں چزيں حاصل ہور ہى ہیں۔ البت امام محمد والله على سال صورت مسئلہ ميں رجعت نہيں ثابت ہوگى ، كيول كہ شوت رجعت كے ليے الگ سے ادخال وغيره ضرورى ہے اور يہال فدكوره ادخال علي حد فہيں ، بلكہ ادخال سابق ميں داخل اور شامل ہے۔

واضح رہے کہ لوجود المساس امام ابو بوسف کے قول کی دلیل ہے نہ کہ امام محمد کی۔

ولو نزع النع ہاں اگر شوہر نے اس صورت میں بھی آلہ کا تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا تو وہ بالا تفاق رجعت کرنے والا ہوجائے گا اور سب کے یہاں رجعت ثابت ہوجائے گی، امام ابو یوسف راٹٹریڈ کے یہاں تو اس صورت میں بھی رجعت ثابت تھی، لہذا اس صورت میں تو بدرجہ اولی ہوگی۔ اور امام محمد راٹٹریڈ وغیرہ کے یہاں چوں کہ ابتداء ادخال پایا گیا، اس لیے رجعت ثابت ہے۔





استثناء کے بعد باتی ماندہ کلام کو بولنے اور نوک زبان پرلانے کا نام استثناء ہے،صاحب ہدایہ نے استثناء کو تعلی کے بعد بیان کیا ہے، چنانچہ بدایہ کے بعد بیان کو قبول کیا ہے، چنانچہ بدایہ کے فربی شارعین مثلاً علامہ عینی، صاحب عنایہ اور علام ابن البمام، صاحب فتح القدیر نے اس تاخیر بیانی کو قبول فر، کراس کی توجیہ یوں کی ہے کہ تعلیق کل کلام کے لیے مانع ہوتا ہے اور استثناء بعض کلام کے لیے مانع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کل بعض سے اقوی ہوتا ہے،اس لیے پہلے اقوی لیعنی قبلی کو بیان کیا گیا، اب یہاں سے قوی لیعنی استثناء کو بیان کیا جائے گا۔

وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، لِقَوْلِهِ الطَّيْقُالِيْمُ ((مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ مُتَّصِلًا بِهِ لَا حِنْتَ عَلَيْهِ))، وَ لِأَنَّهُ أَتَى بِصُوْرَةِ الشَّرْطِ فَيَكُونُ تَعْلِيْقًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَ لِلْأَنَّةُ إِعْدَامًا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لِهِلذَا يُشْتَرَطُ أَنْ الْوَجْهِ، وَ لِلْأَنَّةُ إِعْدَامًا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لِهِلذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الشَّرُوطِ، وَ لَوْ سَكَتَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ الْإِسْتِشْنَاءُ أَوْ ذَكُرُ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الشَّرُوطِ، وَ لَوْ سَكَتَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ الْإِسْتِشْنَاءُ أَوْ ذَكُرُ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الشَّرُوطِ، وَ لَوْ سَكَتَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْكَلَامِ اللّهُ تَعَالَى، لِلْالْسِيْشَنَاءُ خَرَجَ الشَّرُطِ بَعْدَهُ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ، قَالَ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قُولِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، لِللّهُ سَيْنَاء خَرَجَ الشَّرُطِ بَعْدَهُ رُجُوعًا عَنِ الْأَوْلِ، قَالَ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قُولِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، لِلْهُ اللهُ يُعْدَامُ رَجُومًا عَنِ الْأَوْلِ، وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوجِبَ دُونَ الْمُبْطِلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِلْآلَهُ لَمُ الْكَالَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِيْحَابًا، وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوجِبَ دُونَ الْمُبْطِلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِلْآلَةُ لَمُ

تروجی اور جب شوہر نے اپنی بیوی سے انت طالق إن شاء الله مصلاً کہا، تو طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ الله کے رسول ملیہ الصلاۃ والسلام کا ارشادگرای ہے ' جس شخص نے طلاق یا عماق کی قیم کھائی اور اس سے متصل ان شاء الله کہد یا، تو وہ حانث نہیں ہوگا، اور اس نے بھی کہ شوہر نے اس کلام کوشرط کی صورت میں چیش کیا ہے، لہذا اس اعتبار سے وہ تعیق ہوگی، نیز (کتاب میں فدکور) وجو دشرط سے پہلے علت کو معدوم کرنا ہوا، اسی وجہ سے استثناء کا کلام سابق سے متصل ہونا مشروط قر اردیا گیا، جیسا کہ دیگر شرطوں میں ہوتا ہے۔

اور اگر شوہر خاموش ہوگیا تو کلام اول کا حکم ثابت ہوجائے گا، لہذا اس کے بعد استثناء کرنا یا شرط کو ذکر کرنا پہلے کلام سے

فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب شوہر کے إن شاء الله تعالیٰ کہنے سے پہلے بیوی مرجائے، کیوں کہ استثناء کی وجہ سے کلام ایجاب بننے سے خارج ہوگیا، اور موت موجب کے منافی ہے، مطل کے ہیں، برخلاف اس صورت کے جب شوہر مرجائے، کیوں کہ اس نے کلام سابق کے ساتھ استثناء کو مصل نہیں کیا۔

#### اللغات:

﴿عتاق﴾ آزاد كرنا ـ ﴿لا حنث ﴾ تتمنيس نوئى ـ ﴿إعدام ﴾ فتم كرنا ـ ﴿إيجاب ﴾ واجب كرنا ـ ﴿مبطل ﴾ باطل كرنے والا ـ

### تخريج

اخرجم الترمذي في كتاب النذور والايمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمن، حديث رقم: ١٥٣١.

#### طلاق کے بعدان شاءاللہ کہنا:

صورت مسئدیہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے انت طالق کہنے کے ساتھ ہی إن شاء الله بھی کہددیا، تو اس صورت مسئدیہ ہے کہ اس کی بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ کتاب میں فدکور حدیث پاک میں صاف طور پر یہ بیان کردیا گیا ہے کہ جس مخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینے غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی تشم کھائی اور اس نے تشم سے متصلاً إن شاء الله کہدویا تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی نہتو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی اس کے غلام یا باندی پر حریت واقع ہوگی۔

اس مسئلے کی دوسری عقلی دلیل بیہ کہ شوہر نے فدکورہ کلام کوبصورت شرط ذکر کیا ہے (اس لیے کہ إن شاء الله شرط ہی کے در جے میں ہے) لہذا يہ تعلق ہوگی اور تعلق ميں وجود شرط سے پہلے ہی علت کومعدوم کرنا ہوتا ہے، اور يہاں شرط کا بتا ہی نہيں ہے، کیوں کہ کب اللہ کی مشیت ہواور وہ جاہ لیں بیانسان کی وسعت وطاقت سے باہر ہے، لہذا جب صورت مسئلہ میں شرط ہی کا پتانہیں ہے تو اس میں ابتدا ہی سے جزاء معدوم ہوگی اور یوں ہوجائے گا گویا کہ شوہر نے صرف إن شاء الله کہا اور أنت طالق کہا ہی نہيں۔ اور صرف إن شاء الله کہا اور أنت طالق کہا ہی نہيں واقع ہوگی۔

ولهذا النع فرماتے ہیں کہ چوں کہ شوہر کا فہ کورہ کلام صور تا تعلیق ہے، اس لیے جس طرح دیگر شرطوں اور تعلیقات میں ماقبل سے ربط اور اتصال کی شرط ہے، اس طرح یہاں بھی إن شاء الله کے کلام سابق سے مصلا واقع ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔

ولو سکت النے اس کا حاصل ہے ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں عدم وقوع طلاق کی وجہ ہے کہ وہاں استناء کلام سابق یعنی انت طالق ہے وجہ ہے کہ وہاں استناء کلام سابق یعنی انت طالق سے متصل قدہ واور شوہر انت طالق کہہ کر خاموش ہوجائے اور پھر استناء کر ہے تو اس صورت میں کلام اول کا حکم ثابت ہوجائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، میں کیوں کہ سکوت کے بعد استناء (امام محمد کے قول پر) اور شرط (امام ابو پوسف را شیا کے قول پر) کا ذکر کلام اول سے رجوع کے لیے ہوتا ہے اور سکوت کی وجہ سے صورت مسئلہ میں شوہر کوائے کلام سے رجوع کرنے کاحت نہیں حاصل ہے، اس لیے استناء باطل ہوگا اور

طلاق واقع ہوجائے گی۔

قال المخ اس کاتعلق مسئلے کی پہلی صورت یعنی لم يقع الطلاق سے ہ،فرماتے ہيں کداگر شوہرنے بوی سے أنت طالق کہااور اِن شاء الله کہنے سے پہلے ہی بیوی مرگئ تواس صورت میں اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ انت طالق سے شوہر نے طلاق کا ایجاب کیا تھا، مگر پھراشٹناء کر دینے کی وجہ ہے وہ کلام ایجا بنہیں رہ گیا اور ایجاب باطل ہوگیا ،لہذا جب ایجاب باطل ہوگیا تو حکم (وقوع طلاق) بھی باطل ہوجائے گا۔

والموت ينافي النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كہ بقول آپ كے موت ايجاب كمنافى ہے اورای وجہ سے انت طالق کہنے کے بعد بیوی کی موت سے طلاق نہیں واقع ہوتی، تو جس طرح موت ایجاب کے منافی ہے ای طرح اشتناء کے بھی منافی ہونی چاہیے، کیوں کہ أنت طالق کا تکلم تو دوران حیات بھی ہوسکتا تھا، مگر استثناء کا تکلم تو یقینی طور پر ہیونی کی موت کے بعد ہوا ہے، لبذا موت کواشٹناء کے منافی ہونا جا ہیے، حالا نکداییانہیں ہے؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کموت صرف موجب یعنی أنت طالق کے منافی ہو عتی ہے مطل یعنی استثناء اور شرط وغیرہ ك منافى نبيس ہوگى ،اس ليے كموجب كے ليے تو محل كى بقاء ضرورى ہے ، گرمطل كے ليے بقائے محل كى ضرورت نبيس ہے ، پھريدك موت بھی مبطل ہے اور استناء بھی مبطل ہے۔ اور مبطل موجب کے لیے تو مبطل ہوسکتا ہے، مگر مبطل کے لیے مبطل نہیں ہوسکتا۔

بخلاف الخ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر أنت طالق کہنے کے بعد إن شاء الله کہنے سے پہلے پہلے شوہر کا انتقال ہوجائے،تو اس صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ یہاں صرف ایجاب ہی ایجاب ہے،مطل نہیں ہے۔ اور بعد ا میں شوہر کی موت سے جومطل پیدا ہوا ہے وہ أنت طالق کے بعد ہے اور أنت طالق عورت کی طلاق کے لیے کافی ووافی ہے۔

صاحب ہدائیے نے یہاں سے وقوع طلاق کی علت کواشٹناء کا عدم اتصال قرار دے کر لم یتصل به الاستثناء کہا ہے، مگر راقم الحروف کواس سے اتفاق نہیں ہے، کیوں کہ جب شوہر کی موت سے استثناء کا نکلم ہی نہیں ہوا، تو اس کے اتصال یا عدم اتصال کی كوئى بات بى نبيں ہوگى،اس ليے اگر لم يتصل النح كے بجائے لم يو جد الاستثناء فرماتے توممكن تھا، يدرليل اور زيادہ واضح ہوتی۔(شارح عفی عنہ)

وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثَنِتَيْنِ، وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ ثِنَتَيْنِ طُلِقَتْ وَاحِدَةً، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ تَكَلَّمَ بِالْحَاصَلِ بَعْدَ الثُّنْيَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَفْنِي مِنْهُ، إِذْ لَا فَرُقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلِيَّ دِرْهَمٌ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ عَشْرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً، فَيصِحُ اِسْتِثْنَاءُ الْبَعْضِ مِنَ الْجُمْلَةِ، لِأَنَّهُ يَبْقَى التَّكَلُّمُ بِالْبَعْضِ بَعْدَهُ، وَ لَا يَصِحُّ اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيْئٌ لِيَصِيْرَ مُتَكَلِّمًا بِهِ وَ صَارِفًا للَّهُظِ إِلَيْهِ، وَ إِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِشْنَاءُ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِهِ، كَمَا ذَكُونَا مِنْ قَبْلُ، وَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثِنْتَانِ فَيَقَعَانِ، وَ فِي النَّانِيُ وَاحِدَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَ لَوْ قَالَ إِلَّا ثَلَاثًا يَقَعَ النَّلاثُ، لِأَنَّهُ اِسْتِنْنَاءَ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحُّ الْإِسْتِفْنَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تر ملہ: اور اگرشو ہرنے أنت طالق إلا و احدة كها تو بيوى ير دوطلاق واقع ہوگى۔ اور اگر أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين كها تو ا یک طلاق واقع ہوگی۔اوراصل یہ ہے کہاشٹناء کے بعد حاصل شدہ مقدار کے تکلم کا نام اشٹناء ہے، یہی صحیح ہے اوراس کا مطلب یہ ے كه اشتناء كرنے والے نے مشتنىٰ منه كاتكام كيا، كيوں كه قائل كے قول لفلان على درجم ادراس كے قول عشرة إلا تسعة ميں كوئى فرق نہیں ہے، چنانچیکل ہے بعض کا استثناء کرنا درست ہے،اس لیے کہ استثناء کے بعد بعض کا تکلم باقی رہتا ہے۔لیکن کل سے کل کا استناء کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں باقی رہتی ، تا کہ مشتنی کا تکلم کرنے والا اور اس کی طرف لفظ کو پھیرنے

اورات ثناءاس وقت درست ہے جب کہ متنی منہ ہے متصل ہوجیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسے بیان کیا ہے۔

اور جب بیضابطہ ثابت ہوگیا تو پہلی صورت میں مشتی مندو ہیں، اس لیے دوطلاق واقع ہول گی۔ اور دوسری صورت میں متثنیٰ مندایک ہے،اس لیے ایک طلاق واقع ہوگی۔اوراگرشو ہرنے الا ٹلاٹا کہا تواس صورت میں تین طلاق واقع ہوگی ،اس لیے کہ پوکل سے کل کا اشٹناء ہے،اس وجہ سے اشٹناء درست نہیں ہے۔ والله أعلم

#### اللغاث

﴿ثنيا ﴾ وتت، لمحد ﴿ صارف ﴾ بيمرنے والا ـ

#### استناء كابيان:

عبارت میں بیان کردہ مسئلہ ایک اصل اور ضا بطے بیبنی ہے، ضابطہ یہ ہے کہ استثناء کے بعد حاصل شدہ مقدار اور شی کے تکلم کا نام ہی استناء ہے، بالفاظ دیگر اسے یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ استناء میں مشتنیٰ منہ کی مقدار ہی مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، چنانچہ اگر کوئی خف یول کے کہ لفلان علی در هم فلال کا مجھ برایک درہم ہے، تواس برایک درہم واجب ہوگا، اس طرح اگر وہ خض اس ایک درہم کوہتلانے کے لیے استناء کی شکل اختیار کر کے یوں کے کہ لفلان علی عشرہ الا تسعة که فلال کے مجھ پرنو درہم کم دس درہم ہیں،تو اس کامطلب بھی یہی ہے کہ فلاں کا مجھ پرایک درہم ہے، کیوں کہ جب مشتیٰ منہ سے مشتیٰ یعنی تبسعة کوالگ اورمشتیٰ كرديا جائے گاتو ظاہر ہے صرف ايك ہى بي كاكيوں كدرس ميں سے نوكوكم كرنے سے بھى ايك ہى باقى بچتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کل میں سے بعض کا اشتناء کرنا تو درست ہے، تا کہ اشتناء کے بعد بچی ہوئی مقدار تکلم اور صرف لفظ کے لیے باقی رہے، کیکن گل میں سے گل کا اشٹناء کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں اشٹناء کے بعد تکلم اور صرف لفظ کے لیے کوئی مقدار نہیں بیچے گی ،اوریہ بات تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ صحت استناء کے لیے مشتیٰ کامشتیٰ منہ ہے کہحق اور متصل ہونا ضروری ہے،ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے اورصورت مسئلہ دیکھیے ۔

مسكديه يه الم كالم المناعض من جب شوہر نے أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كها، تويها ن صحب استثناء كى سارى شرطين موجود ہیں، یعنی کل ہے بعض کا استثناء ہے،مشنیٰ مشنیٰ منہ ہے کمحق اور متصل ہے اس کیے بیا سثناء درست ہے اور شوہر نے مشنیٰ منہ یعنی

# ر آن البداید جلد است کی سی کی کی کی کی کی اور بوی پرمتنی منه کی مقدار مینی دوطلاق کا بیان کی اور بوی پرمتنی منه کی مقدار مینی دوطلاق مین برمتنی منه کی مقدار مینی دوطلاق مینی مینی دوطلاق مینی برمتنی منه کی مقدار مینی دوطلاق مینی برمتنی مینی دوطلاق مینی برمتنی منه کی مقدار مینی دوطلاق مینی برمتنی مینی مینی دوطلاق مینی برمتنی مینی دوطلاق مینی برمتنی مینی مینی دوطلاق مینی برمتنی مینی دوطلاق مینی برمتنی مینی دو مینی برمتنی برمتنی مینی برمتنی مینی برمتنی برمتنی مینی برمتنی برمتنی مینی برمتنی بر

اوردوسری صورت میں جب شوہر نے انت طالق ٹلاٹا الا ٹنتین کہا،تو چوں کہ یہاں متنی مدینی ٹلاث سے ٹنتین لینی دوطلاق کا استناء کیا گیا ہے،اس لیے بیاستناء بھی درست ہے اور ثلاث سے دوطلاق کم ہوجائے گی اور بیوی پرایک ہی طلاق واقع

اس کے برخلاف اگر شوہر نے أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كہا، تواس صورت ميں چوں كم كل يعنى ثلاث على يعنى ثلاث ہی کا استثناء کیا گیا ہے،اس لیے استثناء درست نہیں ہوگا اور جب استثناء درست نہیں ہوگا تو أنت طالق ثلاثا کی وجہ سے ہوی پرتین طلاق واقع مول گ فقط والله أعلم وعلمه أتم.

> المحمد لله ! آج بروز اتوار،مورخه ۱۷ جمادي الثانية ۴۲ اه،مطابق ۲۴ جولائي ۲۰۰۵ ۽ بوقت سوانو بيج صح (٩:١٥) أحسن الهدايه كي يريح فى جلدائتام پذير بوكى \_ كتبه بيمينه عبدالحليم محمد حنيف القاسمي البستوي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

